تَبْرَكَ الَّذِي نُزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيْرِاً



رَجَب: مقيت وفرن وفراد مقرفاه والتأور في والدون والمالية والمالية



تغیر می انتیار می این ایمانی ایمانی

شخ الهندمولانا محمود ن دیوبندی جملت میسی المحمود ن دیوبندی جملت ۱۳۱۸ هـ ۱۳۹۰ هـ ۱۳۹۰ هـ (مؤلفالمانی)

مكنبه حبيبه رشيديه

تارك الذي كرك الفرقان على عبد التكون للغلمان تذيرا

حضرت مشكف القادرين شاه ولى الندد اوى معضل الما شيخ التفرير الحديث حضرت مولانا ممادريس كاندهلوي دملطه

UNSERPTEMENT ويي وللي العالى كالقيم مركز فيظر المعيل نفي كتب خانه محمد معاذ خان ودال فقائي كيك ايك منيد ترين للتقرام وسنل

(湖湖村村湖(山山)

( المُنَالِقَالِمَةُ الْمُؤَلِّقَالِمَةً المُؤَلِّقَةُ المُؤَلِّقَةُ المُؤَلِّقَةُ المُؤْلِقَةُ المُؤْلِقَةُ ا

شُوَيَّةُ الْعَصَصِ تَا سُوَيَّةُ الضَّغُ

- 0332-4377621

#### بسمالله والصلؤة والسلام على رسول الله

اس تغیر کی تدوین وتسویدادر کتابت کمی بھی طریقہ سے کا پی کرنا کا پی رائٹ ایک 1941ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہےادراس کی خلاف درزی کرنے والے کےخلاف بطور جسٹر کا بی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

| والمنافظ الماليان والمنسيد بالمنتاني                                                   | نام كتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مرم الحرام و ١٣٣ اه مطابق اكتوبر 2017ء                                                 | جلد —————<br>من اشاعت ————                    |
|                                                                                        | ن اما ت<br>کپیوزنگ ————                       |
| مَّكُتَّبَهُ حَبِينِيهُ رَشِينِيهَ الْمَالِيهُ (بِهُ الْمَالِيَةِ)<br>انيس احمد مظاہری | ناشر ———<br>باهتمام ———                       |
| المسلامة المطاهرة<br>مكتبة المطاهر، جامعها حمان القرآن لاجور<br>0332-4377501           | ا بيا المسك<br>إطاكسك                         |

کوش الله جل جلالہ ویم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشکانِ علوم نبویہ کی خدمت میں تغییر قرآن کی عظیم کتاب علی الله جل جلالہ ویم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشکانِ علوم نبویہ کی خدمت میں تغییر کا اللہ کے خدور پذیر ہوئے میں کار فر مار ہی اس عظیم کام کو بحس وخو بی سرانجام دینے میں ہیئة العلماء کے معزز اراکین نے حتی المقدور سی کی ۔اس نبخ کی تیاری زرکشیر خرج کر کے کروائی گئی ہے اور بار بار پروف ریڈ تگ کروائی گئی تا کہ اغلاط کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو، بہرکیف انسان خطاکا گئا ہے اس کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہر لیے ممکن ہے، ہمیں امید ہے کہ آ ہے ہمیں حسب سابق اصلاح کی طرف گامزن کرتے رہیں گے۔

التدعا الله تعالی کے فضل وکرم ہے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تھیجے میں حتی الامکان محنت وکوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبانِ حدیثِ رسول وقر آن کوکسی مقام پرکوئی قابلِ تھیجے عبارت نظر آئے تو وہ ہمیں ضروراطلاع فرمائیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں سے اور اس خلطی کی دریکی کریں ہے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی برولت ہی ہم اشاعتِ وین کے ساتھ ساتھ حفاظتِ وین کا فریضے سرانجام دینے کے قابل ہوں ہے۔

مَلْتَهُ حَبِيْبِيهُ سُيْنِيهُ

# فهرست مضامين

|      |                                                                 |            | T) éct                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٠   | اتمام حجت وقطع معذرت                                            | 1+         | بيسوال ياره                                                        |
| -    | بیان حکت در تکریر موعظت و مدح مونین الل کماب                    | I۲         | ذكرانواع واقسام دلائل توحيد مع توثيخ وتهديد                        |
| 40   | و پیروان حق دصواب                                               | 11"        | نوع اول متعلق به آسان وزمین                                        |
| 44   | ككته                                                            | ١٣         | نوع دوم متعلق به كائنات زمين                                       |
|      | اتمام جحت وقطع معذرت يعنى قبول بدايت كے بارے                    | 10"        | نوع سوم متعلق بداحتياج انسان سوئے خداوند جہاں                      |
| ۸r   | ا میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا             | ساا        | نوع چهارم متعلق برحاجات مخصوصه دراو قات مخصوصه                     |
|      | جواب                                                            | ۱۵         | نوع پنجم متعكق بهمبداءومعا دوحشر ونشرا جساد                        |
| 19   | جواباول                                                         | 14         | ا ثبات قيامت                                                       |
| 44   | دومراجواب                                                       | 19         | ا ثبات دمالت محريه نظف                                             |
| ۷٠   | تيسراجواب                                                       | ۲1         | فائده دربارهٔ ساع موتی                                             |
|      | ظهورثمرات ايمان وہدايت دنتائج كفروضلالت درروز                   | ۲۲         | ذكربعض اشراط ساعت يعنى علامات قيامت                                |
| 41   | آيات                                                            | 10         | بيان حال قيامت وجزاء آخرت                                          |
| 24   | تذكيرتغم شتل بربيان دلائل توحيد                                 | ۲۸         | خاتمه ٔ سورت برحهم عبادت و تلادت قر آن                             |
| ۸٠   | ذكر قصه و قارون برائے عبرت مغروران مال و دولت                   | 79         | سُوُرَةً الْقَصَصِ                                                 |
| ΥΛ   | نکتہ (زمین قارون کے جسم کونہیں کھائے گی)                        | ۳.         | ربط                                                                |
| ٨٧   | فائده علميه ونحويه درباره خقيق ويكأن                            |            | آغاز سورت بحقانيت قرآن وذكر اجمالي قصهُ سيدنا                      |
| ۸۹   | بیان متحقین نعمائے دارآ خرت                                     | ۳.         | مويٰ عاليه الخ                                                     |
|      | ظاتمه ٔ سورت بربشارت و مدایت ونفیحت در بارهٔ تبلیغ<br>ا         | 100        | مویٰ ملین کے زمانۂ شباب کاوا قعہ                                   |
| 91   | ودعوت الخ                                                       | الما الما  | موی مانی کامدین کی جانب سفر                                        |
| 91   | آیت ہذا کی تغییر دیگر                                           | ∠ م        | مئله (خدمت کوبطور مهرمقرر کرنا)                                    |
| 900  | سُوَرَةُ الْعَنْكَبُ وَتِ                                       |            | حضرت موی مایش کی مدین کی طرف واپسی اورا ثناء سفر<br>لا             |
| 900  | (yd                                                             | ۵۰         | 71                                                                 |
|      | تنبیه الل ایمان برحکمت شدا ند د آفات زمان که آن<br>تربیخاه فت ن | 44         | نکتر بر تر بر                  |
| 91   |                                                                 | <b>1</b> 1 | خاتمه و قصه منه نکوره برا عطاء کتاب بدایت برائے اللہ ایک بھیرت الح |
| 1• 4 | فاكده (لفظ يرحو كامعني)                                         | 29         | ٠ يرت وتبرت ان                                                     |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                            |       | مرح را الرحيي                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| المنافر برق النافر برق النافر برق ال المنافر برق ال المنافر برق ال المنافر برق النافر برق النافر برق النافر برق ال المنافر برق ال المنافر برق ال المنافر برق المن | 100 | مئله                                       | [+]   | سعد بن ابی وقاص ملطنہ کے اسلام پر ان کی والدہ کا    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 | ذكرد لاكل قدرت برائے اثبات قیامت           |       | مقاطعهٔ جوعی یعنی بھوک ہڑتال                        |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 | دليل اول                                   | 1+1-  | قصهُ اول نوح مَالِيْهِ إِبِهِ وم او                 |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDA | فائده (انسان کاماده قریبه وبعیده)          | 1+14  | فائده (نوح تاييم ک عمر)                             |
| الما المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161 | دليل دوم                                   | 1+4   | قصه دوم ابراجيم مَرْطَالِقا الماقوم او              |
| العال شرک واثبات توحید و الدال شود و العال ما و العال تعلق العال  | 169 | وکیل سوم                                   | 1+4   | قوم كاجواب                                          |
| البطال شرك واثبات المعادة مودو فرعوان وبامان المالم المعادة معادة مودو فرعوان وبامان المعادة والمعادة المعادة | 109 | وليل چبارم                                 | III   | قصه سوم لوط الينام اقوم او                          |
| ابطال شرک واثبات توحید  ۱۲۰ بیان مثال برائے جہالت اتال شرک و مثلال  ۱۲۰ بیان مثال برائے جہالت اتال شرک و مثلال  ۱۲۰ بیان مثال برائے جہالت اتال شرک و مثلات اللہ ہوائی ہوئی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی  | 169 | وليل پنجم                                  | III   | قصة چهارم شعيب مظلقا الماقوم او                     |
| الميسوال ياره الاركان وراد المنظول و شبهات مكرين المنال و المنظول المنظول و شبهات مكرين المنظول و شبهات مكرين المنظول و شبهات مكرين المنظول و شبهات مكرين المنظول و ا | 14+ | وليل ششم                                   | IJA   | قصه پنجمشتل برذ کراجهالی عاد وثمود وفرعون و ہامان   |
| اشیات رسالت تحمیه وازالد شکوک و شبهات مکرین الاین و رسال و توست کفروست کا ۱۲۹ افاکده (فاہری اسیاب مرده کوستا تحال ہے) ۱۲۹ استور کو کم کا الله کا کا کا الله کا الله کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141 | بیان مثال برائے جہالت اہل شرک وصلال        | 14.   | ابطال شرك واثبات توحيد                              |
| نبوت المنافر (نماز دل میں الشقائی کی محبت پیدا کرتی ہے) اس الا کو اس اللہ تعلقائی کی محبت پیدا کرتی ہے) اس اللہ واللہ کی اسب مردہ کو سنا کال میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرتی ہے) اس اللہ واللہ کی اسب مردہ کو سنا کال ہے) است کی خورت و بیان تقارت کی تقارت اللہ و بیان تقارت کی تقارت و بیان تقارت و بیان تقارت و بیان تقال اللہ و بیان تقارت و بیان | מרו | وین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت             | Irr   | ا کیسوال پاره                                       |
| الما كنده (نماز ول ميں اللہ تعالیٰ کا محبت پيدا کرتی ہے) الام اللہ (اس آيت ميں الموتی ہے كفار مراد ہے) الام الما كنده و معارف اللہ اللہ و معارف اللہ و معارف اللہ و معارف اللہ و معارف اللہ اللہ و معارف | 141 | ذكروبال ونحوست كفرومعصيت در دار دنيا       |       | ا ثبات رسالت محمريه وازاله شكوك وشبهات منكرين       |
| الطا كف ومعارف المراق وعلى المراق وعلى المراق ومعارف المراق ومعارف المراق ومعارف المراق ومعارف المراق وعلى المراق والمراق وعلى المراق وعل | 124 | ذكر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت       | IFY   | انبوت المساورة                                      |
| ر فيب بجرت وذكر بقائ عالم آخرت وبيان تقارت المستورة وأراق الله المستورة وأراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144 | فائدہ (اس آیت میں الموتی سے كفار مراد ہے)  | ाऽव   | فائدہ (نمازول میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے) |
| دنیا و فناء و زوال او دنیا کی مقارت اور دارا آخرت کی فضیلت دارد نیا کی مقارت اور دارا آخرت کی فضیلت دارد نیا کی مقارت اور دارا آخرت کی فضیلت دارد نیا کی مقارت اور دارا آخرت کی فضیلت دارد نیا گذاشت در می برابران و بشارت فتح و ففرت و نفرت و در در در کی دارا آخری از می دارا آخری در کی در از کی در می در کی در از کی در می در کی در از کی در در کی در در کی در از کی در در کی در از کی در در کی در از کی در در در کی در در کی در در کی در در کی در در در در در کی در در در در در کی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144 | فائدہ (ظاہری اسیاب مردہ کوسٹنا محال ہے)    | 144   | لطا كف ومعارف                                       |
| دارد نیا کی تقارت اوردار آثرت کی فضیلت ۱۳۸ ریط (۱)  ۱۸۰ (بط (۲)  ۱۸۱ (بط (۲)  بیشین گوئی غلبر روم برایران و بشارت فق و فصرت و فرصت و مرت برائ المیان المیان ۱۸۱ (بط (۳))  ۱۸۱ (بط (۳))  فاکده (غلبروم کی فبر بررک و ن آئی )  اکما فاکده (غلبروم کی فبر بررک و ن آئی )  اکما فاکده فی فلیروم کی فیر برائی المیان الوجیت و میان حال المیان اورعاشقان قرآن کے لئے بشارت میان المیان اورعاشقان قرآن کے لئے بشارت ۱۸۵ (۱۸۵ المیان ا | 149 | خاتمه سورت براعجاز قرآن                    |       | ترغیب ہجرت وذکر بقائے عالم آخرت وبیان حقارت         |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IA+ | سُوَيَةً لَقُدن                            | 15-4  | د نیاوفناءوزوال اد                                  |
| بیشین گوئی غلبہ روم برایران وبشارت فتح ونصرت و ربط (۳) اما المان گفته کر درت درست برائے اہل ایمان اسلام المان الم | 1A+ | ربط(۱)                                     | 11" 1 |                                                     |
| فرحت ومسرت برائے المل ایمان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14+ | ربط(۲)                                     | 16. • |                                                     |
| فائدہ (غلبروم کی فبر بدر کے دن آئی) 170 ابورت بدح کتاب ہدایت و حکمت وبیان حال الاس المالف ومعارف 177 اس المالف ومعارف 177 اس المالف ومعارف 177 الله المالف ومعارف 177 الله المالف ومعارف 177 الله المالف ومعارف 170 الله المالف ومعارف الله ومعارف الله ومعارف الله ومعارف الله ومعارف الله ومعارف 187 الله | JAI | ربط(۳)                                     |       | پیشین گوئی غلبهٔ روم برایران وبشارت فتح ونصرت و     |
| اطالف ومعارف المال المالية ومحمت وبيان حال المالية ومحمت واشقيا خامرين المالية المالية والمالية | 181 | ربط(م)                                     | 16.6  | فرحت ومسرت برائے الل ایمان                          |
| تعبیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IAI | اربط(٥)                                    | 150   | فائدہ (غلبروم کی خبر بدر کے دن آئی)                 |
| ذکر دلائل قدرت وعظمت برائے اثبات الوہیت و اہل ایمان اورعاشقان قر آن کے لئے بشارت ۱۸۹ اثبات قیامت آثبات قیامت آثبات آثبات قیامت آثبات قیامت آثبات آثبا |     | ا مقا ا                                    | וויץ  | لطالف دمعارف                                        |
| اثبات قیامت اثبات قیامت ۱۵۲ زکرنصائح لقمان ماینی سرایا حکمت دعرفان ۱۸۹ زکرمبداومعاو برائے تبدیداہل عناد - ۱۸۹ فائدہ (والدین کے لئے دعائے مغفرت بھی احسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۸۳ | -27                                        | ۱۳۷   | تنبيه                                               |
| ذكرمبداومعاد برائے تهدیدابل عناد - ۱۵۳ فائده (والدین کے لئے دعائے مغفرت بھی احسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۸۵ | <del></del>                                |       | ذكر دلائل قدرت وعظمت برائ اثبات الوهيت و            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IA9 | <u> </u>                                   | 101   | اثبات قيامت                                         |
| فاكده (وهم في روضة يحبرون) ١٥٣ مين شامل ٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | فائدہ (والدین کے لئے دعائے مغفرت بھی وحسان | 100   | ذكرمبداومعاو برائ تهديدابل عناد                     |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191 | میں شامل ہے)                               | ۱۵۳   | فاكده(وهمفيروضةيحبرون)                              |

|              | <del></del>                                        |             |                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              | آ غاز سورت بحكم تقوي وتوكل وتحذير از موافقت كفار   | 191         | نکته .                                                                       |
| 171          | متافقين الخ                                        | (91         | تنبيه                                                                        |
| ۱۳۱          | شان نزول                                           | 191"        | نکته                                                                         |
| 444          | فائدہ (قلب سے مراد)                                | 191"        |                                                                              |
| 4 <b>m</b> m | نکایت<br>نا                                        | 197         | امام کے بن احمد روشد کی وعاء                                                 |
| rry          | تكته (از داج مطهرات كام المؤمنين مونا)             | 196         | لقمان ماينه كي نصائح كي تفصيل                                                |
| 742          | ذ کرعهد انبیاء سابقین در بارهٔ اتباع دی تبلیغ وین  | r**         | تهديدى ولين برا نكارتو حيدمع مشاهده آثار قدرت الخ                            |
| 700          | ذكرقصه ُغز وهُ احزاب وغز وهُ بن قريظه              | r+1         | منگ                                                                          |
| rai          | ذ کرغر وه بن قریظه                                 | ۳ + ۳       | مات سمندرول کے نام)<br>فائدہ (سات سمندرول کے نام)                            |
|              | خطاب نفيحت مآب دربارهٔ مطالبهٔ از واج مطهرات از    | 4.4         | خاتمه ٔ سورت برحکم تقوی و تذکیرآ خرت<br>خاتمه ٔ سورت برحکم تقوی و تذکیرآ خرت |
| 100          | زينت دنيا الخ                                      | r+A         | عاممہ ورت, موں ولد یرا رت<br>نکت                                             |
| 100          | نکته ( د نیاو آخرت دوسوکنیں ہیں )                  | 7+A         | مت<br>فائده (آیت میں پانچ اشیاء کا ذکر حصرانہیں)                             |
| raa          | فائدہ (بظاہریة صفیر کے بعد پیش آیا)                | <u> </u>    | ,                                                                            |
| 104          | فاكده (إنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الله كَامْفهوم)      | 1.4         | دکایت<br>مرابع میرون میرون                                                   |
| 764          | خطاب تحريم وتشريف ببثمن تنبيه وتخويف               | r+9         | سُوَمَ السَّجُدَةِ .                                                         |
| <b>r</b> 0∠  | فاكده (فاحشه مبينه كي تيد)                         |             | آ غاز سورت بحقانیت قرآن برائے اثبات رسالت  <br>۔                             |
| 102          | فائده اولى "                                       | 11.         | محمريي                                                                       |
| 102          | فائده دوم                                          | 717         | د لائل <b>تو</b> حير                                                         |
| <b>70</b> ∠  | فا كده سوم                                         | <b>1111</b> | ایک شبهاور جوابات<br>تربیر                                                   |
| <b>r</b> ۵∠  | خاتمه تفسيرا كيسوال بإره                           | rim         | تفییرد گیر                                                                   |
| ron          | بائيسوال پاره                                      |             | منکرین قیامت کا ردادر مجریین کی ذلت اور رسوائی کا                            |
| <b>**</b>    | نضائل وخصائل ازواج مطهرات                          | ria -       | اجمال حال                                                                    |
| וציו         | فائدہ (بیکلام تعلیقا ہے)                           |             | رجوع به مضمون رسالت محمد بيه مُنافِظُ وتهديد مُكذبين                         |
| 440          | لطا ئف ومعارف                                      | 777         | ومعاندين                                                                     |
|              | مخالفین پردہ کے خیالات جن کووہ اپنے دلائل کہتے ہیں | 777         | فائده (ائمه مجتهدين أيتمة تيهدُ وْنَ الْحَ كامصداق)                          |
| AFT          | اوران کے جوابات                                    |             | سُوَيَّ الْأَهْزَابِ                                                         |
| 779          | ببلی بات کا جواب                                   | rra         | ر بط دخلا صه سورت                                                            |
| 749          | دوسریبات کا جواب                                   | 774         | ایک شبه مع جواب                                                              |

|             | <u></u>                                            |              | <u> </u>                                             |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| ۳۰۵         | بروزى اورظلى نبوت كى حقيقت                         | <b>۲</b> 7 9 | تيسرى بات كاجواب                                     |
| mm_         | تبشيرمومنين دا نذار كافرين ومنافقين وذكر بعض فضائل | 779          | چونمی بات کا جواب                                    |
|             | نى كريم عليه العسلاة والتسليم                      | r_+          | آیت تطهیر پرعمده بحث                                 |
|             | ذكر بعض احكام نكاح وطلاق وبعض خصائص نبوى           | _            | آیت تطمیر کے بارے میں شیعوں کا خیال اور پہلی بات     |
| TIA         | دوبارهٔ نکاح                                       | <b>7</b> 4   | كاجواب                                               |
| ۲۲۰,        | تحكم اول                                           | ۲۷۳          | حدیث نساء ایک شبه اوراس کااز اله                     |
| 774         | تحكم دوم                                           | r∠o_         | فائده (حضرت خدیجه نافقا کی جاربیٹیاں تھیں)           |
| 241         | تحكم سوم                                           | r20          | خلاصة كلام                                           |
| mri         | تحكم چبارم                                         | 744          | شیعوں کی دوسری ہات کا جواب نمبر ا                    |
| mrr         | عَلَم پَنْجُم                                      | 144          | جواب نمبر ۲                                          |
| rr          | عَمَ شَمْ                                          | <b>7</b> ∠9  | تبشيرعام برا تمثال احكام اسلام                       |
|             | عَم مِفْتم                                         | ۲۸۱          | ا کلته                                               |
|             | نداءابل ایمان ونزول تکم حجاب برائے خواتین اسلام    |              | بيان حرمت اعراض وعددل از فيصله خدا درسول مُلاَقِيمًا |
| FFY         | الخ                                                | ۲۸۳          | 31                                                   |
|             | بعد وفات رسولِ مَالِين الرواج مطهرات سے تکاح کی    | 79+          | نکتهٔ نمبرا (آیت مین نفی خوف کی وضاحت)               |
| 779         | حرمت میں پانچ حکمتیں                               | 491          | نکتهٔ نمبر ۲                                         |
| 779         | اول                                                | 191          | نکتهٔ تمبر ۳                                         |
| mr9         | פפין                                               | 797          | نكتة نمبر ۴                                          |
| mrg         | سوم                                                | 797          | نکتهٔ نبر ۵                                          |
| rrq         | چپارم                                              | 797          | ابطال تقييه                                          |
| 279         | بنجم                                               | ram          | طاعنین کے طعن کا جواب                                |
| ٠ ٣٣٠       | فائده (وَلَانِسَآئِهِنَّ عَورتيس مراديس)           | 797          | اسامی صحابه کرام جن سے حدیث ختم نبوت مروی ہے         |
| <b>PP</b> • | فائده جليله (آيات بالاكوآيات ججاب كہتے ہيں)        | 797          | لطائف ومعارف                                         |
|             | تحكم وجوب صلاة وسلام وتحريم ايذاء خدا ورسول وايذاء | 192          | ذكرا ختلاف قرات درآيت ختم نبوت                       |
| 771         | عامية ابلِ اسلام                                   | 247          | لفظ" خاتم" كي تشريح                                  |
| ٣٣٣         | فاكده                                              | ۳٠1          | ایک شیراوراس کا از اله                               |
|             | ذكربعض انواع ايذاء منافقين ومرجفين بتعرض نسوال و   | ۳۰۳          | نکت                                                  |
| 770         | تخويف الل ايمان                                    | ۳٠٥          | مسلمة قاديان كابذيان                                 |
|             |                                                    |              |                                                      |

| _مضالين      | م مست                                               | _           | مارك مرا ومبيياتها المالي                           |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۸۵          | تتمه تهديد منكرين ومكذبين                           |             | فاكده (آ تحضرت تلظم كى صاحبزاديون كے تعدد پر        |
| ray.         | ا ختباً م سود هٔ سبا                                | <b>rr</b> ∠ | وَبِنْتِكَ عِاسْدُلال)                              |
| <b>FA</b> 4  | شُورَةً هَاعِرِ                                     |             | تهديد ووعيد منافقين ومنكرين قبيامت مقرون بالعنت     |
| <b>FA</b> 2  | خلا مهر سورت                                        | rra         | عذاب آخرت                                           |
|              | تحميد خدادند حميد ومجيد برائ اثبات توحيد وتذكيرنعم  |             | خاتمه سورت برترغيب ازايذاء رسول وترغيب اطاعت        |
| mg.          | وتحذيرا زهم                                         | Pm (m. +    | رسول مُلافقاً                                       |
| rgr          | کت                                                  | m.h. •      | مکتہ                                                |
| P-91-        | لطا نَف معارف<br>العادة المساون                     | 444         | ترغيب برحفاظت امانت وتربهيب ازخيانت واضاعت          |
| 1- 9 P       | ذ كراقوال مختلفه در بارهٔ حقیقت ملائکه مظالم        | m44         | فائده (إنَّهُ كَانَ ظُلُوْمًا جَهُوْلًا مِن نَتَهُ) |
| <b>790</b>   | منکرین ملائکہ کی تروید آیات قرآنیہ ہے               | 200         | ذ کرانجام امانت                                     |
| m92          | اس بارے میں احادیث صححہ وصریحہ                      | ۳۳۵         | آيت امانت کي شيعی تفسير يا تحريف                    |
|              | وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات اور ان کے        | ۲۳٦         | لطا نف ومعارف                                       |
| m92          | جوابات                                              | ۳۳۸         | غاتمه سورهٔ احزاب                                   |
| 792          | یہلاشبہاوراس کے تمن جوابات                          | mhd         | سُورَةُ سَبَا                                       |
| <b>179</b> A | د دسراشبه مع جواب                                   | ۳۵۰         | گزشته سورت سے ربط                                   |
| <b>179</b> A | تيسراشېرمع جواب                                     | 701         | آغازسورت برتحميد وتوحيد خداوندرب العزت              |
|              | ذكر دلائل توحيدمع ديگرمضا بين مناسه مقام ثل ترغيب   | mar         | ا ثبات معا دمقرون بهشم برائة تهديدال كفروعناد       |
| ۴٠٠          | خشيت وفكرآ خرت الخ                                  | <b>702</b>  | قصهٔ دوا وُ دوسلیمان علیماالصلا ة والسلام           |
| (r'+1        | نكته                                                | ۳۵۸         | دا وُد طائبًا کی دوسری فضیلت کا ذکر                 |
| 4.4          | ذكردليل آخر برتوحيد دامكان حشر ونشروا ثبات قضاء قدر | P09         | کایت<br>سامت                                        |
| ۳۰۳          | ذ کردلیل                                            | 209         | دوسر سے عبد منیب کاذ کر                             |
| 4.4          | دليل <b>آ</b> خر                                    | ۳۲۲         | قصة قوم سبا                                         |
| الم • الم    | دليل ديگر                                           | P49         | ا ثبات تو حيد وتو يخ وتجهيل مشر كين                 |
| الما + الما  | دلیل دیگر                                           | <b>∤</b> }  | فائده (اس ركوع ميس سات قُلْ بيس)                    |
| r+0          | دليل ديگر                                           | m2r         | · کلته                                              |
| r.5          | فائده جليله                                         | r20         | ا ثبات رسالت محمدیه وعموم بعثت وا ثبات قیامت        |
| 4.0          | فلاسفه کے آیک خیال کے تین جواب                      | ۳۸۰         | عیش پرستوں کے ایک شبر کا جواب                       |
| ۵+۲          | جواب نمبر اجواب نمبر ۳ جواب نمبر ۳                  | ۳۸۳         | خاتمه سورت برككمه كحكت وموعظت                       |
|              |                                                     |             |                                                     |

| سايل         |                                                          | ^       | معارف القرآن ومقينية برعمناكن 🕚                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| المالما      | تئيسوال ياره                                             | ۷٠۷     | ذكر فقروا حتياج بشر داستغنا خداوند بروبحر            |
|              | بقية قصة مردصالح مشتل بريندونصائح برائ اصلاح             | ۳+۸     | فائدہ ( دوسروں کے گناہ کے بوجھانھانا )               |
| ١٣١٢         | توم                                                      | וויים   | تهديد برغفلت ازعدم نظرورآ ثارقدرت                    |
| 444          | نکت                                                      | 1414    | لطا كف ومعارف                                        |
| 444          | انکتہ                                                    | سا بما  | چندتکات                                              |
| 440          | ِ کتہ                                                    |         | مدح وثنا علماء وصلحا امت وتوصيف وشان علم نبوت        |
|              | ذکر دلاکل قدرت برائے اثبات وحدانیت وامکان                | 1414    | وترغيب برتجارت آخرت                                  |
| ۴۳۸          | حشر ونشر                                                 | m12     | <i>حکایت</i>                                         |
| 444          | وليل اول                                                 | 444     | جہنم میں مجرمین کی پکار پر جواب خداوندی              |
| 444          | وليل دوم                                                 | 444     | لطا نُف ومعارف ·                                     |
| 201          | لطا نف ومعارف                                            | MI      | فائده در بارهٔ تقویل                                 |
| rar          | سجودافشس بيسيد                                           | ١٢٢     | نكت ا                                                |
| rom          | وليل سوم                                                 | ~~~     | بيان علم وحلم خداوندي                                |
| 200          | کفار کی سرکشی اور سنگد لی کا بیان                        | W.K.C.  | فائده جليله درباره حركت آسان وزمين                   |
| ١٢٦          | منكرين حشر ونشركى تهديداوروعيد                           | 444     | ا فا کده دیگر                                        |
| ۲۲۶          | فائده (حضور مُلْظِم سے شعر کی فعی)                       | ריי     | فائده (ایک حکایت)                                    |
| ۲۲۳          | رجوع بسوئے مضمون وحدانیت وتذ کیر نمت                     | MLA     | تشنيع وتقريع بركفرومكر                               |
| 447          | منكرين حشر كاايك شبهه اوروسوسه كاجواب نمبرا              | 447     | اختياً م سورت الملا مُكه يعني سورهُ فاطر             |
| ۴۲۹          | فائده جليله دربارهٔ معا دجسمانی                          | ۳۲۸     | سُورَةً لِينَ                                        |
| 461          | د دسراجواب                                               | ۳۲۸     | ر بطسورت                                             |
| ۳ <u>۷</u> ۱ | تيسرا جواب                                               | ۳۲۸     | ر بط دیگر                                            |
| 828          | اختآم سورت يلسين                                         | _       | ا ثبات رسالت محمد بيه موكد بقسم كدآن دليل نبوت است   |
| r/2m         | سُوَّرَةُ الضَّغْتِ                                      | اسما    | ومقرون به بیان تفاوت الخ<br>ومقرون به بیان تفاوت الخ |
| r\_\         | ا ثبات توحیدا در منکرین حشر کی تر دیدا در تهدیدا در وعید | ٣٣٢     | نكته                                                 |
| r24          | كت                                                       | ساسامها | تعبيه ت                                              |
|              | منکرین حشر اور مکذبین رسالت کی تر دید اور ان کی          |         | قصهُ اصحاب القريب برائ عبرت ونصيحت مكذبين            |
| ۳۸۳          | جبالت ادرحماقت كااظهار                                   | איין    | י גם<br>ניאור <b>י</b>                               |
| ۳۸۷          | اتکم الحاکمین کی طرف ہے مشرکوں کو دعید                   | ٠٩٧     | نكت                                                  |
|              |                                                          | L       |                                                      |

فهرسست مغيامين

| <b>~</b> ~ |                                                   |      |                                               |
|------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 611        | قصه چبارم حفرت الياس وليا                         | m 19 | أفَمَانَحُنُ بِمَيْتِيْنَ مِن دوتول _ پهلاتول |
| ۵۱۲        | تصهر <sup>پنج</sup> م حفرت لوط ط <b>ن</b> ش       | m 19 | دوسراقول                                      |
| ۵۱۳        | قصه ششم حفرت يونس واييم                           | ۱۳۹۳ | تصهُ اول نوح مَانِينِهِ                       |
| FIG        | كلته                                              | r 4A | قصهٔ دوم ابرامیم مایشی با توم او              |
|            | مشركين كابعض جهالتوں اور حماقتوں كى تر ديداوراس   | 791  | لفظ شيعه کي اصل                               |
| or.        | پرتبد يدو دعيد                                    | ۳۹۹  | شيعه کس کو کهتے ہیں                           |
| orr        | مشركين عرب كي ايك بدعهدى كاذكر                    | m99  | سی کس کو کہتے ہیں                             |
|            | غاتمه ٔ سورت برتنزیه وخمید رب العالمین وتنویه شان | ۵۰۳  | دوسری بشارت کاذ کر                            |
| ۵۲۵        | حضرات مرسلين فيكأ                                 | ۵۰۵  | ذ منع الله كى بحث                             |
| DTY        | اختيام تفيرمعارف القرآن                           | ۵۱۰  | قصه سوم حضرت مویٰ و ہارون میں                 |

مکتبه حبیبه پر مشیدیه غزنی اسریٹ اردو بازارلا ہور

# أَمِّنْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَآنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنَّبَتْنَا بِهِ حَدَابِقَ

بھلائس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی بھر اگائے ہم نے اس سے بھلائس نے بنائے آسمان اور زمین ؟ اور اتار دیا تم کو آسان سے پانی ؟ پھر اگائے ہم نے اس سے



باغ رونق والے تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت فیل اب کوئی اور حاکم ہے النہ کے ساتھ کوئی نہیں دہ لوگ راہ سے باغ رونق کے، تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ ؟ کوئی نہیں! وہ لوگ راہ سے

# يَّعُيلُونَ۞ أَمَّنَ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِللَهَا ٱنْهُرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ

مڑتے میں فیل بھلائی نے بنایا زمین کو تھہرنے کے لئی فیل اور بنائیں اس کے بیج میں ندیاں اور رکھے میں۔ بھلائی نے بنایا زمین کو تھہراؤ، اور بنائیں اس کے بیج ندیاں اور رکھے اس میں بوجے، اور رکھا

# بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴿ عَالَةٌ مَّعَ اللهِ ﴿ بَلَ آكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اَمَّنَ يُجِينُ

اس کے تمہرانے کو بو جھ فی اور رکھا دو دریا میں پردہ فی اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو ان میں دو دریا میں ادٹ۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ ؟ کوئی نہیں ! ان بہتوں کو

# الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّةِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآةِ الْأَرْضِ ﴿ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللهِ ﴿

سمجونس فل بھلاکون پہنچاہے کی کی پاکو جب ال کو پارتا ہے اور دور کردیتا ہے تی فی اور کرتا ہے تم کونا کہ اللہ کے ساتھ ؟ سمجھنیں۔ بھلاکون پہنچنا ہے بھنے کی پکار کو؟ جب اس کو پکارتا ہے اور اٹھا دیتا ہے برائی ، اور کرتا ہے تم کونا ئب زمین پر۔اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ فل سرے سے درختوں کا اگانا تمبارے اختیار میں نہیں۔ یہ جائیکہ اس کا بھول کھل لانا وربار آور کرنا۔

و کے یعنی تمام دنیا جانتی ہے اورخود یہ مشرکین بھی مانے بیل کہ زیمن و آسمان کا پیدا کرنا، باش برسانا، درخت اگانا بجز الند تعالیٰ کے کسی کا کام نہیں۔ چنا نچہ دوسری جگہ قرآن میں ان کا قرارواعترات مذکورہ پھر بہال پہنچ کر راسۃ ہے کیول کترا جائے بیں ۔جب اللہ کے سواکو کی ہتی نہیں جوفلق و تدبیر کر سکے یا کسی چیز کامنتقل اختیار کھے تواس کی الوجیت و معبودیت میں و ،کس طرح شریک ہوجائے گی۔ عبادت 'انتہائی تذمل کا نام ہے سود ،اس کی ہونی جا جو انتہائی درجہ میں کامل اور بااختیار ہو کسی ناقس یا عاجر مخلوق کو معبودیت میں خالق کے برابر کردینا انتہائی ظلم اور بہا ختیار ہو کسی ناقس یا عاجر مخلوق کو معبودیت میں خالق کے برابر کردینا انتہائی ظلم اور بہت دھرمی ہے۔

فعلی تعنی آ دمی ادر جانورول کی تیام گادیے۔ آرام سے اس پرزند گی بسر کرتے اوراس کے عاصل سے منتقع ہوتے ہیں۔

فى يىنى بىيازركددىية تاكفهرى رب كيكيائيس،

فَ اللَّ لَكَيْقِلَ قريب بى سورة" فرقان مِن كُرر جَلَ ـ آيت ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَعْرَفِي هٰذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرَزَخًا وَجِرُا تَعْجُورًا ﴾ كانا مرملاظ كرلياجات ـ

فلے یعنی کوئی اور بااختیارستی ہے جس سے یہ کام بن پڑیں اور اس بناء پروہ معبود بیننے کے لائق ہو۔جب نہیں تومعلوم ہوا کہ یہ مشرکین محض جہالت اور ناسجمی سے شرک ومخلوق پرسی کے غاممین میں گرتے بطیے جارہے ہیں ۔

فے یعنی جب الله چاہے اورمناسب جانے تو ہے کس اور بے قرار کی فریادی کرئتی کو دورکر دیتاہے۔ جیسا کہ دوسری مگدفر مایا۔ ﴿فَیَ کُیفِ مُنَا قَلْ عُونَ اِلَّهِ عِنْ اِنْ اِللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ



# قَلِيْلًا مَّا تَنَ كُوُونَ ﴿ أَمَّنَ يَهُدِينَكُمْ فِي ظُلُهُتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرُسِلُ الرِّلِحَ بُشَرُّا تم بهت تم دمیان کرتے ہونی محلاکون راہ بتا تا ہے تم کوائد عبر دل میں جنگل کے اور دریا کے ذکل علا تا ہے ہوائیں فوٹنی کالانے والمال

تم بہت کم دھیان کرتے ہوفی بھلاکون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے قتل اورکون چلاتا ہے ہوائیں خوشخری لانے والمیال تم سوچ کم کرتے ہو۔ بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے ؟ اور کون چلاتا ہے بادیں خوشخری لاتمی

بَيْنَ يَكَ يُ رَحْمَتِهِ ﴿ ءَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ ﴿ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنَ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ

اس کی دحمت سے پہلے فی اب کوئی عالم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت او ہرہائ سے جس کوشریک بتلاتے ہیں فی مجلا کون سرے سے بنا تا ہے بمر اس کی مبر سے آ مے؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ بہت او پر ہے اس سے جوشریک بناتے ہیں۔ بھلا کون سرے سے بنا تا ہے؟ پمر

يُعِينُكُ وَمَنَ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ عَرِالْةُ مَّعَ الله و قُلْ هَا تُوَا بُرُهَا نَكُمْ إِنَ

اس کو دہرائے گافھ اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے فلے اب کوئی مائم ہے اللہ کے ساتھ تو کہد لاؤ اپنی منداگر اس کو دہراتا ہے؟ اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تو کہد، لاؤ اپنی مند اگر

كُنْتُمْ طِيقِيْنَ۞ قُلُ لَّا يَعُلَمُ مَنْ فِي السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴿ وَمَا

تم سے ہو ف تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھی ہوئی چیز کی مگر اللہ ف اور ان کو جے ہو نے ہو۔ تو کہہ، خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسان اور زمین میں چھی چیز کی، گر اللہ۔ اور ان کو اوروطام طبی وغیرہ نے کہا گرآ بت میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ کخت مصائب وشدائد کے دقت تو تم بھی مضطر ہو کرائی کو پکارتے ہواور دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہو، پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن واطینان کے دقت کیوں یاد نہیں رکھتے ۔

ه يعنى ايك قوم يالس كوا شِهاليتا ادراس كى مكرد وسرى كوآباد كرتاب جوزين ميسِ مالكاندادر باد ثاباية تصرف كرتے ميں \_

ف یعنی پوری طرح دصیان کرتے تو دور جانے کی ضرورت نہ پڑتی انہی اپنی حوائج د ضرور یات اور قوموں کے ادل بدل کو دیکھ کرسمجھ سکتے تھے جس کے ہاتھ میں ان امور کی ہاگ ہے تنہاای کی عبادت کرنی میر ہے۔

فکے یعنی تھی اور دریا کی اندھیریوں میں ساردل کے ذریعہ سے تہاری راہنما ئی کرتا ہے یواہ بلاواسطہ یابالواسطہ قطب نمادغیر ہ آلات کے یہ فک یعنی باران رحمت سے پہلے ہوائیں چلا تا ہے جو بارش کی آمد آمد کی خوشخری ساتی ہیں ۔

ف یعنی کہاں وہ قادر مطلق اور محیم برقق اور کہاں عاجز و ناقص مخلوق ، جسے اس کی غدائی کاشریک بتلایا جار ہاہیے۔

ف ابتدام پیدا کرنا توسب کوملم ہے کہ اللہ کا کام ہے موت کے بعد دو بارہ پیدا کرنے کو بھی اس سے بچھ کو منکرین "بعث بعد المدوت "بھی اتنا سمجھتے تھے کہ اگر بالغرض دو بارہ پیدا کیے محصّ تو یہ کام اس کا بوگا جس نے اول پیدا کیا تھا۔

فلے کون ہے جوآ سمانی اورزمینی اسباب کے ذریعہ سے اپنی حکمت کے موافق تم کوروزی پہنچا تاہے۔

فکے یعنی اگراتنے مان نثانات اورواضح دلائل سننے کے بعد بھی تم مذا تعالیٰ کی ومدانیت اور شرک کی قباحت کوسلیم نہیں کرتے تو جو کوئی دلیل تم اپنے دعوائے باطل کے ثبوت میں رکھتے ہو پیش کرو۔ ابھی تمہارا تجوٹ کے کھل جائے گا مگر وہاں دلیل و پر ہان کہاں تحض اندھی تقلید ہے۔ ﴿وَمَنْ يَتْنَ عُمْ مَعَ اللّٰهِ الْحَرِّ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَوَاثْمَا حِسَالُهُ عِنْدَرَتِهِ ﴾ اِلْهَا اَخَرِّ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَوَاثْمَا حِسَالُهُ عِنْدَرَتِهِ ﴾

ر میں سیر سر میں مضمون سالتی کی تکمیل اور مضمون لاحق کی تمہید ہے۔ شروع پارہ سے یہاں تک مق تعالیٰ کی قدرت تامہ اور ربوبیت کاملہ کابیان تھا۔ یعنی جب وہ ان صفات وقتی ن میں متفرد ہے تو الوہیت کے دوسری چیٹیت سے انتدلال کیا جارہا ہے۔ آیت عاضرہ میں اس کی الوہیت کے دوسری چیٹیت سے انتدلال کیا جارہا ہے۔ یعنی معبود وہ ہوگا جوقدرت تامہ کے ساتھ علم کامل ومحیا بھی رکھتا ہو۔اور یہ وہ صفت ہے جوز مین وآسمان میں کمی مخلوق کو ماصل نہیں ،ای رب العزت کے ساتھ محملی معبود بینے کی تحق الحملی اس کی ذات ہوئی۔ ساتھ محموم ہے۔ یس اس اعتبار سے بھی معبود بیننے کی تحق الحملی اس کی ذات ہوئی۔ ۔

يَشُعُرُونَ اليَّانَ يُبُعَثُونَ ﴿ بَلِ الْحُرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَقِهُ بَلْ هُمْ فِي شَاكِّ مِنْهَا البَلَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَقِهُ بَلِى هُمْ فِي شَاكِ مِنْهَا البَلَكَ عَلَمُهُمْ فِي الْأَخِرَقِهُ بَلِى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الل

### هُمْ مِنْهَا عَمُونَ اللهُ

وهاس سے اندھے میں فیل

وہ اس سے اندھے ہیں۔

### ذكرانواع واقسام دلائل توحيدمع توبيخ وتهديد

قَالَعَيَّاكُ: ﴿ أَمَّنُ خَلَقَ السَّهُوتِ وَالْأَرْضَ الى .. بَلُ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴾

ر بط: .....گزشتہ آیات میں مشرکین اور مکر ین نبوت کے انجام بدکا ذکر فر مایا جو خدا کی قدرت اور اس کے قہر کی نشانی تھی اب بھر مشرکین کی تو نیخ و تہدید کے لئے اپنے آٹار قدرت اور دلائل الوہیت ووحدانیت ذکر کرتے ہیں کہ شاید یہ بدنصیب شرک سے باز آجا نمیں ان کو چاہئے کہ خدا کے قہر کی نشانیوں ہیں بھی غور کریں جوسب کی سب اس کی تو حیداور اس کے عظمت و جلال پر دلالت کرتی ہیں اور سمجھیں اور جو نیس کہ خدا کے سواسب عاجز اور ذکیل ہیں لہذا شرک ہے تو ہر کریں اور تھین کریں کہ معبود برحق وہ ہے کہ جو قا در مطلق ہوا ور تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو۔ اور واحد قہار کے قہر سے بیخ کی فکر کریں گزشتہ آیت ہیں مجملاً یہ فرمایا ﴿اللهُ حَدِيْدٌ آمّا یُریمُونَ ﴾ بھلا الله بہتر ہے یا وہ بت بہتر واحد قہار کے قبر سے بی کی فکر کریں گزشتہ آیت ہیں مجملاً یہ فرمایا ﴿اللهُ حَدِيْدٌ آمّا یُریمُونَ ﴾ بھلا الله بہتر ہے یا وہ بت بہتر

= (تنبیہ) کل مغیبات کا علم بجز خدا کے کی کو حاصل نہیں، رکی ایک غیب کا علم کی شخص کو بالذات بدون عطائے انہی ہے ہوسکۃ اور ندمغاتی غیب (غیب کی کئیاں بن کاذکر مورہ" انعام" میں گزرچکا) اللہ نے کی مخلوق کو دی بیل ۔ بال بعض بندوں کو بعض غیوب پر باختیار نود مطلع کردیتا ہے جس کی و بدسے تبریک فلال شخص کو تن تعالی نے غیب پر مطلع فر مادیا، یا غیب کی خبر و سے دی لیکن اتنی بات کی و بدسے آن و منت نے کئی جگرا لیے شخص پر "علم المغیب"، "فلان یعلم المغیب" کا اطلا تی نہیں کیا ۔ بلکدا حادیث میں اس پر انگار کی گیا ہے کہ ونکہ بظاہر یدا لفاظ اختصاص علم الغیب بذات الباری کے علم المغیب"، "فلان یعلم المغیب" کا اطلاق نہیں کیا ۔ بلکدا حادیث میں اس پر انگار کی با کہ والمات کی و بدسے قرآن و منت نے کئی میں المغیب بنات الباری کے علم المغیب ناروا اور مو حادیب بدات الباری الملاثی تی نہیں بہت ناروا اور مو حادیب بدات کی کا تی ہوں اور المدی کا تی تنہ کی المؤیث کی الموں کو برائم محتا ہوں اور موت اور فتنہ ہوں اور کھتے نے المؤیث کی المؤیث کی المغیب وغیر والفاظ کو موت اور فتنہ ہوں اور رخمت سے بارش مراد لے کریہ الفاظ کہنا "انی اکر والحق قالے جب المفیئی تھی نے کی الم خیب وغیر والفاظ کو موت اور فتنہ ہوں اور رخمت سے بحادی مراد می کرو واور نے کہا کہ والمؤیث کی مراد میں کو کر ان کر والم کی اور کو تی مالی کی میں کے لیے کو کی دلیل و قرین مور ور انعام واعوات میں اس کے لیے کو کی دلیل وقرین مور ور درو ور مراد ہے ۔ بور ور انعام واعوات میں اس کے معلق کی قدر کھا جا چکا ہے ۔ وہاں مراج عتر کی جائے ۔

ف یعنی قیامت کب آئے گئ جس کے بعد مرد ہے دو بارہ زندہ کیے جائیں گے ۔اس کی خبر نمی کونہیں ۔ پہلے سے مبدأ کا ذکر چلا آتا تھا۔ یہاں سے معاد کا شروع ہوا۔

فی یعنی عقل دوڑا کرتھک گئے، آخرت کی حقیقت نہ پائی بھی شک کرتے ہیں تھی منکر ہوتے ہیں (موضع)اوربعض مفسرین نے یوں تقریر کی ہے کہ آخرت کے ادراک تک ان کے علم کی رمائی نہ ہوئی اورعدم علم کی وجہ سے منصر ف خالی الذہن رہے بلکہ اس کے تعلق شک ورّد دیس پڑ گئے، اور مصر ف شک ورّد دو بلکہ ان ولائل وشواہد سے بالکل آ پھیں بند کرلیں جن میں غورو تا مل کرتے تو شک رفع ہوسکتا تھا۔





### ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ ... بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾

کیا میہ عاجز اوران کے تراشیدہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے کئے آسان سے یانی اتارا پھر ہم نے اس یانی سے خوش نمااور بارونق باغ اگائے تم میں اتنی قدرت نہیں کہتم درختوں کوا گا ہی سکو۔ تمہاری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ زمین میں بیج ڈالو۔ باقی درختوں کےا گانے اوران کی نشوونما پرتم کو ذرہ برابر بھی قدرت نہیں اور درختوں اور پھولوں اور بچلوں میں جوعجیب عجیب صنعتیں ہیں ان کاتم تصور بھی نہیں کر سکتے ہے سان اور زمین کے اختلاط سے میعتیں میسر آتی ہیں اور آسمان سے یانی برنے میں اور زمین سے نباتات کے اگنے میں ذرہ برابر کسی کو وخل نہیں۔ کیااللہ کے ساتھ جس کی شان ہے ہے ، کوئی اور معبود ہے جوالوہیت میں اس کا شریک ہے جوان چیزوں کے پیدا کرنے میں اس کامعین اور مدرگار ہو۔کوئی نہیں۔ برمشر کمین راہ حق سے عدول کرتے ہیں اور بلا دلیل خدا کا شریک اوراس کابرابرگھبراتے ہیں۔

غرض میرکه آسان وزمین کا پیدا کرنا اور پھر آسان ہے یانی برسانا اور زمین سے قسم تسم کی نبا تات کا اگا نابیسب اس کی قدرت کے دلائل ہیں جن میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

**اوتار:..... ہندوستان کےمشرکین یعنی ہندواو تاروں کے قائل ہیں۔او تاراس کو کہتے ہیں کہ جس میں خداحلول کر جائے جیسے** "رام" اور" كنهيا" كے متعلق ہندوؤں كاعقيدہ ہے كہوہ او تار تھے۔

ابل اسلام اس سے بری اور بے زار ہیں مسلمانوں کے نز دیک خدااس سے پاک اور منز ہ ہے کہ وہ کسی چیز میں طول كر عياس چيز كاجز موجائ - ﴿ سُبُعٰنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ نوع دوم متعلق به کا ئنات زمین

### ﴿ اَمَّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِللَّهَ ٱلْهُرًا ... الى ... بَلِّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

تھلا بتلا ؤیہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہےجس نے زمین کو آ دمیوں اور چویا یوں کے لئے قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کیں اوراس نے زمین کوٹھبرانے کے لئے پہاڑ بنائے لیعیٰ اس نے اپنی قدرت سے زمین کو جائے قرار بنایا کہ جوابنی جگہ تھہری ہوئی ہے اورجی ہوئی ہے کہ نہ جھکتی ہے اور نہ ہلتی ہے اگر وہ ہلتی اور کا نپتی رہتی تو کوئی ذی حیات اس پرزندگی نه بسر کرسکتا اور نه اس کی عیش خوش گوار ہوتی ۔ اللہ نے اس کواپنے قضل اور رحمت ہے ایسا جما ہوا فرش



بنادیا کہ ہلمانہیں۔

اوراس نے دودریا وک کے درمیان ایک پردہ بنادیا کین ایک حدف صل بنادی کدایک کا پانی دوسرے سے ملئے ہیں یا تا حالانکدایک کا پانی کھاری ہے اورایک کا میٹھا ہے گرقدرت الہی نے ان کے درمیان ایسا پردہ حاکل کردیا کہ دونوں مخلوط نہیں ہوتے اس کی تحقیق اور تفصیل سورہ فرقان کی اس آیت ﴿ وَهُو الَّذِی مَرَّ جَ الْبَعْدَ تَیْنِ هٰ لَمَا عَلْمُ فُرَاتٌ وَهٰ اللّٰ عَلَیْ مُرَّ جَ الْبَعْدَ تَیْنِ هٰ لَمَا عَلْمُ فُرَاتٌ وَهٰ اللّٰ عَلَیْ مُرَاتِ اللّٰ مَرَّ جَ الْبَعْدَ تَیْنِ هٰ لَمَا عَلْمُ فُرَاتٌ وَهٰ اللّٰ مُرَاتُ عَلَیْ مُرَاتُ اللّٰ مُرَاتِ کَا اللّٰ اللّٰ مُرَاتِ کَا اللّٰ مُرَاتُ اللّٰ اللّٰ مُرَاتِ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُرَاتِ اللّٰ اللّٰ

معلا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جس میں یہ قدرت ہو ہرگزنہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ پچھ جانتے اور بوجھتے نہیں اس لئے شرک میں مبتلا ہیں۔

نوع سوم متعلق بداحتياج انسان سوئے خداوند جہاں

﴿ اَمَّن يُجِينُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ .. الى .. قَلِيلًا مَّا تَلَ كُرُونَ ﴾

اوراس کی تکیف کودورکرتا ہے بیاری اور قات بہتر ہے کہ جومصیب زدہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اوراس کی تکیف کودورکرتا ہے بیاری اور تنگی کے دورکر نے پر سوائے خدا کوئی قادر نہیں ۔گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان اور بروبح کے جائب قدرت سے استدلال کیا اب اس آیت میں انسان کی ذاتی حاجت ہے اپنی الوہیت پر استدلال کرتے ہیں کہ صعیبت اور بے قراری کی حالت میں انسان کا خدا کو پکارتا ہے تھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی معرفت انسان کی طبیعت میں رائے ہے۔مصیبت میں صرف خدا تی کو پکارتا ہے کہ بت کوئیں پکارتا اور "مضطر" اس خص کو کہتے ہیں کہ جوالی شدت اور مصیبت میں جتال ہوجس سے بظاہر نگل سکتا ہے اور نداس پر صبر کرسکتا ہے۔" نہ پائے رفتن نہ جائے ہاندن" کا مصدا تی ہے ہیں خدائے برحق وہ ہے کہ جب اسباب ظاہری تم کو جواب دے دیتے ہیں اور تم بالکل عاجز ہوجاتے ہواور اس وقت تم ایک ختوں میں اس کو پکارتے ہواور وہ تمہاری پریشانی دور کرتا ہے وہ بی تمہار اخدا ہے اور وہ بی خداتم کو زمین میں اگلوں کا جاشتین بناتا ہے کہ ان کوموت ویتا ہے اور ان کے بعد زمین کو تمہار ہے تھی اور مشیت ہوتی ہے ای طرح آلکے قوم کے بعد دو سراتھ جس کی شان میہ ہوار کوئی معبود ہے مگر تم بہت بی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایے دلائل حقداور کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان میہ ہواور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایے دلائل حقداور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایے دلائل حقداور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایے دلائل حقداور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایے دلائل حقداور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایے دلائل حقداور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایے دلائل حقوا کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایے دلائل حقداور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایک کے دلائل حقیقہ کیں میں کرتے ہو کہ کہ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ کیا تھی کوئیل کرتے ہو کہ کہ کوئیل کے دلائل کوئیل کرتے ہو کہ کہ کوئیل کے دلائل کوئیل کرتے ہو کہ کوئیل کرتے ہو کہ کوئیل کرتے ہو کہ کہ کوئیل کرتے ہو کہ کرتا ہے کوئیل کرتے ہو کہ کوئیل کرتے ہو کہ کوئیل کرتے ہے کائی کوئیل کے کوئیل کرتے ہو کہ کوئیل کے کوئیل کرتے ہو کہ کوئیل کے کہ کوئیل

# نوع چہارم متعلق بہ حاجات مخصوصہ دراو قات مخصوصہ

عَالَتَهَاكِ: ﴿ أَمَّنَ يَهُدِينُكُمْ فِي ظُلُهُ إِلَّهُ وَالْبَحْرِ ... الى .. تَعْلَى اللهُ حَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

سیمانتاو کہ یہ بت بہتر ہیں یادہ ذات جوتم کو بیابانوں میں اور دریاوں کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے لینی اس نے تمہاری رہ نمائی کے لئے ستارے پیدا کئے تاکہ اندھیروں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کرسکو کما قال تعالیٰ ﴿وَهُوَ الَّذِي عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَمُ لِلّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ الللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

اكمن خمكق

تو ظاہری ستارے ہیں اور معنوی ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم ہیں جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔ اصحابی کالمنجوم بابعہ ماقتدیت میرے تمام صحابہ علائے نجم ہدایت ہیں تم جس کی پیروی کرو گےراہ یاب ہو گے۔

پس خدائے برحق تو وہ ہے جس کی شان یہ بیان ہوئی اور اس کی ایک شان یہ ہے کہ وہ اپنی باران رحمت ہے پہلے خوش خبری ویے والی ہوائی بھیجتا ہے کہ وہ ہوائی تم کو باران رحمت کی آمد کی خوش خبری سناتی ہیں۔ باران رحمت کے نزول سے پہلے ہواؤں کا چلانا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ بلند اور برتر کا کہاں شریک ہوسکتا ہے۔

# نوع ينجم تتعلق بهمبدأ دمعاد وحشر ونشراجساد

قَالَ إِنَّاكَ: ﴿ أَمَّن يَبُلُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُكُ ﴿ الى .. بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾

تھلابتلاؤ کہ بیبت بہتر ہیں یاوہ ذات بہتر ہے کہ جوگلوق کو پہل بار پیدا کرتا ہے جو تہمیں بھی مسلم ہے پھروہی اپنی قدرت سے موت کے بعد قیامت کے دن ان کو دوبارہ بیدا کرے گا۔ لیس خداوہ ہے کہ جو وجوداور عدم کا مالک ہواور جولوگ قیامت کے منکر ہیں وہ بلادلیل کفر کرتے ہیں کیونکہ جب پہلی مرتبہ کی پیدائش تمہاری آ تکھوں کے سامنے ہے تو دوبارہ پیدائش تمہاری آ تکھوں کے سامنے ہے تو دوبارہ پیدائش کو کیوں محال اور ناممکن بتلاتے ہواور اس خدا کی شان میہ ہے کہ وہ تم کو آسان اور زمین سے رزق پہنچا تا ہے۔ آسان سے بقدر معلوم پانی نازل کرتا ہے اور زمین سے قتم قسم کے نبا تات اگا تا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے جوان کا موں میں اس کا شریک ہے۔

مریب بلکہ آخرت سے اندھے ہیں۔ دل کی بینائی جاتی رہی کوئی دلیل اور کوئی حق بات ان کونظر نہیں آتی۔مطلب ہے ہے کے فقط شک اور تر دومیں نہیں بلکہ اندھے بن گئے ہیں اور حق ہے آئکھیں بند کرلی ہیں۔ دنیاوی لذات وشہوات میں غرق ہیں حیوان ہو گئے ہیں سوائے شکم اور شرم گاہ کے اور کسی طرف تو جہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر میند لکھتے ہیں یعنی عقل دوڑا کرتھک گئے آخرت کی حقیقت نہ یا کی بھی شک کرتے ہیں بھی

المنكر ہوتے ہیں۔ (موضح القرآن)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوَا ءَ إِذَا كُنَّا تُرْبًا وَّابَآؤُنَا آبِنَّا لَهُغَرَجُونَ® لَقَلُ وُعِلْنَا لهٰنَا نَحْنُ اور بولے دولوگ جومنگر میں کیا جب ہم ہوجائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم کو زمین سے نکالیں مے وعدہ بہنچ جکا ہے اس کا ہم کو اور بولے وہ جومنکر ہیں، کیا جب ہم ہوگئے مٹی اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم کو زمین سے نکالنا ہے۔ وعدہ مل چکا ہے اس کا ہم کو وَالْبَأَوْنَا مِنْ قَبُلُ ﴿ إِنْ هٰنَا إِلَّا اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ۞ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے کچھ بھی نہیں یہ نقلیں بی اگلوں کی فل تو کہہ دے بھرو ملک میں تو دیکھو اور جمارے باپ دادوں کو آعے ہے، اور کچھ نہیں، یہ نقلیں ہیں اگلوں ک۔ تو کہد پھرو ملک میں تو دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ®وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّنَا يَمُكُرُونَ۞ کیما ہوا انجام کار گناہ گاروں کا فی اور غم نہ کر ال پر اور نہ خفا ہو ال کے فریب بنانے سے فی کیہا ہوا آخر گنہگاروں کا۔ اور غم نہ کھا ان پر اور نہ رہ خطَّی میں ان کے داؤ بنانے سے۔

وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰذَا الْوَعُلُ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ@ قُلْ عَلَى اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمُ

اور کہتے میں کب ہوگا یہ وعد، اگر تم سے ہو نام تو کہہ کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چی ہے اور کہتے ہیں، کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سے ہو۔ تو کهد، شاید تمہاری پیٹھ پر بہجی ہو

ف یعنی پہلے ہمارے بڑوں سے یہ بی وعدے کیے تھے تھے۔جو پہلے تھے ان بی کی نقل آج یہ پیغمبر بھی ا تاررے بیں لیکن کتنے قرن گزر حکے ہم نے تو آج تک ندد یکھاندسنا کیوئی مردوثی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہوا دراس توسزاملی ہو۔

و الله یعنی کتنے مجرموں کو دنیای میں عبرت ناک سزائیں مل چکی ہیں اور پیغمبر دل کا فرمانا کو راہو کرر بارای پرقیاس کرلوکہ بعث بعدالموت اورعذاب اخروی کی جوخرانبیا مدیتے ملے آئے ہیں یقینا پوری ہو کررہے کی یہ کارخانہ یول ہی ہے سرانہیں کہ اس پر کوئی حاکم نہ ہو، وہ اپنی رعایا کو بول ہی جمہل نہ چھوڑ ہے گاجب سب عجرموں کو سماں یوری سر انہیں ملتی تو یقینا کو ئی د وسری زند گئی ہو گئی جہاں ہرایک اپنی کیف کر دارکو پینچے اگرتمہاری پیری تکذیب رہی تو مکذبین کا جوانجام د نیا میں ہوا تہارا بھی ہوسکتا ہے۔

وسع یعنی ان کومجما کراور بدی کے انجام پرمتنبہ کر کے الگ ہوجائے اگر پہلوگ نہیں مانے تو آ پ ملی الله علیہ وسلم بہت زیاد وغم و تاسف نہ کریں اور ندان کے مگرو فریب اور حق کے خلاف تدبیریں کرنے سے تنگ دل اور خفا ہوں آ پ ملی الله علیہ وسلم اپنا فرض ادا کر میکے ،اللہ تعالیٰ ایسے مندی مجرمول سے خود نیٹ لے گااور جس طرح پہلے بحرمول کوسر ایس دی می یس ان کو کھی دے گا۔

وس یعنی آخرو و تیامت کب آئے گی؟ اورجس عذاب کی دهمکیال دی جاری بی کب نازل ہوگا؟

بعض وہ چیز جم کی بلدی کر رہ ہو فل اور تیرا رب تر کس رکھتا ہے لوگوں یہ ان میں بہت لوگ بعض وہ چیز جم کی بلدی کر رہ ہو فل اور تیرا رب تر کس رکھتا ہے لوگوں یہ ان میں بہت لوگ بعض چیزیں، جم کی شابی کرتے ہو۔ اور تیرا رب تو نعنل رکھتا ہے لوگوں پر، پر ان میں بہت کی بعض چیزیں، جم کی شابی کرتے ہو۔ اور تیرا رب تو نعنل رکھتا ہے لوگوں گائی تی اور جو گوگوں گائی تی اور جو گھرکہ تا ہو گھرکہ تا ہو گھرکہ تا ہو کہ کا اور تیرا رب بانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے بینوں میں اور جو کھرکہ تا ہر کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو شکر نیس کرتے۔ اور تیرا رب بانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں، اور جو کھولتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو شکر نیس کرتے۔ اور تیرا رب بانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں، اور جو کھولتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو

السَّمَاءِ وَالْارْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينٍ

أسمان اورزين يسمع موجود م فلي كتاب من وسط

آسان وزمین میں محرے کملی کتاب میں۔

#### اثبات قيامت

عَالِيْكَالَا : ﴿ وَقَالَ الَّذِيثَ كَفَرُوا مَراذَا كُنَّا تُرَبًّا .. الى .. إِلَّا فِي كِتْبِ مُّهِدُن ﴾

ربط: .....گذشتہ آیات میں مبدا اور معاد کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ کفار بعث یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں محک میں پڑے ہوئے ہیں اب ان آیات میں معاد کے متعلق ان کے شک اور شہر کونٹل کر کے اس کا جواب دیے ہیں۔ کفار قیامت کے قائل نہ تھے اور بطور مضحکہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا آ دمی مرکز بھی زندہ ہوتا ہے یہ بیسب محض اسطا ہوگوں کے افسانے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھ لو اور کین قیامت کا کیا انجام ہوا اور کیسے تباہ اور برباد ہوئے اور زمین ان کے ناپاک وجود ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھ لو اور بربادی کے نشان موجود ہیں راستہ میں تم کودکھائی دیتے ہیں۔

فی یعنی حق تعالیٰ اسپے ننس سے امر مذاب میں تاخیر کرتا ہے تو چاہیے تھا اس مہلت کوغنیمت سمجھتے اور اس کی مہر بانی کے شرکز ارہو کرایمان وعمل مالح کاراسة امتیار کرتے لیکن و واس کے ملاف ناشکری کرتے اور اسپے منہ سے مذاب مائلتے ہیں ۔

فتع یعنی تمهارے ظاہری و پوشدہ اعمال ، دلوں کے بھیدنیتی ، ارادے اور زین و آسمان کے وقعے سے وقعے راز سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضر اور اس کے دفتر میں درج ایں۔ ہر بات ای کے موافق اسپنے اسپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی۔ مبلدی مچانے یادیر لگنے سے کچھ ماصل آئیں۔ جو چیز علم الهی میں مے شدہ ہے مبلد یابدیراسپنے وقت برآئے گی اور ہرا یک کواس کے ممل اور نیت وعزم کے موافق کھل مل کر رہے گا۔ قیامت پہٹم بھیرت کے اندھا ہوجانے کے سب سے بیہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء واجدا دبالکل خاک ہوجا کی گئے توکیا ہم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جا کی گے البیہ تحقیق بیہ حشر ونشر کا وعدہ ہم کوبھی و یا گیا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء واجداد کوبھی و یا گیا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء واجداد کوبھی و یا گیا اور ہم سے نکہ تو بیہ وعدہ پورانہیں ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھی تہیں صرف الگیل لوگول کے گھٹرے ہوئے افسانے ہیں یعنی حشر ونشر کی کوئی اصلیت نہیں ۔ یوں بی لوگوں نے افسانے بنائے ہیں۔ اے نبی خالیجا آب خالیجا البیام کی سیر کرو پھر دیکھوکہ ان مجر مین اور منکرین آخرت کا انجام کیا ہوا کہ اس مکذیب اور انکار کے سبب کیسے تباہ اور برباد ہوئے۔ حضرت آدم طابعاً سے لے کراب تک جن امتوں نے آخرت کو نہیں مانا وہ سب عذاب البی سے ہلاک ہوئے اور اے نبی خالیجا آپ خالیجا ہیں امت کے مشرکوں کی تکذیب اور انکار کی حب سے دور ان کے کروفریب کی وجہ سے اور ان کے کروفریب کی وجہ سے نگ ول اور تمکین نہ ہو جیئے وہ تیرا کچھنیں بگاڑ سکتے۔ میں تیرا نگہ بان ہوں اور تیری حفاظت کا کھیل ہوں۔

(نظم).

غم خوارز آل روز که غم خوارت منم وزېمه برېا نگه دارت منم از تو گر اغیار بردارند روی ایل جبان وآن جبال یارت منم

اور کہتے ہیں ہے افر کہ دہ دہ مقداب ہماں ہے اور کب ہوگا اے مسلمانو اگرتم ہے ہو اور عذاب ہے ڈراتے ہوتو جنالہ کہ دہ عجارت کہ دہ عذاب کہاں ہے اگرتم ہے ہوتواس وعدہ کو پورا کر کے دکھلا ڈانے نبی آپ ناٹیخ کہد دیجے کہ شایدہ ہونا ہماں کے مقداب ہماں ہے اگر افر معدبت کی طرف ہے یا قبط اور تم جلدی مجارت ہواس میں کا بچھ حصہ تہمارے ہیجے ہی ہی تھے آ جے ۔ اشارہ بدر کے دن کے عذاب کی طرف ہے یا قبط اور گرانی کی مصیبت کی طرف ہے یا عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تھی جلدی آنے والا ہے اور اب تک جوعذاب میں دیر ہور ہی ہور ہی ہے۔ سواس کی وجہ ہے کہ تیرا پروردگارلوگوں پر فضل کرنے والا ہے کہ فور آمز آئیس دیتا و لیکن لوگوں میں بہتیرے الیے ہیں کہ جوشکر نہیں کرتے اور تا خیر عذاب جو کہ ایک فعت ہے اس کا حق نہیں پہچانے اور بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اس عداوت کو جس کو وہ فاہم کرتے ہیں عذاب میں تا خیر بے خبری کی وجہ ہے نہیں اللہ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے بلکہ حکمت اور مصلحت کی بناء پر ہے اور وہ طلم و کرتے ہیں عذاب میں تا خیر بے خبری کی وجہ ہے نہیں اللہ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے بلکہ حکمت اور مصلحت کی بناء پر ہے اور وہ طلم و کریم ہے وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا وہ اپ فتری ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بھی لوح محفوظ میں مقدر اور ان پر جوعذاب بلغول ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بھی لوح محفوظ میں مقدر اور ان پر جوعذاب بلغول ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بھی لوح محفوظ میں مقدر اور میں مقدر اور میں مقدر اور بیے وقت برآ ہے گا۔

 لَهُنَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْطِيْ بَيْنَهُمْ يَحُكُمِهِ ، وَهُو الْعَزِيْرُ الْعَلِيْمُ ﴿ لَهُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ۞

یقین رکھتا ہوہماری با تول پر سود ہ حکم بر داریں 👸

یقین رکھتا ہو ہماری یا تول پر ،سودہ چکم بردار ہیں۔

#### ا ثبات رسالت محديه مَالَيْنِامُ

وَالْفَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ مُلَّا اللَّهُ وَانْ يَقُصُّ عَلَّى يَنِيَّ إِسْرَآءِ يُلَّ الى .. فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

ر بط: .....مبداً اورمعاد کے بیان کے بعدرسالت محمد یہ مُلاہُم کا اثبات فرماتے ہیں جس کی سب سے بڑی دیمل یہ قرآن کی سے بیٹی یہ قرآن کی مسب سے بڑی دیمل یہ قرآن کے بیٹی یہ قرآن کی اور حاکم بن کرآیا ہے جواہل کتاب کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے شکوک وشبہات کا از الہ کرتا فیلے کہ بیٹی ابھی کملی فیصلہ کا دقت نہیں آیا، البت قرآن قولی محملی فیصلہ کے لیے آیا ہے۔ اس وقت سمادی عوم اور مذہبی چیزوں کے سب سے بڑے عالہ" بنی اسرائیل" سمجھے جاتے تھے مگر مقائد، احکام اور قصص وروایات کے متعلق ان کے شدید اختلافات کا فیصلہ کی قرآن نے نبایا۔ فی الحقیق قرآن ہی و بہتری کی تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیاری کر کھیں جبکہ ہر معامد کا مناز میں ایک فیصلہ ہوگا۔

فل يعنى قرآن توآيا كم محمات اورآكاه كرف وباقى تمام معاملات كاحكمان اورما كمان فيصله ندائ قادرووان كرے كا

قت یعنی آپ ملی الناعیدوسلم کمی کے اختلاف و تکذیب سے مثاثر ند ہوں ۔ ضدا پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جائیں ۔ جم صحیح وصاف راسۃ پر آپ ملی الناعید وسر علی رہے ہیں اس میں کوئی کھٹکا نہیں آ دمی جب محیح راسۃ پر ہواور خدائے واحد پر بھروسہ دکھے پھر کیاغم ہے ۔

فی یعنی جم طرح ایک مرد و کوخطاب کرنایائمی بہرے کو پکارنا خسوماً جبکہ و و پیٹھ پھیرے چلا جار ہا ہواور پکارنے والے کی طرف قطعاً ملتفت نے ہوان کے حق میں سود مند نہیں یہ دی حال ان مکذبین کا ہے جن کے قلوب مرجکے ہیں اور دل کے کان بہرے ہوگئے ہیں اور سننے کا اراد و بھی نہیں رکھتے کہ ان کے حق میں کو کی نمیسحت نافع اور کارگر نہیں ۔ایک نہٹ اندھے کو جب تک آئکھ مذہ وائے تم ممل طرح راستہ یا کوئی چیز دکھلا سکتے ہو۔ پہلوگ بھی دل کے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے بکن سے تعلیں ۔ پھر تمہارے دکھلانے سے و و دیکھیں تو کہتے دیکھیں ۔

فے یعنی میں ساناان کے حق میں نافع ہے جوئ کراڑ قبول کریں۔ادراڑ قبول کرنایہ بی ہے کہ مندا کی ہاتوں پریقین کر کے فرماں پر دارمیں

ہے اور حضرت عیسیٰ ملینیا کے بارے میں جوال کتاب کا اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ بیسیٰ ملینیا خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ادر رسول برحق تھے خدا اور خدا کے بیٹے نہ تھے جیسا کہ نصار کی کہتے ہیں اور نہ معاذ اللّٰہ ساحراور کا بمن اور ولد الحرام تھے جیسا کہ یہود بے بہبود کہتے ہیں۔

نیز حضرت مزیم صدیقه علیهاالسلام کے بارے میں یہود وٹصار کی کا جوا بختلاف تھا قر آن کریم نے اس کا بھی فیصلہ کرزیا اور بتا م وکمال حضرت مریم علیہاالسلام کی عصمت اور نزاہت کو تفصیل کے ساتھ بتلادیا۔اور حضرت سلیمان علیا پر جوسحر کا اتہام تھا۔قر آن نے اس کا بھی از الدکردیا اور رجم اور حرمت لحم وغیرہ کے اختلاف کا بھی فیصلہ کردیا۔

مظلب یہ ہے کہ اول آو ان کے دلوں کے کان بہرے ہیں اس لئے ان کوسٹانا مشکل ہے اور جب بہر اپکار نے والے کی طرف ہے منہ بھی بھیر لے اور بجائے منہ کے اس کی طرف پشت کرد ہے تو پھر اس کوسٹانا بہت مشکل ہے اس لئے کہ جب دہ اشارہ اور کنا یہ کو بھی ناد یکھے گا تو کس طرح سمجھے گا اور اگر بالفرض یہ پشت بھی نہ پھیر ہیں تو تب بھی ان کا سمجھانا ممکن نہیں اس لئے کہ یہ اند ھے ہو چکے ہیں اور آپ من بیٹے ہیں اور آپ من بیٹ کہ اس یہ قدرت نہیں کہ آپ مناقی اندھوں کوراستہ دکھا ویں کہ دہ ابن کم رائی ہے باز آجا کی رکھ ہے وہ ہماری آب مناقی کا مرف اللہ کے بین اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت ہے وہ ہماری آبیوں پر ایمان در کھتے ہیں بھروہ اللہ کے مطبع اور فر ماں بردار بن کئے ہیں اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت ہے وہ زندہ اور بینا اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت ہے وہ زندہ اور بینا اور ہمان اور اسلام لانے کی برکت ہے وہ زندہ اور بینا اور ہمان اور اسلام لانے کی برکت ہے وہ اور بینا اور ہمان اور اسلام لانے کی برکت ہے وہ اس منا اور بینا اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت ہے وہ اندہ اور بینا اور ایمان اور ایمان اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت ہے وہ بین اور ایمان اور ایمان اور ایمان اور ایمان ہو گئے ہیں۔

ہے۔ماننے کاجووقت تھا گزر میا یہ

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ آخُرَجُنَا لَهُمُ دَائِنَةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ لا آنَ النَّاسَ اور جب بِرْجِكِي كَل ان بر بات نكالِس كے بم ان كے آكے ایک جانور زمین سے ان سے باتیں كرے كا اس واسط كر لوگ اور جب برجے گی ان پر بات، نكالِس كے بم ان كے آگے ایک جانور زمین سے، ان سے باتیں كريگا، اس واسط كر لوگ

تنبیه)" دابة الارض" كے تعلق بهت سے رطب و یابس اقوال و روایات تفاسر میں درج کی مجی میں یم گرمعتبر روایات سے تقریباً اتفای البت ہے جو صفرت ثاومها مب رحمران نے کھا۔ والله اعلم۔ یُوزَعُونَ ﴿ حَتَّی اِذَا جَاءُو قَالَ اَ کَذَبُتُ مُ بِالِیتِی وَلَمْ تُحِینُطُوا بِهَا عِلْمًا اَمّا ذَا کُنتُمُ مِی اِیولاکیا مامت بدی بوگ فی بیان کک دب ما خرب ما خرب برای مرائع کیون جھٹا یق نے بری باتیں ؟ اور آنا چی تھیں تہاری بھے میں، یا بولاکی من بخ گ ہیں ہوگ فی تہاری بھے میں، یا کوکی تفکہ کُون ﴿ وَوَقَعَ الْقَولُ عَلَیْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا یَنْطِقُونَ ﴿ اَلَّهُ یَرُوا اَلَّا جَعَلْنَا مَا مَعْ مِی اَلْمُوا فَهُمْ لَا یَنْطِقُونَ ﴿ اَلَّهُ یَرُوا اَلَّا جَعَلْنَا مَا مَعْ مِی اَلْمُ یَرَوا اَلَّا جَعَلْنَا مَا مَا اِللَّهُ وَا فَهُمْ لَا یَنْطِقُونَ ﴿ اِیْ اَلْمُ یَرُوا اَلَّا جَعَلْنَا مَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رات کہ اس میں چین بکڑیں اور دن بنایا دیکھنے کو۔ البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں۔ ذکر بعض اشراط ساعت لیعنی علامات قیامت

قالغَبَانَ: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ آخُرَجُنَالُهُمُ دَائِلَةً مِّنَ الْأَرْضِ الى اللّيٰ اللّيْ الْمُورِةُ وَقَعَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمُ آخُرَجُنَالُهُمُ دَائِلًةً مِّنَ الْأَرْضِ الى اللّيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

۔ (تنبیہ)عموماًمفسرین نے "فکہ نیو ذَعُونَ" کے معنی رو کئے کے لیے ہیں یعنی ہرامت کے مکذبین کومحشر کی طرف لے چلیں گے اور وہ اتنی کٹرت سے ہول گے کہ پیچھے چلنے والول کو آ گے بڑھنے سے رو کا جائے گا۔ جیسے انبوہ کثیر میں انتظام قائم رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے ۔

فی یعنی پوری طرح سمجھنے اور تمام اطراف وجوانب پرنظرڈ النے کی کوسٹسٹ بھی ردگی، پہلے ہی جھٹلا ناشروع کر دیا۔ یا بولو! 'یہ نیس تواور کیا کرتے تھے یعنی اس کے سواتمہارا کام ہی کیا تھا۔اور ممکن ہے یہ طلب بوکہ بے سویے سمجھے تکذیب ہی کی تھی؟ یا بولو!اس کے سواا در بھی کچھ گئاہ کمیٹے تھے۔

فی بعنی ان کی شرارتوں کا یقینی ثبوت ہو چکا اور خدا کی ججت تمام ہو چکی۔ اب آ کے وہ میابول سکتے ہیں۔ باتی بعض آیات میں جو ان کاعذر پیش کرنا مذکور ہے وہ ثابداس سے پہلے ہوسکے گا۔ بہر مال نفی وا ثبات کو اختلاف موافن برخمل ممیاجائے۔

فی یعنی کیے کھلے کھلے نشان الذتعالی نے دنیا میں دکھلاتے، پر ذرا بھی غور رز کیا۔ایک دات دن کے دوزانداول بدل بی میں غور کر لیتے توافد کی تو حد بیغمبروں کی ضرورت اور بعث بعد الموت، سب کچھ بھے سکتے تھے۔آخر وہ کون متی ہے جوالیے مضبوط وقی انتظام کے ساتھ برابردن کے بعد دات اور دات کے بعد دن کو دار کرتا ہے اور بمی نے ہماری ظاہری بھارت کے لیے شب کی تاریک کے بعد دن کا اجالا کیا، کیاوہ ہماری باطنی بھیرت کے لیے اور ہام وا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہول کیا تاریک کے بعد دن کا اجالا کیا، کیاوہ ہماری باطنی بھیرت کے لیے اور ہم واجوا ہوگی تاریک کے بعد دن کا ایک نمون قرار دے سکتے ہیں۔اس کے بعد دن آیا پھر آ بھیں کھول کر میں معرفت و ہدایت کی روشنی نہیجتا۔ پھر دات کیا ہے؟ نیند کا وقت ہے جم ہموت کا ایک نمون قرار دے سکتے ہیں۔اس کے بعد دن آیا پھر آ بھیں کھول کر ادھرادھر پھر نے لگے ۔اس طرح آگری تعالیٰ ہم پر موت طاری کر سے اور موت کے بعد دو بارہ زندہ کر کے اٹھا لے تواس میں کیا استحالہ ہے ۔عرض یقین کرنے دالوں کے لیے اسی ایک نشان میں تمام ضرور کی چیزدل کا مل موجود ہے۔

المَّن عَلَاقِي:

علامتوں کاعلم صرف بی ہی کے بتلانے سے ہوسکتا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں اور جب یہ عکرین قیامت عزاد اور سرکشی میں اس صدتک پہنچ جا کیں گے کہ کی عالم اور واعظ کی نصیحت اور موعظت ان کے حق میں کارگر نہ ہوگی اور اللہ کا تھم ناطق ان پر آب گا لیعنی ان پر ججت پوری ہوجائے گی اور ہر طرح غضب الہی کے متحق ہوجا نمیں محتواس وقت ان کی فضیحت کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیس کے جوان سے انسان کی طرح کلام کرے گااس لئے کہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں لاتے کے خوبات پیغیمروں کے وارثوں کے کہنے ہے نہیں مانی تھی اب وہ ایک جانور کی زبانی مانی پڑے گی ۔ محراس وقت کا مانا جونفع نہیں دے گامانے کا وقت گزرگیا۔

"دابة الارض" سے ایک جانور مراد ہے جو حضرت عیسیٰ بائیں کے زول کے بعد قیامت کے قریب مکہ کرمہ کی سرزمین سے نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالی نے صالح بائیں کے لئے پھر سے ایک اونئی نکالی تھی ای طرح قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ مکہ کی زمین سے ایک دابۃ (جانور) نکالے گا اور اس کے پاس ایک مہر ہوگی جس سے مومن اور کا فرکی پیشانی پر داغ اور نشان لگائے گا اور کا فرکی پیشانی پر سیاہ داغ لگائے گا اس نشان کے بعد مومن اور کا فر خامری طور پر پہیانا جائے گا کہ بیمومن ہے اور بیکا فر ہے۔

احادیث میں جن مشہور ومعروف علامات قید مت کا ذکر ہے ان میں سے ایک علامت خروج دابۃ الارض ہی ہے اور دابۃ الارض کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب آفآب بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرے گا۔ اور اس کے بعد لگا تار کے بعد دگا تار کے بعد دگارے قیامت کی پہلی نشانی آفآب کا مغرب سے طلوع کے بعد دیگرے قیامت کی پہلی نشانی آفآب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور آیات ارضیہ کے اعتبار سے پہلی نشانی دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔

 میری آیوں کو اچھی طرح سمجھا بوجھا ہی نہ تھا بغیر سوچ سمجھے ہی جھٹلا نا شروع کردیا آخر بتلاؤ توسی کہ تم کرتے کیا ہے۔

یہ سوچ سمجھے اعمال کفرید میں مبتلا تھے یعنی سوائے تکذیب کے تمہارا کام ہی کیا تھا اور ان کے ظلم کی وجہ ان پرعذاب کا تھم واقع ہوجائے گا ادروہ بول بھی نہیں سکیں گے جرم ثابت ہوجائے گا اور دم مارنے کی مجال نہ ہوگی کیا نہیں دیکھا ہے حشر سے انکار کرنے والوں نے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ سوکر اس میں آرام کریں اور دن کو بنایا روثن تاکہ وکم مجال کرا پنے کاروبار کریں مطلب یہ ہے کہ رات کا سونا موت کانمونہ ہے اور شبح کی بیداری دوبارہ زندگی کانمونہ ہے روزانہ حشر ونشر کانمونہ و کی جیں اور پھر بھی حشر کا انکار کرتے ہیں۔

پس جوخداروشن کے بعد اندھیرااور اندھیرے کے بعد روشن لانے پرقادر ہو وہ بلاشہ مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پرجمی قادر ہے بے شک کیل ونہار کی اس طرح آ مدورفت میں حشر ونشر کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو پقین لاتے ہیں رات کا سونا ایک شم کی موت ہے سونے کے بعد انسان کو اس جہان کی پچھ خبرنہیں رہتی پس خدا تعالی جس وقت چاہتا ہے تم کو مرک وہ جب چاہتا ہے تو تم کو جگا دیتا ہے اس طرح وہ جب چاہے گا تو تم کو موت کے بعد اٹھا و سے گا لؤتم اس دنیوی زندگی کو بمنزلہ خواب کے مجھوا ور قبر سے اٹھنے کو بیداری مجھوکہ سب چیزیں تمہاری آ تکھوں کے سامنے روشن ہوجا نمیں گی ۔

وَيُوْهَدُ يُنْفَخُ فِي الصَّوْدِ فَقَرْعَ مَنْ فِي السَّهٰوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللهُ الدرجي وَ اللهُ اللهُ الدرجي وَ اللهُ الل

و كُلُّ التَّوْ لَا لَخِرِيْنَ ﴿ وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِلَةً وَهِي تَمُوُّ مَرَّ السَّحَابِ وَصُنْعَ اللهِ الربِي الْمُولِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

ف سور بھو ظنے والا فرشة اسر افیل ہے جو حکم البی کے انتظار میں صور لیے تیار کھڑاہے۔

فَلَ بعض روايات يس بك أو لا من شاء الله "جرائيل ميكائيل اسرافيل اورطك الموت عيهم السلام بن وادبعض في شهدا مواس كامعداق قرار دياب والله اعلم

فی خرت ثاه صاحب دمراند لکھتے ہیں ایک بارصور بھو نکے گا جس سے لق مرجائے گی۔ دوسرا بھو نکے گا تو جی اٹھیں مے اس سے بعد بھو نکے گا تو مجرا جائیں کے بھر بھو نکے گا تو ہے ہوش ہوجائیں مے اور پھر بھو نکے گا تو ہٹیار ہوں مے یصور بھونکنائی باد ہے ۔" (موضح) اور بہت سے علما مصرف و و لنجے مانے ہیں یعنی کل دومرتبر بھو نکے گا۔اورسب احوال کو انہی دو میں درج کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

(تنبیه) آیت ہذا کوزین فی حرکت دسکون کے مئدے کچوعلاقہ نہیں جیسا کر بعض متنورین نے مجھاہے۔

### هَلَ تُجُزَونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٠

وى بدله باؤك جو كجهة كيا كت تحف

و بى بدله يا دُم عجو بكوكرت تھے۔

### بيان حال قيامت وجزاء آخرت

قَالْعَانُا: ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ .. الى .. إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ر بعد: ..... گزشتہ آیات میں اول قیامت کا امکان ثابت کیا پھر روز قیامت کے بچھ مبادی اور چند علامتوں کا ذکر کیا اب ان آیات میں روز قیامت کا حال اور حشر کی بچھ مجمل کیفیت بیان کرتے ہیں کہ خروج دابۃ الارض اور طلوع اشتس من المغر ب کے بعد قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ صور پھوٹکا جائے گاجس سے تمام کا ئنات درہم برہم ہوجائے گی اور تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

فٹ یعنی اس توڑ بھوڑا درانقلاب عظیم کے بعد بنددل کا حماب کتاب ہو گااور چونکر حق تعالیٰ بندول کے ذرہ ذرہ ممل سے خبر دارہے تو ہرایک تو تھیک اس کے عمل کے موافقِ جزاومزادی جائے گی۔ مظلم ہو گارچی تلفی ہو گی۔ آئے اس کی قدر لے تفصیل ہے۔

فس یعنی ایک نیکی کابدار کم از کم دس نیکیول کے حماب سے دیا جائے گار جو کھی ختم ہونے والا نہیں ۔

فى يعنى برى كميران سے كما قال تعالى ولا يَحْوُنهُ فَهُ الْفَرَعُ الا كُنْوَ وَتَتَلَقْمَهُ الْمَلْبِكَةُ ﴾ أكركم دربه كي كميران بوتواس آيت كمناني نيس ـ ف يعنى الله تعالى كى طرف سے كھوزيادتى نيس ـ جوكرنا، موجرنا، خودكرده راپيطاح ـ الله کے جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور اروان انبیاء بین اور اروان شهداء مرادیں۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس استثناء ہے عام موشین صالح مراد ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں ہے۔ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ خَدُو قِنْهَا وَهُمُ قِنْ فَزَعِ لِيُوْمَينٍ اُمِنُونَ ﴾ دیکھوتفیر قرطبی: ۱۲ (۱۳ اس الله کی الدر المنثور فی تفسیر اور اسرافیل وعزرائیل فیظ اور حاملان عرش بھی بدون از نفی صور وفات پاجائیں گے۔ کہا فی الدر المنثور فی تفسیر سورة الذمر اس سے مراذ فی اولی ہے جس کا اثر آسان وزمین کی تمام مخلوق کو پہنچ گا۔ جوزندہ ہیں وہ گھبرا کے مرجائیں گے۔ البتہ جبریل اور مرکائیل اور اسرافیل اور عرائیل منظ اور حاملانِ عرش اس سے محفوظ رہیں گے گر بعد میں وہ بھی بحکم خداوندی وفات پاجائیں گے اور بجز واحد قبار کے کوئی باتی ندر ہے گا پھر نفیہ تانیہ اس سے محفوظ رہیں گے گر بعد میں وہ بھی بحکم خداوندی وفات پاجائیں گے اور بجز واحد قبار کے کوئی باتی ندر ہے گا پھر نفیہ تانیہ یوسب زندہ ہوجائیں گے۔

حضرت شاہ عبدالقا در دہلوی میشنۃ لکھتے ہیں۔ایک ہارصور پھنکے گاجس سے خلق مرجائے گی۔ دوسرا پھنکے گاتو جی انھیں گےاس کے بعد پھنکے گاتو گھبرا جائیں گے۔ پھر پھنکے گاتو بے ہوش ہوجائیں گےاور پھر پھنکے گاتو ہوشیار ہول گے۔صور "پھنکنا کئی ہارہے(موضح القرآن)

اورجہہورعلاء کا تول ہے کہ گنے صرف دو ہیں بینی صورص ف دو مرتبہ پسٹے گا اور باتی سب احوال واہوال انہی دو نفو ل علی درن ہیں۔ پہلی بارجب صور پھونکا جائے گا تو ابتدا ہیں آ ہتہ ہوگا اس لئے اس کو گفتہ فرز کا کہا جائے گا پھر ہید جب بین تھے دراز ہوگا تو ایساسخت ہوجائے گا کہ صعقہ "ہوجائے گا بینی زندوں کے لئے موت ہوگا اور مردوں کے ارواح کے لئے بہوشی ہوگا تو اس اعتبارے اس کو نخص صحق کہا جائے گا اس نفی صحق سے تمام مخلوق مردہ ہوجائے گی پھر چالیس اس سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہوجائیں گے۔ (تضیر قرطی ) پہین نفیہ کے بعد جب لوگ مردہ ہوجائیں گی واللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک خفیف بارش نازل کریں گے جواوی کے مشابہ ہوگی۔ جس سے اجمام میں اگنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے گی۔ اس بارش کے بعد جب دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہوجائیں گے اور ایک ایک کر کے سب عاجز اور مطبع ہوکر خدا کے سامنے حاضر ہوجائیں گے اور بیحاضری حساب دکتا ہے گئے میدان حشر میں جمع ہوجائیں گے اور ایک ایک کر کے سب عاجز اور مطبع کا عظمت و کبریائی کے ساخت حاضر ہوں گے۔ انسان ضعیف البنیان کی حقیقت تو کیا ہے۔ اس عظمت اور کبریائی کے سامنے تو کی عظمت و کبریائی کے مساخت حاضر ہوں گے۔ انسان ضعیف البنیان کی حقیقت تو کیا ہے۔ اس عظمت اور کبریائی کے سامنے تو اس دن کی عظمت و کبریائی آئی ہے دیکھے گا۔ ظاہر نظر میں تو ان کوجلہ لیونی ایک جگھہر اہوا خیال کرے گا حالاتکہ وہ بادلوں کی طرح روال بہاڑوں کو ابنی آ تکھ سے دیکھے گا۔ ظاہر نظر میں تو ان کوجلہ لیونی ایک حگھہر اہوا خیال کرے گا حالاتکہ وہ بادلوں کی طرح روال کو خدروی ابن المبارات عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین النفختین اربعون سنۃ الاولی بعیت اللہ بھا کل حمی والا خری بوجی اللہ ہوا کل میت (تفسیر قرطبی: ۲۲۰۰۳)

• فيه اشارة الى ان صنع الله منصوب على الاغراء بمعنى انظر واصِنَع الله ـ (روج المعاني)

-ورقَّالندي س<del>نيــ</del>

اور تحکم بنایا ہے کی جوخدا بہاڑوں کے مضبوط بنانے پر قادر ہے وہ ان کے اکھیڑنے پر بھی قادر ہے۔

جینک اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے پورا بو خبر ہے ہمرا یک کواس کے مطابق جزادی جانے تی ہے ویہ حساب کا پچھ حال تھااب آ گے جزاو مزاکا قانون اور ضابط بیان کرتے ہیں جو تحض اس دن نیکی لے کرآئے گا بحن ایمان اور تحفوظ ہوں اور تحفوظ ہوں کے لیمان کے لیمان کرآئے گا تواس کی نیکی سے بہتر اجر طے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبر اہث سے مامون اور محفوظ ہوں کے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آیت میں نیخہ فزع سے جو استفاء کیا گیا تھا وہ عام مونین صاحبین وشیل ہے جب کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آیت میں نیخہ فزع سے جو استفاء کیا گیا تھا وہ عام مونین صاحبین وشیل ہوں وہوگا۔

کے دوسری جگہ ہے والا یختر مجمولہ الفرق عُ الا محبولہ اور عجب نہیں کہ بیہ مطلب ہوکہ نفخ صور کا فزع صرف کا فروں وہوگا۔

اہل ایمان اس سے محفوظ اور مامون رہیں گے اور اس روز جولوگ بدی یعنی کفر اور شرک کو لے کر آؤ میں گرتو وہ مذکر اس ایمان اس سے محفوظ اور مامون رہیں گے اور اس روز جولوگ بدی یعنی کفر اور شرک کو لے کر آؤ میں ہم کو جہنم میں میں ڈال دیا جائے گا کہ تم نہیں سز او یے جارے ہوگر ان اعمال کی جوتم میں میں ڈال دیا جائے گا تا کہ ان کو معلوم ہو کہ اس جرم کی سز ایس ہم کو جہنم میں ڈال حار ماے۔

المُّمَّ أَمِرُتُ أَنْ أَعُبُلُ رَبِّ هٰنِهِ الْبَلْدَةِ الَّنِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَوَ أُورِتُ أَنُ الْجَوْتُ الْفَرَانَ عَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَوَ أُورِتُ أَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فیل یعنی ان لوگوں میں رہوں جوحق تعالیٰ کی کامل فر مال بر داری کرنے والے اور اسپے کو ہمرتن اس کے پیر د کر دیسے والے ہیں ۔

فٹ یعنی بذات خوداللہ کی بند گی اور فر ماں بر داری کرتار ہوں اور دوسر ول کوقر آن سنا کراند کاراسة بتلا تار ہول \_ وسی یعنی میں نصیحت کر کے فارغ الذمہ ہو جکا ، نیم محصوتو تمہارای نقیمان ہے ۔

ت سان سے رہے ماری ہو ہے۔ اور ہورہ کی سان ہے۔ ف یعنی اللہ کا ہزاراں ہزار شکر جس نے مجھ کو ہادی ومہتدی بنایا۔ فی الحقیقت تعریف کے لائق اسی کی ذات ہے۔ جس کوخو بی یا کمال ملاویس سے مدر

ف سی استه ہراراں ہرار کر سے بھو ہوی وہدی ہایا۔ 10 سیت عربیہ سے 10 ان دات ہے۔ 0 و و ب یا ماں ساویں سے تا ۔ فک یعنی آئے چل کرفق تعالیٰ تمہارے اندریا تم سے باہرا بنی قدرت کے وہنمو نے اورمیری صداقت کے ایسے نشان دکھلائے گا جنہیں دیکھ کر مجھ لوگے کہ ہے شک سالندگی و وہی آیات بیل جن کی خبر پیغمبر نے دی تھی باقی اس وقت کا مجھنا تم کو نافع ہویا نہو، جدا گانہ چیز سے یعلا مات قیامت وغیر و سب اس کے تحت میں آگئیں ۔

### وَمَارَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

اور تیرارب بخبر نہیں ان کاموں سے جوتم کرتے ہو<u>ف</u>

اور تیرارب بیخرنبیل ان کامول سے، جوکرتے ہو۔

### خاتمه مورت برحكم عبادت وتلاوت قرآن

قالَعَبَّاكَ: ﴿ الْمُمَّا أُمِوْتُ أَنُ أَعُبُدَرَبَ هٰنِهِ الْبَلْدَةِ.. الى . وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ربط: ..... جب الله تعالى مبدأ اورمعا داور قيامت اورعلامات قيامت اورقانون جز ااورسز اكوبيان كريكِتواب اس سورت كو تين احكام كے بيان پرختم كرتے ہيں جن برآخرت كى كاميا في كا دارومدار ہے۔

(۱)ایک تو خدا کی عبادت \_ یعنی توحید خالص \_

(۲) دوم دین اسلام پراستقامت\_

(۳) سوم قرآن مجید کی تلاوت جوتلیغ احکام اور دعوت اسلام کااولین ذریعہ ہے۔

اور بتلادیا کہ راہ راست پر چلنے سے بندہ ہی کا فائدہ ہے۔ادر نہ چلنے سے بندہ ہی کا نقصان ہےاوراللہ بندوں کے اعمال سے غافل نہیں۔لہٰذااعمال صالحہ عبادت اور تلاوت میں لگےرہوتا کہ آخرت میں کام آویں۔

ربط ویگر: ..... کورشد آیات میں مبدأ اور معاد کو اور ایمان اور ہدایت کو بیان کیا اب نی اگرم منافظ کم کو حماد سے بیل کہ آپ الفظ میں کے بادت کر سے اور کہ جا در تھیں مبدأ اور معاد کو اور ایمان اور ہدایت کو بیان کیا اب نما گھڑا اند کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اور النہ پر بھر وسرد کھیں اور ان بخالفین کی پروانہ کریں چنا نچفر ہاتے ہیں اے نبی آپ نافظ ان کو گوں ہے یہ کہد و سیح کہ بس بھے تو یہ کھر ویا ہے کہ میں شہر مدے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں لگار بھوں جس پروردگار نے اس کو حرم محر میں میں داخل کے اس میں داخل کو اور اس کے گھاس کا میخ کو اور بغیر احرام کے اس میں داخل کھرایا ہے کہ اس نے اس شہر میں قبل و قبال کو اور شکار کرنے کو اور اس کے گھاس کا میخ کو اور بغیر احرام کے اس میں داخل مونے کو مونوع قرار دیا ہے اور اس کی حرام کرنے کو اور اس کے گھاس کا میخ کو اور بھیر احرام کے اس میں داخل مونے کو مونوع قرار دیا ہے اور اس کی حرام کی طرف سے نہیں ہوں تو میدا ور اس میں داخل میں داخل میں ہونے کو مونوع کی مونوع قرار دیا ہے اور اس کی حرام کا مونوع کی میں میں ہونے کہ میں خالوں اور می کو میں پر دار کو کہ کو میں میں میں میں میں ہونے کو مونوع کی بر حدامت کو اور اس کی خود بھی پر حتار ہوں اور تم کو کہ کو کہ کو میں میں میں میں میں میا دو ت میں کی خود تھی پر حتار ہوں اور میں کو الدی پیغام اور اس کے وادر اس کے اس کو کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ اس کی کھیں ہوں اور مسلس کی کو اور اس کی خود تھوں کو کہ بینیا تارہوں سوجوکوکی میر کی ہوایت ہوں کہ ہونے میں کیا اور جو شخص راہ ہدایت بتلانے کے بعد بھی گم راہ رہا تو آپ نیک کی ذات کو ہدا ہیں نے بھی پر کوئی احسان نہیں کیا اور جو شخص راہ ہدایت بتلانے کے بعد بھی گم راہ رہا تو آپ نیک گھڑا کہ اس کی ذات کو ہدا ہوں نے بھی کے کوئی احسان نہیں کیا اور جو شخص راہ ہدایت بتلانے کے بعد بھی گم راہ رہا تو آپ نیک گھڑا کہ کہد

ف یعنی جو کمل اورمعاملة مرتے ہو،سباس کی نظریس ہے۔ای کے موافی آخرکار بدلہ ملے کا۔اگر مزاوغیر ویس تاخیر ہوتو نہمحوکدانڈ تعالی ہماری کرتوت سے بے خبر ہے، تم سورة النمل ولله الحمد والمند



أتمن تفكق

دیجئے کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں اور بس ۔ لینی میرا کام تو صرف پہنچادینا ہے۔ ماننانہ ماننا تمہارا کام ہے میرایہ کام نہیں کہتم سے زبردی منواؤں اور آپ مائی کا مہد سے کے کہ شکر ہے خدا تعالی کا جس نے مجھ کومنصب رسالت پر فائز کیا اور اپنے بینا کہ مہنچانے کی تو فیق دی۔ اب تیجہ اور انجام سب اس کے ہاتھ میں ہے سووہ عن قریب تم کو اپنی قدرت کی اور میری نبوت کی بینام پہنچانے کی تو فیق دی۔ اب تیجہ اور انجام سب اس کے ہاتھ میں ہے سووہ عن قریب تم کو اپنی قدرت کی اور میری نبوت کی نشانیاں دکھلائے گاجن کی خدا تعالی نے خبر دی ہے۔ پھر تم ان کو پہنچان لو کے جن کا تم اب انکار کرد ہے ہو۔

الله تعالی محلوق کوعذاب نہیں دیتا جب تک ان پر جمت پوری نہ کردے اس لئے وہ وقا فوقاتم کواپئی قدرت کی نشانیاں اور آخرت کی نشانیاں دکھلائے گا۔ آخرت کی آخری نشانیوں میں سے زمین سے سے دابة الارض کا خروج ہے گر نشانیوں کود کھے کرایمان لا تا چنداں مفید نہیں اب اگرایمان لے آوتونفع دے گا۔ اور اے نبی تیرا پروردگار بنی آدم کے اعمال سے غافل نہیں وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ اعمال کے مطابق ان کو سزاوے گالبذالوگوں کو چاہئے کہ آخرت پرایمان لا عمی اوراس کی تیاری کریں۔

### ع براهة ندرسيدآ ل كدز محة ندكشير تفسيرسورة فقص

اس سورت کا نام سورة فقص ہے اس میں موئی خانیا کے مختلف قصے مذکور ہیں۔ مزید برآ ل اس سورت میں قارون کا قصہ بھی مذکور ہیں۔ مزید برآ ل اس سورت میں اللہ تعالی نے خبر دی کہ موئی خانیا قصہ بھی مذکور ہے۔ فقص مصدر ہے جس کے معنی اخبار یعنی خبر دینے کے ہیں اس سورت میں اللہ تعالی نے خبر دی کہ موئی خانیا کی سورت اعداء اسلام کے ملک اور وطن سے نکل کرایس جگہ پہنچ (مدین) جہال اللہ کے نبی اور اس نبی کے اصحاب آ باد سے اللہ نے دشمنوں سے نجات دی اور عزت وراحت کا سامان کیا اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں خدا کی طرف سے نبوت ورسالت کا خلعت ملا البذا سمجھ لوکہ جو خض دشمنان خدا کے درمیان سے نکل کر بھا گتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا جنا ہے۔

بیسورت کمی ہے مکہ میں نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بونت ہجرت نازل ہوئی اس میں اٹھای آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

ربط: .....گزشته سورت یعنی سورة نمل کا افتتاح حق نیت قرآن کے بیان سے ہوا۔ کما قال تعالیٰ ﴿ وَلُكَ اَیْتُ الْقُوْ اَنِ وَ وَكِمَا لِهِ مُنْ اللّهِ وَ اِللّهِ اللّهُ وَانَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اور بَهُ لَا اور بَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الل

پھر تذکیر آخرت اور توحید الوہیت پرسورت کوختم فر ما یا نیز گزشتہ سورت میں بلقیس مکہ سبا کا قصہ ذکر فر ما یا اوراس سورت میں تفصیل کے ساتھ فرعون کا قصہ ذکر فر ما یا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ملکہ سبا ایک عورت تھی اوراس کا ملک، ملک مصرے بہت زیدہ وسیعے تھا۔ مگر وہ توسلیمان مایش کے مجزات دیکھ کرایمان لے آئی اور فرعون مرد تھا اور ایک صوبہ کا حکمران تھا مگر باوجود بیکہ موی مایش کے مجزات قاہرہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لا یا معلوم ہوا کہ ہدایت اور صلالت من جانب اللہ ہے (پیشین فی من یہ ایک من یہ اس سورت کے اول میں یہ تھا اور قدرت کے نشہ میں تھا اور قارون دولت کے نشہ میں تھا اس سورت کے اول میں فرعون کا قصہ اور کہ یا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔



# (٢٨ سُوَةُ الْقَصَور مَلِيَةً ٤٩ ﴾ ( في بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ؟ ﴿ إِلَا اللهِ مَوعاتِها ٩

ظسّم ﴿ يَلْكَ أَيْثُ الْكُونِ الْمُبِينِ ﴿ نَتُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُؤسَى وَفِرْ عَوْنَ بِالْحَقِي الْمُعِنَ الْمُبِينِ ﴾ فَتُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُؤسَى وَفِرْ عَوْنَ بِالْحَقِقِ الْ وَوَلَ كَ وَاسْطَ لَا سَ مِنْ اور فرمون كا تحقِق ال وكول كے واسطے به آیس مل کتاب کی۔ ہم ساتے ہیں تجھ کو پچھ احوال موی اور فرمون کا محقیق ایک لوگول کے واسطے به آیس ہیں کھی کتاب کی۔ ہم ساتے ہیں تجھ کو پچھ احوال موی اور فرمون کا محقیق ایک لوگول کے واسطے

### لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ®

جویقین کرتے میں فیل

جویقین کرتے ہیں۔

#### آ غازسورت بحقانيت قر آن وذكرا جمالي قصه ً

سيدنا موسى عَلِينِهِ اوفرعون برائے تہد بدا ہل نخوت ورعونت ومنکرین نبوت ورسالت

قال النجائ النجائ النجائ المؤلف الكونس المهيان الى مؤسى وفرعون بالحقي لقوم يُومون المورة المورة المؤلف الكونس الى مؤسى وفرعون بالحقي لقوم يُؤمون المورة الرحم السورة كا آغاز جي حقانية قر آن سے فرما يا جورسالت محديد نظافي كي سب سے واضح اور دونن دليل ہے اور فرعون كا قصد ذكر كياجس سے الل نخوت ورعونت كى تهديد مقصود ہے كہ متكبرين كو چاہئے كہ فرعون كے قصد سے عبرت بكريں كہ جس نے بنى اسرائيل كوضعيف اور كمز ورسم محمد كرا من كرون كے قصد خدا كے تكم اور اس كى تاخير اور مهلت سے غافل رہائى كا جوانجام ہوا دہ سب كو معلوم ہے اس طرح قريش كمدكو چاہئے كہ مسلمانوں كوضعيف اور كم زور مجمد كر خدا كى گرفت سے بخوف نہ ہوجا تيں۔ خدا تعالى اس بات برقاور ہے كہ انهى كم زور مسلمانوں كونايى توت اور طاقت عطاكرے كے انهى كوئم بر حكمر ان كرد سے اللہ كى قضاوقدركى كى كوخر نہيں۔

نيز كَرْ شته سورت كة خريس مضطر ك متعلق بدارشا وفرما يا تعا- ﴿ أَمَّن مُجِيِّت الْمُضْطَلِّ إِذَا دَعَا كُورَكُ شِف

فل یعنی مسلمان لوگ اپنا مال قیاس کرلیں ظالموں کے مقابلہ میں (موضی) جس طرح حضرت موئ علیدالسلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باد جو دئم زوری کے فرعونیوں کی طاقت کے مقابلہ میں منصور و کامیاب محیا۔ ایسے ہی مسلمان جوٹی انحال مکہ میں قبیل اور منعیت و نا توال نظر آتے ہیں اپنے ب شمر بات توج یغوں کے مقابلہ یہ کامیاب ہوں کے الشوّة وَيَجُعَلُكُمْ مُلَقَاء الْرُرْضِ ﴾ كماللہ تعالیٰ مضطری دعا قبول کرتا ہے اوراس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور مظلوم کو ظالم پر حکمران بنا تا ہے اس سورت میں بھی بنی اسرائیل کے اضطراراور بے چینی کو دور کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ طسم اس کے معنی اللہ بی کومعلوم ہیں ہیں آئیس ہیں اس کتاب کی بین جو واضح اور جلی ہے اور حقائق ومعارف کی ظاہر کرنے والی ہے اے بی ہم آپ نظافی کے سامنے مولیٰ طابق اور فرعون کا بچھ حال ذکر کرتے ہیں۔ جو شیک ٹھیک اور واقع کے مطابق ہے ان لوگوں کی بصیرت اور ہدایت کے لئے جو حق کے ماننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ طالبان حق کی ہدایت اور عبرت کے لئے اس قصہ کو بیان کرتے ہیں تا کہ ان واقعات کوئ کر عبرت بکڑیں اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنا نمیں۔ قرآن کریم میں جا بجا جو قصے بیان کئے جاتے ہیں ان کو کھن قصہ اور افسانہ نہ سمجھیں۔ بلکہ ان کو ہدایت نامہ اور فیصحت نامہ سمجھیں۔

اَبُنَا آءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَ هُمُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُو يُكُ أَنْ ثَمْنَ عَلَى اللّهِ لَكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

اسُتُضَعِفُوا فِي الْآرُضِ وَنَجُعَلَهُمُ آبِيَّةً وَّنَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِيْنَ۞ وَثُمَّكِنَ لَهُمُ فِي السُتُضَعِفُوا فِي الْآرُضِ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِيْنَ۞ وَثُمَّكِنَ لَهُمُ فِي السُّكُورِ مُوعَ بِرُدِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

کرور پڑے تھے ملک میں، اور کردیں ان کو سردار اور کردیں ان کو قائم مقام۔ اور جما دیں ان کو

ف یعنی مسر میں قبطی بھی آباد تھے جوفرعون کی قرمتھی اور مبطی بھی جو "بنی اسرائیل " کہلاتے تھے لیکن فرعون قلم د تکبر کی راہ سے "بنی اسرائیل " کو قبینے اور انجمر نے نہیں دیتا تھا کو یاسب قبطی آ قاسبے ہوئے تھے اور پیغمبروں کی اولاد بنی اسرائیل کو اپناغلام بنارکھا تھا۔ ان سے ذکیل کام اور بیگاریں لیتے اور کسی طرح اس قابل نہ ہونے دیسے کہ ملک میں و ، کو کی قوت و وقعت مامس کر سکیں۔

فل کہتے ہیں فرعون نے کوئی خواب دیکھ تھا جس کی تعبیر کا جنوں سے یہ دی کئی اسرائی کے ہتھ سے تیری سلطنت بر باد ہو گی۔ اس لیے پیش بندی کے طور کہ یہ یہ باتھ بات کے بیدا ہوں ان کے پیدا ہوں ان کے پیدا ہوں ان کے پیدا ہوں ان کے پیدا ہوں ان کو ہمیشہ کم رور کرتے رہنا چاہیے کہ افعیل حکومت کے مقابد کا حوصلہ بی مذہبو اور آئندہ جولا کے ان کے پیدا ہوں ان کو ایک طرف سے ذکح کر ڈالنا چاہیے ۔ اس طرح آنے والی مصیبت رک جائے گی۔ البستہ لا کیوں سے چونکہ کوئی خطرہ نہیں ، افعیل زندہ رہنے دیا جائے ۔ وہ بڑی ہوکر باندیوں کی طرح ہماری خدمت کیا کریں گی۔ اور ابن کثیر گھتے ہیں کہ بنی اسرائیس آپس میں حضرت ایرا ہیم ظیل اند علیہ السلام کی ایک پیٹین کوئی کا تذکرہ میا کرتے تھے۔ جس میں خبردی تھی کہ ایس ایس اندیکی ہوان کے ہاتھ برناس سلطنت مصرکی تباہی مقدر ہے ۔ ثدہ شدہ یہ تذکر سے فرعون کے کا نول تک ہینچ گئے اس اندیکی ہواری کی ۔ اس اندیکی ہواری کی ۔

ف**ت یعنی زمین میں خرابی چیلانے والاتو تھای رہندااسے**ایرا گلم دستم کرنے میں کیا جھجک ہوتی یس جو دل میں آیا،اپنے کبروغر درکےنشد میں ہے ہوہے سیمھے کرگزرا الْاَدُضِ وَكُوكَى فِرْعَوْنَ وَهَالَمِنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْلَدُونَ وَ وَاَوَحَيْدًا الْكَانِ وَكَانَ كَالْمُ مِنْ الرَّهُ الْكَانِ وَلَا الرَّمَ خَعْمَ عِيمَ الرَّمَ الرَّمُ الرَّهُ الرَّعُونَ الرَّهُ اللَّهِ الرَّمَ الرَّمَ الرَّمَ عَلَيْهِ فَالْقَيْدِ فِي الْهَيْمِ وَلَا تَحْوَالُ وَلَا الرَّمَ عَلَيْهِ فَالْقَيْدِ فِي الْهَيْمِ وَلَا تَحْوَالُ وَلَا الرَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَالْقَيْدِ فِي الْهَيْمِ وَلَا تَحْوَا فِي الْهَدِي وَلَا تَحْوَالُ وَلَا مَلُولُ اللَّهُ وَلَا مَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَلَا وَلَا مَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمَ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ

و حزگا این فرعون و مالی و جنو که من کانوا خطیان و کانوا خطیان و کانوا خطیان و کانون کی عورت اور غمی فرعون کی عورت اور غمی فران اور ان کے نفر تھے جو کئے والے فل اور بولی فرعون کی عورت اور کر حانے والا بینک فرعون اور بامان اور ان کے نفر چوکئے والے تھے۔ اور بولی فرعون کی عورت اور کر حانے والا۔ بینک فرعون اور بامان اور ان کے نفر چوکئے والے تھے۔ اور بولی فرعون کی عورت فل یعنی اس ملعون کے انتقامات تو وہ تھے،اور مماراادادہ یہ تھا کہ کم زوروں کو توی اور پہتوں کو بالا کیا بائے۔ جس قرم کو فرعونیوں نے دلیل فلام بنار کھا تھا ان کی کے سرید دین کی امامت اور دنیا کی سر داری کا تاج دکھ دیں۔ ظالموں اور سی جگہ خال کراکراس ملام وستم رہید وقرم سے ذیمن کو آباد کریں اور دینی سیادت کے ساتھ دنیا دی حکومت بھی اس معلوم و تھور وقرم کے حوالے کی جائے۔

في " بامان" وزيرتهافرعون كاجوهلم ويتم يس اس كاشريك ادرآ له كار بناجواتها .

قسل یعن جس خطره کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل سے ہزار ہا بچوں کو ذرج کر ڈالاتھا۔ ہم نے چاہا کہ وہ می خطره ان کے سامنے آتے۔ فرعون نے امکانی کو مشتش کردیکھی اور پورے زور فرج کر لیے کئی طرح اسرائیل بچے سے سامون ہو جائے۔ جس کے ہاتھ پراس کی تباہی مقدرتھی کیکن تقدیر الہی کہاں نظنے والی تھی۔ خداد عدقد پر نے اس بچہ کو اس کی کو دیس اس کے بستر پراس کے محلات کے اعدر شاہاند نازوسم سے پرورش کرایا۔ اور دکھلا دیا کہ خداجو انتظام کرتا چاہے ہوئی طاقت اسے دوک نیس سکتی۔ طاقت اسے دوک نیس سکتی۔

ق میں ان کی مال کو الہام ہوا یا خواب دیکھا یا اورکنی ذریعہ سے معلوم کرا دیا محیا کہ جب تک بچہ کے قمل کا اندیشہ نو تو صندوق میں رکھ کر دریا ئے نیل میں چھوڑ دیں سورہ " لھ" میں یہ قصہ گزر چکا ہے ۔

ف مال کی کلی کردی کہ ڈرے مت، بے کھنے دریا میں جیوڑ دے، بچہ ضائع نہیں ہوسکتا۔ اور بچہ کی جدائی سے غم مجین بھی مت ہو ہم بہت جلداس کو تیری ہی آغوش شفقت میں پہنچا دیں مے ندا کو اس سے بڑے کام لینے ہیں۔ وہ منصب رسالت پر سرفراز کیا جائے گا یکوئی فاقت اللہ کے اداوہ میں مائل و مانع نہیں ہوسکتی تمام رکاوٹیس عبور کر کے وہ مقسد پورا کرتا ہے جواس محتر بچہ کی پیدائش سے تعلق ہے۔

فل آخرمال نے پچوکلوں کے صندوق میں ڈال کر چھوڑ دیا۔ صندوق بہتا ہواایس جگہ جاتا ہمال سے فرعون کی بیری صنرت آسیہ کے اقرائک محیا۔ ان کو اس بیارے بچرکی بیاری سورت بھی معلوم ہوئی۔ آخر کا جھوڑ دیا۔ صندوق بہتا ہوا ایسی جگہ جاتا ہمال سے فرعون کی بیاری سورت بھی معلوم ہوئی۔ آخری فقیع یہ ہونا تھا کہ وہ بچر بڑا ہوکر فرعون اور فرعون میں ہوان روح سبنے اس لیے انڈ تعالی نے ان کو افعانے کا موقع دیا۔ فرعون لعین کو ممیا خرجی کر جس جمن اس کے ڈرسے ہزار ہا معموم بچے یہ تی کہ اور وہ دیری ہے جسے بڑے بڑے جاتی ہوں وہ یہ بہت ہو ہو کہ سے جسے بڑے جاتا ہماراس ایکی بچل کو ایک شدید آل کرنے کے باوجو دموی کو زعرہ رہنے دیا لیکن دید

قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ۚ لَا تَقْتُلُونُ ۗ عَسَى أَنُ يَّنُفَعَنَا أَوُ نَتَّخِنَهُ وَلَدًا وَّهُمُ لَا یہ آنکھول کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے ول اس کومت مارو، کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے یا ہم اس کو کرلیں بینا ولی اوران کو آتکھول کی شعنڈک ہے مجھ کو اور تجھ کو۔ اس کو نہ مارو۔ شاید ہمارے کام آوے یا ہم اس کو کرلیس بیٹا اور ان کو يَشُعُرُونَ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فُرِغًا ﴿ إِنْ كَأَدَتُ لَتُبْدِئُ بِهِ لَوْلَا آنُ رَّبَطْنَا عَلَى

کچھ خبر رقھی فسلے اور منج کومویٰ کی مال کے دل میں قرار مذر ہا قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو اگر مذہم نے گرہ دی ہوتی اس کے خبر نہیں۔ اور صبح کومویٰ کی مال کے ول میں قرار نہ رہا۔ نز دیک ہوئی کہ ظاہر کر دے بیقراری کو، اگر نہ ہم نے گرہ کردی ہوتی اس کے

قَلْمِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ® وَقَالَتُ لِأُخْتِهٖ قُصِّيْهِ افَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ دل بر اس واسطے کہ رہے یقین کرنے والول میں وس اور بہہ دیا اس کی بہن کو پیچھے بطی جا پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر ول بر، اس واسطے کہ رہے ایمان والوں میں۔ اور کہہ دیا اس کی بہن کو، اس کے بیچیے جلی جا۔ پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر،

وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتُ هَلَ آدُلَّكُمْ عَلَى آهُلِ اور ان کو خبر نہ ہوئی فی اور روک رکھا تھا ہم نے مویٰ سے دائیوں کو پہلے سے پھر بولی میں بتلاؤل تم کو ایک اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ اور روک رکھی تھی ہم نے اس سے دائیاں پہلے ہے، پھر بولی، میں بناؤں تم کو ایک = چو کتے تو کیا کرتے ، کیا خدا کی تقدیر کو بدل سکتے تھے یا مثیت ایز دی کوردک سکتے تھے ان کی بڑی چوک تو یتھی کہ قضاء وقد رکے فیسلول کو سمجھے کہ انسانی تدبیروں سے روکا جاسکتا ہے۔

ف یعنی کیسا پیارا بچہ ہے، ہمارے کو ٹی لڑ کا نہیں ،لاؤ اس سے دل بہلا میں اور آ پھیں ٹھنڈی کمیا کریں ۔بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے کہا" لَمكِ لاَ لمي" (تيري آنکھول کی ٹھنڈک ہو گئی میری نہیں ) تقدیرا زلی په الفاظ اس ملعون کی زبان ہے کہلار ہی تھی ۔ آخر دو ہی ہوا یہ

فی یعنی تم از تم برا ہو کر جمارے کام آئے گایا مناسب تجما تومتینی بنالیں مے۔

ف یعنی یو خبر بھی کہ بڑا ہو کرکیا کرے گاہ مجھے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوت سے ڈالا ہے ایک لڑ کا ندمارا تر کیا ہوا بریانسرور ہے کہ یہ بری وہ بچہ ہوجس ہے میں خوف ہے۔ پھر جب ہم پرورٹ کریں مے دہ خود ہی ہم سے شرمائے گامی طرح ممکن ہے کہ ہم سے ہی قیمنی کرنے لگے۔ افیس کیا خرتھی کہ نیااس کا دوست ہوگا جوسارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے اورتم جونکہ اس کے جسمن ہواس لیے مجبور ہوگا کہ پرورد گاحقیقی کے حکم سے تمہاری مخالفت کرے تم اپنی ظاہری تربیت پرتوالیں اچھی امیدیں باندھتے ہو مگرشرم نہیں آتی کہ اس رب حقیقی کے مقابلہ میں ﴿ اَکَارَ بُرُ مُنْ الْاعْلَى ﴾ کی آواز بلند کررہے ہو۔

وس موی علیه السلام کی والده بچه کو دریاییس و ال آئیس مگر مال کی مامتا کهال چین سے رہنے دیتی یموی کاره ره کرخیال آتا تھا۔ دل سے قرار جاتار ہا یموی کی یاد کے سواکوئی چیز دل میں باقی ندر ہی ،قریب تھا کہ مبر د منبلا کارشۃ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور عام طور پر ظاہر کر دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈایا ہے کہی کوخبر ہوتولاؤ کیکن ضرائی الہام ﴿الَّارَ آخُوهُ اِلَّیْتِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْهُوْ سَلِیْنَ ﴾ تو یاد کرکے کی پاتی تھی۔ یہ مندای کا کام تھ کہاں کے دل کومنبوط باندھ دیا کہ مندائی رازقبل از وقت کھلنے نہ پائے ۔اورتھوڑی دیر بعدخو دمویٰ کی والدہ کوعین الیقین حاصل ہوجائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے ۔

🙆 یعنی جب فرعون کے محل سرایس صندوق کھلا اور بچه برآ مدہوا تو شہریس شہرت ہوگئ یمویٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو (جومویٰ کی بہن تھی ) حکم دی کہ بچہ کا بہتہ ل**کا نے کے لیے چلی جالور منبحدہ رو کر دیکھرکیا ما جرہ ہو تاہے لڑ کی ہوشارتھی ، جہال بچہ کے گر دبھیرلنگی تھی وہاں بے تعلق اجنبی بن کر دور ہے دیکھتی رہی کیسی کو پرته** 

ندلاكداس بحدكى بهن ہے۔

بَيْتٍ يَّكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نُصِحُونَ® فَرَدَدُنْهُ إِلَى أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ محروا السكسال كويال دين تمبار سيلياد رووال كالبحا جاسنوا لي بيل ف يهربم ني ببنجادياس كواس كي مل كي طرف كي شنذي رسياس كي آ تكهاد تمثلين بنامو تھروالے، وہ اس کو پال دیں تم کو،اوروہ اس کے بھلا چاہے واے ہیں۔ پھر پہنچا یا اس کواس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہےاس کی آئکھ،اورغم ندکھ نے، عَ وَلِتَعُلَمَ أَنَّ وَعُلَ اللهِ حَقُّ وَّلكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ۞ اور جانے کہ اللہ کا وعدہ تھیک ہے نی پر بہت لوگ نہیں جانے نی رعدے ابقد کا شیک ہے، پر بہت تفصیل قصبہ موسیٰ عالِبَلِا با فرعون

قَالَجَاكَ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ... الى ... وَّلَكِنَّ آكُثَرَ هُمْ لَا يَعْلَبُونَ ﴾

ر بط: ......گزشتہ آیت میں موٹ مُلاِنٹا کے قصہ کا نہایت اجمال کے ساتھ تذکرہ فر مایا اب آئندہ رکوعات میں اس کی تفصیل فرماتے ہیں اور بیقصدا گرچیسورۃ شعراءاورسورۃ تمل میں بھی گزر چکا ہے لیکن جس قدر تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے وہ گزشتہ سورتول میں نہیں تکو یا کہ سور ہُ شعراءاور سور ہُ مُل میں جوا بیجاز اور اختصار تھا اس سورت میں اس کی شرح اور تفصیل ہے چنا نچہ فر ماتے ہیں تحقیق فرعون املٰہ کی ز<del>می</del>ن میں تکبراور تبجیر اور طغیان اور سرکشی پر اتر آیاز مین کے باشندہ میں توبیقدرت نہیں کہوہ بلندی میں ہوا کا مقابلہ کر سکے۔ چہ جائیکہ آسان کی بلندی پر پہنچ سکے اس کی سرکشی نے تو صد ہی کر دی۔ زمین پر بیٹے کر زمین والول ہے كہتا ہے۔ ﴿ أَكَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ ميں سب كارب اعلى ہول زمين پررہنے والا تو اپنائجي ربنہيں ہوسكتا جہ جائيكہ زمین کے ایک خطرے باشندوں کارب بن سکے کسی نے سیج کہاالجنون فنون جنون کی بہت سی تسمیں ہیں۔

غرض بید کے فرعون نے بڑا تکبر کیا اور وہی اس کو لے کرڈ وبا۔ دیکھ لواور سوچ لو کہ حق سے تکبر کا کیا انجام ہوتا ہے اور اہل مصرکواس نے گروہ کرد یا۔ قبطیوں کومعزز بنایا اور بنی اسرائیل کوان کا خادم بنایا۔ وہاں کے باشندوں میں ہے ایک ف یعنی فرعون کی ہوی نے اس مععون کو بھی بچہ کی پرورش پررامی کرلیا تو دو دھ پلانے کی فکر ہوئی اور دائیاں طلب کی کئیں مگر قدرت نے پہلے ہی سے بندا کا دیا تھا کہ موی اپنی ماں کے سائمی کادو دھے نہ ہوئے سخت تشویش تھی کہ کہال سے مرسعہ ما کی جائے مار ودھ بچہ منہ کو کا سکے یموی مییہ السلام محس مورت کا دود حدنہ پینے تھے ۔ فربون کے آ دمی ای فکروجس میں تھے رہوں کی بہن نے ہر میں تم کو ایک محمرا نے کا پیتا بتاسکتی ہوں بوامیہ ہے ہجہ کو بال ، یں مے اور جہاں تک ان کی هم نع کا مراز و سے موسط نوغو ہی و خوروں واست ہے ایالاں سے ابوعدشہ نے محمرانا ہے اور باوغ و کے خرب موں فی پیمرتہ بیت بیال فی کیوں کرنے لیک عقیمہ ہو والے کی ہے موروفیق نے ہوں کی والد قب کی میں ہیں کچوہ زیانی ہے اور ور رہے مواق د و دھ پینا شروع کردیا۔فرعون کے محمر والول کو بہت نیزیت معلوم : دا کہ بچہ نے ایک بورے کاد و دیہ قبول کرنیا ہے ، بڑی خوشیاں منالی کمبیں اور انعامروا پرامہ مجیے مجھے رم منتعد نے عذر کیا کہ میں میں میں ایس کی ایس کی برا بٹی کردل کی چنامجے موی عبیدالسوم امن والمہان کے باق پجر ز فوش ماد مرکی بیش پ<sup>ین</sup> سے یا در لرمون کے ساں نے جو روز بریاں کی ماں کامقرر واو ومفت بال ہار

فل يعنى والكار آخذة ألينك وجاعلة أون المؤرسلين في جودوه عدي تحايك ترة المعول سد يكولياس برت الميزطريق سع إرا وكرباء اورد وسر سے واس برقیاس کرنے کاموقع ملاکہ بلاشہو و بھی اسپے وقت پر بورا ہو کر، ہے گا۔

فک یعنی و مدہ مذکا ہیننگی کر رہتا ہے ۔ ہاں بھی میں از ہے ۔ ہے از انسان سال ایس ایست لوگ ہے بھین ہوئے گئے ہی ( موضح )

تھروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو سم زورجانیا تھا اوران سے بیگارلیہا تھا بنی اسرائیل کےلڑکوں کوذیج کرتا تھااوران کی عورتوں یعنی لڑکیوں کوزندہ رہنے دیتا تا کہان سے خدمت لے نیز ان سے کوئی اندیشہجی نہ تھا۔

تحقیق بیر بخت بڑے ہی مفیدوں بیں سے تھا۔ غرور کے نشہ میں جودل میں آتا بے سوچے سمجھے کر گزرتا جمجیکا نہ تھا نہ جاتے ہوئے ہے ہے کہ گزرتا جمجیکا نہ تھا نہ جاتے ہیں تجب ہے فرعون کی حمافت پر۔ کیونکہ جس کا بمن نے اس کو بی خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک مواود کے ہاتھ پراس کا ملک جاتا رہے گا اگروہ کا بمن فرعون کے نز دیک سچاتھا تو بیٹل اور بیے برحمی اور ایڈ ارسانی اس کونفع نہ دیے گی۔ اور اگر جھوٹا تھا تو بیٹل اور طلم بے معنی اور برکارتھا۔

شیخ ابن کثیر میشند فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ابتداء ہجرت میں ملک مصر میں داخل ہوئے ابتداء ہجرت میں ملک مصر میں داخل ہوئے توشاہ مصر نے حصرت سارہ علیہ السلام کو بدی کے خیال سے گرفتار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرگی میں مبتلا کردیا اور است کے ہاتھ اور پاؤں بے کار ہوگئے۔ اس نے اپ اس خیال بدسے تو بہ کی اور حضرت سارہ علیہ السلام ہے دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس سے بیری فیت دور ہوئی تواس نے آپ کی خدمت کے لئے آپ کو ہا جرہ علیہ السلام دے کر دخصت کیا۔ کہا جا تا ہے کہ ہا جرہ علیہ السلام بعض ملوک قبط کی لونڈی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام فرعون مصر کی بین تھیں۔ بطور اعزاز واکرام ان کو ہدیئے دیا۔ ابراہیم علیہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بشارت دی کہ تیری السلام فرعون مصر کی بدشاہ ہا کہ بوگا۔ بنی اسرائیل آپ س سی اولاد میں سے ایک محض ہوگا کہ جس کے ذریعہ مصر کی بادشا ہت ختم ہوگی اور مصر کا بادشاہ ہلاک ہوگا۔ بنی اسرائیل آپ سی سی محل سے اس کو ڈرگیا اور بنی اسرائیل کے لاکوں کے گئی کو کہ بین کی ہوئی کو پی خبر نہ تھی کہ حذر (احتیاط اور تدبیر) قضا، وقدر سے نہیں بی بھی کھر میں کرادی۔ (تضیر ابن کثیر : ۱۳ میل سے اس کو ڈرگیا اور بنی اسرائیل کے لاکوں کے گئی کو درش خوداس کے ہاتھ سے اس کو ڈرگیا اور بنی اسرائیل کے لاکوں کئیں۔ اس کی پر درش خوداس کے ہاتھ سے اس کے گھر میں کرادی۔ (تفسیر ابن کثیر : ۱۳ میل سے اس کو ڈرتھا خدا تعالی نے اس کی پر درش خوداس کے ہاتھ سے اس کو ڈرتھا خدا تعالی نے اس کی پر درش خوداس نہ بود

ایہ مانوس ہوجائے کہ پھرکسی اور کا وودھ قبول ہی نہ کرے پھر جبتم کواس کے متعلق کوئی اندیشہ لاحق ہوتو اس کوصندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور نہاس کے ڈو بنے کا اور نہاس کے ضائع ہونے کا خوف کرواور نہ اس کی جدائی سے حزیب اور ممکین ہ ہوتو یقین رکھو کہ ہم بلاشبہ اس کوتمہاری طرف واپس کردیں گے اور اس پربس نہ کریں گے بلکہ آئندہ چل کر اس کو اپنے بغیبروں میں سے بنائیں گے جنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ ان کی والدہ نے ان کوایک صندوق میں بندکر کے اللہ کے نام پروریائے ۔ ؎۔ ﷺ ﴿ نیل میں ڈال دیا۔اس دریا کی کوئی شاخ فرعون کے کل میں جاتی تھی ۔صندوق بہتا بہتا اس جگہ جا پہنچا جہاں فرعون کی بیوی آ سیداوردیگراہل خانہ کھڑے تھے۔ <del>لیں فرعون کے اہل خانہ نے اس صندوق کواٹھالیا</del> اور کھولا۔اس مولودمسعود کو جب دیکھا تواس کے بےمثال حسن و جمال کود کھے کر فریفتہ ہو گئے جیسا کہ سورۃ طہیں گزر چکا ہے۔ ﴿ وَٱلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَعَتَ تُعْیِنِی ﴾ یعنی جو خص موسیٰ ملیش کودیکھتاوہ ہے اختیار آپ ملیش ہے محبت اور بیار کرنے لگتا اس لئے اس کے مل سے باز رہے اور پالنے ک غرض سے اس کواٹھالیا تا کہ آئندہ چل کر فرعو نیوں کے لئے دشمن ثابت ہواور ان کے رنج وغم کا سامان ہو اس طرح خدا تعالی نے فرعون کا دشمن خوداس کے گھر میں پرورش کے لئے پہنچادیا۔ بے شک فرعون اوراس کا وزیر ہامان اوران کے لا وکشکرسب کے سب خطا کاریتھے۔ان کوخبر نہتھی کہاس کے ہاتھ سے ہماری تباہی مقدر ہوچکی ہے اور اللہ کا ارادہ بیتھا کہ بیمجر مین اپنی سزا کو پہنچیں ۔ گھروالے چاہتے تھے کہ اس بچہ کوتل کردیں بایں خیال کہ یہ بچہ کہیں اسرائیلی نہ ہواور کسی نے اس کی جان بچانے کے لئے اس کودریا میں ڈال دیا ہولیکن فرعون کی بیوی آ سیہ بنت مزاحم نے فرعون سے کہا اس بچہ کے تل کے دریے نہ ہودیکھو کیسا پیارا بچہ ہے خیراگر بنی اسرائیل میں ہے کسی نے خوف کے مارے اپنے بچے کو ڈالا ہے تو اگر بیاڑ کا نہ مارا تو کیا ہوا۔میرا گان ہے کہ بید بچیمیری اور تیری آئنگھول کی ٹھنڈک ہے اس پر تو نظر کھبر <sup>1</sup> جاتی ہے اس بچی کومت قبل کرو معلوم نہیں کہ کس سرزمین سے آیا ہے اور کس طرح سے آیا ہے۔ مجھے اس سے ضرر کا اندیشہیں۔ شایدیہ ہمارے کام آوے اور ہم اس سے خیر کو پہنچیں کیونکہ مجھے اس میں خیراور نفع کے آثار معلوم ہوتے ہیں یا ہم اس کواپنا ہیٹا ہی بنالیں۔ بیاس لئے کہا کہ اس کے اولا دنہیں ہوتی تھی۔فرعون بولا لَكِ لاَ لِي' تيري آئمھوں كی ٹھنڈك ہوگانہ كەميرى' ، تقديراز لي نے بيالفاظ اس كي زبان ہے جبرا نکلوائے اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی لی کہہ دیتا تو اس کو بھی ہدایت میں سے حصیل جاتا۔ بہر حال فرعون نے ادر اہل خانہ نے اس بات کو مان لیااور بچہکو پالنے کے لئے اٹھالیا اور ان کوخبر نہ بھی کمیآ ئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے اور ادھریہ قصہ ہوا کہ موکٰ ملیٰلا کی والدہ کا دل صبر سے خال ہو گیا اور قریب تھا کہ بے قراری کی وجہ سے بچپہ کا حال ظاہر کر دیں اور بے تابی کی وجہ سے راز فی ش کردیں اگر ہم نے ان کے دل کو صبر کی ری ہے نہ باندھ دیا ہوتا تو راز کے فاش ہونے میں پچھ دیر نہ ر ہی تھی اور ہم نے اس کے دل پرصبراور ہمت کی گر ہ اس لئے لگائی کہ وہ <mark>یقین کرنے والوں میں سے ہوجائے</mark> کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوکرر ہے گا اور اس کو دعدہ الٰہی کاعین الیقین حاصل ہو جائے ۔

فرعون کی محل سرائے میں جب بیدوا قعہ پیش آیا تو تمام شہر میں اس کی شہرت ہوگئ کے صندوق میں سے ایک لڑکا برآ مدہوا ہے اور مولی مالیٹیا کی والدہ جن کا نام" یو حانذ" تھا انہوں نے مولی ملیٹیا کی بہن اپنی بیٹی سے کہا جن کا نام" مریم" یا" کلٹوم" تھا۔ • اشارہ اس طرف ے کہ فورہ قرار سے شتق ہے۔منه عذا مذہ ہے۔ کہ جا اپنے بھائی کو تلاش کر اور اس کی کھوج لگا در یا کے کنارے کنارے بھائی کے ساتھ جلی جااور دیکھے کہ کیا چیش آتا ہے چنانچہ وہ نکل کھٹری ہو ئیں اور دور سے دیکھتی چلیں اور فرعون کے درواز ہ تک پنجیں ۔ لیں اس نے بچہکو دور سے دیکھا کہ وہ زندہ اور سیج سالم ہے دورے دیکھنے کا مطلب میہ ہے کہ بچے کواس طرح سے دیکھا کہ گویااس کو پچھ غرض نہیں اور وہ لوگ جانتے نہ تھے کہ بی د کیھنے والی اس کی بہن ہے اور کس تاک میں ہے غرض رید کہ موئ مائیل اس طرح فرعون کے تھر میں پہنچے اور قبل سے پچ مسئے اور ملکہ آ سیہ نے پیار سے اس کو گود میں اٹھالیا اور ان کے لئے انا ؤں کی تلاش شروع ہوئی۔اور جب انا تھیں ان کے واسطے آئمیں تو ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور عکمت بالغہ سے انا وَل کا دودھ ان پرحرام کردیا بعنی دودھ پینے سے روک دیا۔ کہ موٹی مایٹیا کسی انا کا دودھ نہ پی سکیں۔ بید کیھ کرملکہ آسیہ اور سارے گھروالے پریشان ہو گئے اور شہر میں انا وَں کی تلاش شروع ہوئی۔ جوعورت بھی آتی تومویٰ علی<sup>یل</sup>اس کا دود ه قبول نه کرتے تکویٰ اور تقتریری طور پرسب انا ؤں کا دود هان پرحرام ہو چکا تھا۔مویٰ ملینا کی مہن دور سے کھڑی میر ماجراد میستی رہیں کچھ دیر کے بعد بولیس کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ نہ دوں جوتمہارے لئے اس کی پرورش کی کفالت کریں لیعنی اس کی رضاعت اور تربیت کے ضامن ہوں اور اس کے خیرخواہ بھی ہوں لیعنی اس پرمشفق اور مہر بان بھی ہوں۔ یہاں خوداس کی جستی فورا جا کرمویٰ ملایہ کی والدہ کو بلالائیں۔موی علیہ نے ان کی گود میں پہنچتے ہی دودھ پینا شروع كرديا فرعون ياملكة سيدبولي كةوكون عورت بكاس بجدنے سوائے تيرے بيتان كے سى كومنه ندلگايا فرعون كے تھر والوں كو شبہ ہوا کہ بیعورت کہیں اس کی مال نہ ہو۔عورت نے جواب دیا کہ میں ایک پاکیزہ عورت ہوں مجھ میں سے ایک خوشبوآتی ہےاور دودھ نہایت لطیف اورشیری ہے جو بچ بھی میرے پاس آتا ہے وہ میرا دودھ بہت خوشی سے بی لیتا ہے ہیں وہ لوگ بہت خوش ہوئے اوران سے بیدرخواست کی کہ بہیں رہا کریں موٹ مائیں کی والدہ نے عذر کردیا کہ میرا گھرہے اور میراشو ہرہے اور بیچے ہیں اس لئے میں دن رات یہاں نہیں روسکتی لیکن اگر آپ ببند کریں تو اپنے گھرر کھ کراس کودود ھے پلاسکتی ہوں فرعون کے گھروالوں نے اس کومنظور کرلیا اور ایک دینار پومیدا جرت مقرر ہوگئ۔ اور بچہ کو لے کر گھرواپس آگئیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳۸۱۸۳)

حق تعالی فرماتے ہیں پس اس طرح ہم نے موئی علیثا کوان کی ماں کی طرف واپس کردیا تا کہ ان کی آتھ میں ترک ہوں اور بیٹے کی جدائی کاغم ندرہے اور تا کہ جان کے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ نے جو بچے کی واپسی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگیا۔ ولیکن بہت سے لوگ نہیں جانے کہ اللہ کا وعدہ کورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فر مادیا اور دین و دنیا ہر دو اعتبار سے ان کی والدہ کو بلکہ سارے گھرانہ کو فکر معاش سے بے فکر کردیا۔ گھر بیٹے مال وزر بھی پہنچ رہا ہے اور دووقت الوان نعمت کا خوان کلاں بھی پہنچ رہا ہے خدا اینے دوستوں کو اپنے دشمنوں سے بیافا کدہ پہنچا تا ہے۔

وَكُنَّا بَلُغُ الشَّكُ وَالسَّتُوى النَّيْنَهُ حُكُمًّا وَعِلْمًا وَكُذَٰ لِكَ تَجُونِى الْمُحْسِنِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَالول كو فَلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَدَخَلَ الْمَدِينَنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفُلَةٍ مِّنَ آهُلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَن الله لَانَا مِن اور آیا شہر کے اندر جمل وقت بخبر ہوئے تھے وہال کے لوگ فیل پھر پائے اس میں دو مرد لاتے ہوئے یہ ایک اس کے اور آیا شہر کے اندر، جس وقت یخبر ہوتے تھے وہاں کے لوگ، پھر پائے اس میں دو مرد بڑتے۔ یہ اس کے شِيْعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴿ رفیقوں میں اور یہ دوسرااس کے دشمنول میں پھر فریاد کی اس سے اس نے جوتھا اس کے رفیقوں میں اس کی جوتھا اس کے دشمنوں میں رفیقول میں اور بیان کے دشمنول میں۔ پھر فریاد کی اس بیاس اس نے جو تھا اس کے رفیقول میں، اس کی جو تھا اس کے دشمنوں میں، فَوَ كَزَةْمُوْسٰى فَقَطٰى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هٰنَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْظن ۚ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِيُنُ® پھر مکا مارا اس کو موی نے پھر اس کو تمام کردیا بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے بیشک وہ دشمن ہے بہلانے والا صریح پھر مگا مارا اس کو موی نے، پھر اس کو تمام کی۔ بوار یہ ہوا شیطان کے کام ہے۔ بیشک وہ وشمن ہے بہکانے والا صرح۔ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِ ولا اے میرے رب میں نے برا کیا اپنی جان کا سو بخش مجھ کو پھر اس کو بخش دیا بیٹک وہی ہے بخشے والا مہربان **تل** بولا اے رب بولا، اے رب! میں نے برا کیا اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا۔ بیٹک وہی ہے بخشنے و لا مبر ہان۔ بولا، اے رب!

ف یعنی حضرت موی عبیدالسلام جوان ہو کرایک روزشہر میں پہنچے جس وقت لوگ غافل پڑے سورے تھے ٹایدرات کاوقت ہو گایاد و پہر ہو گی۔ ف**ک** حضرت موسی ملیدالسلام جب جوان ہوئے .فرعون کی قوم سے بسب ان کے فلم د کفر کے بے زار ہتے اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ لگے رہتے تھے ، ان کی وامدہ کا گھرشہرے ہم تھا۔حضرت موی نعیہ اسر مجمی و ہاں جاتے بھی فرعون کے گھر آتے ۔فرعون کی قوم ( قبط )ان کی دشمن تھی کہ غیر قوم کا تخص ے ایس نہ ہوکے زور پکو جائے رایک روز دیکھا کہ دو تخص آپس میں لزرہے میں رایک اسر میلی دوسرانبلی نے موئ علیہ السام کو دیکھ کرفریاد کی کہ مجھے اس قبلی کے ندم سے حجیرُ اوّ۔ کہتے بیں قبطی فرعون کے طبخ کا آ دمی تھا۔موی پہلے ہی قبطیوں کے نامر وستم کو جانستے تھے ۔اس وقت آ ککھ سے اس کی زیاد تی دیکھ کر رگ حمیت بیٹرک انٹی ممکن ہے مجھانے بجی نے میں ملبطی نے موسی علیہ البلام کو بھی کو ئی سخت نفظ کہا ہو یہ جیسا کہ بعض تفاسیر میں ہے عزض موسی علیہ الىلام نے اس كى تاديب وگوش مالى كے سے ايك گھونسه رىيد كيا ماشاءانند بڑے ما قتور جوان تھے ايك ہی گھونسه ميں قبطى نے يانی مذما نگا يخو دموي عليه السلام کو بھی انداز و یہ تنا کہ ایک گھونسہ میں اس کم بخت کا کام تمام ہو جائے گا۔ پچشائے کہ بےقصدخو ن ہوگیا۔ مانا کرقبطی کافر مربی تھا، خالم تھا،او رموسی علیہ اسلام کی نیت ہمی محض ادب دسینے کی تھی ، جان سے مار ڈالنے کی نہمی ۔مگر نلاہر ہے اس وقت کو کی معرکہ جہاد یہ تھا ۔موئ علیہ السلام نے قبطی قوم کو کو کی الثی میٹم نہیں دیا تھا۔ بلکہمصر میں ان کی بود و ماند کا شروع سے جوطرزعمل رہا تھااس سےلوگ مطئن تھے کہ وہ یونہی تھی کہ جان و مال لیننے والے نہیں پھرممکن ے بنیظ دغضب کے جوش میں معاملہ کی تحقیق بھی سرسری ہوئی جوادرمکا مارتے وقت پوری طرح انداز ویزر ہا ہوکہ کتنی ضرب تادیب کے لیے کافی ہے۔ ادھراس بداراد وَتَلْ سےاندیشہ تھا کہ فرقہ اوراشتعال پیدا ہو کر دوسرےمصائب ونتن کادرواز و نکھل جائے ۔اس لیےاسپے فعل پر نادم ہوئے ۔اور سمجھے کہ اس میں محس درجہ تک شیطان کا دخل ہے انہیاء علیم السلام کی فطرت ایسی پاک وصاف اوران کی استعداد اس قدراعلی ہوتی ہے کہ نبوت ملنے سے بیشتری وه اینے ذرو ذروعمل کا محاسبہ کرتے ہیں اوراد نی سی لغزش یا خطائے اجتبادی پر بھی حق تعالیٰ سے رورو کرمعافی مایکتے ہیں ۔ چنانجیہ حضرت مویٰ عیبہالسلام نے اندے اپنی تقصیرات کااعترات کر کے معافی چاہی جو دے دی گئی اور غالبان معافی کا علم ان کو بذریعہ البهام وغیر ہ ہوا ہوگا یہ تر پیغمبر لوگ نبوت سے پہلے دلی تو ہوتے <u>میں</u> یہ عِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنِ اَكُوْنَ ظَهِيُرًا لِّلْمُجْرِمِينَ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَأْبِفًا يَّتَرَقَّبُ بیما تو نے نفل کردیا مجھ پر پھر میں کمجی نیے بول گا مدد گار گئنگاردل کا فیل پھر شح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا ف**ک** جییا تو نے فضل کیا مجھ پر، پھر میں بھی نہ ہوں گا مددگار گنبگاروں کا۔ پھر صبح کو انف اس شہر میں ذرتا راہ دیکھیا، فَإِذَا الَّذِي اسُتَنُصَرَهُ بِٱلْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوْلَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۞ پھر ناگبال جس نے کل مدد مانگی تھی اس سے آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے فی کہا موی سے بیٹک تو سےرا، سے سریج فی تبھی جس نے کل مدد مانگی تھی اس ہے، فریاد کرتا ہے اسکو۔ کہد موی نے بیشک تو ہراہ ہے صریح۔ فَلَمَّاَ اَنَ اَرَادَ اَنَ يَّبُطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَكُوُّ لَّهُمَا ﴿ قَالَ لِمُوْلِمِي ٱثْرِيْكُ اَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا بچر جب چاہا کہ باتنے ڈالے اس پر جو رشمن تھا ان دوول کا بول اٹھا اے موی کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا پھر جب جاہا کہ ہاتھ ذیلے بن پر جو رحمن تھا بان دونوں کا بول اٹھا، اے مویٰ! کیا جاہتا ہے، کہ خون کرے میرا ؟ جیسے قَتَلُتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۚ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ أَنْ جیے خون کرچکا ہے کل ایک جان کا فی تیرا سی جی جاتا ہے کہ زیردسی کرتا پھرے ملک میں اور نہیں جاجا کہ خون کرچکا ہے ایک جی کا کل کو۔ تو بہی چاہتا ہے کہ زیردی کرتا پھرے ملک میں، اور نہیں چاہتا ہے کہ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَأْءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴿ قَالَ لِمُوْلَى إِنَّ ہو صلح کرا دینے والہ فلے اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے موی بووے ملاپ کردینے وال۔ اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا، کہا، اے موی الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا دربار والے متورہ کرتے میں تجحہ پر کہ تجھ کو مار ڈالیس سو نکل جا میں تیرا بھل چاہتے والا ہوں فکے بھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ بر، کہ تجھ کو ہار ڈالیس، سو نکل ج، میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ بھر نکلا وہاں سے ڈرتا ول یعنی آپ نے جیسے اسپے فنسل سے مجھ کوعوت راحت ،قوت عطافر مانی ادرمیری تقصیرات کومعاف کیااس کا شکریہ ہے کہ میں آئند ، مجمی مجرموں کامد د گارند سے ہول گا۔ شاید س فریادی (اسرایل) کی بھی کچھ تقصیر معلوم ہوئی ہوگی، مجرم اسے کہا ہو۔ یام جسر مین سے کفارادر یا لمالوگ مراد ہوں ۔ یعنی تیری وی ہوئی قو تول کو آئندہ بھی جمعی ان کی حمایت واعانت میں خرج نہ کرول گا۔ یاھ جسر میں سے شیاطین مراد ہوں یعنی شیاطین کے شن میں ان کامد د گار نہمی نہ ہوں گا کہوو دموسهاندازی کرے مجھے ایسا کام کرادیں جس پر بعدکو بچھتانا پڑے یا اسرائل کو مجرماس چیٹیت ہے کہا کہ وہ وقوع جرم کا سبب بنا۔ والله تعالیٰ اعلم۔ ق یعنی انتھ رکرتے اور راہ دیجیتے تھے کرمقتول کے وارث فرعون کے پاس فریاد نے گئے ہوں مے دیجھئے کس پر جرم ثابت ہواور مجھ سے کیہ سلوک کریں۔ فت یعنی ای اسرائیل کی لزائی آج کسی اور سے ہوری تھی ۔

قرم یعنی روز ظالمول سے الجھماہے اور مجھ کولڑوا تاہے۔ ف**ک** ہاتھ ڈالنا چاہائ ظالم پر بول اٹھامنطوم ہونا کہ زبان سے مجھ پر خصہ کیا ہے ، ہوتھ چر چلا ئیل مگے ۔ ووکل کاخون جیمیا یہ تھا کرکس نے کیا، آج اس کی زبان سے مشہور ہوا ۔ (موضع)

# يَّتَرَقَّبُ وَالرَّبِّ نَجِّينَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِ أَنَ اللَّهِ الظَّلِمِ أَنَ اللَّهِ الظَّلِمِ أَنَ الْ

راه دیکھر بولا اے رب بچالے جھرکواس قرم بے انسان سے۔

راہ دیکھتا، بولا، اے رب ِ خلاص کر مجھکواں قوم بے انصاف ہے۔

مویٰ عَلِیْلِا کے زمانۂ شباب کا واقعہ

عَالَجَاكَ: ﴿ وَلَنَّا بَلَغَ آشُكُ اللَّهُ وَاسْتَوْى .. الى ... رَبِّ نَجِّينَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِيدَى ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں موئی علیه کی ولا دت اوران کی غیبی حفاظت اور دشمن کے گھر میں ان کی تربیت کا ذکر فرمایا اب ان کے زمانۂ شباب کا کچھ حال بیان کرتے ہیں اور جب موکی عائیں پرورش یا کر اپنی پوری جوانی اور کمال قوت کو پہنچے اور قوت عقلیہ کے لحاظ سے بھی کمال اور اعتدال کو بہنچ گئے تو ہم نے ان کو خاص حکمت اور خاص علم وہم عطا کیا اور آئندہ 🗨 چل کر ان کے لئے نبوت ورسالت کومقدر کیا اور اس کوبعید نہ مجھو ہم اپنے نیکو کاروں کواپیا ہی صلہ دیا کرتے ہیں لیعنی موٹی عایق کی والدہ نے اللہ کے تھم کی فرمال برداری کی اوراپنے بیچے کوسمندر ہیں ڈال دیا اوراللہ عز وجل کے وعدہ کو دل سے سچا جانا تو بچے واپس مل گیا اور بچه کوعلم و حکمت عطا کردیا گیا۔ نیکو کاروں کواپیا ہی بدلا ملا کرتا ہے اورای زمانہ شباب کاایک واقعہ بیہ ہے کہ موٹی م**ایش**ا شہر مصر کے اندر داخل ہوئے لوگوں کی غفلت اور بےخبری کے ونت میں شہر میں داخل ہوئے لیعنی دو پہر کے ونت جو قیلولہ اور آ رام کا د**ت** ہے یا رات کے وقت جوسونے کا وقت ہے یا مغرب دعشاء کے درمیان ۔ تو <del>شہر کے اندر دوشخصوں کولڑتا ہوا یا یا</del> ایک تو موئ مایٹیا کے گروہ سے تھا لیعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسراان کے دشمنوں کے گروہ سے تھا لیعنی قبطیوں میں سے تھا۔ پس اس مخص نے جو مویٰ ملیّنا کے گروہ سے تھااس مخص کے مقابلہ میں فریا دی جوان کے دشمنوں میں سے تھا کہ مجھ سے اس فرعونی کاظلم دفع کریں اور ظالم کے مقابلہ میں مظلوم کی مدد کریں غرض ہیا کہ اسرائیلی نے موئی مایتیں کودیکھ کرمد داور اعانت چاہی کہاس ظالم قبطی کے پنجۂ ظلم سے مجھ کو چھڑا کیں۔موکٰ مَلِیُلانے اس قبطی ہے کہا کہاس کو چھوڑ دواس نے نہ مانا پس موّلی ملیثی نے ظالم کومظلوم سے دفع کرنے کے لئے اس ظالم کوایک مکا مارا پس اس کے مکہ نے اس ظالم کا کام تمام کر دیا موئ مایش کا ارادہ قبطی کے تل کا نہ تھا صرف قبطی کے ظلم کو دفع کرنا تھا اور مظلوم 🍑 کی اعانت اور امداد تمام ملتوں میں اور تمام حکومتوں میں عقلا وشرعالا زم ہےمویٰ مَلِیْلائے بغرض تا دیب و تعبیداس ظالم کے ایک گھونسا مارا۔ قضاء وقدر سے اتفاق ایسا ہوا کہ ای گھو نسے

<sup>=</sup> فل یعنی زورز بردسی سے قبل کرنائی آتا ہے ، پنیس کی مجھا بجھا کرفریقین میں ملح کروادے۔

فکے یعنی خون کی خبر فرعون کو پہنچ تھئی۔ وہال مشورے ہوئے کے غیر قوم کے آدی کا پر حوسلہ ہو تھیا ہے کہ ثابی قوم کے افراد اور سرکاری ملازموں کو قتل کر ڈالے۔ سپا بی دوڑائے گئے کے موئی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں۔ ثابیہ مل جاتے تو قتل کرتے ،ائ جمع میں سے ایک نیک طینت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے صفرت موئی علیہ السلام کی خیرخواجی ڈال دی۔ وہ جلدی کر کے مختصر راستہ سے بھا گا ہوا آیا۔اور صفرت موٹی علیہ السلام کو واقعہ کی اطلاع کر کے مشورہ دیا کتم فورا شہرسے عمل جاؤ۔ صفرت ثاہ صاحب رحمہ اللہ کھتے میں کہ برستایا ہمارے پیغمبر مٹی اللہ علیہ وسلم کو کوگ ان کی جان لینے کی فکر کریں سے اور وہ بھی وطن سے تھیں ہے۔ چنانچ کا فرسب استھے ہوئے تھے کہ ال پرمل کر جوٹ کریں ،ائی دات میں آپ میل اللہ علیہ وسلم وطن سے بھرت کر مجھے۔

١٥٨/١٣: ٢٥٨/١٢ قال النبوة: ٢٥٨/١٣

<sup>🗗</sup> تنسير قرطبي : ۱۳۱ ر ۳۲۰

میں اس کی موت بھی گھونما لگتے ہی اس کا وقت پورا ہوگیا موئی تاہیا نے جب یہ دیکھا کہ وہ ایک گھونما لگنے سے ایکا یک مرحمیا تو مرہ وے اور کہنے لگے کہ بیتو شیطان کے کام سے معلوم ہوتا ہے بے شک شیطان کھلا کم راہ کرنے والا دہمن ہے شیطان ہر وقت اس تاک میں رہتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں بہتلا ہوجائے چونکہ انبیاء کا طریقہ بہی ہے کہ وہ ابتداء من شعور سے لے کر اخیر تک خلاف اولی اور ترک افضل پر بھی استعفار کرتے ہیں جو ان کے کمال تقوی اور کمال ورع کی دلیل ہے اس لئے موئ علیا نے اس معمولی غفلت اور غیرا ختیاری فعل پر بھی استعفار کرتے ہیں جو ان کے کمال تقوی اور کمال ورع کی دلیل ہے اس لئے موئ علیا نے اس معمولی غفلت اور غیرا ختیاری فعل پر بھی استعفار کی اور کہا ہے پر دردگار بے شک میں نے ایک جان پر ظلم کیا کہ بغیر تیرے تھم نازل ہوئے میں نے ایک قبطی کو مارڈ اللہ کی تو مجھے بخش دے مجھے اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک مکا مار نے سے وہ مرجائے گا۔ امید ہے کہ آ ہے میری اس بھول چوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آ دم مالیا ہے ابن بھول جوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آ دم مالیا ہے ابن بھول جوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آ دم مالیا ہے ابن بھول جوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آ دم مالیا ہے ابن بھول جوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آ دم مالیا ہے ابن بھول جوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آ دم مالیا ہے ابن بھول جوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آ دم مالیا ہے ابن بھول جوک پر حوز آئی قبل کیا تھا اس طرح مونیا مالیا ہے تھی ہے کہ ا

پی اللہ نے ان کی بھول چوک کو بخش دیا۔ بیٹ وال بیٹ بڑا بخشے والا مہر بان۔ موکی علیجائے گزشتہ کے مختل تو تو بداور استغفار کی اور آئندہ کے متعلق بی بہا اے پروردگار میں بحق انعام تجھ سے بدوعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ مجھی مجمول کا مددگاراور پشت بناہ نہ بنوں گا۔ بعنی آئندہ کسی کی ایسی مدنہ کروں گا کہ جو گناہ کا سبب بن جائے جیسا کہ اس وقت سطی کی مدد کر رنے سے قبطی قبل ہوگیا آئندہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجر مین کی اعانت اور امداد کا سبب بن جائے موئی علیجا گرا ماگر جہ اس وقت نبی اور رسول نہ سے مگر اعلی درجہ کے ولی تو ضرور سے انبیاء کرام اگر چہ نبوت سے پہلے نبی نہیں ہوتے مگر اعلی درجہ کے ولی اور مقلی ہوتے ہیں اپ نے ذرا ذرا کمل کا محاسبہ کرتے ہیں۔ ادنی سے سہوونسیان اور معمولی سے معمولی لغزش پر تو بداور استغفار کرتے ہیں اس واقعہ میں موئی علیجا کا کارادہ مارنے کا بالکل نہ تھا۔ تا یہ مکا مارنے شردفع کرنے کے لئے مکا مارا۔ اتفا قا اس کا وم نکل گیا ظاہر ہے کہ موئی علیجا کا ارادہ مارنے کا بالکل نہ تھا۔ تا یہ مکا مارنے سے کم غفلت یا تجلت کا کوئی شائبہ آگیا۔ اس لئے والحد کی موئی الشریخ الی الشریخ الی اور بھد شرم ساری خدا تعالیٰ سے ابنی غلات کی معانی ما نگنے گئے ہیں۔

 ے ہوکر دوڑتے ہوئے موئی مایٹا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے موئی مایٹا اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کررہے ہیں کہ آپ کوئی کردیں ہی ہیں آپ مایٹا کو مجانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مایٹا بیبال سے فورا نکل جائے باشبہ ہیں آپ مایٹا کے خیر خواہوں میں سے ہوں ہی موئی مایٹا ہیں کر فوراً وہاں سے نکل گئے درآل حالیکہ وہ خوف ز دہ اور دہشت ز دہ تھے۔ اور اس خواہوں میں سے کہ کرشاید چھے چھے ان کے تع قب میں کوئی آرہا ہو۔ راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ پریشان تھے کہ کدھر جاکئی اس سے کہ کرائی میں سے کہ کرائی ہیں ہے کہ کدھر جاکئی اس سے دعا کہ اے میرے پروردگار جھے کوظ کموں کے گروہ سے نج ست دے اور امن کی جگہ بہنچادے۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی کہ ان کی دعا کے مطابق ان کو مدین کی سیدھی سڑک پرڈال دیا۔ جہاں پہنچ کران کوامن اور اطمینان نصیب ہوا اور ظالموں سے نجاس کی دوار بھی ہوا تا ہے کہ فرعون نے ہوا اور ظالموں سے نجاس کی ۔ اور ہمیشہ بھیشہ کے لئے خدا تعالی نے ان کوسیدھی سڑک پرڈال دیا۔ کہ جاتا ہے کہ فرعون نے ان کے تعاقب کے لئے خدا تعالی نے ان کوسیدھی سڑک پرڈال دیا۔ کہ جاتا ہے کہ فرعون نے ان کے تعاقب کے لئے کھوار بھی روانہ کے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔

وَلَمْنَا تُوجَّة تِلْقَاءَ مَلُ بَنَ قَالَ عَلَى رَبِّيْ أَنْ يَهُوينِيْ سَوَاءَ السَّيِيْلِ ﴿ وَلَبَا وَرَحَمَاءَ السَّيِيْلِ ﴾ وَلَبَا وَرَحَمَاءَ اللَّيْ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا آنَزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرُ ﴿ فَجَاءَتُهُ ان کے جانوروں کو فل پھر ہٹ کرآیا چھاؤں کی طرف، بولا اے،ب تو جو چیزا تارے میری طرف اچھی میں اس کا محتاج بول فی پھر آئی ان کے جانور، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا، اے رب! تو جو اتارے میری طرف اچھی چیز، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر آئی



إحْلْمُهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَآءِ فَالَتْ إِنَّ آبِي يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ آجُرَ مَا سَقَيْت

اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے قصلے بولی میرا باپ تجھ کو بلا تا ہے کہ بدلے میں دھے تی اس کا کہ تو نے پانی پلا دیا اس پاس ان دونوں میں سے ایک، چلتی شرم سے۔ بولی، میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا، کہ تو نے بلا دیے

لَنَا ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص ﴿ قَالَ لَا تَخَفُّ ۗ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ

جمارے جانوردل کو ف**یں** چھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنج آیا تو اس قوم ہمارے جانور، پھر جب پہنچا اس یاس اور بیان کیا اس سے احوال، کہا مت ڈر۔ نج آیا تو اس قوم

الظُّلِمِيْنَ ﴿ قَالَتُ اِحُلْمُهُمَا لِأَبْتِ اسْتَأْجِرُكُ النَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُ

بے انساف سے **فک** بولی ان دونول میں سے ایک اے باپ اس کو نو کر رکھ لے البتہ بہتر نو کرجس کو تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آدر جو بانصاف ہے۔ بولی ان دونوں میں سے ایک، اے باپ! اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر جو تو رکھا چاہتا ہے وہ جو زورآ ور ہو

الْآمِيْنُ ۞ قَالَ إِنِّنَ أُرِيْدُ أَنُ الْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هٰتَيْنِ عَلَى آنَ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حِجَج

امانت دار ف ك كبايس جابتا بول كه بياه دول تجه كو ايك بيني ابني ان دونول يس سے اس شرط پركه تو ميري نو كرى كرے آله برس في امانتدار۔ کبا، میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک ہٹی اپنی، ان دونوں میں سے اس پر کہ تو میری نوکری کرے آٹھ برس۔

= فل "مدين" "مصر" سي تفدى دن كى راه سى رو بال البنج بحويك بياس، ويكها منوئيس برلوگ است مواشى كو پانى بلار ميم ميل م

سے دود ونوں بکریاں لے کرحیا سے کنارے کھٹری کھیں ۔اتنی قوت نقمی کہ جمع کو مئادیں یابذات خود بھاری ڈول نکال لیس ۔ شایداوروں سے بچاہوا پانی پلاتی ہوں ۔ فيم يعنى بماراباپ جوان اورتوانا بموتا تو بم يوآنانه پڙتا ۔ و وخود ان مردوب سے نبیث ليرکتا ۔

ف چینمبروں کے فطری جذبات وملکات ایسے ہوتے ہیں، تھکے ماندے بھو کے پیاسے تھے مگر غیرت آئی کہ میری موجود گی میں یہ صنع ضعیف ہمدر دی سے عروم رہے ۔ا تھے اور جمع کو مٹا کریاان کے بعد تنوئیں سے تازہ پانی اکال کرار کیول کے جانورول کو سراب میا۔

فیل بعنی اے اللہ سی عمل کی اجرت مخلوق سے نہیں چاہتا۔البتہ تیری طرن سے کوئی بھلائی چہنچاس کاہمہ وقت محتاج ہوں حضرت شاہ صاحب جمہ اللہ لکھتے ہیں "عورتول نے بیجانا کہ چھانؤل پکڑتا ہے مسافر ہے ۔ دور ہے آیا ہوا،تھا، بھوکا۔ جا کرا پنے باپ سے کہا (وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، علی القول المستهور)ان وركارتها كوني مرد ملينيك بخت جوبكريال تمام اوريثي بهي بياه ديس" (موضح)

فع بیماک شریف اور پاک بازعورتول کا قامده ہے۔ کہتے ہی کدشرم کے مارے جہرہ جھیا کر بات کی۔

في حضرت موى عبيدالسلام الناتعالى سے خيراللب كررے تھے۔ال نے اسبے بفل سے غيرمتوقع طور پرخير جي تو قبول كيول مذكرتے را فدكر عورت كے ماتھ ہوليے الكھتے یں کہ چلتے وقت ا*ل کوبدایت فرمانی کہ میں آھے جلول گاتم بچھے آ*ؤ مبادا اجنبیہ پرعمد انظر کرنے کی نویت آئے۔ جنانچو و بچھے بچھے راسة بتلاتی ان کولے کرکھر بہنجی ۔

ف موی علیدالسلام نے حضرت شعیب علیدالسلام کواپنی ساری سر گزشت کبدستائی ۔ انہوں نے کی دی اور فرمایا کداب تواس ظالم قوم کے بجد سے پیج تکا۔ انشاء الله تيرا كچهنيس بكار سكتے \_ (مدين فرعون كي مدود وسلطنت سے باہرتها)

فلے یعنی موئ علیہ السلام میں دونوں باتیں موجود بیں ۔زور دیکھا، ڈول نکالنے یا جمع کو بٹاد سینے سے،اورامانت د،رمجھا بے مع اور عفیف ہونے ہے ۔

فَإِنُ اَتُمُمُتُ عَشَرًا فَمِنَ عِنْدِكَ وَمَا أُدِيْكُ اَنُ اَشُقَى عَلَيْكَ مَ سَتَجِلُوْقَ إِنْ شَاءَ اللهُ عِمَا رُوْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل

نیک بختول سے فیل بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیج جونی مدت ان دونوں میں پوری کر دول مو زیادتی نہ ہو مجھ بر۔ نیک بختول سے۔ بولا یہ ہوچکا میرے تیرے بی ۔ جونی مدت ان دونوں میں پوری کر دول، مو زیادتی نہ ہو مجھ پر۔

## وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ اللَّهُ

اورالنه پر بھر دسداس چیز کاجو ہم کہتے ہیں قس

اورامله بربحروسااس كاجوجم كتيت بير \_

## مویٰ عَلَیْتِهِ کامدین کی جانب سفر

وَالْفِيَّالِ: ﴿ وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَمَدُينَ الى وَاللهُ عَلَىمَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴾

ربط: .....گذشته آیت میں اس بات کا ذکرتھا کہ موئی علیہ ایک خیر خواہ نے بیہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ انور امصر سے نکل جائے موئی علیہ اند نتحالی نے ان کی بید دعا قبول کی اور موئی علیہ اند نتحالی نے اس وقت التد تعالی سے بید عاکی ۔ ﴿ رَبِّ مَعْتِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِیدِیْنَ ﴾ الله تعالی نے ان کی بید عاقبول کی اور ظالموں سے نجات کا ایک ذریعہ بنایا چنا نچہ وہ مصر سے نکل کھڑے ہوئے راہ سے واقف نہ بیخے توکل علی الله ایک سمت پرچل پڑے اور جب بالقاء غیبی شہر مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور قضاء وقدر منے ) کو مدین کی طرف کردیا اور "مدین "ایک شہرکا نام ہے جو مدین بن ابراہیم علیہ کے نام پر رکھا گیا تو جب ادھر متوجہ ہوئے تو کہنے گئے مجھے امید ہے کہ میر ابرور دگار مجھ کوسید ھے راستہ پر لے جائے گا اللہ نے ان کی امید کو پورا کیا اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کوسید ھارات دکھا یا اور اس پر چلا یا اور منزل مقصود تک پہنچا یا حضرت موئی نائیل کی بید دعا ایک تھی جیسا گلا کہ ابراہیم علیہ ان اس می نقلہ مالیہ ہوئے دی مدمت اقارب مہر تھم سکتا ہے (کذا نقله الشیخ الله بقاء می) بیال مرف نکاح کی ابتدائی گھڑ مذکور ہے ۔ نظام ہوئے میں اس مرف نکاح کی ابتدائی گھڑ مذکور ہے ۔ نظام ہوئے میں اس مرف کراے وقت ایک لاک کی تعین اور اس کی امرائی کی ابتدائی گھڑ مذکور ہے ۔ نظام ہوئے میں اس مرف کرائی کی تعین اور اس کی کی دورائی کی دورائی کی ابتدائی گھڑ مذکور ہے ۔ نظام ہے حضرت شیب علیہ اس مرف کرائی کی دورائی کی تعین اور اس کی کی دورائی کرائی ہوگی۔ رہائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کرائی ہوگی۔

ف يعني كم ازكم آئه برس ميرى خدمت يس رمنا ضرورى جوكارا ودوسال اورزا عدر بي تم تمهارا تبرع بـ ـ

فی یعنی کو کی سخت ندمت تم سے نالول گاہم کومیرے پاس رہ کرانشاءالند نو دتجریہ ہو ہائے گا کہ میں بری ہبیعت کا آ دمی نہیں یہ بلکد ندا کے نسل سے نیک بخت ہول میری محبت میں تم گھبراؤ کے نہیں ، بلکہ مناسبت طبع کی و جہ سے انس حاصل کرد گے ۔

قت یعنی مجھے انتیار ہوگا کہ آٹھ برس رہول یادس برس بہرماں جومعاہدہ ہو جاکا خدا کے بھروسہ پر مجھے منظور ہے ۔الندکو گواہ بنا کرمعاملہ ختم کرتہ ہول ۔امادیث میں ہے کہ حضرت موئی علیدالسلام نے بڑی مدت (یعنی دس برس) پورے کیے ۔حضرت شاہ صاحب رحمدالڈ لکھتے ہیں ۔" ہمارے حضرت ملی الڈعیہ وسلم بھی وطن سے نظے ہوآ تھ برس چچھے آ کرمکہ فتح تمایا اگر جاہتے اس وقت کافروں سے شہر فالی کراکھتے لیکن اپنی خوش سے دس برس چچھے کافروں سے پاک تمایہ" سے تنہ سرست میں اس بھیلے آ کرمکہ فتح تمایا اگر جاہتے اس وقت کافروں سے شہر فالی کراکھتے لیکن اپنی خوش سے دس برس چچھے کافروں سے پاک تمایہ"

🕕 دیکمونفسیر کبیر:۲۱۹/۹

كماقالهمحمدبن اسحاف تفسير كبير: ٢٤٠/١.

جب بیٹی نے باپ سے موک ملیلہ کی قوت اورا مانت کی تعریف کی توشعیب ملیلہ نے بین خیال فرمایا کہ بینو جوان میری افر کی نظر میں پیند بدہ ہے ہیں آئر میں اپنی لڑک کا اس سے لکاح کردوں تو بیاس پرراضی ہوگی اس لئے بیٹی کی بات کا تو جواب نہ دیا اور موئ ملیلہ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے ملکے ہوائی آریڈ کا آن اُڈیکٹ ایمندی اثبتہ تی ہے کہ میں ان دو

نزکیوں میں ہے ایک نزک تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں بشرطیکہ آٹھ سال تو میری نوکری کرے موئی ماینیں نے اس معاملہ کو منظور کرلیا اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان بیعبد قرار پاگیا اور بات پی ہوگئی۔ ان دونوں مدتوں میں ہے جس مدت کو بھی میں پورا کر دول تو مجھ پر کوئی جبر اور زید دتی نہ ہوگی اور جو ہم کہ درہ ہیں اس پر اللہ گواہ ہا اور کارساز ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کرعبد کو پورا کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ وہی سب کا کارساز ہے۔ اللہ کی شہادت اور اس کے توکل پر معاملہ ختم کیا۔ احادیث صحیحہ سے تابت ہے کہ مولی مالیش نے دس برس کی مدت پوری کی۔

حضرت شاہ عبدالقادر مینیڈ لکھتے ہیں" ہمارے حضرت مُلاَثِیُّا بھی وطن سے نگلے سوآٹھ برس ہیجھے آ کر مکہ فتح کیا اگر چاہتے تو اس وقت کا فرول سے شہر خالی کرالیتے لیکن اپنی خوش سے دس برس ہیجھے کا فروں سے مکہ کو پاک کیا" اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی لڑکی کوکسی مردصالح پر پیش کر ہے جیسے ابو بکر ڈالٹھ وعمر ڈالٹھ نے اپنی اپنی بیٹیوں کوآ محضرت مُلائِمُنِیْ بر بیش کیا۔

مسئلہ: .....خدمت کولڑی کا مہرمقرر کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھااور ہماری شریعت میں تھم یہ ہے کہ مہر کے لئے مال ہونا ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ آنُ تَبْنَتُغُوا بِأَمُوالِكُمْ ﴾ اورحدیث میں ہے لامھر اقل من عشرة دراھم تفصیل کے لئے شروح ہدایہ دیکھیں۔

خلاصۂ کلام ہیکہ موئی ملائیل میں آنے سے پہلے تصر شاہی میں عیش وعشرت کے ساتھ زندگی بسر کررہے ہتھا ب خدا نے کو پیغیبر کے گھرانہ میں پہنچا دیا جہ ب دن رات اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی تھیں اس طرح ایک نبی کی خانقاہ اور دارالتر ہیت میں پہنچا دیے گئے تا کہ دس سالہ نصاب تر ہیت کمل ہوجانے کے بعدان کو محض اپنے نصل درحمت سے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کریں اور فرعون اور فرعونیوں کو ابنی قدرت کے کر شے اور اپنے نبی کے مجر سے دکھلا تھیں اور جب مجرمین کا پیانہ جرم لب ریز ہوجائے و کیک گفت سب کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

شعیب اینه نے بظاہر معاملہ اجارہ کیالیکن درحقیقت ان کی قوت اور امانت کو دیکھ کر اپنی صاحبزادی دینے کا ارادہ فرمایا اورنو رنبوت سے ان کی صلاحیت اور باطنی استعداد کا ندازہ لگالیا اور آٹھ دس سال قیام کی شرط لگا کر اپنی تربیت میں رکھنا مقصود تھا کہ مقام ارادت سے ترتی کر کے کمال استقامت کو بینے جائیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلمہ

فَلْمَا قَطٰی مُوسی الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهُ الْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ثَارًا ، قَالَ اِ هَلِهِ فَرِ وَالِن وَ وَجَی کوه لور لَ لات ہے ایک آگ کہا است مُر والوں کو وجی کوه لور لَ لات ہے آگ کہا است مُر والوں کو وجی کوه لور لَ لات ہے آگ کہا است مُر والوں کو وجی کہ بوری کر چکا موی وہ مت والا است نمر والوں کو وجی پہاڑی طرف سے ایک آگ کہ است مُر والوں کو ایک آگ انتیا کہ مُر اللّا اللّٰ ا

تَصْطَلُونَ۞ فَلَمَّا آتُمهَا نُوُدِى مِنْ شَاطِئ الْوَادِ الْآيْمَن فِي الْبُقْعَةِ الْمُلِرَكَةِ مِنَ تم تابی پھر جب پینجا اس کے پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے تختہ میں تاپو۔ پھر جب پہنچا اس یاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے ہے، برکت والے تختہ ہے، اس ﴾ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُونَنِي إِنِّي آنَا اللهُ رَبُّ الْعُلَيِينَ۞ وَآنُ ٱلْقِ عَصَاكَ \* فَلَمَّا رَاهَا كَهُمَّةُ ایک درخت سے فل کہ اے موی میں ہول میں اللہ جہان کا رب اور ید کہ ڈال دے اپنی لاٹھی پھر جب دیکھا اس کو چھنچھناتے ورخت ہے، کہ اے موٹ ! میں ہوں میں اللہ جہان کا رب۔ اور بیا کہ ڈال دے اپنی لاٹھی، پھر جب دیکھا اس کو پھنچناتے، كَأَنَّهَا جَأَنَّ وَّلَّى مُدْيِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ ﴿ يُمُوْلَى اَقْبِلُ وَلَا تَخَفُ سِإِنَّكَ مِنَ الْأمِنِينَ۞ جیے مانپ کی طک الٹا بھرا منہ موڑ کر اور نے دیکھا چھے بھر کر اے مویٰ آگے آ اور مت ڈر جھ کو کچھ خطرہ نہیں جیے سانپ کی شک ہے، النا پھرا منہ موڑ کر، اور نہ بیچیے ویکھا۔ اے موٹی آگے آ۔ اور نہ ڈر، تجھ کو خطرہ نہیں۔ ٱسۡلُكَ يَدَكَ فِي جَيۡبِكَ تَخُرُجُ بَيۡضَآء مِنۡ غَيۡرِ سُوۡءٍ ﴿ وَٓاضُمُمۡ اِلَيۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ وُال اینا ہاتھ ایسے گریبان میں نکل آئے سفیہ ہو کر نہ کہ کسی برائی سے مخط اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو <u>بیٹھا اپنا ہاتھ اپنے</u> گریبان میں، نکل آئے چٹا، نہ کچھ برائی ہے، اور ملا اپنی طرف اپنا بازو الرَّهْبِ فَنْيِكَ بُرُهَانِ مِنْ رَّبِّكَ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا فُسِقِينَ ۞ ڈر سے فک سوید دو مندیں بی تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سردارول پر سی بیجک وہ تھے لوگ نافرمان ڈر سے، سو یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں پر، بیٹک وہ تھے لوگ بے تھم۔ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلُتُ مِنْهُمُ نَفُسًا فَأَخَافُ آنُ يَّقْتُلُونِ ﴿ وَآخِيُ هٰرُونُ هُوَ آفْصَحُ مِنِيْ بولا اے رب میں نے خون کیا ہے ال میں ایک جان کا مو ڈرتا ہوں کہ جھ کو مار ڈالیس کے فی اور میرا بھائی ہارون اس کی بولا، اے رب! میں نے، خون کیا ہے ان میں ایک بی کا، سو ڈرتا ہول کہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ اور میرا بھائی ہارون، اس کی لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدُاً يُتُصَيِّفُنِيَّ ﴿ إِنِّيَ اَخَافُ اَنَ يُكَنِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُتُ عَضُمَكَ زبان پلتی ہے جھ سے زیاد وسواس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیات کرے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو حیونا کریں فٹ فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے باز دکو زبان چکتی ہے مجھے نے یادہ، سواس کو بھیج ساتھ میرے مددکو، کہ مجھ کو سچا کرے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے کو جھوٹا کریں فرمایا، ہم زور دیں سے تیرے باز وکو وَ لِي بِدِهِ ، يِي دِرِخت تِها جِس بِيرَآ گُ بِحِرِبِينَ ہُو ئِي نظرَآ ئي ۔

فل شروع ركوع سے بہال تك كے مفعل واقعات مورة" لا" وغيره ميں گزر جكي ملاحظ كر ليے جائيں ب

فس یعنی باز وکو پہلوے ملالو یانپ وغیر و کاؤر جاتار ہے گا۔ شاید آ مے کے لیے بھی خوف زائل کرنے کی پر ترمیب بتلائی ہو۔

وس یعنی معمر ، عمیا" و ید بیضاء "بلورند بوت کے دیے گئے این تا که فرعون اوراس کی قوم براتمام جمت کرسکے۔

ف يعنى بينجة ى قل كرديا تو آپ كى دعوت كييے بينچا وَل كار

سُوَرَةُ الْعَمَينِ [سنك] **۴**9 بِأَخِيْكَ وَنَجُعَلُ لَكُمَا سُلُطْنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ؛ بِالْيِنَا ؛ آنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا تیرے بھائی سے اور دیں کے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں کے تم تک ہماری نشانیوں سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہو تیرے بعائی سے اور دیں مے تجھ کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں مے تم تک۔ ہاری نشانیوں سے، تم اور جو تمہارے ساتھ ہو الْغُلِبُونَ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوسَى بِالْيِتَا بَيِّنْتٍ قَالُوْا مَا هٰنَآ اِلَّا سِحُرٌ مُّفُتَرًى وَمَا غالب رہو کے فل چرجب پہنچاان کے پاس موی لے کر ہماری نشانیاں تھی ہوئی بولے اور کچھ نہیں یہ مادو ہے باندها ہوا فی اور ہم نے اوپر رہو مے۔ پھر جب پہنچا ان یاس مویٰ لے کر ہاری نشانیاں کملی، بولے، اور پھے نہیں یہ جادو ہے جوڑ لیا، اور ہم نے سَمِعْنَا بِهٰذَا فِئَ ابَآيِنَا الْأَوَّلِيْنَ۞وَقَالَمُوْسَى رَبِّيُّ أَعْلَمُ مِمَنْ جَأَءَ بِالْهُلٰى مِنْ عِنْدِهِ منا نہیں یہ اپنے الحلے باپ دادول میں وسل اور کہا مویٰ نے میرارب تو خوب مانتا ہے جو کوئی لایا ہے بدایت کی بات اس کے پاس سے سائبیں یہ اپنے اسکے باپ دادوں میں۔ اور کہا مویٰ نے، میرا رب بہتر جانتا ہے، جو کوئی لایا ہے سوجھ کی بات اس کے پاس ہے، وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ النَّارِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأَيُّهَا الْبَلَاُ مَا اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر بیٹک بھلا نہ ہوگا ہےانساؤں کا نہی اور بولا فرعون اے دربار والو مجھ کو اور جس کو ملے گا پیچھلا تھر۔ بیٹک بھلا نہ ہوگا ہانصافوں کا۔ اور بولا فرعون، اے دربار والو ا بھے کو · عَلِمُتُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرِي ، فَأُوقِلُ لِي يُهَامِنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِيَ

تو معلوم نہیں تمہارا کوئی عامم ہومیرے مواسوآگ دے اے ہامان میرے واسطے گارے کو پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاک میں معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم میرے سوا۔ سوآگ دے اے ہاان! میرے داسطے گارے کو، پھر بنا میرے داسطے ایک محل، ٹاید میں

ٱطَّلِعُ إِلَى اللهِ مُوْسَى ۚ وَإِنِّى لَاَظُنَّهُ مِنَ الْكَذِبِيْنَ۞ وَاسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهُ فِي جھا نک کر دیکھ لول مویٰ کے رب کو ادر میری ایکل میں تو وہ جمونا ہے قھے ادر بڑائی کرنے لگے وہ ادر اس کے لٹکر ملک میں جھا تک ویکھوں مویٰ کا رب، اور میری انگل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر، ملک میں = فل يعنى كوئى تصديق و تائيد كرف والاسائد موتو فطرة ول مضبوط وقوى ربتا بيار الربحث الربحث ومناظره كى نوبت آ جائي وميرى زبان کی لئست ممکن ہے بولنے میں رکاوٹ ڈاہے۔اس وقت ہارون کی رفاقت مفید ہوگی کیونکدان کی زبان زیاد ہ معاف اور تیز ہے ۔

ف یعنی دونوں درخواسیں منظور ہیں، ہارون تہارے قوت دباز در ہیں گے اور فرعونیوں کوتم پر کچھ دسترس نہ ہوگئی۔ ہماری نشانیوں کی برکت سے یتم اورتمہارے ساتھی ہی غالب دمنصور رہیں گے۔

ول یعنی معجزات دیکھ کر کہنے لگے مادو ہے اور جو باتیں مندائی طرف منسوب کریے کہتا ہے وہ بھی مادو کی باتیں ہیں جوخو دتسنیت کر کے ہے آیا، اور دعویٰ کرنے ل**کا کہ مندانے مجھ پروی کی ہے حقیقت میں وی وغیرہ کچھنیں محض ساحران خیل وافترامہے۔** 

**مسل** یعنی جو با تیں یہ کرتا ہے (مثلاً ایک مندا نے ساری دنیا کو پیدا کیا،اورایک وقت سپ کوفتا کر کے دو بارہ زیمہ کرکے **کا پ**مرحماب کتاب ہو گااور مجھر کو اس نے پیغمبر بنا کرجیجاہے،وغیرہ وغیرہ )ا ہے الگے بزرگوں سے ہمارے کانوں میں یہ چیزیں جمی نہیں پڑیں \_

وس یعنی خداخوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچاہوں اور اس کے پاس سے بدایت لایا ہوں اس لیے انجام میر ای بہتر ہو کا برجوارگ اند تعالیٰ کی تعلی =

الْارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا النَّهُمُ الْدُنَا لَا يُوجَعُونَ ﴿ فَا اَلْهُمُ الْدُنَا لَا يُوجَعُونَ ﴿ فَا اَلَهُ اللَّهُ ال

مِّنَ الْمَقُبُوحِيْنَ ﴿

ا<u>ن پر رائی ہے وس</u>

ان پر برائی ہے۔

حضرت موسی علیته کی مدین سے مصر کی طرف واپسی اورا ثناء سفر میں منصب نبوت ورسالت سے سرفرازی اور بغرض تبلیغ ودعوت فرعون کی طرف جانے کا حکم اور حفاظت اور غلبہ کا وعدہ

قَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْاَجَلَ وَسَارَ بِأَهُلِهُ .. الى .. وَيَوْمَ الْقِيلَةِ هُمْ يِّن الْمَقْبُوحِين ﴾

۔ نشانیال دیکھ کرادردلائل صداقت س کرنا، نسافی سے تی کوجھٹلاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انجام کاران کو ذکت دناکا کی کامند دیکھتا پڑے گا۔
فک یعنی اسپنے وزیر ہامان کو کہا کہ اچھااینٹوں کاایک پڑا وہ لگواؤ تا کہ پکی اینٹوں کی خوب او پخی عمارت بنوا کراور آسمان کے تریب ہو کریس موئ کے خدا کو جھا نگ آؤں کہ کہاں ہے وزیر ہامان کو کہا کہ اینٹوں کی اینٹوں کی خوب او پخی عمارت بنوا کراور آسمان کے تریب ہو کہ موئ کی بات کا جھا نگ آؤں کہ کہاں ہے اور کیسا ہے۔ کیونکہ زیبن بل تو جھے کوئی خدا سپنے سوانظر نہیں پڑتا آسمان میں بھی خیال تو یہ ہوگا، تاہم موئ کی بات کا جواب ہوجا ہو کہاں طرح کی لچر پوجی اور مضکہ خیر تجویز یں موجو دیا ہے۔
جواب ہوجا ہے گا۔ یہ بات ملعون نے استہزاء و تسخر سے کہی اور ممکن ہے اس قدر بدحواس و پاگل ہو گیا ہوگیا ہوگیا ہوگا۔ اور مستحد خیر تجویز یں موجو دیا ہے۔ قرضہ اور کا تھا۔
فل یعنی انجی مسے بالکل خافل ہو کر دیا تا کہ یادگا در ہے کہ برخت خالموں کا جوائجا مسے خافل ہوں ایراانجام ہوا کرتا ہے رغر ق وغیر و کے واقعات کی تفسیل کیلئور جکی ہے۔

و کے بعنی میبال طلات وطفیان میں بیش بیش تھے اور وگول کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے وہال بھی ان کو دوز نیول کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا۔ ﴿ لَكُنْهُ قَوْمَهُ يَوْمِ الْقِيْمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِنْسَ الْورُدُ الْمَوْرُودُ﴾ .

صف حوصہ عومہ الیویں ورد سند الک او جمعت الورد العود والد ؟ قت یعنی بیال کے نگر دہاں کام ند دیں گے رکسی طرف سے کوئی مدد بہتج سکے گی ۔اپنے لائشرسمیت جہنم میں جمونک دیے جائیں مے رکوئی بچانے والانہ ہوگا۔

وس یعنی آخرت کی برانی اور بدانجامی توالگ دری مونیای میں لوگ رہتی دنیا تک ایسول پر بعنت بھیجتے رہیں گے ۔

الغرض جب موی طابی نے دھنرت شعیب طابی کے پاس رہ کر پوری مدت گزار دی لیمن وس برس تک بکر یاں
جہا میں اور دس برس تک ایک نبی کی صحبت میں رہے اور مجاہدہ اور ریاضت اور باطنی تربیت کی منزلیس طے ہوگئیں اور جالیس
سال کی س کو پہنچے اور دھنرت شعیب طابی کی اجازت سے اپنی زوجہ اور انال خانہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے
تا کہ اہل قرابت سے جا کرملیس اور طور کے آس پاس پہنچے ۔ رات کا وقت تھا اند جری چھائی ہوئی تھی اور تخت سردی تھی ۔ اتفاق
سے راہ بھٹک گئے ایسے دفت میں طبعاً آگ کی تلاش ہوتی ہے۔ کوہ طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی جو تقیقت میں ایک
فور تھا۔ شکل آگ کی تھی اس لئے کہ آدی کی طبیعت اپنی مرغوب چیزوں کی طرف ماکل ہوتی ہے اور اس وقت جاڑے کی
شدت کی وجہ سے موکل طبیق کو آگ کی ضرورت تھی اس لئے یہ بجلی نو رب لباس ناری واقع ہوئی اور وہ نو رایک آگ کی صورت
میں نمود ار ہوا۔ موکل طبیق نے اپنے گھروالوں سے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے کہا ذرا یہ بین کھروی سے آگ آگ دیکھی
ہے اس کی طرف جا تا ہوں۔ شاید وہاں سے تمہارے واسطے راستہ کی تجھے خبر کے کر آدیں۔ شاید وہاں کوئی ال جائے تو اس سے سینکو اور گری
صورت نے داستہ دریافت کرلاؤں اور آگ بھی لے آدن یا کم آگ کا کوئی انگار ابی لے آدی س کے آدی سے سینکو اور گری

سوجب موئی علیظاس آگ کے پاس پنچ تواس میدان کی داہنی جانب سے برکت والی جگہ میں درخت سے یہ آواز آئی اے موئی ہے آور میر کے نور کا جلوہ ہے اور یہ آواز جو توسن رہا ہے وہ میر ک بے چون و بے چگون کلام کا ایک پردہ اور لباس ہے اور بیدر خت اور بید مکان اور بیچست اور سمت جہاں سے توبی آواز من رہا ہے وہ میری ذات مقدس کا محل اور مکان نیس بلکہ ایک میری تجلی گاہ ہے میری ذات اور میرا کلام جہت اور سمت سے منزہ ہے اور جس مکان اور جہت سے تو میرا کلام میں رہا ہے وہ تیرے ساع کے لئے ہے نہ کہ میرے کلام من رہا ہے وہ تیرے ساع کے لئے ہے نہ کہ میرے کلام سے کے لئے۔

ے۔البتدموک ملی اے جودرخت سے سناوہ بے فتک حرف اور آواز کو سنالیکن وہ حرف اور آواز کلام قدیم کا ایک لباس تھے اور اس پردلالت کرنے والے تھے۔جیسا کہ امام ابوالحن اشعری میں ہیں۔منقول ہے۔دیکھوا تعاف شرح احیاءالعلوم، ص ٢٠ـ جیے موکیٰ ملیٹانے جب دور ہے آ گ کود یکھا تو درحقیقت وہ آ گ نہتی بلکہ نورقدیم کی ایک جماعتی جو آ گ کے لباس میں ظاہر ہوئی جس کے مولیٰ ملینی طالب ہتھے۔ اور مولیٰ ملینی نے اس آ واز کوس کر جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ انبیاء علیهم الصلا ة والسلام کووحی رحمانی اور وحی شیطانی میں ذر ہ برا براشتباہ اور التباس نہیں ہوتا اور بیجھی آ واز آئی کہ اےموکی اپنا کیا اب اس کے بعد ان کو دلائل نبوت اور برا بین رسالت عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موکٰ مَلِیُ<sup>مِم</sup>اا پنا عصاز مین پر ڈال رود یکھوتوسہی کیا ہوتا ہے چذنچے موکیٰ مَلِیْھانے وہ عصاز مین پر ڈال دیا پس جب موکیٰ مَلِیْھانے دیکھا کہوہ عصاتو سانپ بن گیا اور سانپ کی طرح حرکت کرتا ہے توخوف کے مارے بشت پھیر کر بھاگے اور مر کر بھی نہ دیکھا تو آ واز آئی کہاہے مولی ملاق سامنے آ وَاور ڈرومت مخصّق توامن والول میں سے ہے تمہیں اس اڑ دہا ہے کوئی نقصان نہیں بہنچے گا۔ ڈیمن کوڈرانے کے لئے میں مجز ہ تخویف عطا کیا گیا جوبصورتِ قبراورعذاب دیا گیا۔تمہارے ڈرانے کے لئے نہیں دیا گیا بلکہ ڈنمن کو ڈرانے کے لئے ہے بیہ سنتے ہی موک ملیثی کاطبعی اور بشری خوف یک لخت دور ہو گیا اور دوسرام عجز ہ معجز ہُ تنویر عطا ہوا کہ جس ہے نور ظاہر ہوتا تھاوہ یہ کہاہےمویٰ اپناہاتھ گریبان میں لے جاوہ بغیر *کی عیب کے روش ہوکر نکلے گا* گویا کہ یہ معجز ہ مویٰ مایٹھ کے قلب منور کی نورانیت کاایک نمونہ ہوگا اور بیدد کی کراگرتم پرخوف طاری ہونے لگے توخوف کے رفع کرنے کے لئے ابناہا تھ سمیٹ لو یعن گریبان میں ڈال لو۔ ہاتھ پھر بدستورا پنی صورت پر آ جائے گااور کوئی خوف باتی نہ رہے گا بس بید دونوں چیزیں بعنی عصا اور ید بیضا تیری نبوت ورسالت کی دوروش دلیلیں ہیں اور دونشانیاں ہیں جو تجھ کو <del>تیرے ر</del>ب کی طرف سے عطا کی گئیں ہیں۔ عصاب معصیت کی طرف اثارہ ہے اور ید بیضاء سے نور طاعت کی طرف اثارہ ہے اور ایسے نثان سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا۔جس طرح یہ دونوں چیزیں بلاشبہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہیں اس طرح وہ کلام اور پیغام جوتو نے در خت کے اندر سے سناوہ میر اہی کلام اور پیام ہے اور جو آ گ تونے دیکھی وہ میرے ہی نور کی ایک بچلی تھی جو تجھ کوبصورت نار د کھلائی گئی چونکہ اس وقت تیرامطلوب آ گئی اس لئے آ گ ہی کے لباس میں تجھ کوا بنا جلوہ دکھلا یا۔غرض یہ کہ موٹی مایٹا، کو اس مقام پر دومعجزے عطا ہوئے۔ پھرتھم ہوا کہ فرعون اوراس کے امراء کی طرف جا دَ اوران کوعصا کے ذریعہ اللہ کی معصیت سے ڈراؤاور پد بیضاء کے ذریعہ طاعت کی نورانیت کی طرف بلاؤ۔ تحقیق پیہ بڑے ہی بدکارگردہ ہیں جوا وامرادرنواہی کی حدود سے باہرنگل گئے ہیں۔مویٰ مایٹانے عرض کیا کہ اے پروردگار میں تعمیل تھم کے لئے حاضر ہوں بمقتضائے بشریت ضعیف اور نا تواں ہوں تیری اعانت اور امداد کا محتاج ہوں اے پرور دگار آپ کومعلوم ہے کہ فرعون ملک مصریر قاہر اور غالب ہاور بڑا ظالم اور جابر ہے میں نے ان میں کا ایک آ دمی مارڈ الاتھا آئ خوف کے مارے میں وہاں سے بھا گ کرمدین آیا تھا اب <u>مجھے ڈرے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی ن</u>ہ آل کر ڈالیس تو ایسی صورت میں آپ کا پیغام اس کو کیسے پہنچا سکوں گا۔ دعوت اور تبلیغ ے پہلے ہی میرا کام تمام ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کر دی کہ ہرگز ایبانہ ہوگا جیسا کہ سورۃ طہ میں گز رااور دوسری

بات ہے کہ میری زبان میں پھولکت ہے شاید میں بیغام رسالت میں بات کو پوری طرح واضح نہ کرسکوں اور میرا بھائی ہارون فصاحت لسانی اور حس تعبیر اور خوبی بیان میں جھے ہے بڑھ کر ہے بس اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بجج د بجئ تاکہ وہ حسن تقریر اور خوبی تعبیر ہے میری تھدیق اور تائید کرے تحقیق مجھ کو ڈر ہے کہ وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کے ورباری میری تکذیب کریں گے اس لئے ضرورت ہے کہ میری ولیل اور بربان کی تقریر اور تفصیل کے لئے ایک فیسے اللمان میرامعین اور مددگار ہوکہ جوفصاحت لسانی ہے جن کو ایسا واضح کرے کہ اس میں دخک اور شبری مخبائش ندر ہے اور وہ صدق ان میرامعین اور مددگار ہوکہ جوفصاحت لسانی ہے جن کو ایسا واضح کرے کہ اس میں دخک اور شبری مخبائش ندر ہے اور وہ صدق ان کے بھائی ہارون علیفا ہیں معلوم ہوا کہ تھدیق سے میراد نبیش کہ جو بھے موکی علیفا کہیں ہارون علیفا ہی ہاتھ موکی علیفا کی باتوں کی جا تھی بلکہ تقصد ہی سے مراد ہیے کہ وہ این طاقت لسانی اور فصاحت بیانی سے جمت اور دلیل کے ساتھ موکی علیفا کی باتوں کی تائید اورتو شیق کریں اللہ تعالی نے جو آب میں فرمایا اسے موکی جم میران آقوت باز و بنا کیں گے اورتم وونوں کے لئے تائید وارتو شیق کی بات وارت کی مورباب تبلیخ تمہاراتوت باز و بنا کیں گے اورتم وونوں کے لئے موکی نہا ہوں کو خواں والے تم تک نہیں بہنی سے قبل کی اور تر کا اور تر کا اور در کا داور ہوں والے تم تک نہیں بہنی سے قبل کو ترباب تبلیغ تمہاراتوت باز و بنا کیں گے قل تو بڑی بات ہوں حموی نہا ہوں کو کی اید اور تر کا اور در کا داور سے تمہارے یاس بھی ندا سکیس گے قل تو بڑی بات ہوں

پستم ب فکرہوکر ہماری نشانیاں لے کہ فرعون کے پاس جا داور اس کوح کی دعوت و و اور مطمئن رہو تم دونوں اور تمہارے ہیرو ہی غالب رہیں گے اور وہ تمہیں کوئی ایز انہیں پہنچا سکیس کے پس جب موٹی خایشا ہماری کھی نشانیاں لے کر فرع نیوں نے کہا کہ یہ تو تراشیدہ جادو ہے جے خواہ مخواہ خواہ خواہ فراہ خدا کی طرف منسوب فرع نیوں کے پاس آئے اور توحید کی دعوت دی تو فرعو نیوں نے کہا کہ یہ تو تراشیدہ جادو ہے جھے کو یہ ججزات دے کر بھیجا ہے اور ہم نے اپنے پیچھلے باب دادوں میں بھی ہے بات نہیں تی کہ آسان وزمین کا اور اس دنیا کا کوئی خالق ہا اور آئے کہ وہ اس جہان کوفنا کردے گا اور دوبارہ زندہ کر کے صاب لے گا اور نہ بھی بیسنا کہ خدا نے کسی کو اپنا پیغیر بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس جہان کوفنا کردے گا اور دوبارہ زندہ کر کے صاب لے گا اور نہ بھی بیسنا کہ خدا نے کسی کو اپنا پیغیر بنا کر بھیجا ہے اور موٹی ملائی نے جو اب میں کہا میرا پر وردگا رخوب جانتا ہے اس خوار ہوگا مطلب بیہ کہ داللہ کو معلوم ہو گا دی تو اور تمہیں پاتے جو محصل اللہ کی آئیوں کو جھٹا ہے گا وہ رہ کہا کہ اور دوبارہ گا وہ دو ایس وہوا ہے گا میں اور تمہاراانجام خراب ہے تم میرے مقابلہ میں کہا کہ میاب نہیں ہو کی تو تی ترب ہم کو اپنا انجام معلوم ہوجائے گا۔ پر ہوا در تمہاراانجام خراب ہے تم میرے مقابلہ میں کہی کا میاب نہیں ہو کی تاثید کو معلوم ہوجائے گا۔ پر ہوا در تمہاراانجام خراب ہے۔ تم میرے مقابلہ میں کہی کا میاب نہیں ہو کی تی ترب تم کو اپنا انجام معلوم ہوجائے گا۔ پر ہوا در تمہاراانجام خواہ ہوجائے گا۔

اور فرعون کوموک مائیں کا بیے جواب باصواب من کر بیاند پشہ ہوا کہ اہل در بار اور ارکان دولت اس مخص کی طرف مائل نہ ہوجا تھی تو بغرض تلبیس و تدلیس فرعون بولا اے اشراف قوم بیٹخص کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کورسول بنا کر جھیجا ہے میں تو تمہمارے لئے اپنے سواکسی کومعبود نہیں جانیا مجھے معلوم نہیں کہ میر سے سوابھی کوئی خدا ہے۔

امام رازی میشد فرمات ہیں کہ فرعون کی مرادیہ نتھی کہ وہ آسان وزمین کا اوراس جہان کا خالق ہے کیونکہ یہ بات تو ہدایة محال ہے جوکسی پربھی مخفی نہیں اور نہ کوئی اونی عقل والا اس بات کو مان سکتا ہے کہ فرعون نے آسان وزمین کو بیدا کیا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ فرعون سرے سے وجود خالق کا قائل نہ تھاوہ وہری تھا اور منکر خدا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ افلاک اور نجوم اور کواکب کی حرکات اس عالم سفلی کے تغیرات اور تنوعات اور اختلاف احوال کی علت ہیں اس کے لئے کسی صافع کے اثبات کی حاجت نہیں اس لئے اس نے یہ کہا ہو تھا علیہ نے آگئے قبین الله تحقیدی کی بہر حال دعوائے الوہیت سے فرعون کا بیہ مطلب نہ تھا کہ ہیں آسان وزمین کا خالق ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس عالم کا کوئی خالق اور خدانہیں جس کی اطاعت واجب ہو۔ ہر خطہ کا فرمال رواہی اس کا خدا اور معبود اور داجب الاطاعت ہے اور وہ میں ہول جو تمہار سے سامنے موجود ہوں اور موٹی علی ہی ہوں جو تمہار سے سامنے موجود ہوں اور موٹی علی ہی گہتا ہو گہتا ہے کہوئی خدا ہے۔ کہوئی خدا ہے۔ سے آسان اور زمین پیدا کئے سویہ بات میری مجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو تفسیر کہیں: ۲۸ ۸ ۲۸ سے۔

وہ خدا کہاں ہے جونہ محسوس بحواس ہے اور نہ میر سے نز دیک ثابت بعقل ہے۔ فرعون دہری تھا۔ دہر ہی کومسبب الکل اور علت العلل جانیا تھا اور خالق قدیر اور خدائے عظیم کا قائل نہ تھا اور کہتا تھا کہ خداہے ہی نہیں جس کی پرستش کی جائے ہر خطہ کا بادشاہ وہاں کے لوگوں کا خداہے اور وہ بی ہوں اور بس لہذا مجھ ہی کواپنا خدا ہے حصوا ور میں ہوں اور بس لہذا مجھ ہی کواپنا خدا سے حصوا ور میری اطاعت کرو۔

پھراس نے لوگوں کو مفالط دیے کے لئے اور موئی علیہ کا کذب ظاہر کرنے کے لئے اور موئی علیہ کی باتوں کوہنی میں اڑا نے کے لئے کہا اے ہامان تو میرے لئے گارے برآ گجل بین بی این بین بی این بیا اور اس اے میرے لئے ایک محل اور اس بلند تمارت تیار کرتا کہ میں اس پر چڑھ کر اور آسان کے قریب ہو کر موئی علیہ کے معبود کی طرف جھا تکنے ہوئی انسان کا معبود کہاں ہا اور کیسا ہے اور کیسا ہے زمین میں تو جھے ہے ہوا کوئی معبود دکھائی نہیں و تیا تا ید آسان کی طرف جھا تکنے ہوئی افغیر کا خدا نظر آسان کی بھی تحقیق کرلوں تا کہ موئی علیہ گا کی بہت کا جواب ہوجائے جو یہ ہتا ہے کہ او پر ہے جھے پر وہ آتی ہے اس لعین کو یہ دہم ہوا کہ اگر آسان میں کوئی معبود ہوگا توجم ہوگا اور اس کی طرف چڑھا ہمان موگا اور ابولا کہ محقیق میں موئی علیہ کو چھوٹوں میں ہے گمان کرتا ہوں جو کہ دو گا تو ہوئی فرعون چونکہ دہری تھا۔ سرے جس نے اس کورسول بنا کر بھیجا ہے یہ کہ تھا اس نے وہ دورکا کہ میں موئی علیہ کو جھوٹا خیال مقال نے وہ موئی علیہ کو جھوٹا خیال میں موئی علیہ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں کہ خدا کا رسول ہونے کا بھی قائل نہ تھا اس لئے اس نے یہ کہا کہ میں موئی علیہ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں کہ خدا نے اس کورسول بنا کر بھیجا ہے اگر فی الواقع کوئی خدا ہوتا تو اس تک چڑھنا بھی کمکن ہوتا۔ بلندم کان بنا نے موئی کی خوش بھی کہ کوگوں پر موئی علیہ کا کا کذب (جھوٹ) ظاہر ہوجائے کہ فرعون کے سواز مین اور آسان میں کوئی خدا نہیں جس نے اس کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ (دیکھوٹھیے گائر بھوٹ) ظاہر ہوجائے کہ فرعون کے سواز مین اور آسان میں کوئی خدا نہیں جس نے اس کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ (دیکھوٹھیے گائر بھیجائے۔ کوئی خدا ہوئی کہ فرعون کے سواز مین اور آسان میں کوئی خدا ہوں کی طرف کی خدا ہوئی کوئی کوئی کے موائی کی کوئی کوئی کی خدا کوئی کوئی کی کوئی کی کر بھیجائے۔ (دیکھوٹھیے کوئی کوئی کی کھوٹھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کی کر بھیجائے۔ (دیکھوٹھیے کی کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئیل کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کوئیل کے کوئی کوئیل کے کوئی کوئیل کے کوئی کوئیل کے کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کی کوئیل کے کوئی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئی

بجیب احمق تھا کہ جب ایک مختصری عمارت بلکہ ایک چھر بھی بغیر کی معمار اور بانی کے بیں بن سکتی تو آسان سے

الے کرز مین تک بیر سماراکون و مکان بغیر کی بانی اور صافع کے خود بخو دکیے بن کرتیار ہوگیا اور بیکا رخانہ عالم خود بخو دکیے چل رہا

قال ابن کثیر قال الله تعالیٰ وقال فرعون یا ہا مان ابن لی صرحالعلی ابلغ الاسباب السموات فاطلع الی الهموسیٰ وانی لاظنه کا ذبا و ذلك ان فرعون بنی هذا الصرح الذی لم یرفی الدنیا بناء اعلی منه وانما اراد بهذا ان يظهر لوعيته تكذيب موسیٰ فيمازعم من دعوی اله غیر فرعون ولهذا قال وانی لاظنه من الكاذبین ای فی قوله ان ثم رباغیره لا انه كذبه فی ان الله ارسله لانه لم یكن یعترف بوجود الصانع جل وعلا فانه قال وما رب العالمین وقال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنك من المسجونین وقال یا به الملام اعلمت لکم من اله غیر وهذا قول ابن جریو۔ تفسیر ابن كثیر ص: ۲۹۰/۲

ہے پھر یہ کے فرعون طرح طرح کی حاجتوں میں اور قشم قسم کی آفتوں میں گھر اہوا تھاوہ کیسے خدا ہوسکتا ہے۔ اس احمق نے میر گمان کیا کہ حق تعالی جسم اور جسمانی ہے اور آسان اس کا مکان ہے اور اس تک جانا اور پہنچنا ممکن ہےادراسے بیمعلوم ندتھا۔

با مکال آفرین مکان چے کند آ ال گر با آ ال چه کند نہ مکال رہ برد برد نہ زماں نہ بیاں زد خبر دہد نہ عیاں فرعون کی ان ہے سرویا باتوں سے صانع عالم کی نفی تو ٹابت نہیں البتہ اس کی غباوت اور حماقت اور جہالت خوب ثابت ہوگئی۔

غرض میر کے فرعون نے اس طرح ایک بلند ممارت بنوائی جب وہ کل بن چکا تو فرعون اس کی حجمت پر چڑ ھااس کے خیال میں میتھا کہ آسان کے نز دیک پہنچ جائے گا جب اس نے دیکھا کہ آسان تو اتناہی دور ہے جتنا پہلے دیکھا تھا تو شرمندہ ہو کر بولا کہا یک تیرآ سان کی طرف مارولو گول نے تیر مارا او پر نے وہ تیرخون میں بھر اہوا واپس آیا تو فرعون بولا کہ میں نے موکٰ مَلِیْا کے خدا کو ماردیا۔غضب الہی سے وہ عمارت تین ٹکڑے ہوکرگر پڑی جس سے بہت سے آ دمی تباہ ہو گئے۔ دیکھوزاد المسير لابن الجوزى: ٦ ر ٢٢٣ \_

فرعون میہ باتیں دیکھ کرناامید ہوگیا اور سمجھ گیا کہ موئ مالیکا حق پر ہیں مگر ظاہر داری اور بھرم بندی کے لئے اور لوگوں کودھوکہ دینے کے لئے چکنی چیزی باتنس کرتارہا۔

كلته: ..... سليمان عليِّه ن بلقيس كے امتحان كے لئے اپنے كل ميں شيشه كا ايك حوض بنوا يا اور اس ميں طرح طرح كى محجه لياں ڈال دیں اوراد پرسے شیشہ یاٹ دیا اور بلقیس کوکہا کہ اندرآ جاؤ۔بلقیس نے بیٹمجھ کر کہ بیسب یانی بھراہوا ہےا ہے پانچے اٹھا ليے۔سليمان عليمي نے فرمايا كه شيشه كا فرش ہے۔ بإنى نہيں بيدد كيه كربلقيس ايمان لے آئى توبلقيس كے لئے يہ ﴿ حَرْحُ مُعْرَدُ **مِّنْ قَوَادِیْرٌ ﴾ موجب ہدایت ہوگیااورفرعون نے جو صَن ع**ِیٹْ طِینِ بنوایا تھاوہ اس کے لئے مزید کم راہی اور تکبراورعناو کا

چنانچہاللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون نے اور اس کے شکر دل نے بڑا ہی تکبر کیا۔ اور دعویٰ الوہیت کا کیا۔ حالا نکہ \_\_\_\_\_ زمین میں رہتے تھے اور پستی اور ذلت دخواری میں گھرے ہوئے تھےاور ناحق سراٹھا یااور بلاوجہا پنے آپ کو بڑاسمجھا۔اور دعویٰ خدائی کا کیااور میگان کر بیٹھے کہا ب ہمارے پاس لوٹ کرآ نائبیں۔ غرض میہ کہ فرعون نے تکبر کیا اور دعویٰ الوہیت کا کیا اورحشر ونشراور قیامت کا بی منکر ہوا۔اوراس کی قوم نے بھی اس کو قبول کیا اور ہماری کوئی پر دانہ کی بس ہم نے پکڑا فرغون کواور سود مكه لو كدكيا انجام موا ظالمول كا اور د مكه لو كه موى علينها كابيه كها موا ﴿ مَنْ قَكُونَ لَهُ عَاقِبَهُ النَّارِمِ. إنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّلِمُون ﴾ يسطرح آئكمول كسامة كيار

اوران لوگوں کوہم نے اس جہان میں کفراور ضلالت کا پیشوا بنایا کہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں یعنی کفر

اورمعصیت کی طرف بلاتے ہیں اس طرح اس جہان میں بھی ان کو دوز خیوں کا امام بنائمیں گے کہ بیرآ گے آ گے ہول مے اور دوسر النَّارُ وَبِعُسَ الْمُورُودُ ﴾ ويقلُهُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِعُسَ الْمُورُودُ الْمَوْرُودُ ﴾ اور قیامت کے دن کوئی مدرنہیں دیئے جائمیں گے وہاں کوئی کشکر نہ ہوگا ہر ایک بے کمی اور بے بس ہوگا اور کوئی ان کوعذاب گرفآرلعنت رہیں گے اور قیامت کے <del>دن تو</del> وہ بہت ہی <del>بروں میں سے ہوں گے</del> جس برائی اور خرابی کی کوئی حد نہیں۔اللہ یناه میں رکھے۔

حاصل کلام بیرکہ بارگاہ خداوندی میں بجائے سرا قگندگی کے تکبراورغروراورحضرت انبیاءکرام نظام کی تکذیب اور عداوت کاانجام عذاب اورلعنت ہے۔

وَلَقَلُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبِ مِنْ بَعْدِ مَا آهُلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَايِرَ لِلنَّاسِ اور دی ہم نے مویٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم فارت کر کیے کہل جماعتوں کو ف مجمانے دالی لوگوں کو اور دی جم نے مویٰ کو کتاب، اس چیجیے کہ کھیا کیجے اگلی سنگتیں، سوجھاتے لوگوں کو وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ يَتَنَا كُّرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى اور راہ بتانے والی اور رحمت تاکہ وہ یاد رکھیں نے اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا مویٰ کو اور راہ بتاتے، اور مہر، شاید یاد رکھیں۔ اور تو نہ تھا غرب کی طرف، جب ہم نے بھیجا موکٰ کو الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشُّهِدِينَ۞ وَلَكِنَّا ٱنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُهُرُ ، حکم ف**ت ا**ور نہ تھا تو دیجھنے والا لیکن ہم نے پیدا کیں کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی ان پر مدت ف**س** تھم، اور نہ تھا تو دیکھتا۔ لیکن ہم نے اٹھائیں کتنی عگتیں، پھر کبی گزری ان پر مدت۔ ف نزول تورات کے بعد دنیا میں ایسے غارت کے عذاب کم آئے ربجائے الدک سماوی کے جہاد کا طریقہ مشروع کر دیا محیار کیونکہ کچھلوگ احکام شریعت پر

🕇 یعنی تورات جوموی عبیدالسلام کو دی متی تھی۔ بڑی فہم دیھیرت عط کرنے والی او کو ل کورا ہدایت پر چلانے والی او متحق رحمت بنانے والی کتابتھی تا کہ لوگ اے پڑھ کرالندکو یا درکھیں ۔احکام ابنی پیکھیں اور پندنسیحت ماصل کریں ،کچ تو یہ ہے کرقر آن کریم کے بعد ہدایت میں تورات شریف ہی کا درجہ ہے اور آج جب کداس کے بیروں نے اسے ضائع کر دیا ہ قرآن ہی اس کے ضروری علم و ہدایات کی حفاظت کر رہاہے۔

فسط یعنی کو المور کے غرب کی جانب جہال موٹاعلیہ السلام کو نبوت اور تورات کی ۔

و بھی ایس اور اللہ میں اللہ میں میں اور بسط الفسیل سے بیان کررہاہے جیسے دیں ''طور'' کے پاس کھڑاد یکھ رہا ہو ۔ مالانکہ تمہارا موقع پرموجود نہ ہونا ظاہر ہے اور ویسے بھی سب مباہنے ہیں کہتم ای ہو بھی عالم کی محبت میں بھی نہیں رہے ۔ نرٹھیک ٹھیک تھی تھات کا کو ٹی جید عالم مکدییں موجو د تھا۔ پھرغور کرنے کامقام ہے کہ یہ عالم کہاں ہے آیا۔حقیقت یہ ہے کہ اقوام دنیا پرمدتیں اور قرن گزر محے، مرور دہورے وہ طوم عرف ومندرس ہوتے جارہے تھے اور وہ ہدایات مٹتی جاری تھیں لےبندااس علیم دخبیر کاارا دو ہوا کہ ایک ای زبان سے بھو لے ہوئے مبن یاد دلائے جائیں اوران عبرت ناک وموعظت آمیز واقعات کا ا پرانتھیج فوٹو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے جس پرنظر کر کے ہےا ختیار مانیا پڑے کہ اس کا پیش کرنے والاموقع پرموجو د تھااوراپنی آئکھوں سے من وعن 😑 وَمَا كُنْتَ كَاوِيًا فِيَ آهُلِ مَلُكِنَ تَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيِتَا وَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِهُنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ كَاوِلَ مِل مَحِعَ فِل اور تو در رہا تھا مدین والوں میں، ان کو عاما ماری آئیں۔ پر ہم رہ ہیں رمول ججے۔ اور تو کُنْت بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذُ نَاکَيْنَا وَلَكِنْ رَجْعَةً قِینَ رَّیِّكَ لِتُنْفِرَ قَوْمًا مَّا اَلْمُهُمْ مِّنُ لَمُنَا عَلَيْ اللَّهُمْ مِنْ وَالوں میں، ان کو عاما ماری آئیں۔ پر ہم رہ ہیں رمول ججے۔ اور تو کُنْت بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذُ نَاکَيْنَا وَلَكِنْ رَجْعَةً قِینَ رَیِّتِكَ لِتُنْفِرَ قَوْمًا مَّا اَلْمُهُمْ مِّنْ اللهُمْ مِنْ وَلَا عَاللهُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُ مِنْ اللهُمُ مُنْ وَلَا مُولِكُونَ وَ وَلَوْلاَ اَنْ تُصِیْبَهُمُ مُصِیْبَةٌ بِمَا قَلَمْتُ اللهُمُ اللهُمُ مِنْ اللهُمُ مُنْ وَلَا اللهُمْ مِنْ اللهُمُ اللهُمُ مُنْ فَعِیْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الْهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ ال

ان کامول فی وجہ سے جن تو تیجے میں ان کے ہاتھ تو کہنے میں اے رب ہمارے کیوں نہتے دیا ہمارے پاس کری کو پیغام دے کروہم چلتے تیری ہاتوں پر اور ہوتے اپنے ہاتھوں کے بھیجے سے ، تو کہنے گیس ، اے رب ہمارے! کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کر؟ تو ہم چلتے تیری ہاتوں پر ، اور ہوتے وا اُ وقتے جسے جب آگا اس آئے جو ، آرمان میں میں میں ایک اُٹھ والی میں کا جو جہ جب جب ایک اُٹھ وہ میں جب کے جو

الُمُوَّمِينِيْنَ ﴿ فَلَمَّنَا جَاءَهُمُ الْحَتَّى مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسَى الله الله الله عَلَى مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسَى الله الله الله عَلَى مِنْ وَهِ الله الله عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا الله عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مُولِى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعْلَى عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى مُنْ ال

= کیغیات کامثابدہ کردیا تھا۔ پس ظاہر ہے کہ تم تو دہاں موجو دید تھے، بجزاس کے کمیا کہا جائے کہ جو خدا آپ کی زبان سے بول رہا ہے اور جس کے سامنے ہر خائب مجی ماضر ہے۔ یہ بیان ای کا ہوگا۔

ف یعنی موئی علیدالسلام کو" مدین " جا کرجو دافعات پیش آئے ان کااس خوبی وصحت سے بیان تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویااس وقت تم شان پیغمبری کے ساتھ ویش سکونت پذیر تھے اور جس طرح آئے اسپے دطن مکہ میں اللہ کی آیات پڑھ کر سارہ ہو،اس وقت " مدین" والوں کو ساتے ہو مے حالا نکہ یہ چیز سر بھامنی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم ہمیشہ سے پیغمبر جھیجتے رہے ہیں جو دنیا کو غفلت سے پیونکا تے اور گزشۃ عبرت ناک واقعات یاد دلاتے رہیں۔اس عام عادت کے موافق ہم نے اس زمانہ میں تم کو رمول بنا کر بھیجا کہ چھیلے تھے یاد دلاقہ اور خواب غفلت سے مخلوق کو بیدار کرد ساس لیے ضروری ہوا کہ ٹھیک ٹھیک واقعات کا صحیح علم تم کو دیا جائے اور تمہاری زبان سے ادا کرایا جائے۔

فُلُ يعنى جب موئ عليه السلام كو آواز دى ﴿ إِنِي آنَا اللّهُ رَبُّ الْعُلَيدانِ ﴾ تم وہال كھنزے كن نبيل رہے تھے۔ يدفق تعالى كاانعام ہے كرآپ كوان واقعات و حقائق پر طلع كيا ورتمهارے ساتھ بھى اى نوعيت كابر تاؤى كيا جوموئ عليه السلام كے ساتھ ہوا تھا يكو يا" جبل النور" (جہال فارح اہے ) اور" مكر" ميں" جبل طور" اور" مدين" كى تاريخ دو ہرا دى كئى ۔

قتل يعنى عرب كاوكول كويد چيزين بتلاكنظرناك عواقب سه آكاد كردين ممكن مهدودن كرياد كيس اونصيحت پكوين مراد مون كرياد كوين الله تعالى اعلم

وس یعنی پیغمبر کاان میں بھیجنا نوش کمنتی ہے۔اگر بدون پیغمبر بینجے اللہ تعان ان کی تھی ہوئی بے مقلبوں ادر بے ایمانیوں پرسزاد سینے لگتا تب بھی علم نہ ہوتا، =

<u>اَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَآ اُوۡتِىٓ مُوۡلٰى مِنۡ قَبُلُ، قَالُوْا سِحُرٰنِ تَظْهَرَا ۖ وَقَالُوَا اِتَّا بِكُلّ</u> کیا ابھی منگر نہیں ہو میکے اس سے جومویٰ کو ملاتھا اس سے پہلے فیل کہنے لگے دونوں جادو میں آپس میں موافق اور کہنے لگے ہم دونوں کو کیا اہمی منکر نہیں ہو بچے مویٰ ہے اس سے پہلے، کہنے گئے، دونوں جادو ہیں آپس میں موافق۔ اور کہنے گئے ہم دونوں کو كُفِرُوۡنَ۞ قُلُ فَأَتُوۡا بِكِتٰبِ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ اَهۡلٰى مِنْهُمَاۤ اَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمُ نیس مانے قل تو تھہ اب تم لاؤ کوئی تخاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں، اگر تم نہیں مانتے۔ تو کہد، اب لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پیس کی، جو ان دونول سے بہتر سوجھاتی ہو، میں اس پر چلول، اگر تم طِيقِيْنَ۞ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِينُهُوا لَكَ فَاعْلَمْ آثَمَا يَتَّبِعُوْنَ آهْوَاءَهُمُ ﴿ وَمَنْ آضَلُّ سیجے ہو قتل پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں زی اپنی خواہشوں اور اس سے گمراہ زیادہ کون جو چلے یچے ہو۔ پھر اگر نہ لائمیں تیرا کہ، تو جان لے کہ وہ جلتے ہیں نری ابنی چاؤ پر۔ اور اس سے بہکا کون ؟ جو چلے

﴿ عِنَى اتَّبَعَ هَوْمُهُ بِغَيْرِ هُدِّي مِّنَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ اپنی خواہش پر بدون راہ بتلائے اللہ کے بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بےانساف لوگول کو جس بتائے اللہ کے۔ بیٹک اللہ راہ نہیں دیٹا بےانصاف لوگوں کو۔

= کین اس نے احمان فرمایااور کسی قسم کی معقول عذر داری کاموقع نہیں چھوڑاممکن تھاسزادی کے وقت کہنے لگتے کے صاحب ہمارے یاس پیغمبر تو جیمیا نہیں جوم م کو ہماری غلیموں پر کم از کم متنبہ کر دیتا ایک دم پکڑ کرعذاب میں دھر تھسیٹا ۔ا گرکو کی پیغمبر آتا تو دیکھ لیتے ہم کیسے نیک اورایمان دارثابت ہوتے ۔

🕰 یعنی رمول دہسیجتے تو کہتے رمول کیوں دہسیجا ۔ اب رمول تشریف لائے جوتمام پیغمبر ول سے شان درتبہ میں بڑھ کر بیں تو کہتے ہیں کہ صاحب اہم تو اس وقت ماسنتے جب دیکھتے کدان سےموئی علیہ السلام کی طرح " عصاء" اور" یہ ہضاء" وغیرہ کےمعجزات نلاہر ہوتے اوران کے پاس بھی تورات کی طرح ایک دم ایک کتاب اترتی پرکیا کہ دو دو میار میارآیتیں پیش کرتے ہیں۔

ف یعنی موئی علیدالسنام کے معجزات اور کماب بی کوکہال سب نے مان لیا تھا؟ شرنکا لئے والے ان کوبھی "سمسحر مفتری " کہتے رہے جیرا کرا بھی ایک دو رکوع پہلے گز راہس جن کو ماننامنظور نہیں ہوتاو ہ ہربات میں کچھرنہ کچھراحتمالات نکال کیتے ہیں ۔

فیل حضرت ثناه صاحب دحمہ الله لکھتے ہیں" مکہ کے کافر حضرت موئ علیہ السلام کے معجز سے ان کرکہنے لگے کہو یسامعجز، اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانے ، جب" یہود" سے بوچھا" تورات کی باتیں اس نبی کےموافق اور اپنی مزی کے طلاف نیں مثلاً ییکریت پرسی کفرے، آخرت کا مینا برحق ہے اور جو جانور اللہ کے نام پر ذیج منہومردارے (اورعرب میں ایک نبی آخرالز مان آئیں گے جن کی پینشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ) تب لگے دونوں کو جواب دسینے " کہ" تورات "اور" قرآن " دونوں جادواد رمویٰ دعم علیم مالسلوٰ والسلام دونوں جاد وگریں پے (العیاذ باللہ) جوایک دوسرے کی تصدیل کرتے ہیں ۔

وسل یعنی آسمانی سمانی سمانوں میں سب سے بڑی اور مشہوریہ ہی دوسمانی سمبری کوئی سمانی سمانی سمانی سمانوں میں ہوتی ہم کوئی سمان سمانی سم بیش کر د وجوان سے بہتراوران سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو یے بفرض محال اگرایسی کتاب لے آ ہے ڈیں ای کی پیروی کرنے لگوں کالبیکن تم قیامت تک نہیں لاسکتے ۔اس سے زیاد ، بنخی نمیا ہوگی کہ خود ہدایت ربانی ہے تھی تنی دست ہوادر جونتاب ہدایت آتی ہے اسے جاد و کہد کررد کرو پیتے ہو۔ جب بیایک انسان کا بنایا ہوا جادو ہےتو تم سادے جہان کے جادو گروں کوجمع کر کے اس سے بڑا جاد دلے آتے ۔ آخر جاد واپسی چیزتو نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کرسکے یہ وسی یعنی جب پیلوگ نه بدایت کو قبول کرتے میں اور نه اس کے مقابلہ میں کوئی چیز پیش کر سکتے میں تویہ ہی اس کی دلیل ہے کہ ان کو راہ بدایت پر چینامقصو دیں نہیں تحف اپنی خواہشات کی پیروی ہے،جس چیز کو دل جاہا مان لیار جس کو اپنی مرض اورخواہش کے خلاف پایارد کردیا۔ بتلاستے ایسے ہوا پرست ظالموں کو کمیا بدایت ہوسکتی ہے۔الند کی عادت اس قوم کو ہدایت کرنے کی ہے جو ہدایت پانے کااراد ہ کرے او تحض ہواو ہوں کوحق کامعیار مدبنا ہے۔

# واثبات رسالت محمد بيرمع جوابات ازشبهات واهيه

قَالَغَيْنَاكَ: ﴿ وَلَقَدُ الَّذِينَا مُوسَى الْكِتْبِ .. الى .. قِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَلَ كُرُونَ ﴾

ربط: ..... یہاں تک مولی مانیکا ورفر عون کا قصہ تم ہوا۔ اب اخیر میں تو م کی ہدایت کے لئے نزول تو رات کا ذکر فرما یا جواصل مقصود تھا اب آئندہ آیات میں اثبات رسالت محمد یہ کامضمون ذکر فرماتے ہیں اور اس کے من میں بعض شبہات کا جواب بھی دیتے ہیں جو تحض عناد بر بنی شخصا ور بہتاتے ہیں کہ جس طرح تو ریت کتاب ہدایت ورحمت تھی ای طرح یہ قرآن بھی کتاب ہدایت ورحمت تھی ای طرح یہ قرآن بھی کتاب ہدایت ورحمت ہے اور آپ من بھی اور میں کئی ہوایت ورحمت ہے اور آپ منافی کی نبوت ورسالت کی دلیل اور جمت ہے جولوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہوا ور اس کتاب کا گزشتہ واقعات پر مشتمل ہونا ہے آپ منافی کی نبوت کی دلیل ہے اس لئے کہ آپ منافی کی نبوت کی ویل ہے اس لئے کہ آپ منافی کی نبوت کی میں سکھے جسے ان گئی تو امی سے ایک کی تو مولی مائی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے سے ان موالی نے مولی مائی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے سے ان موالی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے سے ان موالی میں موالی کے مولی کی بور ور میں میں اور تھا تھا تھا تھا کی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے سے ان موالی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے سے ان موالی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے سے ان موالی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے ہے ان موالی تھا تھی تھا تھی تھا تھا کی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے ہے ان موالی تھا تھا تھا کا کم آپ سے مائی کیا ہوں کو بر در بعدو تی ہوا۔

خلاصة كلام بيركهاس واقعه اورقصه كانة توآب مُلْقِظِم نے مشاہدہ كيا ہے اور ندكسي سے سنا ہے اور ندكسي كتاب ميس پڑھا ہے صرف ہماری وحی ہے آپ مظافیظ کواس کاعلم ہوا ہے لہذا ہے آپ مظافیظ کے مرسل من اللہ ہونے کی واضح ولیل ہے چنانچیفر ماتے ہیں اورالبتہ تحقیق ہم نے فرعون کو کفر کاامام اور پیشوااور دوزخ کا داعی بنایااور دریامیں اس کوغرق کیااور دنیااور آ خرت میں اس کومور دلعنت بنایا اس کے بالمقابل ہم نے موئ ملیٹا کوحق اور ہدایت کا پیشوا اور جنت کا داعی اور دنیا اور آ خرت میں ان کومور درحمت و کرامت بنایا اور چہلی قوموں بیغی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کے ہلاک کرنے کے بعد اور فرعون کے غرق کرنے کے ایک <sup>©</sup> سال بعد ہم نے موئ مای<sup>یں</sup> کو توریت عطا کی جس کی آیتیں لوگوں کے لئے بصیرتیں تھیں۔ " بصیرت" کے معنی دل کے نور کے ہیں جس سے حق اور باطل کا فرق نظر آئے اور ہدایت اور رحمت تھیں شایدان کو پڑھ کر نصیحت \_\_\_\_\_ بکڑیں کماگرہم نے اللہ کی ہدایتوں کونہ مانا تو ہماراتھی وہی حشر ہوگا جو پہلی قو موں کا ہوااوراب عرصۂ دراز کے بعد آپ مُلاثِمْ کم نبوت ورسالت کا دورآیا ہے ادرآ پ مُلاَیْزا کے منکرین اور مکذبین فرعون ہامان کے نقش قدم پرجار ہے ہیں ذراا پنے انجام کوسوچ لیں اور توریت کی طرح آپ مُلافظ کوجو کتاب ہدایت ورحمت دی گئی ہےاس سے نفیحت پکڑیں اور اے نبی مُلافظ اس قر <u>آن</u> کے علاوہ آپ مُلاظِظ کی نبوت کی ایک دلیل میہ ہے کہ آپ مُلاظِظ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود ند منتصے جب ہم نے موئی ماہیں ہو سکے یعنی آپ مُلافِظُ وہاں موجود نہ تھے جو بیر گمان کیا جاسکے کہ آپ مُلافِظُ اپنی آئکھوں کا دیکھا حال بیان کررہے ہیں ولیکن حقیقت حال میہ ہے کہ ہم نے موٹی مانیکا کے بعد بہت سے قرن اور بہت ی سلیں پیدا کیں پس ان کی عمر دراز ہوئی اوران امتوں پر ● فرعون دسویں بحرم کوعاشور ہ کے دن ہلاک ہواا درتو ریت دسویں ذی الحجہ کوعطا ہوئی۔

ہادی اور رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وقی کے ان واقعات اور حالات ہے آگاہ کیا تاکہ لوگ جانیں کہ ایسی با تیس اور ایسی خبریں بغیروی خداوندی ممکن نہیں اور آپ ناٹیج موٹی طائی کی طرح اہل مدین میں اقامت پذیر برنہ تھے کہ ان کو ہماری آپتیں پڑھ کرسناتے ہوں جیسے آج مکہ والوں کو ہماری آپتوں کو پڑھ کرسنارے ہو ولیکن ہم ہیں آپ ناٹیج میں بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور بذریعہ وقی کے ان واقعات ہے آپ ناٹیج کو خبر دینے والے ہیں۔

(یا بیمعنی ہیں) کہ تو اہل مدین میں سکونت پذیر نہ تھا کہ بیآ یات تو نے ان سے پڑھ کرئیکھی ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ دحی رسالت تجھ کوان واقعات ہے آگاہ کیا۔

اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ ﴿ ذَتُهُوّا عَلَيْهِ فَ مِينِ عليهم کی خمير اہل مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو مدین کے باشندوں میں سے نہیں جس نے ان واقعات کا معائنہ اور مشاہدہ کیا ہواور اہل مکہ کوان کی خبر دے رہا ہو بلکہ ہماری دحی سے تجھ کوان باتوں کاعلم ہوا جو تو اہل مکہ کوان سے خبر دے رہا ہے۔

اوراک طرح آپ نالیقی کوه طور کی جانب غربی موجود ند تھے جب کہ ہم نے موئی مائیلا کو آواز دی اوران سے کلام کیا یہ موجود ند تھے جب کہ ہم نے ویکن تیرے پروردگار کی رحمت اور مہر بانی سے تجھ کوان چیزوں کا علم عطا ہوا تا کہ توان آیات کے ذریعہ اس گروہ کو ڈراوے جن کے پاس آپ مائیلی سے پہلے کوئی من جہ کوان چیزوں کا علم عطا ہوا تا کہ توان آیات کے ذریعہ اس گروہ کو ڈراوے جن کے پاس آپ مائیلی سے کہ کہ جانب اللہ ڈرانے والانہیں آیا شاید وہ تھے تا کہ کوئلہ آپ مائیلی کی بحثت سے ان پر جمت پوری ہوگی خلاصہ کلام ہے کہ یہ واقعات آپ مائیلی کوئلہ آپ مائیلی نہ اور ندید واقعات آپ مائیلی کو پڑھ کر مائیلی نہ تو پھر ان امور کی اطلاع آپ مائیلی کو کیسے ہوئی جواب یہ ہے کہ صرف ہماری رحمت سے ہوئی نم نے آپ مائیلی کورمول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وی آپ مائیلی کو ان سے مطلع کیا ہی ایک ای شخص کا بغیر دیکھے اور بغیر سے اس طرح کے واقعات کو می جو ت وطع معذرت

﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِينِهُمْ مُصِينِهُ أَ. الى ... إنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِيدُينَ ﴾

ربط: .....گزشتہ یات میں بعثت رسل اور نزول کتاب النی کاذکر تھا اب ان آیات میں ای مسئلہ کو مدل اور مرہ بن کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بعثت رسل، اللہ کی جمت بالغہ ہے جس سے بندوں پر جمت پوری ہؤجاتی ہے اور ای ذیل میں کافروں کے چند حیلوں اور بہانوں کاذکر کر کے جواب دیتے ہیں کہ بعثت رسل کے بعد کافرید عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہم کو بلا وجہ کیوں عذاب دیا جارہا ہے ان آیات میں اللہ تعالی نے خبر دی کہ اللہ کا عذاب جمت پوری ہوجانے کے بعد آتا ہے اور بعثت رسل، اللہ کی عذاب جمت بوری ہوجانے کے بعد آتا ہے اور بعثت رسل، اللہ کی جمت بالغہ ہے جس بوری ہوجاتی ہوں اور اگریہ بات جست بالغہ ہے جس بوری ہوجاتی ہوں کہ وجاتی ہوں کہ وجاتی ہوں کہ وجاتی ہوں کہ وجاتی ہوں کہ ہوجاتے ہیں اور اگریہ بات کہ خبر ہوتی کہ بدا ممالیوں کی وجہ سے مصیبت و بینے کی دفت شاید ہے لوگ یہ سے ہوجاتے ہوان کی اس بات کا طرف کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہوجاتے سوان کی اس بات کا طرف کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہوجاتے سوان کی اس بات کا طرف کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہوجاتے سوان کی اس بات کا است کا

أيمن غلق

الله تعالی آئنده آیت میں کافروں کے اس شبر کا جواب دیتے ہیں کیا یہ لوگ اس چیز کا انکار نہیں کر چکے جو سابق میں موئی علیقا کودی گئی تھی لیعنی یہ لوگ اب تو یہ کہدرہ ہیں کہ اگر یہ مدی رسالت واقعی خدا کارسول ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو الله نے عصااور ید بیضا جیسے مجز سے نہیں دیئے لیکن ذرایہ بتا تیں کہ جب موئی علیق یہی مجزات لے کرلوگوں کے پاس آئے جن کو اب سندرسالت کہا جارہا ہے تو کیا ان لوگول نے ان مجزات کا انکار نہ کی تھا اور ان کو جھوٹا اور جا دو گرنہیں کہا تھا اور اب قریش مکہ یہ سندرسالت کہا جا رہا ہے تو کیا ان لوگول نے ان مجزات کا انکار نہ کی تھا اور ان کو جھوٹا اور جا دو گرنہیں کہا تھا اور اب قریش مکہ یہ سندرسالت کہا جا دو تر ب خوبا ہم ایک دوسر سے کے موافق ہیں۔

حضرت شاہ صاحب مُونید لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر حضرت مولی علیا کے مجزات من کر کہنے گئے کہ اگر و پیام مجزہ اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے بیاس ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے جب یہود ہے ہو چھا اور جو جانو راللہ کے تام پر ذرح نہ ہووہ مر دار ہے اور عرب میں خلاف شیں مثلا یہ کہ بت پر تن گفر ہے اور آخرت کا جینا تق ہے اور جو جانو راللہ کے تام پر ذرح نہ ہووہ مر دار ہے اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی بی نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ ۔ تو جوش میں آ کر کہنے لئے کہ دونوں لیمی توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں اور مولی اور محمد علیا اور ولوں ہی جادوگر ہیں۔ (العیاذ باللہ) ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں (انتی اور ایک دوسرے کے وین کی با تیں ملتی جلتی ہیں اور یہ سے گئے کہ ہم ان دونوں میں سے کی کو بھی نہیں مانتے ۔ نہ مولی علیا کو اور نہ تر بیت کو اور نہ تر آن کو کھار عرب کی نبوت ورسالت کے قائل نہ تھے۔ اے نبی آپ مان اللہ کی اور ایک کا اور ایک موسی میں اس کے جواب میں کہدو کی اور کتاب اللہ کے اس کے جواب میں کہدو و غیر لازم لا نہ جب فی معجزات الانبیاء علیهم الصلاة والسلا مان تکون واحدة و لا فیصا ینزل البہ من الکتاب ان تکون علی وجہ و احداذ الصلاح قد یکون فی انزالہ مجموعا کالتوراۃ ومفرقا کالقران ثم ان اللہ و تعالیٰ اجاب عن ہذہ الشبہة بقوله اولم یکفروابمااوتی موسیٰ من قبل۔ المختفسیر کبیر: ۲۸۳۱

پاس سے لے آ ؤجو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر اور بڑھ کرہو۔ تاکہ میں اس پر چلوں اور اس کی پیروی کروں اگر تم اس دووے میں سے ہو میں تمہاری طرح معاند نہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ بیلوگ قرآن کا مثل لانے سے عاجز ہیں مجراس پر ایمان کیوں نہیں لاتے بس اگر بیلوگ آ ب کی بات کونہ ما نمیں اور اس جیسی نہ تو کوئی کتاب لا سکیس اور نہ تو ریت اور قرآن کو ما نمیں پس یقین کر لیجئے کہ بیلوگ ضدی اور عزادی ہیں سوائے اس کے پھینیں کہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں۔ حق واضح ہے مگران کا نفس نہیں ما نتا اور اس سے زیادہ کون گم راہ ہے جواللہ کی ہدایت کو چھوڑ کرا پے نفس کی خواہش پر چلے ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو خص بغیر دلیل کے نفس کی خواہشوں پر چلنے گئے وہ کسے راہ یابہ ہوسکتا ہے چنا نچہ آ کندہ آ یت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرماتا سے دل میں طرح طرح کے وسوے اور قسم قسم کے خیالات آ تے ہیں اوردہ دراہ حق پر نہ چلنے کے لئے طرح طرح کے حلے اور بہانے تراشا ہے۔

وَلَقَلُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَتَلَكُّرُونَ اللَّهِ اللَّهِ النَّيْ النَّيْهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبَلِهِ اور بم بِ دربِ بَحِجَة رب بن ان و اپن كلام تاكرو، وهيان بن لائيل فل جن كو بم نے دى ب كتاب اس سے بہلے اور بم نگائے گئے ہیں ان سے بات شايد وہ وهيان بن لائيں۔ جن كو بم نے دى ب كتاب اس سے بہلے،

هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ قَالُوَ الْمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَتَّى مِنْ رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ وواس بديقين كرت بن ادرجب ان كومنائة توكيس م يقين لائة اس بروين عِنْميك بمارت رب كالجيجا بواوم بن اس سے

وہ اس کو تقین کرتے میں اور جب ان کو سناہے ، کہیں ہم یقین لائے اس پر، یک ہے سیک ہمارے رب کا بھیجا، ہم ہیں اس سے وہ اس کو یقین کرتے ہیں۔ اور جب ان کو سناہے ، کہیں ہم یقین لائے اس پر، یہی ہے شمیک ہمارے رب کا بھیجا، ہم ہیں اس سے

قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أُولِيكَ يُؤْتَونَ آجُرَهُمُ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَنْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ

سلے کہ حکم بردار فی وہ لوگ پائیں گے اپنا تواب دوہرا اس بات پر کہ قائم رہے فی ادر بھلائی کرتے ہیں برائی کے پہلے تھم بردار۔ وہ لوگ پائیں گے اپنا حق دوہرا، اس پر کہ تھبرے رہے ادر بھلائی دیتے ہیں برائی کے فی بردار۔ وہ لوگ پائیں گے اپنا حق دوہرا، اس پر کہ تھبرے رہے ادر بھلائی دیتے ہیں برائی کے فی بعدری مقاری دی کاسلا پہلے سے بلاآ تاہے۔ ایک وی کی تعدری وتائید میں دوسری دی برابر بھیجتے رہے ہیں۔ اور قرآن کو بھی ہم نے بتدری نازل کیا۔ ایک آیت کے بیچے دوسری آیت آئی دی مقعدیہ ہے کہ کان غور کرنے اور بھینے کاموقع سلے اور کھنے میں سیوت ہو۔

قع یعنی ان جابل مشرکین کا حال توبیہ ہے کہ زاقلی کتابول کو مانیں رہم کھی کو ،اوران کے بالمقابل انساف بہندا کی کتاب کو دیکھوکد و دونول کو کہنے کہ اسے بقین میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہم اس پراسپ بقین میں پہلے سے تورات دائجیل پر بقین رکھتے تھے۔ جب قرآن پاک آیا تو بول اٹھے کہ بدشہ برکتاب برخ ہے ،ہمار سے رب کی اتاری ہوئی ،ہم اس پراسپ بقین داعتیا دکااعلان کرتے میں ،ہم تو پہلے بھی اللہ کی باتوں کو ماسنے تھے آج بھی قبول کرتے میں ۔ فی الحقیقت ہم آج سے مسلمان ہیں بہت پہلے سے مسلمان میں ۔ کو مکر کتب سابقہ پر ہمارا ایمان تھا جن میں ہیغبر آخرالز مان اور قرآن کریم کے متعلق صاف بشارات موجود تھیں لہذا ان پیشین کو تیوں پر بھی ہمارا پہلے سے اجمالی ایمان ہوا ۔ آج اس کی تفصیل اپنی آ تکھول سے دیکھی ۔

وسل یعنی مغرور ومتغنی ہو کر قبول حق ہے گریز نہیں کیا بلکہ جس دقت جوحق پہنچا بےتکلف گردن سلیم جھکادی۔

کے میں رسیس کے اکبر نے فتو مات میں کھاہے کہ ان اہل کتاب کا ایمان اسپے پیغمبر پر دومرتبہ ہوا۔ اول بالاستقلال دوبارہ بنی کریم کی النه علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ختمن میں یکونکہ حضور سلی النه علیہ وسلم تمام انہیا میا بھیاں سے مصدق ہیں اوران پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور حضور ملی النه علیہ وسلم پر بھی ان کا ایمان دومرتبہ ہوا۔ ایک اب بالذات اور بالاستقلال دوسر اپہلے اسپے پیغمبر پر ایمان لانے کے ممن میں۔ کیونکہ ہر پیغمبر حضور ملی النه علیہ دسلم کی السَّیِّنَةَ وَمِنَا رَزَقُنْهُمُ یُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا جواب میں فل اور ہمارا دیا ہوا کچھ فرج کرتے رہتے ہیں فیل ادر جب نیں بھی باتیں اس سے کنارہ کریں اور کہیں ہم کو جواب میں، اور ہمارا دیا بچھ فرج کرتے ہیں۔ اور جب سیں بھی باتیں، اس سے کنارہ پکڑیں، اور کہیں ہم کو

آعْمَالُنَا وَلَكُمُ آعْمَالُكُمُ نِسَلَمٌ عَلَيْكُمُ لِا نَبْتَغِي الْجِهِلِيْنَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ

ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام سلامت رہو ہم کو ہیں جائیں ہے بھھ لوگ فیل تو راہ پر ہیں لاتا جس کو جاہے بداللہ راہ بر لائے جس کو جارے کام مسلامت رہو۔ ہم کو نہیں جائیں ہے جھے۔ تو راہ پر نہیں لاتا جس کو جاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو

اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنَ يَّشَأَءُ ۚ وَهُوَاعَلَمُ بِالْهُهُتَدِيثِنَ۞ وَقَالُوَا إِنُ تَتَبِع

عاہے۔ اور وہ بی خوب جانا ہے جو راہ پر آئیں گے فی اور کہنے لگے اگر ہم ماہ پر آئیں تیرے عاہد۔ اور دہ بی خوب جانا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اور کہنے لگے، اگر ہم راہ پکڑیں تیرے عاہدات دیتے ،اور پیگی تعدیق کرتے چا آئے ہی ای لیے ان لوگوں کو اجرائی دور تدملے گاباتی مدیث میں جو "فلا کُ یُوْقَدُنَ اَجْرَهُمْ مِنَّ تَدُنِ" جو آیا ہوں کی شرح کا یہاں موقع نہیں۔ہم نے خدا کے فل سے شرح سے مملم میں اس کو تفصیل کھا ہے اور اثنا لات کو رفع کرنے کی کو مشمل کی ہے۔ فللہ الحمد والمنه وبه التوفیق والعصمه۔

ف یعنی کوئی دوسراان کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو یہ اس کے جواب میں مروت وشرافت سے کام لے کربھلائی اوراحہ ن کرتے ہیں۔ یا پیرطلب کہ جمی ان سے کوئی برا کام ہوجائے تواس کا تدارک بھلائی سے کرد سیتے ہیں تا کہ حنات کا پلدسیئات سے بھاری رہے۔

وی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے اپنے چچا( ابوطانب ) کے واسطے بہت سعی کی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے ،اس نے قبول مذکیا۔ اس پر بیا آیت ازی۔ (موضح ) یعنی جس سے تم کو مبعی مجت ہو، یا دل چاہتا ہو کہ فلال کو ہدایت ہوجائے مازم نہیں کہ ایسا ضر درہو کر رہے ۔ آپ ملی اللہ علیہ دسلم کا کام صرف راستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون رستہ پر جل کرمنزل مقصود تک پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا ہے تھی اللہ علیہ دسلم کے قبضہ اختیار سے خارج ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جسے جائے قبول حق اور دصول الی المطلوب کی تو نیق بخشے ۔

' (تنبیه) جو کچھ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایاا حادیث سیحہ میں موجو دے راس سے زائداس مئلہ میں کلام کرناا درابوطالب کے ایمان وکفر کوخاص موضوع بحث بنالیناغیر ضروری ہے ۔ بہتریہ بی ہے کہ اس قسم کی غیر ضروری اور پرخطرمباحث میں کٹ لسان کیاجائے ۔

وقا ک و سور ، مت بالینا میر طروری ہے۔ ہمریہ ہی ہے دواں من میر صروری اور پر سر باست و صف سان سیاج ہے۔ فک یعنی میں کوئٹ خص کے راہ پرلانے کا اختیار کیا ہو تاعلم بھی ہمیں کرکون راہ پرآنے والاہے یا آنے کی استعداد دلیا قت رکھتا ہے بہر ماں اس آیت میں نبی کریم ملی النّه علیہ دسلم کی کی فرمادی کہ آپ میل اللّه علیہ دسلم جا لول کی لغوگو کی اور معاندانہ شور دشخب یا اپنے خاص اعرہ وا قارب کے اسلام ندلانے سے ممگین نہوں جس قدر=

ومل یعنی سب مرمرا مکنے کوئی وارث بھی ندر پاہمیشہ رہے نام اللہ کا۔

الْهُلٰى مَعَكَ يُتَخَطَّفُ مِنُ اَرُضِنَا ﴿ اَوَلَمْ نُمَكِّنَ لَّهُمْ حَرَّمًا امِنًا يُجْنَى إِلَيْهِ ثَمَرْتُ ساتھ ا میک لیے جائیں ایسے ملک سے فل کیاہم نے مگہ نہیں دی ان توحمت والے پناہ کے مکان میں تھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ساتھ، ایکے جائیں اینے ملک سے، کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو ادب کے مکان میں پناہ کی، تھنچ آتے ہیں اس طرف موے كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّكُنَّا وَلَكِنَّ آكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَبُوْنَ۞ وَكُمْ آهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ ہر چیز کے روزی ہماری طرف سے پر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے ہی اور کتنی غارمت کردیں ہم نے بہتیاں ہر چیز کی روزی ہاری طرف ہے، پر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ اور کتنی کھیا دیں ہم نے بستیاں، بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمُ لَمُ تُسْكَنَ مِّنُ بَعْدِهِمُ إِلَّا قَلِيُلًّا ۗ وَكُنَّا أَحُنُ جو اترا بلی تھیں ابنی گزران میں اب یہ بین ان کے گھر آباد نہیں ہوئے ان کے پیچھے مگر تھوڑے وہ اور ہم بی آخر کو جو اترا چکی تھیں ابنی گذران میں، اب یہ ہیں ان کے گھر، بے نہیں ان کے بیچیے گر تھوڑے دنوں۔ اور ہم ہیں آخر الَوٰرِثِيۡنَ۞وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ الۡقُرٰى حَتَّى يَبۡعَفَ فِيٓ ٱمِّهَا رَسُولًا يَّتُلُوا عَلَيْهِمُ سب کچھ لینے والے <mark>نہی</mark> ادر تیرارب نہیں غارت کرنے والا بتیول کو جب تک بھیج لے ان کی بڑی بتی میں کسی کو بیغام دے کر جو سائے ان کو مب کینے والے۔ اور تیرا رب نہیں کھیانے والا بستیوں کو جب تک نہ جھیج لے ان کی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دیمر جو سنائے ان کو الْيِتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُزَى إِلَّا وَآهُلُهَا ظُلِمُونَ۞وَمَاۤ اُوۡتِيۡتُمُ مِّنۡ شَيء فَمَتَاعُ ہماری باتیں فھے اور ہم ہر گزنبیں غارت کرنے والے بستیوں کو مگر جب کہ وہاں کےلوگ گناہ کار ہوں فیلے اور جوتم کوملی ہے ہو فائدہ اٹھالینا ہماری باتیں، اور ہم نہیں کھیانے والے بستیول کو، گر جبکہ وہاں کے لوگ گنہگار ہوں۔ اور جوتم کو ملی ہے کوئی چیز، سو برتنا ہے = آ پ ملی النه علیه وسلم کافرض ہے و واد ایکے جائیں ،لوگوں کی استعدادیں مختلف میں ،النہ بی کے علم واختیار میں ہے کہان میں سے کسے راہ پر لایا جائے۔ ف انسان کوید ہیت سے رو کتے والی کئی چیزیں میں مشلاً نقصان ، جان و مال کاخوف ، چنانچ بعض مشرکین مکہ نے حضور ملی الله علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک ہم جانے بیں کہ آ پ ملی انڈعنیہ وسلم حق پر ہیں لیکن اگر ہم دین اسلام قبول کر کے آپ ملی انڈعلیہ وسلم کے ساتھ ہوجائیں تو سارا عرب ہماراد تمن ہو یہ ہے گا۔اد دگرو کے تمام قبائل ہم پرچوہ دوڑیں مے اورمل کرہمارالقمہ کرلیں گے، نہ جان سلامت رہے گی نہ مال ۔اس کا آ مے جواب دیا ہے ۔ فی حضرت شاہ صاحب جمہ الذاتھتے ہیں" مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم سلمان ہون تو سارے عرب ہم سے دھمنی کریں اللہ نے فرمایا اب ان کی جمنی سے کس کی پناہ میں بیٹھے ہوریہ ی حرم کاادب ( مانع ہے کہ باوجو د آپس کی سخت عدادتوں کے باہروالے چودھائی کرکے تم کومکہ سے نکال ہیں دیتے ) وہی الله ( جس نے اس مکر کوحرم بنایا) تب بھی پناہ دیسنے والا ہے۔" (موضع) یمیاشرک دکفر کے باوجو دتو پناہ دی ،ایمان دتقویٰ اختیار کرنے پریناہ نہ دے گا۔ ہاں ایمان وتقویٰ کو ير كھنے كے ليے آگر چندروز وامتحان كے مور يركوئي بات پيش آئة كھبراناند ماسيے۔ " فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلمُتَقِينَدِ" وسل یعنی عرب کی تمنی سے کیا ڈرتے ہو،الند کے عذاب سے ڈرو، دیکھتے نہیں کتنی قریس گزر چکی پی جنہیں اپنی خوش پیشی پرغرو ہوم کیا تھا۔جب انہوں نے تکبراور سرتمثی اختیار کی،انڈتعالیٰ نے سے طرح تیا،و ہر باد کر ڈالاکہ آج صفحہ ستی ہران کا نام دنشان باتی ندر ہا۔ پیکھنڈ ران کی بستیوں کے بڑے بیں جن میں کوئی بنے والا نہیں بجزاس کے کوئی میافرتھوڑی دیرست انے یاقدرت البی کاعبرت ناک تماشہ دیکھنے کے لیے وہاں جااترے۔

🙆 یعنی اند تعالی اس وقت تک بهتیوں کو غارت نہیں کر تا جب تک ان کے صدر مقام میں کوئی ہٹیار کرنے والہ بیغمبر رزیعے دے (صدر مقام کی تخصیص بٹایداس =

أتمنئ تحلق

الْحَيْوةِ النُّدُيَّا وَزِيْنَتُهَا ، وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّابُغَى ﴿ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۞ ا

ے دنیا کی زعرفی میں اور بیال کی رون ہے اور جو اللہ کے پاس ہے ہو بہتر ہے اور باتی رہنے والا، کیا تم کو مجھ نہیں فل ونیا کے جیجے، اور بہال کی رونق۔ اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور رہنے والا۔ کیا تم کو بوجے نہیں ؟

بیان حکمت در نگر پرموعظت ومدح مونتین اہل کتاب و پیران حق وصواب

وَالْخَيْالُ : ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَنِّ كُرُونَ .. الى .. أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

چنانچے فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ان کے لئے وقا فوقاً حسب ضرورت وصلحت ہدایت کی بات کو پے در پیادر بار بار اور لگا تار بیان کیا ایک آیت کے بعد دوسری آیت اور ایک تھیجت کے بعد دوسری سورت اور ایک تھیجت کے بعد دوسری تھیجت کے بعد دوسری تھیجت ہے ہدوسری تھیجت کے بعد دوسری تھیجت ہے کہ میں اور ہدایت کی بات کو مانیں۔

(یا بیمعنی ہیں) کہ ہم نے ان کے لیے انواع واقسام کی ہدایت کی باتیں بیان کردیں جس سے ہرگم راہی کا از الہ اور ہرگم راہ فرقہ کا رد ہوگیا تا کہ وہ ہدایت کوقبول کریں اور گم راہی سے باز آ جائیں لیعنی فقط وَحقَدْ لَنَا اوصال بمعنی انواع واقسام سے شتق ہے۔

<sup>=</sup> لیے کی کروہاں کا اثر دورتک پہنچا ہے اورشہرول کے باشدے نبتاً سلیم وعقیل ہوتے ہیں) تمام روئے زمین کی آباد یوں کا صدر مقام مکہ عظمہ تھا۔ ولِتُنذِة أَكُمُ الْقُرٰی وَمَنْ سَوْلَةًا﴾ ای لیے وہال سب سے بڑے اور آخری پیغمبر مبعوث ہوئے۔

فکے یعنی ہٹیاد کرنے پربھی جب لوگ ہاز نہیں آتے ، برابرہ کلم دلعنیان میں ترتی کرتے چلے جاتے ہیں تب انڈ تعالیٰ پکؤ کر ملاک کرتا ہے۔ فلے یعنی آدی کو مقل سے کام لے کراتا بمحمتا چاہیے کہ دنیا میں کتنے دن جینا ہے اور یہال کی بہاراور پہل پہل کامزہ کب تک اٹھا سکتے ہو ۔ فرض کرو دنیا میں عذاب بھی ندآ تے ، تاہم موت کا ہاتھ تم سے یہ سب سامان جدا کر کے دہے گا۔ پھر خدا کے سامنے حاضر ہونااور ذرہ ذرہ مل کا حراب دینا اگروہاں کا عیش و آرام میسر ہو کیا تو یہاں کا عیش اس کے سامنے میں تھے اور لائنی ہے یون عقل مند ہوگا جوا یک مکدرو منعن زندگی کو بے ٹل وغش زندگی پراور ناقص و فانی لذتوں کو کامل و باتی تعمقوں پرتر جیح دے ۔

یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے حق بات کونہایت واضح اور مفصل کردیا کہ جس بیں ختک اور شبد کی مختائش نہیں رہی۔ (یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے قرآن میں جگہ جگہ اور بار باران امتوں کا ذکر کیا ہے کہ جورسولوں کی نافر مانی کی وجہ سے ہلاک ہو کیں تا کہ ان کا حال من کران سے عبرت بکڑیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب بھی ہوگیا۔ جو یہ کتے تھے کہ اگر قر آن مجید کلام البی اور منزل من اللہ ہے تو تو ریت کی طرح دفعۃ کیوں نازل نہیں ہوا۔ جواب یہ ہوا کہ ہم نے قر آن کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے بتدری اس لئے نازل کیا تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جا نمیں اور یا در کھنے میں ان کو سہولت ہوا در اس تدریجی نزول سے وقا فوقا ان پر ایک نی حکمت اور نئی موعظت منکشف ہوتی رہے اور گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا حال من کر عبرت پکڑیں کہ مباوا جو عذاب الگوں پر عکمت اور نئی ہوا ہے وہ ہم پر بھی نازل نہ ہوجائے اس لئے ہم نے انبیاء کیہم الصلاق والسلام کے حالات اور کفار کی ہلاکت اور تباہی کے واقعات کو بار بارو بتکر ار سبیان کیا تاکہ حق اور حقیقت کو خوب سمجھ جا نمیں اور بار بار من کر قبر الہی سے ڈرجا نمیں اور فیسے سے کو اور تعلی اور کی قدر کی نے انہیں کو تو ب تعلی میں اور کی تھم کے عذر کی گئوائش باتی نہیں کرتے کہ آئے خضرت ناٹھ بی کی رسالت انبیاء سابھین کی بشارت اور علاء اہل رہتی اور کیا یہ مشرکین عرب اس بات پر نظر نہیں کرتے کہ آئے خضرت ناٹھ بی کی رسالت انبیاء سابھین کی بشارت اور علاء اہل کت کی تھدیتی اور اعتراف سے بھی ظاہر ہو چی ہے۔

التدتعالی فرماتے ہیں ایسے منصف اور حق پرست آہل کتاب کو دوہرااجر ملے گااس کئے کہ انہوں نے صبر کیا کہ حق کے قبول حق کے قبول حق کے قبول حق کی وجہ ہے قبول حق کی وجہ سے قبول حق کی وجہ سے قبول حق کی وجہ سے قبول حق کے قبول حق کے مسلمے گردن جھکا دی اور اس راہ میں جوایڈ اکمیں اور تکلیفیں پہنچیں ان پرصبر کیا سے گریز نہیں کیا دنیا پر لات ماری اور حق کے سامنے گردن جھکا دی اور اس راہ میں جوایڈ اکمیں اور تکلیفیں پہنچیں ان پرصبر کیا جیسا کہ صدیث میں ہے، ثلاثة لهم اجر ان رجل من اھل الکتاب امن بنبیہ ثم امن بی والعبد المعلول

اذا ادى حق الله وحق هو اليه ورجل كانت عنده امة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمهاثماعتقهاثمتزوجهافلهاجران.

تین مخصوں کوا پے عمل کا دوہراا جر ملے گاان میں ہے ایک وہ خص ہے کہ جواہل کتاب میں ہے ہے پہلے اپنے اپنے اپنے اپنے نبی یعنی موٹ یاعیسیٰ عینی ایمان لا یا اور پھرمحدرسول اللہ خلافی پرایمان لا یا الخ)

تکتہ: ..... شیخ الاسلام عثانی میشد کہتے ہیں کہ شیخ اکبر میکھائے فقوعات میں لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کا ایمان اپنے نبی پر دو مرتبہ ہوا۔ اول بالاستقلال دوبارہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے شمن میں۔ کیونکہ حضور پر نور ملائظ تم ام انبیاء سابقین کے مصدق ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں اور حضور پر نور ملائظ پر بھی ان کا ایمان دومرتبہ ہوا ایک بالذات و بالاستقلال۔ دوسرا پہلے اپنے پینیمبر پر ایمان لانے کے شمن میں۔ کیونکہ ہر پینیمبر حضور ملائظ کی بشارت دیتے اور بلخات و بالاستقلال۔ دوسرا پہلے اپنے پینیمبر پر ایمان لانے کے شمن میں۔ کیونکہ ہر پینیمبر حضور ملائظ کی بشارت دیتے اور پر کئی تھمدیق کرتے ہے آئے ہیں اس لئے ان لوگوں کو اجر بھی دومرتبہ ملے گا۔ (تفسیر عثانی)

حق جل شاند نے ان آیات میں مونین اہل کتاب کی مدح فر مائی اول ان کے اعتقاداور ایمان کاذکر فر مایا اس کے بعد ان کے اخلاق فاضلہ کو بیان کیا جس میں سب سے پہلے ان کی صفت صبر کو بیان کیا اور جما صبر واکہا کیونکہ صبر ہی تمام اخلاق فاضلہ کی جڑ ہے اب ان کی دوسری صفت بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ \_\_\_

بدى رابدى بهل باشد جزاء اگرمروى احسى الى من اساء

اور تیسری صفت ان کی ہے ہے کہ ہم نے جو ان کورزق دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرج کرتے ہیں اور چوقی صفت ان کی ہیے ہے کہ وہ جب کافروں اور منا فقوں سے کوئی لفواور ہے ہودہ بات سنتے ہیں لینی ان کی طعن وشنتے کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور سلامت روی کے طور پر ہے ہہدد ہے ہیں ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے اعمال ہیں۔ ہرائے کا گل اس کے سامنے آجاے گا ہی تم پر اعمال ہیں ہمارے لئے ہمارے الموں سے واسطے رکھنا نہیں چاہتے۔ اس جگد سلام سے سلام تحیت مراد نہیں بلکہ سلام متارکت اور سلام ہم اعراض و مفادقت مراد ہم تم ہماری طرف سے امن اور سلامتی ہیں ہواور ہم تمہاری طرف سے امن اور سلامتی ہیں ہیں۔ یعنی ہم تم سے لڑتا نہیں چاہتے اور تمہارے لفو کا لغوے سے اعمال الموں سے مقابلہ ہے سود ہو خاص کر جو جہل مرکب اور جہالت عناد ہیں جتال ہواس کی ہدایت اور اصلاح تو نہایت و شوار ہے جس کی دلیل ہے ہے گھٹھ کوہادی عالم اور وحمت میں کر بھیجا ہے گر ہدایت اور تو فیق آپ خلاقی کے قبضہ قدرت میں نہیں کہ جس کو جائے ہیں ہدایت یا ہے گائے ہیں کہ بیت ہیں کہ میت میں اور والس کو شوش کی کھٹوں سے بیت ہوالب کے لئے بڑی کوشش کی کھٹوں سے بیت ہیں کہ بیت ہوں ہی کہ کوشش کی کوشش کی کھٹوں میں کو کوشش کی کھٹوں میں کو کوشش کی کوشش کی کھڑ کی کوشش کی کوشش کی کھڑ کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کوشش کی کھڑ کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کوشش کی کھڑ کوشش کی کھڑ کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کی کوشش کوشش کی کھڑ کی کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کی کوشش کی کوشش کی کھڑ کے کہ کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کی کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کھڑ کے کوشش کی کوشش کی کھڑ کی کوشش کی

وتت ایک مرتبکلمه پڑھ لے مگراس نے قبول نہ کیا اس پریہ آیت ازی۔ (موضح القرآن) نبی کے اختیار میں صرف اتناہے کہ یہ بتلا دے کہ دق کی راہ یہ ہے باقی حق کا دل میں اتار دیزیہ اللہ کا کام ہے۔ آنحضرت ناتی تی کھی ہدایت پر امور تھے مگر ہدایت دینے پر قادر نہ تھے۔

ابراہیم طالب آزرکو ہدایت نہ دے سکے اور نوح طالبہ اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے۔ اور لوط طالبہ اپنی بیوی کو ہدایت نہ دے سکے۔ اور لوط طالبہ اپنی بیوی کو ہدایت نہ دے سکے، مطلب میہ ہم ہدایت وغوت اور ہدایت بیان تو آپ خلافی کی قدرت میں ہے۔ مگر ہدایت تو فیق آ ب خلافی کی قدرت میں ہے۔ مگر ہدایت تو فیق آ ب خلافی کی قدرت میں نہیں و یکھوتفسیر کبیر • ۲۱ ۸۵۸۔

نظامہ کلام یہ کہ اس آیت کے نازل کرنے سے آنخضرت مُلاَیِنِمُ کی تسلی مقصود ہے کہ آپ مُلاِینُمُ رنجیدہ اور مُمگین نہ ہوں ہدایت اللہ بی کے افتیار میں ہے اور اس کومعلوم ہے کہ کس میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہے اور کس میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہے اور کس میں نہیں اور میں نہیں اور میں نہیں اور میں نہیں کہ کون راہ یا ہوگا۔
﴿وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهُ قَدِینَ ﴾ میں کی نفی کی گئی کہ کس کو اس کاعم بھی نہیں کہ کون راہ یا بہوگا۔

### اتمام حجت وقطع معذرت

لعنی قبول ہدایت کے بارے میں کا فرول کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب قالی ایک انہ کا ذکر اور اس کا جواب قالی انہ کا فروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب قالی کا فرون کی انہ کی انہ کی مقلت نُتَحَظّفُ مِنْ اَدُ خِیدًا ۔ الله . اَفَلَا تَعَقِدُونَ ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ تخضرت کا گھڑا من جانب اللہ بادی برق ہیں۔ حق کاراستہ بتلانے والے ہیں گرکی کے دل میں حق کا اتاروینا یہ اللہ بی کا کام ہدایت اور رہنم کی اور حق کی دعوت ہا ور بنددل کا کام اللہ کی راہ پر چلنا اور اس کی ہدایت اور دعوت کو تبول کرنا ہے اب آ کندہ آیات میں کا فرول کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذرکر کے اس کا جواب دیے ہیں چنا نچے فرماتے ہیں اور یہ بائل ہدایت کی نیروی کریں اور قبائل ہوایت کی نیروی کریں اور قبائل عرب کی خالفت کریں تو ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم اپنی زمین سے اچک لئے جو تمیں اور اپنی خالف کی میں حاضر میں میں حاضر میں میں کے دور میں کی گاروں کی اور اپنی کی میں میں حاضر میں میں کہ ہم جانے ہیں کہ آپ خالف میں عباری دولت کا سبب ہوا۔ اور عرض کیا کہ ہم جانے ہیں کہ آپ خالف میں ہوا کہ دور میں ہاری دولت کا سبب ہوا دور میں گے اور ہم کو داریہ ہی کہ آپ خالف کی متابعت سے تمام قبائل عرب ہمارے وشمن ہوجا کمیں گاروں ہماری سعاوت کا ذریعہ ہے گور رہے ہے کہ آپ خالف کی متابعت سے تمام قبائل عرب ہمارے وشمن ہوجا کمیں گاروں ہم کو داریہ گے اور ہم میں ان کے مقابلہ کی قوت نہیں۔ اس پریہ آیے بیش نازل ہو کی جن میں ان کے مقابلہ کی قوت نہیں۔ اس پریہ آیتیں نازل ہو کی جن میں ان کے اس شبہ کے تین جواب دیے گئے۔

● قال الامام الرازي. قال الله تعالىٰ انك لا تهدى من احببت وقال تعالىٰ في اية اخرى وانك لتهدى الى صراط مستقيم ولاتنا في بينهما فان الذي اثبته واضافه اليه الدعوة والبيان والذي نفى هداية التوفيق وشرح الصدر وهو نوريقذف في القلب فبحيابه القلب كما قال تعالىٰ اومن كان ميتا فاحييناه وجعلناله نورايمشي به في الناس. (تفسير كبير:٢٨٥/٢)

### جواباول

### دوسراجواب

﴿ وَكُمْ آهُلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِينَشَتَهَا.. الى . إِلَّا وَآهُلُهَا ظَلِمُونَ ﴾

اور بینا دان جود نیاوی فوائدا ورمنافع کے خیال سے ہدایت کے اتباع سے گریز کررہے ہیں۔ ان کومعلوم نین کہ ہم نے ہدایت کا اتباع نہ کرنے کے جرم میں کتنی ہی بستیاں ہلاک کرؤالیں جوا پنے سامان عیش وعشرت پر اتر اتی تھیں اور دن رات عیش وعشرت میں غرق تھیں مگرایمان نہ لانے اور ہدایت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تمام نعمتوں پر پانی پھر گیا جس کی علت ان کا کفرتھا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور قبول ہدایت زوال نعمت کا سبب نہیں بلکہ کفر اور صلالت پر جمود اور اصر ار زوال نعمت کا سبب نہیں بلکہ کفر اور صلالت پر جمود اور اصر ار زوال نعمت کا سبب نہیں بلکہ کفر اور صلالت پر جمود اور اصر ار

وہمی اور خیالی اوراحتالی مصیبتوں اور آفتول سے تو ڈرتے ہیں اور کفر کی ان دنیوی مصیبتوں ہے نہیں ڈرتے کہ جو چیش آچکی ہیں اوران کاا نکارممکن نہیں۔

پس بیان باغیوں اور طاغیوں کے مکانات ہیں جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور ان کے بیمسکن خالی اور تراب پڑے ہیں جوان کے ہلاک ہونے کے بعد آباز ہیں ہوئے مگر بہت تھوڑے کہ کوئی مسافر چلتاراہ وہاں تھوڑی دیر کے لئے تھہر جاتا ہے اور دنیا کی عیش وعشرت پر تازل کرنے والے اور اترانے والے چل بسے اور ان کی بستیاں تباہ اور برباد ہو گئیں اور آخر میں ہم ہی ان کے وارث ہوئے بعنی وہ بستیاں ایک اجڑیں کہ کوئی ان کا نام لینے والانہیں رہا معلوم ہوا کہ دولت و تروت میں اتراکرا تباع ہدایت اور قبول حق سے گریز کا انجام تباہی اور بربادی ہے بس تم بڑی خود کفر وضلالت پر اصرار اور ایمان واسلام سے اتراکرا تباع ہدایت اور قبول حق سے گریز کا انجام تباہی اور بربادی ہے بس تم بڑی خود کفر وضلالت پر اصرار اور ایمان واسلام سے انکار کر کے اپنے ذرائع معاش اور وسائل دولت و تروت کی حفاظت کر رہے ہو لیکن در حقیقت یہی با تیس تمہاری ہلاکت کا موجب ہیں ۔ چشم عبرت سے کام لواور دیکھو کہ ہم نے گئی آبادیاں جو مال ودولت کے نشر میں طفیان اور سرکش کرنے گئی تھیں کہا وران کو تباہ اور اس کو تباہ اور اس کو نام ونشان بھی نہیں رہا اور اسے نی مخالے اور وردگار بستیوں اور آبادیوں کو تباہ کرنے کی مخالے اور کان کو تباہ کرنے کی مخالے اور کر وارد کے کہا کہ کو ان کانام ونشان بھی نہیں رہا اور اسے نبی مخالی ہورد گار بستیوں اور آبادیوں کو تباہ کرنے

والانبیں یہاں تک کدان کے کسی بڑے شہر میں رسول بھیجے جوان کو ہماری با تیں سنائے اور بتائے اور وہ ہمارے احکام کی پروانہ کریں تو ان پر ہمارا قبر نازل ہوتا ہے اور پھر ہم پینجبر بھیجنے کے بعد بھی فور آ ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حالت کہ جب وہاں کے باشند سے تھلم کھلا فل کم اور شتم گار ہوجا کیں علانہ طور برحق سے انکار کرنے لگیں۔ اور ظلم وستم پراتر آ کی اور حق کی دھمنی براور ظلم پر کمر بی باندہ لیس اور بہی ٹھان لیس کداب حق کوئیس مانیں سے تب اللہ کا قبر نازل ہوتا ہے۔

#### تيسراجواب

﴿وَمَا أُولِينتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوِةِ النُّدْيَا ... الى ... أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

اور اے بدنصیبو! نوب بھو و جو بھی مدے گئے ہو سواس کی حقیقت صرف آئی ہے کہ وہ چندروزہ دنیا وی زندگی کی بہرہ مندی ہے اوراس کی زینت اور آ راکش ہے لین جس مال ومتاع کی خاطر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے وہ فقط چندوؤؤہ وندگی کا سامان ہے اور فناہونے والا ہے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں کے لئے جو خدا کے فزد یک مہیا کہا گیا ہے دہ اس دنیا کی زینت سے کہیں بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ باتی رہنے والا ہے کیا تم اتناہمی نہیں بھتے ہیں اگر تمہار ایک کیا گیا ہے دہ اس دنیا کی زینت سے کہیں بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ باتی رہنے والا ہے کیا تم اتناہمی نہیں بھتے ہیں اگر تمہار اور یہ کو گیا گیا ہم ایمان لائے تو ہمارا مال ومتاع ہمارے ہاتھ نظر وزہ اور کھوٹی پوٹی دے کر آخرت کی واکی فعت اور تو یہ سوچو کہ دنیا کا تمام مال ومتاع فائی ہو اور چندروزہ ہے لازوال اور بے مثال دولت حاصل کر لوتو وہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت معزت اور کدورت سے جالکا پی خال ایک محدود اور معین وقت کے لئے ہو وائی نہیں اور محدود اور متابی ہے اور آخرت کی فقتیں مصرت اور کدورت سے بالکلیہ خال ایک مورد والی اور بے مثال ہیں اور غیر محدود اور متابی ہیں۔ پس ذراخیال تو کرواور اپنے دل میں انساف کر وکر کا فائی ہو اس انساف کر وکر کا فائی ہو تھارت اور ذال متابع کی خال ہوں اور باتی کو چھوڑ رہے ہو کیا فائی اور بی تی برابر ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آئیت میں دنیا کی حقیقت صرف ایک چندروزہ فاہری زینت سے نیا دہ نیس ۔ قال رغیت اللہ والی اور اور اور اور اور اور کو جمال اور لازوال نعتیں ملیس گی للہ انگر کرو۔ ﴿ مَا عِنْدَ کُمْ یَنْفَدُنُ وَ مَا عِنْدَ اللہ وَ وَالُوں کو جَمْال اور لازوال نعتیں ملیس گی للہ انگر کرو۔ ﴿ مَا عِنْدَ کُمْ یَنْفَدُنُ وَ اللّٰہُ مُنْ اَلْ اُلْمُ اِلْمُ کُونُ الْمُعْیَا فِی اللّٰہُ مُنْ اِلْمُ اللّٰہُ مِنْ اِلْمُ اللّٰہُ مِنْ اِللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اِلْمُ اللّٰمُ مَالُوں لازوال کو جو آل میتا کے فیل کو اللّٰم کیا کہ والی کو جمل کو کو کہ کو کہ کی کہ میں کیا کہ کہ دیا کی حقیقت صرف ایک چندو آلگر مُن الْمُعَلِّمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ خِنْ اِللّٰمُ اللّٰمُ کُمُونُوں اُلْمُعَلَّمُ اللّٰمُ اللّٰمُ کُمُونُوں اُلْمُعَلَّمُ مُنْ اللّٰمُ کُمُونُوں اُلْمُعَلِّمُ کُمُونُوں اُلْمُعَلَّمُ کُمُوں کُمُوں کو کو موامِ کُمُوں کو

آفَتَنَ وَعَلَنْهُ وَعُلَا حَسَنًا فَهُو لَاقِيْهِ كَبَنَ مَتَعُنْهُ مَتَاعً الْحَيْوةِ اللَّنْيَا ثُمَّ هُويَوَمَ اللَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ اللَّهُ وَعُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

تَزْعُمُونَ۞ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا لَمَؤُلَّاءِ الَّذِينَ آغُوَيْنَا ۚ آغُويُنٰهُمُ دعویٰ کرتے تھے فل ہوئے جن پر ثابت ہوچکی بات اے رب یہ لوگ میں جن کو ہم نے بہکایا ان کو بہکایا دعویٰ کرتے تھے۔ بولے، جن پر ٹابت ہوئی بات، اے رب! یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا۔ ان کو بہکایا، كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعُبُدُونَ ۗ وَقِيْلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ بیے ہم آپ بہکے ہم منکر ہوئے تیرے آگے وہ ہم کو نہ پوجنے تھے ف**ل** اور کہیں گے پارو اپنے شریکوں کو جیے بہتے ہم آپ بہتے۔ ہم منکر ہوئے تیرے آگے، وہ ہم کو نہ پوجتے تھے۔ اور کہیں گے پکارو اپنے شریکول کو، فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَنَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَأَنُوا يَهْتَلُونَ۞ وَيَوْمَ بھر پکاریں کے ان کو تو دہ جواب مد دیں کے ان کو قتل اور دیکھیں کے مذاب کسی طرح وہ راہ پائے ہوئے ہوتے ہوتے وی اورجس دن پھر پیکاریں گئے تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو، اور دیکھین گے عذاب۔ کسی طرح وہ راہ پائے ہوتے۔ اور جس دن يُنَادِيُهِمُ فَيَقُولُ مَاذَآ اَجَبُتُمُ الْهُرُسَلِيْنَ® فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ يَوْمَبٍإِ فَهُمُ ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے بیغام بہنیانے والوں کو پھر بند ہومائیں گی ان پر باتیں اس دن سووہ آپس میں بھی ان کو پکارے گا، تو کیے گا، کیا جواب کہا تم نے ؟ پیغام پہنچانے والوں کو۔ پھر بند ہو گئیں ان پر باتیں اس دن سو آپس میں بھی لَا يَتَسَآءَلُونَ۞ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَّكُونَ مِنَ

لا یکنساءَلُون ﴿ فَاهَا مَنْ تَأْبَ وَاْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ یَّکُونَ مِنَ مِنَ اللهُ اللهُ

= روز وعیش کے بعد گرفتاری کاوارنٹ ادر دائمی جیل خانہ العیاذ باللہ ایک شخص خواب میں دیکھے کے میرے سرپر تاج شابی رکھا ہے، مذم وحشم پر سے باند ہے کھوسے میں اور الوان نعمت دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں جن سے لذت اندوز ہور ہا ہول ، آئکھ کھل تو دیکھا انبیکٹر پولیس گرفتاری کاوارنٹ اور بیری ہتھ کڑی لیے کھڑا ہے یہ وہ پکو کر لے تھیااور فورانی پیش ہو کو میں دوام کی سزامل گئے۔ ہتاؤا سے وہ خواب کی بادشا ہت اور پلاؤ قورے کی لذت توایاو آئے گئے۔ فیل یعنی وہ خدائی کے حصد دارکہاں ہیں ذراا بنی تائید وتمایت کے لیے لاؤتو ہی ۔

وکے یعنی سوال تو مشرکین سے تھا مگر بہکانے والے شرکام مجھ جائیں گے کہ نی الحقیقت ہمیں بھی ڈائٹ بتلائی مخی ہے۔ اس لیے ببقت کر کے جواب دیں گے کہ خداوندا! بیٹک ہم نے ان کو بہکا یااور یہ بہکا ناایسائی تھا جیسے ہم خود بہکے یعنی جوٹھو کر بہکنے کے وقت کھائی گئے تھیں بہکانے ہے کی یہونکہ بہرہانا بھی بہکنے کی امتہائی منزل ہے۔ پس اس جرم اغواء کا تو ہمیں اعتراف ہے لیکن ان مشرکین پر کوئی جبر داکراہ ہمارائے تھا کہ زبرتی ابنی بات منوالیتے نی المحقیقت ان کی مواہدی تھے ہمان کی عبادت سے آج آپ ہوا پر تی تھی جو ہمارے بہکانے میں آگئے۔ اس اعتبارے یہ ہم کوئیس ہوجتے تھے بلکہ اپنے اہواء وظنون کی پر میش کرتے تھے ہم ان کی عبادت سے آج آپ کے سامنے ہے زاری کااظہار کرتے ہیں۔ کہنا یا تو ہے انہوں نے پر کے سامنے ہے زاری کااظہار کرتے ہیں۔ کو اللہ معض المسفورین۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ" یہ شیطان بولیس کے: بہایا تو ہے انہوں نے پر نام کے کرنیکوں کا رای سے کہا کہ ہم کوئے ہو جتے تھے۔" واللہ متعالیٰ اعلمہ۔

(تنبيه) "حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ " مِراد ب ﴿ لَا مُلْكَنَّ جَهَدَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِلْنَ ﴾

ف یعنی کہا جائے گا کہ اب سدد کو بلاؤ بمگر وہ کیا سدد کر سکتے خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گئے۔ کندا قال السفسسر ون۔اورحضرت ثاہ صاحب رخمہ الندکی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ ٹیا طین جب نیکوں کانام لیس سکتا مشرکیوں سے کہا جائے گا کہ الن نیکول کو پکاروا وہ کچھ جو اب نددیں گے رکیونکہ وہ ان مشرکانے ترکات سے راضی نہتھے یا خبر = الْمُفْلِحِيْنَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ \* مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ \* سُبُحٰنَ الله وَتَعٰلَ مِوسِنَوالِ مِن فَلِ اور تِرارب بِيدا كرتاب و با اور بندكر ۔ بن و بات كے بات كے بات بادر برت او بہ اور بحت او بہ بعث و الوں میں ۔ اور تیرا رب بیدا كرتا ہے وہ جا ہے اور بندكر ۔ ان كے باتھ نیں پند ۔ اور زالا ہے اور بہت او بہ بعث کُون ﴿ وَمُواللهُ لَا اللهِ مُورِدُ هُمُ وَمَا يُعْلِنُون ﴿ وَمُواللهُ لَا اللهِ مِنْ مُورِدُ وَلَا بُرِي مُورِدُ وَمُواللهُ لَا اللهِ مِنْ اور وہ بات ہے وہ بہت ہو ہے ہو ہے ہو ہے اور بندكر ہے ۔ ان كے بات مُورِدُ وَمُواللهُ لَا اللهُ مِنْ مُورِدُ وَلَى اللهُ وَلَا مُورِدُ وَلَى اللهِ وَاللهِ مُؤْرِدُ وَلَهُ الْحَدُونُ وَاللهِ مُورِدُ وَلَى اللهِ وَلَا مُؤْرِدُ وَلَكُ الْحَدُونُ وَاللّهِ مُورِدُ وَلِي اللهِ وَلَا بِحَرَةً وَلَكُ اللهِ مُورِدُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ مُورِدُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا مُورَةً فَى اللهُ وَلَا مُورِدُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ وَاللّهُ مُورِدُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللّهُ مِنْ اور ای کے بات کی اور ای کے بات کی مورد والله کے بات کی مورد وقی الله کے اور ای کے بات کی مورد وقی الله کی تعریف ہے دنیا اور آفرت میں اور ای کے باتھ می ہو اور ای کے بات کی بیرے واد کی جو ای کے فی ایک نیور ای می اور ای کی بات کی مورد وقی الله کی تعریف ہے بہذی میں اور وی می اور ای کے باتھ میں ۔ اور ای کی باتھ کی مورد وقی است کے بات کی مورد وقی است کے بات کے کہ وضلالت وردوز قیامت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ أَفَنَ وَعَدُنْهُ وَعَدًّا حَسَنًا ... الى ... وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

= ندر کھتے تھے

في يعنى اس وقت عذاب كود يكه كريه آرز وكريس مح كه كاش دنيا بيس سيدهي راه چلتے تو يه مسيب كيول ديكھني پوتي \_

ف پہلے موالات و حید کے متعلق تھے ، یہ موال رسالت کی نبیت ہوا یعنی اپنی عقل سے تم نے اگر حق کو ند بھی تھا تھا تو پیغمبروں کے بمھانے سے مجھا ہوتا، بتلا وَ ان کے ساتھ تم نے کیار تاوکیا۔ اس وقت کسی کو جواب نہ آئے گا۔ اور بات کرنے کی رامیں بند ہو جائیں گی۔

ف یعنی وہاں کی کام یائی سرت ایمان دعمل مالے سے ہے۔ اب بھی جوکوئی کفروشرک سے توبرکر کے ایمان لایا اور نیکی اختیار کی بھی تعالی اس کی ہیل خطائیں معان کرکے فائز المرام کرے گا۔

(تنبیه) ﴿ تنبیه ﴾ ﴿ فَعَلَى أَنْ یَکُونَ مِنَ الْهُ فَلِحِیْنَ ﴾ وعده ہے شہنٹا پاندانداز میں یعنی اس کو فلاح کی امیدرکھنا چاہیے یکو ہم پرکسی کا دیاؤ نہیں کہ ناچار ایرا کرنے پرمجبور ہوں میخش فضل و کرم سے وعدہ کیاجار پاہے۔

فی یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا بھی ای فی مثیت واختیار سے ہے اور کی چیز کو پند کرنے یا چھانٹ کرنتخب کر لینے کا تن بھی ای کو حاصل ہے۔جواس کی مغی ہوا جکام مجھے ۔جن شخص کو مناسب جانے کسی خاص منصب و مرتبہ پر فائز کرے ۔جس کسی میں استعداد دیکھے راہ ہدایت پر چلا کرکام یاب فر مادے اور محکوقات کی ہر جنس میں سے جس نوع کو یا نوع میں سے جس فرد کو چاہے اپنی حکمت کے موافق دوسرے انواع وافر ادسے متناز بنادے۔ اس کے مواکسی دوسرے کو اس طرح کے اختیار وائیخاب کا حق حاصل نہیں ۔ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد کے اوائل میں اس مضمون کو بہت بسط سے کھا ہے فیلیں اجعے۔

ف یعنی تین و تشریع اوراختیار مذکوریس می تعالی کا کو کی شریک نہیں لوگوں نے اپنی تجویز وانتخاب سے جوشر کا و نظیرالیے میں سب باطل اور بے بند ہیں۔ وسل یعنی دل میں جو فاسد عقیدے یابری نیتیں رکھتے ہیں اور زبان، ہاتھ ، پاؤں وغیرہ سے جو کام کرتے میں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور و ، ہی ہرایک شخص کی پوشیدہ استعداد و قابلیت سے آگا ہے ای کے موافق معاملہ کر سے گا۔

فی یعنی جس طرح تخلیق واختیاراورعلم محیط میں و متفرو ہے الوہیت میں بھی یکانہ ہے۔ بجزائ کے تحق کی بندگی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اس کی ذات منبع الکمالات میں تمام خوبیال جمع بیں ردنیااور آخرت میں جوتعریف بھی ہوخواہ و دکھی کے نام دکھ کرکی جائے حقیقت میں اس کی تعریف ہے ۔اس کا حکم چلتا ہے اس کا فیملہ نامتی ہے ۔اس کو اقتدار کلی ماصل ہے اور انجام کارسب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔ آ کے بتلاتے بیں کہ رات دن میں جس قد رفعمتیں اور بھلا ئیاں تم کو پہنچتی میں اس کے فنس دانعام سے بیں بلکہ خود رات اور دن کاادل بدل کرنا بھی اس کا متقل احمال ہے۔ ر بط: .....گزشتہ آیات میں ایمان وہدایت کی ترغیب اور کفر وصلالت سے ترہیب کا ذکرتھا۔ اب آئدہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور ہدایت کے ترفیل وصلالت کے نتائج کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اول۔ ﴿ اَفْمَنْ وَعَدْلُهُ بَتُلَاثَ ہِیں کہ ایمان اور ہدایت کے تمرات اور کفر وصلالت کے نتا کے نظاوت کو بیان کیا بعد از اں اس تفاوت کی تفصیل وعداً ان اس تفاوت کی تفصیل فرمائی کہ قیامت کے دن اہل صلالت سے بطور زجروتو نیخ تین سوال ہوں گے۔

**پہلاسوال: ..... ﴿ اَتُنَ هُرَ كَاءِى الَّذِيْنَ كُنْتُهُ مَرَّى ﴾ يعنى بتلاؤ كه ده كہاں ہيں جن كوتم نے ميراشريك بمجدر كما تھا۔** يعنى كہاں ہيں وہ لوگ جنہوں نے تم كوتم راہ كيا۔

دوىمراسوال: ...... ﴿ وَقِيْلَ اذْعُوا ثُمَرَ كَاءَ كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوُالَهُمْ ﴾ يعنىتم اپنے ان معبودوں کو بلاؤ جن کو تم اپنامعین اور مددگار بچھتے تھے تا کہ وہ تمہاری فریا دری کریں۔

تيسراسوال: ..... ﴿مَاذَا آجَبُتُهُ الْهُرْسَلِيْنَ ﴾ انبياء كرام كي اطاعت اورمتابعت كمتعلق موگا۔

چنانچ فرماتے ہیں کیااے بےعقلو! جوتم کفروصلالت کوایمان اور ہدایت پراور دنیا کو آخرت پرفضیلت دیتے ہو یہ نہیں شجھتے کہ بیدونوں ہرگز برابرنہیں سو جس ہے ہم نے نیک وعدہ کیا جس میں نہضرر کا احتمال ہے اور نہ غلط بیانی کا امکان ہے سوجس مومن سے ہم نے ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے پر دنیا اور آخرت کا جو دعدہ کیا ہے وہ ضرور اس کو پانے والا ہے تو کیا ایسا شخص اس تشخص کے برابر ہوسکتا ہے جس کوہم نے دنیاوی زندگی کا چندروز ہ سامان دیا اور ختم ہوا اور پھر قیامت ے دن وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جوعذاب کے <u>لئے حاضر کئے جائیں گے۔</u> ذراعقل سے کام لواور بتاؤ کہ کیا بید دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں چندروزخوب مزے اڑائے اور قانون حکومت کی کوئی پرواہ نہ کی بالآخر گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوااور پھانسی پراٹنکا دیا گیا کیاتم کواتنی عقل نہیں کہ ان دونوں میں کون اچھار ہااور تہہیں کس زمرہ میں شامل ہونا چاہئے اورایسے مال ومتاع اور سامان عیش وعشرت سے کیا جس کے بعدتم کومجرموں کی صف میں کھڑا کر کے تم سے باز پرس کی جائے اس لئے تم اس دن کو یا د کرویااے نبی ان کووہ دن یا دلاؤ کہ جب بیمجرمین آ خرت میں عذاب کے لئے ہمارے حضور میں پکڑے ہوئے آئیں گے تواس دن خدا تعالیٰ ان کو پکارے گا بھر کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کوتم اپنے زعم میں میرا شریک قرار دیتے تھے جو ملتیں کفراورشرک میں مبتلا ہیں وہمخض اپنے گمان اور خیال پرچلتی ہیں۔ دلیل عقلی کسی کے پاس بھی نہیں جویہ ثابت کر سکے کہ یہ چیز الوہیت میں خدا کی شریک ہے اس جگہ شرکاء ہے رؤ ساء صلالت مراد ہیں جن کے کہنے سے ان لوگوں نے کفراور شرک کیا کیونکہ بدون کسی دلیل شرقی اور بغیر تھم الہی کے کسی شخص کے کہنے کو بے چون و جرا مان لینا بھی شرک ہے اس طرح کسی کی اطاعت كرنا كويا كه اس كوا بنارب بنانا ب كما قال الله تعالى ﴿ النَّخَلُوَّا أَحْبَازَهُمْ وَرُهُبَا نَهُمْ أَرْبَاتُهَا مِّن دُونِ الله وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَزْيَحَ ﴾.

چنانچہ جب بیآیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم ٹلاٹٹڑنے سوال کیا کہ ہم نے تو احبار اور رہبان کو اپنار بنہیں بنایا تو آنحضرت ٹلاٹٹڑ نے فر مایا کیا جب احبار ور ہبان جوتم کو تھم دیتے ہتھے کیا تم اس پر (بے چون و چرا) نہیں چلتے ہتھے۔عدی ہلاؤ نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نلاٹٹڑ نے فر مایا بس بہی شرک ہے (رواہ التر مذی وغیرہ) معلوم ہوا کہ بے چون و چراکسی کے تکم کو واجب الاطاعت مجمناا در کسی کو داجب الاطاعت جاننایبی شرک کی حقیقت ہے۔

غرض یہ کہ قیامت کے دن مشرکین ہے سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کوتم نے میراشریک ہے کہ یہ سے کہ می کھی کہ میں سے کہ میں کے کہ یہ سوال زہر وتو تیخ در حقیقت ہم ہے ہاں گئے وہ لوگ بولیں گے جن پر بوجہ اصلال یعنی دو سرول کو گم راہ کرنے کی وجہ سوال زہر وتو تیخ در سرول کو گم راہ کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب کا تھم نابت ہو چکا ہے اور مستوجب مزاہ و سے ہیں بطور عذر یہ سمیں گے اے ہمارے رہ یہ وہ ای لوگ ہیں جن نوری ہونے میں بطور عذر یہ سمیں گئے اے ہمارے رہ یہ وہ ای لوگ ہیں جن نوری ہونے ہیں جن کو ہم نے ان کو ہم نے ان کو ہم باختیار خود عاوی اور جم باختیار خود عاوی اور جم سے باختیار خود عاوی اور جم نے ان کو ہم نے ان کو ہم کے این ہم نے ان کو ہم کا یا اور گم راہی میں جب کو وہ با یا تو پر کے اپنی گم راہی کا الزام ہمارے سر لگانا غلط ہے کو تکہ اگر ایک طرف ہم نے ان کو بہکا یا اور گم راہی کی طرف بلا یا تو وہر کی طرف بیل ہے جو اختیار کرتے ان لوگوں نے ہمایت کے مقابلہ میں بصد شوق ورغبت یا ختیار خود ہماری باتوں کو اختیار کیا اور ہوا ہے اور اور وہا عنالت کا یہ جو اب اور اب الزام ہمیں ویے ہیں یہ کہنے والے گم راہوں کے رئیس اور ان کے پیشوا ہوں گے اور رؤساء صلالت کا یہ جو اب بالکلیہ ایسانی جواب ہوگا جیسا کہ اند تعالی نے شیطان کی طرف سے حکایت کیا ہے۔ ﴿ وَقَالَ الشَّیْظُنُ لَیْ الْمُورُ اللّٰمُورُ وَالْمُورُ اللّٰمُورُ اللّٰمُورُ اللّٰمُورُ اللّٰمُورُ وَالْمُورُ اللّٰمُورُ اللّٰ

غرض یہ کہ روکر اعظالت آپنے کوالزام ہے بری کرنے کے لئے یہ کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو گم راہی پرمجبور نہ کیا یہ لوگ ابن خواہ شوں کے بندے ہیں ہم ان کے فعل کے ذمہ دانہیں ہم تیرے سامنے ان سے بری اور بے زار ہیں یہ لوگ فی الحقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے۔اور و سامنلال کی اس بے زاری اور بے تعلقی کے بعد ان مشرکین سے بطور تبکم اور استہزاء یہ کہا جائے گا اپنے شرکاء کو اپنی مدد کے لئے پیار و یعنی جن کوتم ہمارا شریک قرار دیتے تھے ان کو بلاؤ کہ وہ تم سے عذا ہ کو دفع کریں سووہ ان کو پیاری کے پس وہ جواب بھی نہ دیں گے اس کے بعد عذا ہو ان کو بلاؤ کہ وہ تم سے عذا ہو گئے اپنی آ تکھول سے دیکھ لیس گے۔ اور اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں راہ یا ہ ہوتے تو ہیروز بدہ ہم کو فہ دیکھ نے بڑتا۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن الله انہیں پکارے گا بتلاؤ کہ تم نے ہمارے پیفیبروں کو کیا جواب دیا تھا۔
جب انہوں نے تم کوئق کی طرف بلایا تھا ہیں اس روز ان پرتمام با تیس تاریک اور مشتبہ ہوجا کیں گی بھر دہشت کی وجہ سے
ایسے بدحواس ہوجا کیں گے کہ ایک دوسرے سے بوچھ بھی نہ سکیں گے کہ کیا جواب دیں یعنی دنیا میں انہیا کی نورانی حجتوں
کے مقابلہ میں اپنی ظلماتی اور شیطانی اور نفسانی حجتیں بیان کیا کرتے تھے سوآج کے روز اس حالت میں ان پرجیتیں تاریک
ہوجا کیں گی ہیں باہم ایک دوسرے سے بچھ سوال بھی نہ کرسکیں گے جو یہاں اندھا تھا وہاں بھی اندھا ہوجائے گا بیتو ان کم موجائے گا بیتو ان کم راہوں کا حال ہے جو گم رای میں حق سے اندھے بے رہے یہاں تک کہ مرگئے۔ ہاں گروہ جس نے کفر اور شرک سے تو ہی راہوں کا حال ہے جو گم رای میں حق سے اندھے بے رہے یہاں تک کہ مرگئے۔ ہاں گروہ جس نے کفر اور شرک سے تو ہی ک

اور خدااور رسول پر ایمان لایا۔ اور رسول کی ہدایت کے مطابق نیک کام کیا پس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں سے ہو اور اس دن کی باز پرس اور ذلت سے نجات پا جائے بغیر دین اسلام قبول کئے فلاح اور کامیا بی ممکن نہیں۔ مزن بے رضائے محمد نفس مرہ رستگاری ہمین است دبس

اور تیرا پروردگارجس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے پیند کرتا ہے اور برگزیدہ بناتا ہے اور ان کوکوئی اختیار نہیں۔

لوگوں کوکوئی اختیار نہیں۔

خلق اور اختیار سب اللہ کے لئے مخصوص ہے کی کے لئے اس میں شرکت اور منازعت ممکن نہیں۔

اللہ تعالی پاک اور بلنداور برتر ہے ہراس چیز ہے جس کو مشرکین خدا کے ساتھ شریک تھہراتے ہیں بی تو خدا تعالی کی قدرت اور اختیار کا حال ہے اور تیر سے پروردگار کے علم کی شان میہ ہے کہ وہ ان کے سیند کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو مجھودہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی خوب جانتا ہے اور وہ بی اللہ اور خدائے برحق ہے جوعبادت کا مشتق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو لئن عبادت ہو اس کے لئے حمد وثنا ہے و نیا اور آخرت میں۔ اس لئے کہ دنیوی اور اخر دی نعتوں کا وہ بی ما لک ہے وہ بی مشعر قبل اور خوب ہو تیا اس کے جا کہ اور خوب ہو تیا ہو گا اور گرت میں۔ اس لئے کہ دنیوی اور اخر دی نعتوں کا وہ بی ما لک ہو ہی مشعر قبل اور خوب ہو تیا ور تیر کی وجہ میہ ہے کہ آس جہان میں چندروز ہو۔ پھر قیا مت کے دن اس کی طرف لوٹا دیئے جا کہ اور اپنی آس کھوں سے دیکھ لوگ کہ اس جہان میں چندروز ہو۔ پھر قیا مت کے دن اس کی طرف لوٹا دیئے جا کہ اور اپنی آس کھوں سے دیکھ لوگ کہ اس کا کہ اس جہان میں چندروز ہو۔ پھر قیا مت کے دن اس کی طرف لوٹا دیئے جا کہ اور اپنی آس کھوں سے دیکھ لوگ کہ اس کا کہ اس دیکھ کوگی اختیار نہ ہوگا۔ پس ایسے معبود برحق کی عبادت کرو سے اس کی ذات سے نیجات بیا کہ اس دیکھ اس کے اس کے اس کے اس کی خوب سے نیجات بیا کہ اس دن کی ذات سے نیجات بیا کہ اس دی کور تاریخت کے دن اس کی ذات سے نیجات بیا کہ اس دن کی ذات سے نیجات بیا کہ اس کی ذات سے نیجات بیا کہ اس کی دائیں کور بیا تا کہ اس کی ذات سے نیجات بیا کہ اس کی خوب دور کو بیا تا کہ اس کی دن اس کی دور برحق کی عباد سے کرتا ہو گر بیا کہ اس کور کی کور کی اختیار نہ ہوگا۔ پس اس کی دن اس کی طرف کور کی کور ک

قُل اَرَعَيْتُمُ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرَمَنَا إلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إلَّهُ عَيْرُ اللهِ

وَ هَهِ رَيْهُو وَ الرَّ الله رَهِ دِن مَ لِهِ رَات بَيْدُ وَ قَامَت كَ دَن تَكَ، كُون ما كُم ہِ الله كَ بوائے وَ هَهِ ، يَكُو وَ الرَّ اللهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَرَمَلًا وَ هَهِ بَيْهُ وَقَامَت كَ دَن تَك، كُون ما كُم ہِ الله عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا يَالَيْهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا وَيَالَيْكُمُ بِضِينَا عِ مُ اَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلُ الرّعَيْتُ مُ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرُمَلًا اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمَلًا اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرَعُونَ وَيُهُو اللّهُ عَلَيْلُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ لَسَكُنُونَ فِيهُو اللّهُ عَلَيْلُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ لَسَكُنُونَ فِيهُو اللّهُ عَلَيْلُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ لَسَكُنُونَ فِيهُو اللّهَ مَا إِنْ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ لَسَكُنُونَ فِيهُو اللّهُ اللهُ يَأْتِيكُمُ اللّه يَأْتِيكُمُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ اللّهُ اللّهَ يَأْتِيكُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ن میں اگر آفاب کوغروب نہ ہونے دے ہمیشہ تہارے سرول پر کھڑار کھے توجوراحت دسکون ادر دوسرے فوائد رات کے آنے سے حاصل ہوتے میں ان کا سامان کون کی ملاقت کرسکتی ہے یہ کیا ایسی روشن حقیقت بھی تم کونظر نہیں آئی ۔

(تنبيه) ﴿ أَفَلاَ تُمْعِرُونَ ﴾ ﴿ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرُمَلًا ﴾ كمناب بيونكر أنكوب لحضامادة روشي يرموقون بجو=

وَمِنُ دُّ مُتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِيَتَسْكُنُوْا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ الدَيَامِ الدَيْ الدَامِ الدَيْ الدَيْ الدَيْ الدَامِ الدَيْ الدَيْ الدَيْ الدَامِ الدَيْ الدَامِ الدَيْ الدَامِ الدَام

### عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ فَ

ان سے جوہا تیں دہ جوڑتے تھے **نہ** 

ان سے جوہاتیں جوڑتے تھے۔

## تذکیرنعمشمل بربیان دلاکل تو حید

کے ساتھ ﴿ اَفَلاَ قَسْمَ عُونَ ﴾ فرمانای موزول تھا۔ واللہ ا علم۔ فل یعنی رات دن کاالٹ چیر کرتارہتا ہے تا کہ رات کی تاریکی اور خکی میں سکون وراحت بھی عاصل کرلو اور دن کے اجائے میں کار دبار بھی جاری رکھ سکوراور روز وشب کے مختلف النوع انعامات پرحق تعالیٰ کاشکرادا کرتے رہو۔

فی احوال بتلانے دالا پیغمبریاان کے نائب جوئیک بخت تھے۔(موضع)۔وہ بتلائیں گے کہ لوگول نے شرائع سما ڈیداوراحکام النہیہ کے ساتھ کیار تاؤ کیا۔ قسل یعنی خدا تعالیٰ کے شریک سنداور دلیل سے تھہرائے اور ملال وحرام دغیرہ کے احکام کس ماخذمجے سے لیے تھے پیغمبروں کو تو تم نے مانا نہیں، پھر کس نے بتلایا کہ خدا کا پر حکم ہے یا نہیں۔

فی یعنی اس وقت نظراً ہوئے گا کہ بھی بات اللہ کی ہے ۔اورمعبودیت صرف ای کا حق ہے یو ٹی اس کا شریک نہیں ۔ دنیا میں پیغمبر جو بتلاتے ہے وہ ہی نعمیک ہے مشرکین نے جوعقیدے گھڑر کھے تھے اور جو باتیں اپنے دل سے جوڑی تھیں اس روز سب کا فرہو جائیں گی۔ ذکر تھا۔ دن کی روثبی اور رات کی تار کی کی قدرت اور اختیار میں نہیں اور جس کو قدرت اور اختیار نہوہ وائن عبادت نہیں۔
چہانچ فر ماتے ہیں اے نبی آب ملکھ ان لوگوں ہے یہ کہیے۔ ذرا بتلائو سی اگر خدا تعالیٰ تم پر رات کو روز قیامت تک
دائم ● اور مستمر کر دے کہ رات ہی رات رہ اور آفاب نمین کے بنچ ہی رہ اور طلوع نہ کرے تو اللہ کے سواکون سا
خدا ہے جو تمہارے لئے روشنی لے آئے یعنی روز روشن لے آئے جس میں تم طلب معاش کر سکوکیا تم ہماری اس روش دلیل
خدا ہے جو تمہارے لئے روشنی لے آئے ہیں روز روشن لے آئے جس میں تم طلب معاش کر سکوکیا تم ہماری اس روش دلیل
کو عشل کے کان سے سنتے نہیں اور ای نی آپ خلافی ان سے یہ بھی کہے کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بھل دن کو
روز قیامت تک ہمیشر ہنے والا بنا دے کہ آفاب اپنی جگہ قائم رہے اور غرب ہی نہ ہوتو اللہ کے سواکون سامعبود ہے جو
تہارے لئے رات کو لے آئے جس میں تم آرام کر سکو اور دن کے کاموں کی تھکن ہے راحت عاصل کر سکو۔ کیا تم خدا کہ
دیتیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی رحمت ہے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تا کہ رات کی روث ولیلیں دکھلائی نہیں
درتیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی رحمت ہے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تا کہ رات ہیں تو کو بعد دیگر ہے کہ
کو پہنچتی رہتی ہیں دن کسپ معاش کے لئے ہاور رات راحت اور آرام کے لئے ہو تو روز کر دکہ یہ تی بیں ہو کے بعد دیگر ہے کہ
کی نرد رحمت قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو کام کی بھی ضرورت ہے اور کام کے بعد آرام کی بھی ضرورت ہے اور کام کے بعد آرام کی بھی ضرورت ہے اور کی میں خدا کی میں خدا کی میں خدا کی میں خدا کو س میاں فرم کی اور کام گوٹ کہ الحقید فی الاگوٹی قائد کی قائد کی خوافیوں کو کھوڑ اللہ کو الدی اللہ اللہ کو کہ کہ الحقید کی الاگوٹی قائد کی خوافی کے اور کر میں خوافیوں کو کھوڑ کیا گوٹ کہ الحقید کی الاگوٹی قائد کی خوافیوں کو کھوڑ کیا آئے کہ کو کہ کا گوٹ کی فیا گوٹی کو کہ کو کھوڑ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ ک

پس اس وقت جان لیں گے کہ" حق" یا" عبادت" یا" تو حید"اللہ عز وجل ہی کے لئے ہے اورشرک بالکل غلط اور باطل ہےاور دنیا میں جوجھوٹی باتیں بناتے تھے اور خدا پرافتر اءکرتے تھے وہ اس دن ان سے سب غائب اور گم ہوجائے گا اور واضح ہوجائے گا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔

ان قارون جوتھا موئ کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر فل اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے استے کہ اس کی تنجیاں اٹھانے سے قارون جوتھا، سوتھا موئ کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر فل اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے استے کہ اس کی تنجیوں سے قارون جوتھا، سوتھا موئ کی قوم سے، پھر شرارت کرنے لگا ان پر۔ اور ہم نے دیئے تھے اس کو خزانے استے کہ اس کی تنجیوں سے فل رکوع سابق کے آغاز میں ونیائی بے شاق اور حقارت آخرت کے مقابلہ میں بیان کی تی ہم بعد وزکر آخرت کی مناسبت سے تجھا موالی عالم آخرت کے وائم اور مستمر لفظ سر مدکا ترجمہ جو سروسے ماخوذ ہے جس کے معنی متابعت اور اطراد کے ہیں۔

لَتَنُوۡا بِالۡعُصۡبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِيْنَ ۞ تھک جاتے کئی مرد زور آور فل جب کہا اس کو اس کی قرم نے اردا مت اللہ کو نیس بھاتے اردانے والے فی تھکتے کی مرد زورآور۔ جب کہ اس کو اس کی قوم نے اڑا ست، اللہ کو نہیں بھاتے اڑانے والے۔ وَابْتَغِ فِيُمَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّارَ الْاخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ اللُّمٰنِيَا وَأَحْسِنُ كُمّاً اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے کما لے بچھلا گھر فٹ اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے اور بھلائی کر بیسے اور جو تجھ کو اللہ نے دیا، اس سے پیدا کر پچھلا گھر، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا ہے، اور بھلائی کر جیسے آحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ قَالَ الله نے بھلائی کی تجھ سے فیل اور مت جاہ خرابی ڈالنی ملک میں اللہ کو بھاتے نہیں خرابی ڈالنے والے فی بولا الله نے بھلائی کی تجھ سے، اور نہ جاہ خرانی ڈائی ملک میں۔ اللہ کو بھاتے نہیں خرائی ڈالنے والے۔ بولاء = بیان ہوئے۔رکوع ماضر میں پھرامل مضمون کی طرف مور کیا محیا ہے اور اسی دعوے کے استشہاد میں قارون کا قصد سایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قارون حضرت موی علیه السلام کا چیاز ا د بھائی تھااور فرعون کی بیشی میں رہتا تھا، جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کعبی قوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کواپنا آله کاربنالیتے میں ۔فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون کو چن لیا تھا۔قارون نے اس وقت موقع یا کر دونوں ہاتھوں سےخوب دولت سمیعٹی اور دنیاوی اقتدار حاصل نمیا۔جب بنی اسرائیل حضرت موئ علیہ السلام کے زیر حکم آئے اور فرعون عزق ہوا تو اس کی مالی ترقی کے ذرائع میدو د بو مجنے اور سرداری جاتی رہی ۔اس حمدومیند میں حضرت موئ علیہ السلام سے دل میں ناش رکھنے لا ۔تاہم ظاہر میں موثن بناہوا تھا، تورات بہت بڑتااور علم مامل کرنے میں مثغوں رہتا تھا مگر دل صاف بدتھا حضرت موئ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی خداد ادعزت ووجاہتِ دیکھ کرجاتا اور کہتا کہ آخر میں بھی ان بی کے چیا کامیٹا ہوں۔ یہ کیامعنی کہ و ہ دونوں تو نبی اورمذ ہی سر دار بن مبائیں ، مجھے کچھ بھی مذملے یہمی مایوں ہو کرچنی مارتا کہ افسیں نبوے مل مھی تو

كيا بوا ميرے پاس مال و دولت كے استے خزانے يى جوكى كوميسرنيس حضرت موئ عيدالسلام نے ايك مرتبه زكوۃ نكالنے كاحكم ديا تولوگوں سے كہنے لگاکہ اب تک تومویٰ علیہ السلام جواحکام لائے ہم تم نے بر داشت کیے یہ مگر کیا تم یہ بی بر داشت کرلو گے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے ومول کرنے لگے یہ کھو لوگوں نے اس کی تائیدیں کہا نیس ،ہم برداشت نہیں کرسکتے ۔ آ خرملعون نے حضرت موئ کو بدنام کرنے کی ایک محندی تجویز سوچی یمی عورت کو بہکا محملا کر آ ماد وکیا که بھرے جمع میں جب موی علیہ اسلام زناء کی مدییان فرمائیں تواہیے ساتھ ان کومتھ کرنا ۔ چنانچی عورت مجمع میں کہہ گز ری ۔ جب حضرت موسی علیہ السلام نے اس کوشدید میں دیں اور اللہ تعالیٰ کے غنب سے ڈرایا تواس کا دل ڈرایت اس نے میاف کہد دیا کہ قاردن نے جھے کوسکھایا تھا۔ اس دقت حضرت موی علیه السلام کی بدوعاہ ہے وہ مع اسپے گھراور خزانوں کے زمین میں دھنیا دیا محیا۔

ف بعض ملت نے "مفاتح" کی تفیر خزائن سے کی ہے یعنی اس قدررو پیرتھا کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت بھی اسے شکل سے اٹھا سکتی لیکن اکثر مفسران نے مفاتح کی تفیر بھیوں سے کی ہے یعنی مال کے صندوق استے تھے جن کی بخیاں اٹھاتے ہوئے کئی زور آور آور آوی تھک مائیں راوریہ چندال مستبعد نیس میرا کبعض تفاییرین اس کی صورت بتلائی محق ہے۔

فیل یعنی اس فانی وزائل دولت پر نمیاا ترا تاہے جس کی دقعت الند کے ہاں پر پشہ کی برابر بھی نہیں ۔خوب مجھ لے کہ مندا تعالی کو اکو نے اور اترانے والے بندے اچھے نہیں معلوم ہوتے اور جو چیزاس مالک کو مذہبائے اس کا نتیجہ بجز تباہی و الاکت کے محاہے۔

> فس یعنی مندا کادیا ہوامال اس لیے ہے کہ انسان اسے آخرت کا توشہ بناہے مدنہ کے خفلت کے نشیس چور ہو کرغر در مکبر کی بیال ملنے لگے۔ فیل یعنی حصہ منوافق کھا بہین اور زیاد ہ مراب سے آحرت کما ۔ اور کلوق کے ساتھ سلوک کر ۔

> > <u>ه. يعنى حضرت موئ كى مند نه كر، مندا كى زيين پريدهى طرح ره يخواه كخواه ملك بين او دهم ميا نااو رخرابيان و اسناا چها نهيس به</u>

إِنَّمَا أُوْتِينُتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَمُ آنَّ اللَّهَ قَلْ آهُلَكَ مِنَ قَبُلِهِ مِنَ الْقُرُونِ یہ مال تو جھے کو ملا ہے ایک ہنر سے جومیرے پاس ہے فل کیااس نے یہ نہ جانا کداند، فارت کرچکا ہے اس سے پہلے کتنی جماعتیں بہتو مجھ کو ملا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے۔ کیا نہ جانا ؟ کہ اللہ کھیا چکا ہے اس سے پہلے کتنی سنتیں، مَنُ هُوَاشَلُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّا كُثَرُ بَهْعًا م وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْ بِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَكَرَجَ عَلَى جو اس سے زیادہ کھتی تھیں زور اور زیادہ کھتی تھیں مال کی جمع فیل اور پوچھے نہ جائیں محناہ کاروں سے ان کے محنا، فیل پھر نکلا جو اس سے زیادہ رکھتے تھے زور، اور زیادہ مال کی جمع۔ اور پوچھے نہ جائیں گنہگاروں سے ان کے گناہ۔ پھر نکلا قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِينُكُونَ الْحَيْوةَ اللَّانْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثُلَ مَا أُوْتِيَ ابنی قم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگانی کے اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ موا ب ا بنی قوم کے سامنے ابنی تیاری ہے۔ کہنے گئے، جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، اے کسی طرح ہم کو ملے، جیسا کچھ ملا ہے قَارُوْنُ ‹ إِنَّهُ لَنُوْ حَظٍّ عَظِيْمِ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ قارون کو بیشک اس کی بڑی قسمت ہے ہی اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ اسے خرابی تمہاری اللہ کا دیا تواب بہتر ہے قارون کو، بیشک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور بولے جن کو ملی تھی بوجھ، اے خرابی تمہاری! اللہ کا ویا تواب بہتر ہے لِّبَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا \* وَلَا يُلَقُّ لَهَ إِلَّا الصِّيرُونَ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضَ

فیل یعنی پوچھنے کی ضرورت کیا ہو گئی۔انڈکوان کے گناہ ایک ایک کر کے معلوم میں ،فرشتول کے ہال سب لکھے ہوئے میں ،ہل بطورتو بیخ وتقریع اگر کمی وقت موال ہووہ دوسری بات ہے۔ یا یہ تنایہ ب کی کشرت سے یعنی اتنی تعداد میں ہول کے کدایک ایک جزئی پوچھ یا چھ کی ضرورت ندرہے گئی۔اور حضرت شاہ صاحب دحمدالند لکھتے ہیں کہ کو تھے نہ جا کیل گئاہ گار کی مجھ درست ہوتو گناہ کیول کرے۔ جب مجھ النی پڑے توالزام دسینے سے کیافا کدہ کہ یہ براکام کیول کرتا ہے اس کی برائی نہیں مجھتا۔" (موضع)

۔ فعلی یعنی لباس فافرہ پہن کر بہت سے ضرم وحثم کے ساتھ بڑی شان وشکوہ اور ٹیپ ٹاپ سے نکلا، جے دیکھ کرطالبین دنیا کی آ تھیں چندھیا گئیں کے ہے گاش ہم بھی دنیا میں ایسی ترتی اور عروج مامس کرتے جواس کو مامس ہوا۔ بیٹک یہ بڑا ہی صاحب اقبال اور بڑی قسمت والا ہے۔

ف یعنی مجھ داراور ذی عمر وگول نے کہا کہ بخواس فانی جمک دمک میں کیار تھاہے جور یکھے جاتے ہو یمونین مالحین کو اللہ کے ہاں جو دولت ملنے والی ہے اس کے سامنے یہ ٹیپ ٹاپ محض جیج اور لاشنی ہے اتنی بھی نسبت نہیں جو ذروکو آفاب سے ہوتی ہے۔

آتن غاق

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُ وَنَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِ يُنَ ﴿ وَالْمَبَحُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى الله عَل

عَالِيَهِ اللهِ وَإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى الى وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ﴾

ربط: ..... شروع سورت میں اللہ تعالی نے فرعون کے تکبر اور فساد کا ذکر کیا۔ ﴿ إِنَّ فِيرَّ عَوْنَ عَلَا فِي الْآرُضِ ﴾ اور ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فِي ﴾ اب اخیر سورت میں ایک دوسرے متکبر اور مفسد یعنی قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی طرح قارون بھی تکبر اور فساد فی الارض کی وجہ سے تباہ اور بربا دہوا۔

یا یول کہو کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ بتلایا کہ متاع و نیا ہی ہے اور چندروزہ ہے اور فانی ہے اور گزرگاہ ہے اور اللہ عنی دنیا ہے آخرت کو بہتر وہ می جائے ہیں۔ نادان آدی دنیا کی آدو کہ کہ متاع و نیا ہے گئے اور ہے مبراوگ جوس کے مارے دنیا کی آدو پر گرتے ہیں۔ نادان آدی دنیا کی آبود کی آدو کہ کو بھتا ہے کہ اس کی برای شہر کے بعد کا شنے ہیں ہزاروں برس در منح بتغییر یسیر)
میں ویکھتا کہ دنیا ہیں کچھ آدام ہے تو دک ہیں برس، اور مرنے کے بعد کا شنے ہیں ہزاروں برس ۔ (موضح بتغییر یسیر)
فیل یعنی دکوئی دوسراا پنی طرف سے مدد کو بہتیا، دیر کری کو بلاسکار دنا پنی ہی قوت کام آئی دروسرول کی ۔

فی یعنی جولوگ قارون کی ترقی و ترفع کو دیکھ کرگل بیآ رز دکردہ تھے کہ کاش ہم کو بھی ایساء و تی حاصل ہوتا، آج اس کایہ براانجام دیکھ کرکانوں پر ہاتھ دھرنے لئے ۔اب ان کو ہوش آیا کہ ایسی دولت حقیقت میں ایک خوبصورت سانپ ہے جس کے اندر مہلک زہر بھرا ہوا ہے بھی شخص کی دنیاوی ترقی وعرد ج کو دیکھ کر ہم کو ہرگزیہ فیصلہ نہیں کرلینا چاہیے کہ اللہ تھے جال وہ کچھ عوت ووجاہت رکھتا ہے ۔ یہ چیز کسی بندے کے مقبول دمردو د ہونے کا معیار نہیں بن سکتی ۔اللہ تعالیٰ کی مکمت ہے۔جس پر مناسب جانے روزی کے دروازے کھول دے جس پر چاہے تنگ کر دے ۔سال و دولت کی فراخی مقبولیت اورخش انجامی کی دلیل بہلے بہلا و تات اس کا نتیجہ جابی اور ابدی ہلاکت کی صورت میں نمود ارجو تاہے تھے ہے ۔

كُمْ عَاقِلِ عَاقِلِ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهِ وَكُمْ جَاهِلِ جَاهِلِ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا هذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَوْهَامْ حَايْرَةً وَصَيْرَ الْعَالِمَ النَّحْرِيْرَ زِلْدِيْقًا

فی بعنی مداتعالی کااحمان ہے اس نے ہم کو قارون کی طرح نہ بنایا، وریزیدی گت ہماری بنتی ،اپنی طرف سے تو ہم ترص کے مارے " یَالَیْت لَتَا مِنْلَ مَآ اُونِی مَا اَنْ اِیْنَ مُلَامِ نَدَادِی اِیْدَادِی اِیْنَ مُلَامِ اِیْدَادِی اِیْنَ مُلَامِ اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِیْنَ مُلَامِ اِیْدَادِی اِیْدِی اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِیْدَادِی اِی دیا اب میں خوب کھل میں کو خواب اللہ میں اور ایک کے میں میں ایک مام ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں آ رائش ہےاوراس کے شیدائی تم راہ ہیں اور بقول عافظ شیرازی

مرا در منزل جانال چیامن وعیش چوں ہر دم جرس فریا دمی دارد کہ بربندید محمل ہا

ونیا کی بےثباتی کو دیکھ رہے ہیں اور پھرنہیں سمجھتے۔اب ان آیات میں سر دفتر الل منلال بعنی قارون کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ حیات دنیوی کے مال ومنال کے نشہ میں کس درجہ مغرور تھا تا کہ اہل دنیا اس سے عبرت پکڑیں کہ دنیا کے چند روز ہ مال ووولت پر تفاخراور تکبر کا اور دنیا وی زندگی پر اظمینان کا انجام کیا ہوتا ہے۔

قارون ، موکی علیظ کا بچازاد بھائی تھا۔ سامری کی طرح منافق تھابڑا مال دارتھا۔ کثرت مال کی وجہ سے غروراور تکبر میں مبتلا ہوگیا اور حضرت موکی علیظ پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کورشوت دے کراس پر آ مادہ کیا کہ مجمع عام میں موکی علیظ پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنا نچہ اس عورت نے جب مولی علیظ پر تہمت لگائے۔ تو موئی علیظ کا نپ گئے اوراس عورت کو خدا تعالیٰ کی قشم دے کر کہا کہ بچ بتا بات کیا ہے اس عورت نے بچ بچ کہد یا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دے کراس پر آ مادہ کیا ہے۔ موئی علیظ سجدہ میں گر پڑے اور قارون کے حق میں بدد عاکی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہا ہے موئی علیظ نے زمین کو تیرے لئے مسخر کردیا ہے قارون کے بارے میں جو تو زمین کو تھم دے گاوہ تیری فرماں برداری کر ہے گی ۔ موئی علیظ نے زمین کو تھم دیا کہ وہ اس کو کھنوں تک نگل لیا تو قارون کو تھم دیا کہ وہ ماں کو دو اس کو کھنوں تک نگل لیا تو قارون کو تا کو کھنوں تک نگل لیا تو قارون کو تا کو کھنوں تک نگل لیا تو قارون کے بارے کیا بہاں تک کہ زمین نے اس کو کھنوں تک نگل لیا تو قارون کو کھنوں تک نگل لیا تو قارون کے اس کو کھنوں تک نگل لیا تو تا رون کے بارے کیا بہاں تک کہ زمین نے اس کو کھنوں تک نگل لیا تو قارون کے لئات نگل کو جہ سے بچھالنفات نہ کیا بہاں تک کہ وہ جسے بچھالنفات نہ کیا بہاں تک کہ وہ بے کھوالنفات نہ کیا بہاں تک کہ وہ کیا گھنوں تک کے اس موری نظریا ہوئی تا میان میں کو تھیں بیاں تک کہ وہ بے کھوالنفات نہ کیا بہاں تک کہ وہ دیا کہ وہ اس کو کھنوں نظریا کو کھون نظریا کو کھون نظریا کہا کہ کہ دیا کہ وہ کیا کہاں تو کہ کھون نظریا کہا کہ کو کھون کیا گھون کو کھون کیا کہاں تو کو کھون کیا گھون کیا گھون کے کھون کر کے کہا تھون کے کھون کی کھون کے کھون کے کھون کے کھون کو کھون کیا گھون کی کھون کو کھون کو کھون کے کھون کر کھون کے کھون کے کھون کے کھون کو کھون کے کھون کو کھون کو کھون کو کھون کی کھون کے کھون کو کھون کو کھون کے کھون کو کھ

پورا زمین میں دھنس گیا اور ابن عباس کا ان سے روایت ہے کہ وہ ای طرح ساتویں زمین تک دھنتا چلا جائے گا۔ قارون، مولیٰ مالیکا کا قربی رشتہ دارتھا گر قرابت کام نہ آئی۔ایمان لاتا توعزت پاتا۔اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت اور صلالت سب من جانب اللہ ہے قرابت اور اجنبیت پر موقوف نہیں۔

غرض یہ کہ آئندہ آیت میں ایک مغرور دولت مند کا قصہ سناتے ہیں کہ ان کو بیخوف تھا کہ آگر ہم نے اسلام اختیار کرلیا توقوم ہم سے برسر پرخاش ہوجائے گی اور جو بچھ مال ومنال اور جا گیروغیرہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب چھین لیس گے اور ہم مفلس اور فقیر ہوجا نمیں گے گویا کہ ان کی دولت مندی ایمان لانے میں ان کی سدراہ بن ۔ قارون کا توا۔ چنا نچہ کا قصہ سنا کریہ بتلادیا کہ مال وزر کے لا لچے میں حق کی وعوت کورد کرنے کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ قارون کا ہوا۔ چنا نچہ فرماتے ہیں سختی قارون کا ہوا۔ چنا نچہ فرماتے ہیں سختین قارون کا بچیاز او بھائی تھا۔ یہی ان کے شمارین کا قول ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے۔

اور توریت کونہایت خوش آوازی ہے پڑھتا تھالیکن سامری کی طرح یہ کم بخت بھی منافق تھا ہیں کشرت مال کی وجہ ہے۔ بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا اور یہ چا ہے لگا کہ سب پر حاکم بن جائے۔ اور اس کی مال و دولت کا بیحال تھا کہ ہم نے اس کواس قدر خزانے دیئے تھے کہ ان کی تنجیاں ایک صاحب قوت جماعت پر بھاری ہوتی تھیں کی بینی اس کے خزانوں کی تنجیاں آئی کثیر تھیں کہ ایک جماعت کوان کا اٹھانا گرال تھا اس لئے وہ اتر ایا پھرتا تھا استے ہیں اس کی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے کہ ااتر امت۔ اس لئے کہ تحقیق اللہ تعالی اتر آنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اس کو شیحت کی کہ مال و دولت پر اتر انا اچھا نہیں اور ان ناصحین نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے دار کی کہ مال و دولت پر اتر انا اچھا نہیں اور ان ناصحین نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کو طلب کر۔ یعنی اس دار فانی پر مطمئن نہ ہواور اس مال فانی پر ناز اں ہو بلکہ اس کو دار آخرت کا ذریعہ بنا۔

بدنیا توانی که عقبی خری بخ جان من درنه حسرت بری اوردنیا بیس سے بقدرضر درت دراحت اپنا و پرخرج کراور باتی مال خدا کی مال خدا کی دنیا بیس سے بقدرضر درت دراحت اپنا و پرخرج کراور باتی مال خدا کی داو میں خرج کر اور اس سے آخرت کما۔ کیونکہ دنیا میں سے آ دمی کا حصہ وہی ہے جو اس نے آ گے بھیج دیا اور جو چھوڑ دیا وہ دوسروں کا ہے۔ انسان کا دنیا سے حصہ صرف اتنا ہے جو نیک کام کر کے اور خدا کی راہ میں خرج کر کے آخرت کے خزانہ میں جمع کر ادب جو مرنے کے بعداس کے کام آئے۔ سعدی میں الم

اگر عَنْج قاروں بحِنْك آورى نماند گر آنكه بخش برى

اوربعض علاء نے ﴿ نَصِیْبَتِک مِنَ اللّٰہُ نُیّا ﴾ کی یتنسیر کی ہے کہ انسان کا جصد دنیا سے کفن ہے جب اس جہان سے جانے لگے گاتو اتنا ہی نصیب ہوگالبذا انسان کو چاہئے کہ اس پرنظر رکھے کہ میر احصد دنیا سے صرف کفن کی دو چادریں ہیں اس خیال کو پیش نظر رکھے اور دنیا کے مال ومنال پر گھمنڈنہ کرے اسی بناء پر کسی شاعر کا تول ہے۔۔

🗨 قارون عجمی نام ہے علیت اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے وزن اس کا فاعول ہے زجاج کہتے ہیں کہ اگر پیلفظ عربی ہوتا اور قرنت سے شتق ہوتا تو منعہ فی سوتا۔ ۱۲ نصیبک مما تجمع الدهر کله ردا، ان تلوی فیهما و حنوط العنی جو پچھتو ساری عمر جمع کرےگا۔ اس میں سے تیرا حصہ صرف کفن کی دو چادریں ہیں جن میں تولیدیٹا جائے گا۔ اور حنوط بعنی خوشبو ہے جو کفن پرلگائی جاتی ہے۔ نظم

محر ملک تو شام تا یمن خوابد بود وزسرحد روم تاختن خوابد بود

آل روز کزیں جہان کنی عزم سفر ہم راہ تو چند گز کفن خواہد بود

اگر پیلوانی اگر تیخ زن ! نخوابی بدر بردن الا کفن

(سعدی)

اور بندگان خدا کے ساتھ احسان کر۔ جیسے خدانے تیرے ساتھ احسان کیا بیاللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے اللہ کی نعتیں اور زیادہ ہوں گی۔

اور خداکی نافر مانی کر کے زمین میں فساد مت بھیلا اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کی معصیت اوراس کی نافر مانی ادرخدا کے دیئے ہوئے مال ودولت کوخداکی نافر مانی میں خرچ کرنا بھی فساد ہے۔

بالجملہ جب نیک لوگوں نے قارون کو یہ سے تیں کیں جن کا ذکر ہواتو قارون یہ من کر جواب میں بولا کہ مجھ کو جو پچھ مال ودولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم وفر است کا نتیجہ ہے خدا کے نیک بندوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ یہ بال و دولت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کو آخرت کا توشہ بنا۔ وہ مغرور بولا کہ یہ مال ومتاع تو مجھ کواپنے علم ووائش اور حسن قد بیرے ملا ہے۔ دن رات جدو جہد کر کے اپنے کاروبار سے کمایا ہے یہ مال میرا کمایا ہوا ہے۔ میں اس کا مالک ہوں جس طرح چاہوں خرج کروں جو حاجت مند ہیں وہ آپ کما کیں۔ آج کل کے مغرور اور سنگ دل دولت مند بھی اس قتم کی باتیں کرتے ہیں۔

یابول کہو کہ مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی نے میری لیافت اور قابلیت اور صلاحیت دیکھ کرمجھ کو بید دولت دی ہے اور میں اس کامستحق ہول فضیلت اور استحقاق کی بناء پرمجھ کو دولت وٹر وت ملی ہے اور پھر میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے بلامشقت اور بلامحنت کے بوئمی نہیں مل مگئی۔ اب موکی ملی ایک تھم اور تمہارے مشورہ کے مطابق کس طرح خدا کے نام پر اس دولت کوخرچ کرڈ الوں۔

(یابیمعنی ہیں) کہ قیامت کے دن فرضتے مجرموں سے سوال نہ کریں گے ان کی پیشانی کے نشان سے پہچان لیس کے کیونکہ یہ لوگ سیاہ رو اور نیلگوں چثم محشور ہوں گے اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے۔ ﴿ يُعْدَفُ الْمُجْرِمُونَ بسینلہُ مُ

(یا بیمعنی ہیں) کہ قیامت کے دن اس قتم کے مجرموں سے کوئی سوال نہ ہوگا بغیر سوال اور بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیئے جائمیں گے یعنی ان کے گناہ اور جرم اس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

(یابیمعنی ہیں) کہ ہماری سنت جاریہ یہ ہے کہ ایسے مجر مین کو بغیر پوچھ کچھ کے ہی دنیا میں کیفر کر دار کو پہنچا دیا جاتا ہے اور آخرت کے سوال اور وہاں کی پوچھ کچھا لگ رہی۔ فی الحال دنیا میں ایسے مجرموں کو یک لخت عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور آخرت کا سوال اپنے وقت پر ہوگا۔

(یا بیمعنی ہیں) کہ جب وقت آ جا تا ہے تو مجرمول سے پیچنہیں بو چھاجا تا یعنی ان کا کوئی عذرنہیں سناجا تا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے مختلف اقوال ہدیہ ناظرین کر دیئے ہیں۔تفصیل کے لئے روح المعانی: ۲۰ مر ۱۰۵ و تفسیر قرصبی: ۱۲ سار ۱۲ سادیکھیں۔

خلاصہ کلام ہیکہ قارون نے نہ تو گزشتہ اہل دولت و ثروت کی تباہی اور ہلا کت سے عبرت بکڑی اور نہ اپنی قوم کے ناصحین کی نفیعت نی اور اور نوعت پر قائم رہالیں نوبت بایں جارسید کہ ایک روز قارون اپنی قوم بنی اسرائیل پرزیب وزینت کے ساتھ آراستہ ہوکر نکلا تا کہ نوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے چنا نچہ جنب وہ اس زیبائش اور

آرائش کے ساتھ نگلاتود کھے والوں کی آئے تھے ستے رہونے گئیں تو جولوگ دنیا کے طالب اور داغب ستے وہ اس شان وشوکت اور دید ہکود کھے کر سکنے گئے ۔ کاش بم کوبھی ایسانی مال ومنال ادرجاہ وجلال ملتا جو قارون کودیا گیا ہے بے شک قارون بڑے نھیبہ والا ہے کہ اس کویہ بخت اور دولت حاصل ہے ان لوگوں کی نظر آخرت کی نعت سے چوک گئی اور اس دنیا کے فائی کی نظاہری زینت کی تمنا کرنے گئے اور جن لوگوں کو تیجے علم اور فہم عطا کیا گیا تھا اور صبر اور قناعت اور توکل وغیرہ کی حقیقت کوجائے تھے جیسے حضرت پوشع علیظا ور ان کے اصحاب، انہوں نے ان جہال تمنا کرنے والوں سے کہا۔ افسوں اور صدافسوں تم پر اے طالبان دنیا اور گرفتار ان حرص وطبع اس دنیا کے فائی پر کیا لیچائے اور رال پڑکا تے ہو۔ خدا کا ثو اب اس دنیا کے مال و دولت اور اس کی شان وشوکت اور زیب وزیئت سے لاکھوں درجہ بہتر ہے اور یقین رکھو کہ الند کا ثو اب اس دنیا کے اس شخص دولت اور اس کی شان وشوکت اور زیب وزیئت سے لاکھوں درجہ بہتر ہے اور یقین رکھو کہ الند کا ثو اب اس دنیا کے اس شخص کے واسط ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کرے ایمان اور عمل صالح کے مقابلہ میں دنیا کی کھوستی نہیں اور قارون کے یاس جو ہے وہ تو تی ج میان اور کمال کا اجر قیاس اور عمل صالح کے مقابلہ میں دنیا کی کھوستی نہیں اور قارون کے یاس جو ہے وہ تو تی ج میان اور کمال کا اجر قیاس اور عمل سے جو ضدا اور سے وہ تو تی ج میان اور کمال کا اجر قیاس اور عمل صالح کے مقابلہ میں دنیا کی کھوستی نہیں میں جنہوں نے دنیا کی حرص اور طبع سے صبر کیا۔

(یا سیمعنی ہیں) کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں ہی کوملتی ہے (یا بیمعنی ہیں) کہ آخرت کی لاز وال نعتیں دنیا سے صبر کرنے والوں ہی کوملتی ہیں۔

اہل صبر از جملہ عالم برترند صابران از اوج گردون بگذر ند جر کے کا رد مخم صبر اندر جہان بدرود محصول عیش صابران

پس جب قارون دنیا سے صبر نہ کرسکااور دل سے ایمان بھی نہ لا یا اور علاء وصلحا کی نصیحت بھی نہ تی ۔ اور موسی عایش کے حسد میں گرفتار ہوگیا تو ہم نے قارون کو مع اس کے مکان کے جس میں اس کے تمام خزانے تھے زمین میں دھنسا دیا ساری بڑائی کیک لخت خاک میں مل گئی۔ قارون مع خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا اگر فقط قارون کو دھنسا یا جاتا اور خزانے بطور مال غنیمت چھوڑ و بے جاتے توممکن تھا کہ کوئی بد باطن حضرت موسی عایش کی جناب میں مال کی حرص اور طمع کا گمان کر بیٹھتا۔

قصہ بیہ ہوا کہ قارون کوموئی طائیل پر بڑا حسدتھا۔ در بے ایذ ار بتا اور حضرت موئی طائیل صبر فرماتے جیسا کہ قرآن کر یم میں اجمالا اس ایذ اکا ذکر ہے۔ ﴿ اِلَّا الّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

سرے بحیع میں موئی علیظ پر زنا کی تہمت لگائے یہ بات اندرونی طور پر طے پاگئے۔ دوسرے یا تیسرے دن موئی علیمائی اسرائیل کوامرونہی بیان فر مارہے ہتے ای میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کا تھم یہ ہے کہ جوشادی شدہ ختص زنا کرے گائی پر حرجم (سنگ سرر) کیا جائے تو قارون کا کوئی آ دی کھڑا ہوا اور بولا اگر چہتو ہی ہو۔ موئی علیکا نے کہا۔ ہاں۔ اس پر قارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلوا یا۔ اس عورت نے بھر ہے جمع میں موئی علیجا پر زنا کی تہمت لگائی۔ موئی علیجانے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے خدا کی تسم دی ہے خدا کی تسم دی بالوں کہ بی بی بتلائی عورت پر ہیبت اللی غالب ہوئی اور بولی کہا ہے موئی علیج بہتم نے جھے اللہ کی قسم دی ہے تو میں بی بی بتلائے دیتی ہوں کہ قارون نے بھی کو آئی رقم دے کر اس پر آ مادہ کیا ہے کہ میں تجھے پر تہمت لگاؤں اور میں گوائی دیتی ہوں کہتم اللہ کے رسول ہو۔ (اس طرح قارون کا سارا اور میں گوائی دیتی ہوں کہتم اللہ کے رسول ہو۔ (اس طرح قارون کا سارا کورٹ کی امرائیل پر کھل گیا)

**KA** 

موئی علیظایہ تن کرسجدہ میں گرگئے اور زار وقطار روکر دعا یا تکنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ اگر میں تیرارسول برقق ہول تو میرے لئے اس پراپنا قبر اور خضب نازل فر ما۔ اللہ کی طرف ہے وی آئی کہ اے موئی علیظا ہم نے زمین کو تھم دے ویا ہے کہ قارون کو ہارے میں کو تھم دیا کہ قارون کو ہے کہ قارون کو ہارے میں کو تھم دیا کہ قارون کو مع اس کے قمر کے نگل جائے۔ زمین نے فورااس کو پکڑ لیا اور وہ دھنسنا شروع ہوگیا یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں سے خائب ہوگیا۔ دیکھ تفسیر روح المعانی: ۲۰۲۰ و اقسیر ابن کثیر: ۱۷۰۳ و

نکتہ: .....حدیث میں ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستار ہے گا۔ حافظ عسقلانی وکھٹی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہاس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین قارون کے جسم کونہیں کھائے گی۔ پس ممکن ہے کہاس سے ایک معتبہ بنایا جائے اور بیاکہا جائے کہ بتلا دُوہ کون ساکا فرہے کہ مرنے کے بعد جس کا جسم بوسیدہ نہ ہوگا اور دہ قارون ہے۔

ابن عباس مظافی سے مروی ہے کہ قارون ملعون بقدرا پنے قد کے روز اندز مین میں وھنستار ہے گا۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے لئے نفخ صور ہوگا۔ تب بالکل زمین کے بنچے جائے گا۔تفسیر ابن کثیر: ۱۳۱۸ می وقفسیر قرطبی: ۱۳۱۸ ما ۱۳۔
جس طرح فرعون کی غرقا بی موئ مایٹی کا معجز ہ تھا اسی طرح قارون کا موئ مایٹی کی دعا سے زمین میں دھنسنا بھی موئ مایٹیا کا دوسرامعجز ہ تھا۔ بہلام معجز ہ بحری تھا اور یہ معجز ہ بری تھا۔

منی قارول که فروی رود از قبر ہنوز خواندہ باشی که ہم از غیرت درویشاں ست

پس جب قدرون اس ذلت وخواری کے ساتھ زمین میں دھنساتو کوئی ایسی جماعت اور پارٹی نہ ہوئی جواس کی مدد
کرتی اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچاتی اور نہ وہ بذات خود اپنے سے عذاب کورو کنے والوں میں سے ہوا خدا کے انقام کو کون
روک سکتا ہے یعنی وہ نہ خود اپنے سے عذاب کوروک سکا اور نہ اس کی پارٹی روک سکی اور اس ذلت وخواری کی ابتداء اس سے
ہوئی کہ موکل مائیلانے قارون کو زکو ہ دینے کا تھم دیا تو قارون نے انکار کردیا اور بیا کہا کہ بیز زانہ میں نے ابنی قابلیت اور
صلاحیت اور جدد جہد سے حاصل کیا ہے میں کیوں اس کی زکو ہ دوں۔ انکار زکو ہ کے بعد تمرد اور سرکشی کا مادہ بر ھتا عمیار نوبت

بایں جارسید کہ زمین میں مع خزانوں کے دھنسادیا عمیا۔ صدیق اکبر نگاٹٹانے جومنگرین زکوۃ کے ساتھ معالمہ فرمایا غالبا قارون کا داقعہ ہی ان کی نظروں کے سامنے ہوگا امت محدیہ نگاٹٹا کو اس فتنہ اور وبال سے محفوظ رکھنے کے لئے منکرین زکوۃ کے ساتھ مرتدین جیسا معاملہ فرمایا بورے دین سے ارتدادیا دین کے سی جز سے ارتداد و کفر میں سب برابر ہے ﴿اقْدُوْ مِدُوْنَ بِہَعْمِیں الْکِدُبِ وَتَکُفُوُوْنَ بِہَعْمِیں ﴾۔
الکی جات کی فور قرن بہتھیں ﴾۔

اور جب صبح ہوئی توان لوگوں کی ہی خواب خفلت سے آ کھی کھی جوکل گزشتہ قارون کے مکان اور جاہ کے آرز ومند سے ۔ قارون کے دھنتے ہی ہوئی ہیں آ گئے اور آپس ہیں کہنے گئے وائے اور ہائے افسوں ہم نے جو سجھا تھا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رز ق کوفراخ کرتا ہے جس کے لئے چاہے اپنے بندوں ہیں سے اور نگل کرتا ہے جس کے لئے چاہے اسے مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے ہوئے سے کہ رزق کی دسعت اور فراخی کر امت اور بزرگی کی دلیل ہے اور نگل دی وال تھا والی کا نشان ہے۔ قارون جیسے دولت مند کے خسف کو و کھی کر ہماری ہجھ ہیں آ گیا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ صبح حقیقت یہ ہے کہ نشان ہے۔ قارون جیسے دولت مند کے خسف کو و کھی کر ہماری ہجھ ہیں آ گیا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ محمل کے لئا فائیس سیادت اور شقاوت کا دارو مدارا کمیان اور کفر پر ہے۔ امیری اور فقیری پرنہیں ۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کے کر شعر سیادت اور شقاوت کا دارو مدارا کمیان اور کفر پر ہے۔ امیری اور فقیری پرنہیں ۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کے کر شے ہیں دنیا وی عزت دوجا ہت کو دیکھ کر یہ فیل اس کی مشیت کے کر شے ہیں دنیا وی عزت دوجا ہت کو دیکھ کر یہ فیل اور خوار ہے ہی محمل کے نز دیکہ مقبول ہے غلط ہے اور ایک فقیرا ور دورویش کو کھی کر ان کا سب سے بڑا دولت مند تھا۔ ایک وردیش کی دعا ہے کی طرح ذلت وخواری کے ساتھ ذیا ہے درویش میں دھنہا یا گیا جس ذلت وخواری کا تماشہ دنیا نے در یکھا۔

#### جمله قرآن مست وقطع سبب عز در دیش و ہلاک بولہب

غرض ہے کہ کل گزشتہ جولوگ قارون کے مکان اور تبرجیسی آرزو کررہے تھے۔قارون کی اس ذلت وخواری کود کھے کر ان
کی آنکھ میں کھلیں اور سمجھے کہ معاملہ تو برعس ہے اور یہ ہماری تنگی اللہ کی نعت ہے تو مال و دولت کی حسرت کو چھوڑ کر اپنی تنگی ہے شکر
میں مشغول ہو گئے اور کہنے گئے کہ اگر اللہ کا ہم پراحسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسادیتا۔ اللہ کا لا کھلا کھ شکر
ہے کہ اس نے ہم کو مال و دولت کے فتنہ ہے بچایا کیونکہ مال کی کٹرت تکبر اور غروراور فسق و فجو رکا ذریعہ ہے خدا کا شکر ہے کہ اس
نے ہم یو قارون کی طرح نہیں بنایا اور ہم نے اپنی نا دانی ہے جو اس جیسے مکان اور رتبہ کی تمنا کی تھی وہ اس نے پوری نہیں کی۔

ہے خرابی اللہ ہم کو اس فتم کی تمنا اور آرز و سے بناہ میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ منکروں اور ناشکروں کے لئے
فوز وفلاح نہیں۔ الحمد للہ ہم گواس فیس ہیں مگر خوش نصیب ہیں اور قارون اگر چدولت مند تھا مگر بدنصیب تھا کیا براانجام ہوا
مال وزرکی ترقی سے فیقی فلاح اور کا میا بی حاصل نہیں ہوتی ۔ حقیق فلاح اور کا میا بی حاصل ہوتی ہے۔
فار کر درکی ترقی سے حقیقی فلاح اور کا میا بی حاصل نہیں ہوتی ۔ حقیق فلاح اور کا میا بی حاصل ہوتی ہے۔
فار کر درکی ترقی سے حقیقی فلاح اور کا میا بی حاصل نہیں ہوتی ۔ حقیق فلاح اور کا میا بی حاصل نہیں ہوتی ۔ حقیق کل میہ و یکھیان

کلمہ ﴿وَيْكَأَنَّ ﴾ جواس رکوع کے آخر میں دومرتبہ آیاہے اس کے بارے میں ائمہ نحو کا اختلاف ہے بھر مین اور

ظیل بن احمد اور سیبوی کا فرہب ہے کہ یے لفظ ویے مستقل کلمہ ہے اور اسم نعل ہے۔ بمعتی اعبی اور یے کلم تعجب اور ندامت اور حرت کے لئے استعمال کیا جا تا ہے جب کوئی مخص کی بات پر نا دم اور پشیمان ہوتا ہے تو اظہار ندامت وحسرت کے لئے یہ لفظ بولٹا ہے اور لفظ کان تحبہ کے لئے ہے یا تعلیل کے لئے ہے اور معنی ہے ، اعجب لان الله یبسط المرزی لمسن یہ اس اس صورت میں لفظ ویے پر وقف ہوگا اور بہی قراءت کہ ان کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے اتفاقا جو یہ تمنا اور مستمنا اور آرز و پر فادم اور پشیمان ہوئے اور سیمن کئی گئی ۔ ﴿ فَلَ مِنْ اَوْقَ قَارُونُ ﴾ جب ان کو تنبہ ہوا تو ابنی اس تمنا اور آرز و پر فادم اور پشیمان ہوئے اور بعد حسرت و ندامت کہ بائے افسوس ہم سے غلطی ہوئی ہم نے جو خیال کیا تھا وہ غلط تھا ہم نے قارون کی ظاہری شان و شوکت کو د کھے کر یہ خیال کیا کہ رزق کی وسعت عزت و کرامت کی علامت ہے اور تکی ذلت و خواری کی علامت ہے امارا یہ خیال غلط ہے بلکہ فراخی اور تکی ہم تنظائے مشیت الی ہے جس کی حکمت سوائے خدا تعالی کے سی کومعلوم نہیں۔ خیال غلط ہے بلکہ فراخی اور تکی ہم تنظائے مشیت الی ہے جس کی حکمت سوائے خدا تعالی کے سیکوم خیس ۔

ادرکونیین یہ کہتے ہیں کہ ویك ایک کلمہ ہے جواصل میں ویلك تھا۔ کثرت استعال کی وجہ سے لام تخفیفاً حذف کردیا گیااس صورت میں اصل كلمہ ویل ہوگا اور کاف ترف خطاب کا ہوگا اور لفظ ویك پروقف ہوگا جیسا کہ ابوعمر و میشید کی قرات میں ہے ادر یہ کلمہ بطور بددعاز جراور تو بیخ کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور لفظ ان اللہ بفتح ہمزہا علم مقدر کا مفعول یہ ہے اور اور اس صورت میں آیت کا مطلب ان لوگوں کی زجرو تو بیخ ہوگی جنہوں نے اپنی جہالت سے مال فراخی کوعز ت اور تنگ دی کو ذلت سمجھا اور اس بات پر تنجیہ مقصود ہوگی کہ رزق کی وسعت اور تنگ محض اللہ کی مشیت اور حکمت کے تالع ہے عزت اور ذلت کی دلیل نہیں۔

اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ویکان پورا ایک کلمہ بسیط ہے دوحرفوں سے ل کرنہیں بنا بلکہ ایک مستقل کلمہ ہے جس کے معنی ﴿ اَکْتُو اَلَٰ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ

حفزات اہل علم ویکان کی تحقیق کے لئے حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳ر ۵۲۳۔ادر حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین: ۳ر ۲۲۸ دیکھیں۔

| يَعْمَلُونَ⊛ |      | كَأَنُوْا |         | مَا        | اِلَّا ، |     | السَّيِّاتِ |     | عَمِلُوا |         | الَّذِيثِيَ |                  | يُجُزَى          |
|--------------|------|-----------|---------|------------|----------|-----|-------------|-----|----------|---------|-------------|------------------|------------------|
| <br>زا       | į.   | كرتے      | <u></u> | <i>3</i> . | گ        | ملے | مزا         | وہی | 5        | ال      | والے_       | کرنے<br><u>-</u> | برائي <u>ا</u> ل |
| تے۔          | ارتے |           |         |            |          |     | 17          |     |          | <u></u> | <u> </u>    | <u> کرنے</u>     | برائياں          |

## بیان مستحقین نعمائے دارآ خرت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ .. الى .. إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں قارون کا قصه ذکر کیا جس کے شمن میں اہل علم کی یہ نصیحت ذکر کی۔ ﴿وَقَالَ الَّیا مِنْ اَ اُولُوا الْعِلْمَةَ وَیُلِکُمُهُ ثَوَّابُ اللهِ خَیْرٌ یُّلِمَنْ اَمِنَ وَعُولَ صَالِحًا ﴾ یعن آخرت کی نعتیں دنیا کی نعتوں ہے کہیں بہتر ہیں اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ دار آخرت کی لاز وال نعتوں کے مستحق کون لوگ ہیں اور دار آخرت کی نعتوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہے سو بتلایا کہ دار آخرت کی نعتوں کے وہ لوگ مستحق ہیں کہ جود نیا میں علوا ور رفعت کا اور کسی قسم کے فساد کا ادارہ نہیں رکھتے یعنی متواضع اور متقی اور پر ہیزگار ہیں اور اعمال صالح بجالانے والے ہیں۔ پھر ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِقَدُنَ ﴾ ادادہ نہیں رکھتے یعنی متواضع اور متقی اور پر ہیزگار ہیں اور اعمال صالح بجالانے والے ہیں۔ پھر ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِقَدُنَ ﴾ سے یہ بتلایا کہ آخری انجام پر ہیزگاروں کا ہے اور حسن عاقبت کا دارو مدار تقوی نا اور ممل صالح پر ہے اور تقوی میں ترک سے یہ بتلایا کہ آخری الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فساد فی الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فساد فی الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فساد فی الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فساد فی الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فساد فی الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فراد فی الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فرد کیا جس ورفیا کیا کہ دور کا کہ کا دور کیا کہ کا کہ تعتم کیں ہوں کیا کہ کی تعتم کی الفرد کیا کہ کی تعتم کی دور کیا کہ کا کہ کیا کہ کی خرابیوں کی جڑ تکبر اور کی جڑ کا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کی کی کی کو کیا کہ کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کر کیا کو کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کر کیا کیا کہ کیا کیا کر کیا کیا کر کیا کر کیا کیا کر کیا کر

چنانچ فرماتے ہیں وہ دار آخرت جو مخلوق کی نظر ہے پوشیدہ ہے وہ گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جوز مین میں علو اور سربلندی نہیں چاہتے اور فسہ دنہیں چاہتے ہیں جیسے قارون نے چاہا تھا اور انجام خیر مثقی اور پر ہیزگاروں کے لئے مخصوص ہے اور تعلیٰ اور تکبر اور فساد ممل اخلاق ر ذیلہ میں ہے ہے جو سراسر تقوی کے منافی ہے اس کا انجام بہوا اور نے اور قارون نے زمین میں علوا ور بڑائی چاہی اور اعمال فاسدہ کے مرتکب ہوئے تو و کھے لوکہ ان دونوں کا کیا انجام ہوا اور دار آخرت بہت بلنداور عالی شان ہے یہ عالی شان مقام ان لوگوں کے لئے ہے جو دنیا میں علونہیں چاہتے ۔ جاننا چاہئے کہ عدہ لباس اور سامان راحت علومیں داخل نہیں ۔ علو کے معنی اپنے کو دوسروں سے بالا اور برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر

= پس شرارت کرنااور بگاڑ ڈالنا نہیں چاہتے اوراک فکر پس نہیں رہتے کہ اپنی ذات کو سب سے ادنچار کھیں ۔ بلکہ تواضع وانکہاراور پر بیزگاری کی راہ اختیار کرتے بیں ۔ ان کی کوسٹسٹ بجائے اپنی ذات کو اونچار کھنے کے یہ وہ تی ہے کہ اسپ دین کو اونچار کھیں جق کا بول بالا کریں اور اپنی قوم مملم کو ابھار نے اور مر بلند کرنے میں یوان کی کوسٹسٹ بجائے اپنی ذات کو اونچار کھنے ہے ۔ آخرت کے عاشق ہوتے میں ۔ دنیا خود ان کے قدم گیتی ہے ۔ اب سوج لوکہ دنیا کا مطلوب کیا دنیا کے معاہد میں اپنے منہم کو دیکھ کو اور سب سے زیادہ تارک الدنیا تھے مگر متر وک الدنیا نہ تھے ۔ بہر مال مومن کا مقصد اس آخرت ہے۔ دنیا کا جو صد اس مقصد کا ذریعہ سبنے وہ ہی مبارک ہے ور نہ ہیں ۔

فی یعنی جو مجلائی یہال کرے گاس سے تبیس بہتر مجلائی وہال کی جائے گی۔ایک نیکی کا جو مقتنی ہوگا کم از کم اس سے دس گٹاہ ڈواب پائے گا۔ فیل حضرت شاہ صاحب دتمہ اللہ لکھتے ہیں نیکی یہ وعدہ دیا نیک کا ،وہ یقینا ملئا ہے ،اور برائی پر برائی کاوعد ،نیس فر مایا کہ ضرور س کررہے گی کیونکہ ممکن ہے معاہ جو جائے ۔ ہال یہ فرمادیا کہ اسپے کیے سے زیادہ سرانہیں ملتی ۔

سمجھنا ہے اگز اور حرام ہے۔

عدی بن حاتم بڑاتھ ہوئے ہے گئے گئے گئے گئے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نٹاٹیٹ نے ان کے لئے ایک وسادہ (گدا) ڈالا۔عدی بجائے گدے کے زمین پر بیٹھ گئے آپ نٹاٹیٹ نے ارشا دفر ما یا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو زمین میں علواور بڑائی نہیں چاہتا ہے اور نہ فساد چاہتا ہے ہیں یہ (گلمہ محکمت) من کرعدی اسلام لے آئے (رواہ بن مردویہ) تغییر ●روح المعانی:۲۰۹/۲۰۔

ہمل ہے۔ جو مخص قیامت کے دن نیکی لے کرآئے گااس کو بمقتضائے نصل اس سے کہیں بہتر بدلہ ملے گاجواس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا اور جو مخص بدی لے کرآئے گاسوا پسے لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں صرف ان کے کیے کی سزا ملے گی۔

حضرت شاہ صاحب میشاتہ لکھتے ہیں۔ نیکی پروعدہ دیا نیکی کا ( دس گنا ) وہ یقیناً ملنا ہے اور برائی پر برائی کاوعدہ نہیں فرمایا کہ ضرورل کررہے گی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ معاف ہوجائے۔ ہاں بیفر مایا کہا پنے کئے سے زیادہ سز انہیں ملتی۔

اِنَّ الَّذِي َ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُ أَنَ لَرَ الْأَكْ إِلَى مَعَادٍ اللَّهُ أَكُ وَكُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَمَنْ هُوَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِينِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا آنَ يُلُقَى إِلَيْكَ الْكِتْبِ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ

اخرج ابن مردویه عن عدی بن حاتم انه لما دخل علی النبی صلی الله علیه وسلم القی الیه وسادة فجلس علی الارض فقال الله اشهدانك لاتبغی علوا فی الارض ولا فسادا فاسلم صلی الله علیه وسلم تفسیر روح المعانی: ۰ ۹/۲۰ ـ

ہوسکتا کہ میری کو سشتول کو ضائع کردے ، یا کم را ہول کو رسوانہ کے ۔

رَّتِكَ فَكُ لَكُوْنَى ظَهِيْرًا لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَلَا يَصُلُّنَكَ عَنَ اللهِ بَعْلَ الْمُ أَنْوِلَتُ وَرَبِ اللهِ بَعْلَ الْمُ أَنْوِلَتُ وَرَبِ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ الْمُ أَنْوِلَتُ عَنَ اللهِ بَعْلَ اللهِ اللهِ بَعْلَ الْمُ أَنْوِلَتُ عَنِ اللهَ يَحْمُونَ عِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا تَكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ذكرفناءعالم وتذكيرآ خرت

اورد تمت سے دنیاد آخرت میں کامیاب فرمائے گالہذاای کی امداد پر جمینہ بحر دسد کھیے۔ وکل حضرت شاہ معاصب دعمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی اپنی قوم کو اپنائہ مجھ جنہوں نے جھے سے بدی کی (کہ وطن چھوڑ نے پرمجبود کیا)اب جو تیراساتھ دے دوری اپنا ہے۔ وکل یعنی دین کے کام میں اپنی قوم کی فاطراد ردعایت نہ کیجئے اور ندآ پ ملی الڈعلیہ دسلم کو ان میں کئیے کو کہ اسپنے قرابت دار ہوں۔ ہاں ان کو اسپنے رب کی طرف بلاتے دہیے اور خدا کے احکام پر جے دہیے۔

فلا بياً بيسكى النه عليه وسلم كوخطاب كرك و دسرول كوسنايا و بدكي آيتول بين بھي بعض مفسرين ايسابي لکھتے ہيں ۔

ق یعنی بر چیزاپنی ذات سے معدوم ہے اورتقریباً تمام چیزوں کو فتا ہونا ہے، خواہ بھی ہو مگراس کامندیعنی و آپ یہ بھی معدوم تھا، یہ بھی فتا ہوسکتا ہے ۔ بج ہے۔ "اکا سنگی شنی یو متاخلا الله تباطِل ۔ " قال تعالیٰ ﴿ کُلُ مَنْ عَلَیْهَا قَانٍ ﴾ ﴿ وَیَبَهٔ بی وَجُهُ رَبْت فو الْجَلْلِ وَالْإِ کُرَامِ ﴾ (اوربعض سلف نے ایک ایر مطلب لیا ہے کہ سازے کا مدن جانے والے اورفتا ہو جانے والے این بجزاس کام کے جوفاعمۃ بوجداللہ کیا جائے اے اورفتا ہو جائے اس کا والے این بجزاس کام کے جوفاعمۃ بوجداللہ کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ قل یعنی سب کواس کی عدالت میں ماضر ہونا ہے جہال تنہا اس کا حکم چلے کا مورق وظاہراً بھی کسی کا حکم واقتداد باتی درہ کا اسے اللہ اس وقت اس کتا ہوا کہ بندہ بہرجم فرمائے اور ایس نے اور ایس کے اور اس کی عذاب سے بنا و دیجئے۔ (تم سورة القصص وللة الحدول المنة ) فناءعالم اور جزا آخرت کے مضمون پر سورت کوشم کی اور یہی با تیں دین اور شریعت کا خلاصہ اور لباب ہیں۔ چنا نچیفر ماتے ہیں تحقیق جس ذات نے آپ مخافظ پر بیقر آن نازل کیا وہ تجھ کو پھر پہلی جگہ والیس لانے والا ہے۔ "معاد" کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ معاد سے مکہ مکر مہ مراد ہے یہ قول ابن عباس مخافظ کا ہے جس کو امام بخاری میک طفیح نے روایت کیا۔

اورمطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ مُلاہیم کو وہارہ مکہ واپس لائے گا لیعنی رین حق بلند ہوگا اور مکہ دار الاسلام ہوجائے گا۔

اوربعض کہتے ہیں کہ معادے مرادموت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ معادے جنت مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عالم آخرت مراد ہے اور اشار ہاں طرف ہے کہ آپ ٹائیٹا عن قریب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔

اس قول کی بناء پر میضمون گرشته آیت ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْهُ قَقِیْقَ ﴾ کے ساتھ مربوط ہوگا۔ اور پہلے قول کی بناء پر جب کہ معاوے مکہ کرمہ کی طرف واپسی مراد ہوتو خاتمہ سورت آغاز سورت کے ساتھ مربوط ہوجائے گا۔ اول سورت میں اللہ تعالیٰ نے موک طاب کی والدہ کو تھم دیا تھا کہ اس بچہ کو دریا میں ڈال دواور وعدہ فرمایا تھا۔ ﴿ وَاقَا وَاقَّوْ مُوالِدِ اِللّٰهِ کَا اِللّٰهِ کَا اِس بچہ کو دریا میں ڈال دواور وعدہ فرمایا تھا۔ ﴿ وَاقَا وَاقَوْ مُوالِدِ اِسْ کَلُو کُو اَلْدُ اِللّٰهُ کَا اِسْ بِحَهُ کَلُمُ اِللّٰ بِحَالِی ہُمُ اِسْ بِحَهُ کَلُمُ وَاللّٰہِ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ کَا اِللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ

ای طرح اخیر سورت میں اللہ تعالی نے بی کریم طابع کوای بات کے کہنے کا تھم دیا۔ ﴿ قُلُ دَیْنَ آعَلَمُهُ مَنْ جَاءِ

ہالہ لی وَمَنْ ہُونِی صَلی ہُم ہُن ﴾ چنا نج فراتے ہیں اے بی طابع اگر ہوگ آپ طابع کی کتب ہدایت میں کوئی ترود

کریں تو آپ طابع کی مہدو یجے کہ میرا پروردگار خوب جانت ہے اس بندہ کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اوراس کو بھی جو کھی کم

رابی میں پڑا ہوا ہے اور میری مشعل ہدایت ہے آ تکھیں بند کئے ہوئے اور جو کتاب ہدایت آپ طابع کی وہ

آپ طابع ایس پڑا ہوا ہے اور میری مشعل ہدایت ہے آپ طابع کی کوئی توقع اورامیدنہ کی کر آپ طابع پڑا پر ایس کتاب مستطاب

تازل کی جائے گی مگر تیرے پروردگار کی رحمت اورعنایت ہے تھے پر ہے کتاب ہدایت نازل کی گئی تا کہ لوگوں کو آخرت کا

راستہ معلوم ہو۔ معلوم ہوا کہ نبوت امرو ہی ہے نہ کہ امر کبی ۔ پس ان کا فروں کی ہرگز پشت و پناہ نہ بنیں جولوگوں کو خدا کی راہ سے بناتے بر کمر بستہ ہیں آپ طابع نازل کی حرف القات سے بھے اور نہ ان کی قرابت کا لحاظ تیجے اور نہ ان کی طرف اتر ہے ہیں۔ یعنی ایس نیون کے بیل ایس کی خوت اور ہوردگار آپ طابع کی میں سے نہ بڑے ہیں۔ یعنی کہ آپ طابع کی اس سے نہ کو دور آپ بروردگار کی عرب دوردگار کی عرب دوردگار سے بیل خوت اور ہرگز ہرگز مرکز مرکز میں میں سے نہ کو ہورہ کی سے بہ کہ کہ کہ بینی میں سے نہ دورہ کی بیل میں سے نہ کو کہ کی میں ہوردگار سے بیل عرب میں ہوردگار سے بیل ایس کی عرب دوردگار میں میں سے نہ ہوردگار میں میں سے نہ ہوردگار کی بیل میں ہوردگار سے بیل میں میں سے نہ کو بیل میں ہوردگار میں میں سے نہ کو بیل میں میں سے نہ کو بیل میں ہوردگار میں میں سے نہ کو بیل میں ہوردگار میں میں سے نہ کو بیل میں میں سے نہ کو بیل میں میں سے نہ کو بیل میں ہوردگار میں میں سے نہ کو بیل میں میں ہور کو بیل میں سے نہ کو بورت میں گر میں ہوردگار میں میں سے نہ کو بیل میں میں سے نہ کو بیل میں ہوردگار میں میں سے نہ کو بیل میں میں کو بیل میں میں کی دورت میں گر میں کی کہ بیل کو بیل میں کو بیل میں کو بیل میں کو بیل میں کو بیل کو بیل میں کو بیل میں کو بیل میں کو بیل کو بی

معارف القرآن وبَعَنِيسِ عُمَنَا لِنَ الْ عَصَوِنَ الْعَصَوِي [سيك] کریں اور نہان کی رعایت کریں یعنی ان ہے کو کی تعلق نہ رکھیں۔ جیسے آپ مان کا ان سے بے تعلق رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسر ہے معبود کونہ پکار ہے۔ لینی ہر قدم پر اخلاص اور تو حید کو کھوظ رکھئے ان آیات میں بظاہر خطاب نبی کریم مر المراد بندگان خدا ہیں۔ اللہ کے سواکو کی معبود ہیں اس لئے کہ سوائے ذات خداوندی کے ہر چیز اپنی ذات سے فانی اورمعدوم ہے کسی شے کا وجود ذاتی اورخود بخو دنیں خدا کوخدااس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخو د ہے اوراس کا وجود ذاتی ہے اس کے سواجو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تواس کا وجود خدائے واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔

پناه بلندی و پستی توکی همه نیستند آنچه ستی توکی

· وقال الله تعالى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَأَنِ ﴾ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجِلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (ع) الاكلشىء ما خلااللهباطل

علامه سیوطی میشیغر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن نفخ صور کے دقت ہر چیز پر فنا طاری ہوجائے گی۔ مگر آٹھ چیزیں فنا اور ہلا کت سے مشتنیٰ ہوں گے ہے

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم وه آٹھ چیزیں یہ ہیں(۱) عرش۔(۲) کری۔(۳) دوزخ۔(۴) بہشت۔(۵) عجب الذنب (ریڑھ کی ہڈی) (۲)ارواح۔(۷)لوح۔(۸)قلم۔

ہر چیز اپنی ذات سے فانی اور معدوم ہے کوئی چیز اپنی قدرت سے اپنے لئے بقا کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ چیزیں قیامت کے دن محض اللہ کی قدرت سے فنا اور ہلا کت ہے ہے جائیں گی۔ سی ممکن کا دجودا وراس کا عدم اوراس کی موت اوراس کی حیات اختیار میں نہیں۔

تفسير ديگر: .....اوربعض علمانے اس آيت يعني ﴿ كُلُّ هَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ﴾ كي ايك دوسري تفسير كي ہے وہ يہ كم ہمل اور ہر کام فنا ہوجائے گا اورمٹ جائے گا مگر جو ممل خابصاً لوجہ التد کیا جائے وہ باتی رہے گا۔

اب آئندہ آیت میں معاد کامضمون ذکر کرتے ہیں خاص اللہ ہی کے لئے ہے فر ماں روائی اس کی قضا جاری اور نافذ ہوتی ہے وہ جو چاہتا ہے تھم کرتا ہے اور اس کا تھم اور تصرف چلتا ہے اور قیامت کے دن جز ااور سز اکے لئے تم سب ای \_\_\_\_\_\_\_ کی طرف لوٹ جاؤگے نہ کسی اور کی طرف اور اس روز ظاہر أو باطناً صرف اللّہ ہی کا تھم چلے گا اور اس روز نہ کسی کا تھم رہے گا اور نہ کسی کی حکومت رہے گی۔

الحمد للدآج بتاریخ • اربیج الاول یوم سه شنبه بوقت چاشت سورة فقص کی تنسیر سے فراغت ہو کی۔اللہ سجانہ و تعالی قبول فرمائے اور باقی تغییر کے لکھنے کی توفیق عطا کرے۔ امین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا بالله علیه توكلت واليهانيب ربناتقبل مناانك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم

### تفسيرسورة العنكبوت

### سورة العنكبوت مكيه وهي تسع وستون اية وسبع ركوعات بسم الله الرحمن الرحميم شروع الله كنام سے جوبرا مهربان نهايت رحم والا-

سورة عنكبوت كى بہرت سے پہلے نازل ہوئى۔اس سورت میں انہتر آیتیں اور سات ركوع بیں اس سورت كانام سورة عنكبوت ہے اس لئے كه اس سورت میں ابطال شرك كے لئے اللہ تعالی نے عنكبوت (كرى) كى مثال ذكر كى ہے۔ ﴿مَقُلُ الَّذِيثَ الْمُعَلُّوُا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيّاءً كَمَقَلِ الْعَنْكَبُوْتِ﴾.

ربط: ......گزشته سورت کے خاتمہ پر ﴿ وَاقَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْفُوْ اَنَ لَوَادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ مِن فَحْ مَه كى بشارت كَ طرف اشاره تقالب ان آيات مِن بيد بتلاتے ہيں كه فلاح اور كاميا بي كوئى آسان چيز نہيں اس سے پہلے بڑى جال فشانی کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح كی ختیاں اٹھائی ہوتی ہیں جو اللہ كی طرف سے آز مائشیں ہوتی ہیں البذا فتول (آز مائشوں) سے گھرانانہ چاہئے بلکہ صبر اور استقلال سے كام لينا چاہئے ۔ بغير اس كے ايمان كامل نہيں ہوتا محض زبان سے ايمان كا دعويٰ كانی نہيں ۔ مصائب اور شدائد میں ایتلا ، ايمان كے امتحان كے لئے ہے كہ دعوائے ايمان میں كون ہي ہواوركون جھونا ہے۔

**ر بط دیگر: .....** نیز اس سورت میں اہل ایمان کوتسلی ہے کہ کا فروں کی ایذ اوّں سے گھبرا نمیں نہیں آخر فرعون سے بنی اسرائیل کوکیا کیا ایذ انمیں نہیں پنچیں گر بالآخر اہل باطل اور ظالم لوگ خائب و خاسر ہوئے ای طرح کمہ کے کا فرو ظالم بالآخر خائب و خاسر ہوں گے۔

(یا بوں کہو) کہ گزشتہ سورت میں فرعون کے فتنہ اور فساد کا ذکر تھا اور اس سورت میں قریش کی طرف سے فتنہ اور ابتلاء کا ذکر ہے جس سے مقصود اہل ایمان کوسلی دینا ہے کہ ان وقت ایذ اؤں سے گھبرا کیں نہیں۔

غرض یہ کہ اس سورت کا تمام مضمون امتحان اور ابتلاء کے بیان میں ہاور فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں جس سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے اور مقصود یہ بتلانا ہے کہتم نے فرعون اور قارون کا قصدی لیا سمجھلو کہ یہ سب الله کی طرف سے فتنہ اور ابتلاء یعنی امتحان اور آزمائش تھی آئندہ چل کر مکہ فتح ہوگا اور اس کے بعد قیصر وکسر کی کے فزانے تم کو مال غنیمت میں ملیں گے اور قیصر و کسر کی کے فزانے تم کو مال غنیمت میں ملیں گے اور قیصر و کسر کی کے تخت اور تاج کے تم مالک بنو گے جس کے سامنے فرعون کی حکومت کی اور قارون کی دولت کی کوئی حقیقت نہیں وہ وقت قریب آنے والا ہے وہ تمہاری آزمائش کا وقت ہوگا۔ اس وقت ہے جھنا کہ یہ سب فتنہ ہاس وقت علواور سکی رہوگر مقصود دار آخرت کو جانو اور یقین رکھو کہ دار دنیا کی وار سے مقابلہ میں بہت عنکبوت سے زیادہ حقیقت نہیں۔

# (٢٩ سُوَةَ النَّلْمُ وَيَ مِنْ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ الرَّحْمُ فِي اللَّهِ المُوالِمَ المُوعَامَا المُ

## جُولُوگُ كُرِتِ بِين بِرَائِيانِ ؟ كَهُ بَمِ سِے چِرِ جَائِي۔ برى باتِ چَاتِ بِي، جُوكُولُ تُوقِع رَكُمًا ہِ الله كَ لَاقاتِ كَ، فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَأَبِ ﴿ وَهُوَ السَّبِيئِعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ

مو الله كا وعده آرہا ہے اور وہ ہے سننے والا جانے والا فک اور جو كوئى محنت اٹھائے سو اٹھاتا ہے اسے ہى واسطے سو الله كا وعده آتا ہے۔ اور وہ ہے سنآ جانتا۔ اور جو كوئى محنت اٹھائے، سو اٹھاتا ہے اینے ہى واسطے فل یعنی زبان سے ایمان كادعوى كرنا كچر ہمل ہمیں جو دعوى كرے امتحان وابتلاء كے ليے تيار ہوجائے یہى كموئى ہے جس پر كھرا كھونا كرا جاتا ہے۔ مدیث میں ہے كرسب سے سخت امتحان انبیاء كا ہے، ان كے بعد ما كين كا، پھر درجہ بدرجان لوگوں كا جوان كے ساتھ مثا بہت ركھے ہوں۔ نيز امتحان آدمى كاس كى من چیشیت كے موافى ہوتا ہے۔ جس قدركو كی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگائى قدرامتحان میں تن كے موافى ہوتا ہے۔ جس قدركو كی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگائى قدرامتحان میں تن كی موافى ہوتا ہے۔ جس قدركو كی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگائى قدرامتحان میں تن کے موافى ہوتا ہے۔ جس قدركو كی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگائى قدرامتحان میں تن ہوگائى گے۔

فیل یعنی پہلے نیبول کے متبعین بڑے بڑے سخت امتحانول میں ڈالے جانچے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ نبی النظیم نے ایک مرتبہ آپ ملی النظیہ وسلم کی عندمت میں فریاد کی کہ حضرت! ہمارے سے الندتعالی سے مدد طلب کیجئے اور دعاء فر مائیے ۔ ید و ذر مائزتھا کہ مشرکین مکہ نے سنمانوں پرتخی اور قالم وستم کی انتہاء کر کمی ہی ۔ آپ ملی الندعلیہ وسلم نے فر مایا کہتم سے پہلے ایک (زندہ) آ دمی کو زمین کھو دکر (کھڑا) گاڑ دیا جا تاتھا۔ پھر اس کے سرپر آ رہ چلا کر بچے سے دو بحوے کر دیے تھے، بعضوں کے بدن میں لو ہے کہ کھیاں بھرا کر چڑاادر کو شت ادھیڑ دیا جا تاتھا۔ تاہم یہ کفتیال ان کو دین سے مزیدا سکیں ۔

ف یعنی املهٔ تعالیٰ علانیہ ظاہر کر د سے گاا در دیکھ لے گاکہ دعوائے ایر ن میں کون سچانگلٹا ہے اورکون جبونا ،اسی کے موافق ہرایک کو جزادی جائے گی۔

(تتنبیه) "فَلَیَعُلَمَنَّ الله "الخ سے جوصدوث علم باری کاوہم ہوتا ہے اس کا نہایت محققانہ جواب متر جم علام قدس سرہ نے دیا ہے ۔ملاحظ کیا جائے پارہ دوم رکوع اول ﴿ إِلّا لِمَعُلَمَةَ مَنْ يَنْتَبِعُ الرَّسُولَ جُمَّنْ يَنْفَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ کے تحت میں ۔ہم نے یہاں ان تو جہات کی طرف اثارہ کر دیا ہے جومفسرین نے بھی میں ۔

می حضرت شاہ معاحب رتمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 'ہلی دوآ یتیں ملمانوں کے متعلق تھیں جو کافروں کی ایذاؤں میں گرفآر تھے اور یہ آیت ان کافروں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو حضرت شاہ معاحب رتمہ اللہ کھتے ہیں کہ 'ہلی دوآ یتیں ملمانوں کے دونہ ہم سے مسلمانوں کو حتی متاریخ کے دونہ ہم سے کہ کہ کھی حقیقت نہیں کھتی ۔ اگر اس دقت کی عارض مہلت نجح کر کہاں جاسکتے ہیں ۔ جو سخت ترین سزاان کو ملنے دالی ہے اس کے سامنے مسلمانوں کے امتحان کی تحق کھی حقیقت میں بہت ہی بری ہات سے کی ایسا ہے انہوں نے یددائے قائم کرلی ہے کہ ہم میشہ مامون رہی گے اور سزاد ہی کے وقت خدا کے ہاتھ ندآئیں گے حقیقت میں بہت ہی بری ہات سے کی ایسا احتماد فیصلہ آئے دوالی مصیبت کورد کے نہیں سکتا ہے۔

اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ۞ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ لَئُكَفِّرَنَّ عَنُهُمُ الله کو بدوا نہیں جہان والول کی فیل اور جو لوگ یقین لاتے اور کئے مجلے کام ہم اتار دیں گے ان 4 سے اللہ کو پرواہ نہیں جہان والوں کی۔ اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام، ہم آثار دیں مے ان سے يِّاٰ تِهِمۡ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ اَحۡسَنَ الَّذِي ۡ كَاٰنُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ۞ وَوَصَّيۡنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ برائیال ان کی اور بدلہ دیں کے ان کو بہتر سے بہتر کامول کا فل اور ہم نے تاکید کردی انسان کو است مال باپ سے برائیاں ان کی، اور بدلہ دیں گے بہتر ہے بہتر کاموں کا۔ اور بم نے تقید کردیا انسان کو اپنے ماں باپ ہے حُسْنًا ﴿ وَإِنْ جَاهِلْكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمُ بھلائی سے رہنے کی اور اگردہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک کرے میر اجس کی تجھ کو خبر نہیں **نسل** توان کا کہنا مت ما**ن نسی مج**ھی تک بھر آنا ہے **تم ک**و <u>تھ</u>ے رہنا۔ اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک پکڑ میرا جس کی تجھ کوخبر نہیں، تو ان کا کہا نہ مان۔ مجھی تک پھر آ تا ہے <mark>تم کو</mark>، فَأُنَبَّئُكُمْ مِمَا كُنُتُمْ تَعُمَلُوْنَ۞ وَالَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُلُخِلَنَّهُمْ فِي <u>سویس بتلا دول کا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے ہی</u> اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے ہم ان کو داخل کریں کے سو میں جتا دول گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے، ہم ان کو داخل کریں مے = ف یعنی جوشخص ای تو تع پر سختیال اٹھار ہاہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے عاضر ہونا ہے جہاں بات بات پر پرکز ہوگی ۔ ناکام یاب ہوا تو بہال کی مختبول ہے ہیں بڑھ کر مختیال جیلٹی بڑیں گئی اور کامیاب رہا تو ساری کلفیق ڈھل جائیں گئی اللہ کی خوشنو دی اوراس کادیدارنصیب ہوگا۔ ایسا شخص یا در کھے کہ النہ کاوعدہ آرہا ہے بوئی طاقت اسے پھیر ہیں سکتی ۔اس کی اعلیٰ تو قعات پوری موکر دیس گی اور اس کی آٹھیں ضرور شندی کی جائیں گی ۔اندسب کی باتیں سنتا اور جانتا ہے می

ف یعنی الذتعالیٰ توکسی کی فاعت سے کیا نفع اور معسیت سے کیا نقصان ۔ وہ تو کلی طور پر بے نیاز ہے ۔ ہاں بندواسپنے پرورد گار کی فاعت میں جس قد رمحنت الشمائے گااس کا کھل دنیاو آخرت میں اس کو ملے گا، پس مجاہدے کرنے والے پیر فیال کبھی ندآ نے دیس کہ ہم خدا کے راستہ میں اتنی محنت کر کے کچھاس پر احمان کر رہے میں؟ (العیاذ ہالئہ) اس کاا حمان ہے کہ خود تمہارے فائدہ کے لیے طاعت وریاضت کی تو فیق نخشے ۔

من نه کردم فلق تامودے کنم بلکہ تا بربندگال جودے کنم

فی یعنی جہال سے ہے پر دااور ہے نیاز ہونے کے باجو دابنی رحمت وشفقت سے تمہاری محنت کوٹھ کا نے لگا تا ہے ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ النہ لکھتے ہیں یہ یعنی ایمان کی برکت سے نیکیاں ملیں گی اور برائیاں معاف ہوں گی ۔" (موضح القرآن)

فعلے یعنی تمام کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ی نہیں جو خدائی شریک ہوسکے۔ پھراس کی خبر کسی کو کہاں سے ہوئی۔ جولوگ شرکا مرکم ہراتے ہیں محض جاملانداوہام اور بے مندخیالات کی پیروی کردہے ہیں۔ واقعہ کی خبرانھیں کچھ بھی نہیں۔

وسی دنیایس ماں باپ سے زیادہ فتی کی کا نہیں۔ پر اللہ کا حق ان سے زیادہ ہے۔ ان کی خاطر دین نہ چھوڑے۔ (موضع) مدیث میں ہے کہ صفرت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عند کی دالدہ نے جو مشرکتی بیٹے کے اسلام کی خبرس کرعہد کیا کہ دانہ پانی کچھ نہ چکھوں کی نہجت کے بنچے آ رام کروں کی متاوقتیک سعد رضی اللہ عند (معاذاللہ) اسلام سے نہ پھر جائے چنا نوچھان پینا ترک کردیا اور بالکل نڈھال ہوئی کوگ زبردتی منہ چیر کھانا پانی دسیتے تھے۔ اس پریہ آ یات نازل ہوئی کے بابتلادیا کہ والدین کا اس طرح نلاٹ حق پرمجور کرنایہ بھی ایک ابتلاء واستحان ہے، چاہیے کہ موس کے پائے شات کو لفزش نہو۔

ف يعنى سب كوعدات مين ماضر بونا ب اس وقت بتلاديا ما سنة كاكراولاد اور دالدين مين سنة كل كي زياد تي ادركون فق برتصار

الصَّلِحِيْنَ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ امَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَة نک لوگوں میں فل اور ایک وہ لوگ میں کہتے میں یقین لاتے ہم اللہ ید چر جب اس کو ایذاء ولینے اللہ کی راہ میں کرنے لگے نیک لوگول میں۔ اور ایک لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر، پھر جب اس کو ایذا پہنچے اللہ کے واسطے، تفہرا دے النَّاسِ كَعَنَابِ اللهِ ﴿ وَلَإِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ ﴿ اوَلَيْسَ لوگوں کے متانے کو برابراللہ کے عذاب کی فیلے اورا گرائینچے مدد تیرے رب کی طرف سے تو کہنے لیس ہم تو تمہارے ساتھ میں فیل سمیاری نسب کی لوگوں کا ستانا برابر اللہ کی مار کے۔ اور اگر آپنچ مدد تیرے رب کی طرف ہے، کہنے لگیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا یوں نہیں کہ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعُلَمِينَ۞ وَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَلَيَعُلَمَنَّ النه خوب خبر دارہے جو کچھے بینوں میں ہے جہان دالوں کے فہم ادرالبتہ معلوم کرے گالنّدان لوگوں کو جویقین لائے بیں اورالبتہ معلوم کرے گاجولوگ القدخوب خبردار ہے جو کچھے جیول میں ہے جہان والول کے۔اور البتہ معلوم کرے گا اللہ جو یقین لائے ہیں، اور البتہ معلوم کرے گا جولوگ الْمُنْفِقِلْنَ® وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ امَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلُنَحْيِلُ دغا باز میں 🚨 اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم چلو ہماری راہ اور ہم اٹھا لیس دغا یاز ہیں۔ اور کہنے گلے منکر ایمان والوں کو، تم چبو ہماری راہ، اور ہم اٹھا کیس کے خَطْيٰكُمُ ﴿ وَمَا هُمُ بِحْمِلِيْنَ مِنْ خَطْيٰهُمُ مِّنْ شَيْءٍ ﴿ إِنَّهُمُ لَكُٰذِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ تہارے مختاہ فلے اور وہ کچھ نہ اٹھائیں کے ان کے گناہ بیٹک وہ جبوئے ہیں اور البت تمہارے ممناہ۔ اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ۔ وہ مجھوٹے ہیں۔ اور البت ف یعنی جو اس قسم کی زبر دست رکاوٹوں کے باوجو دہمی ایمان اور نکی کی راہ پر قائم رہے تق تعالیٰ ان کا حشر ایسے خاص نیک بندوں میں کرے گا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں یعنی اولاد نے اگرناحق بات میں والدین کا کہا ہ مانااور والدین ناحق پر قائم رہے تو اولاد کاحشرصا کین کے زمر ہ میں ہوگا،ان والدین کے زمر ہ میں نہ **، وكا توليعي ونبي تعلقات كي بنام بدو واس سے سے زياد وقريب تھے ي**معلوم **، وا" أَلْمَةُ وَءَمَعَ مَنُ أَحَبَّ " مِن** صب ديني مراد ہے، حبطبعي مراد نبيل يہ فل يدان لوكول كاذكر ب جوزبان سے اسپ كوموك كہتے تھے مگر دلول ميں ايمان رائح تہيں تھا۔ان كو بہال الله كراسة ميس كو كى تكليف بہنجى يادين كى ہونے لگتا ہے اور ناچارا عتراف کرتا ہے کہ میں غللی پرتھا، یہ ہی حال ان ضعفاءالقلوب کا ہے۔ جہال دین کےمعاملہ میں کوئی بختی پہنچی بس گھبرا کر دعویٰ ایمان سے دست بر دارہو ناشر وع کر دیااورزبان سے یاعمل سے ویاا قرار کرنے لگے کہ ہم اس دعوے میں ملطی پر تھے یاا یہا دعوی کیا ہی رقھا۔ ف<mark>ت ی</mark>عنی اگرسلمان کی کوئی کام پانی اورعروج دیکھیں تو باتیں بنانے تکیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اوراب بھی تمہارے اسلامی بھائی ہیں یے خسوصاً اگر سمیا نو*ں کو* فتح ہوا ورفرض مجیجیے پیلوگ بھار کا ساتھ دیسے ہوئے ان کے ہاتھ میں قید ہو جائیں ، پھرتو نفاق وٹملق کی *کو* کی مدینہ ہے <sub>۔</sub> فہ یعنی میے مجھ بیلوگ مسلمانوں کے ساتھ بین الڈکوسب معلم ہے ۔ کیاز بانی دعوے کرے الڈسے اسپے دلوں کا عال جھیا سکتے ہیں؟ ف یعنی معلومتواسے پہلے می سے سب کچھ ہے لیکن اب تمہارے اعمال وافعال کو دیکھ لے گا کیکون اسپے کومچاموکن ثابت کرتا ہے اورکون جھوٹاد غاباز منافق ہے۔ (منبي) القيم ك واضع من "لَيَعْلَمَنُ الله "كُمعَى "لَيْرِينَ الله" ك ليزان عباس في النائن ما سمنقول ب كسافي تفسير ابن كثير-فلے یعنی مسلمان کو ماہے ایمان پرمضبوط رہے، رکو کی تکلیف وایذاء دی اس کوطرین استقامت سے ہٹا سکے اور پرکفار کی احمقابہ استمالت ہے متاثر ہو مثلاً کفار=

## اللهُمْ وَاثْقَالًا مَّعَ اثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿

اٹھائیں کے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ماتھ اپنے بوجھ کے فل اور البتد ان سے بوچھ ہوگی قیامت کے ون جو باتیں کہ جموث بناتے تھے فیل اٹھادیں کے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے۔ اور البتد ان سے بوچھ ہوگی قیامت کے دن، جو باتیں جموث بناتے تھے۔

تنبيه الل ايمان برحكمت الل شدائد وآفات زمان كه آل تميز مخلص

ومنافق است وتشجيع ابل بدايت برصبر واستقامت وتشنيع ابل صلالت وغوايت

عَالِيَهَاكَ: ﴿ الْقَرْ أَ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُكُوَّا اَنْ يَقُولُوا امِّنًا ... الى .. ' وَلَيُسْتَلُنَ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَمَّا كَانُوا

يَفْتَرُونَ﴾

مطلب یہ ہے کہ عجلت نہ کرد۔ صبر اوراستقامت سے کام لواور اللہ کے وعدہ کا انتظار کرواور کا فروں کی طرف سے جو تم کو ایذ اکیں بینج رہی ہیں وہ من جانب اللہ آز ماکش اور امتحان ہیں تا کہ خلص اور منافق کا فرق ظاہر ہوجائے چنانچے فرہ تے ہیں۔ ﴿اللّٰهِ ﴾ اس کے معنی اللہ ہی کومعلوم ہیں جیسا کہ سور ۃ بقرہ کے شروع میں گزرا۔۔۔

مزد عاجز وفہم دروے کم است

= سلمانوں سے بھے بیں گرتم اسلام چھوڑ کراپنی برادری میں آ ملواد رہماری راہ پر پیلو، تمام تکلیفوں اور ایذاؤں سے نیج مباؤ کے مفت میں بیول سیستیں ہمیل رہے ہو۔اوراگرایما کرنے میں محتاہ بھیتے اورمؤاخذ ، کااندیشر رکھتے ہوتو خداکے ہال بھی ہمارانام لے دینا کہ انہوں نے ہم کویہ شور ، دیا تھا۔اگرایس مورت بیش آئی تو ساری ذمہ داری ہم اٹھالیس کے ،اورتمہارے محتاہ کا بو جھا ہے سرر کھ لیس کے کسا قال الشاعر ع

تومثق ناز کرخون دوعالم میری گردن 4

ف یعنی جوٹے میں بمہارا ہو جورتی برابر بھی ہلائمیں کرسکتے۔ ہاں اپنا ہو جو بھاری کررئے میں ۔ایک توان کے ذاتی محتا ہوں کا ہارتھا ،اب دوسروں کے انواء واضلال کے بارنے اس میں مزیدا ضافہ کردیا۔ حضرت شاہ صاحب رتمہ اللہ لکھتے میں کہ گوئی چاہے کہ رفاقت کرکے کئی کے محتا ہ اپ او بہ لے لیے ، یہ ہما ہوگا۔ مگر جس کو کم راہ کمیاا دراس کے بہکائے سے اس نے محتاہ کمیا، وہ محتاہ اس پر بھی اور اس پر بھی ۔" (موضے) جیسا کہ مدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں تو جو کوئی محتی کو رناحتی آئن کرے،اس کے محتاہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے (تا بیل) کو پہنچتا ہے جس نے اول یہ بری راہ نکا لی۔

ر بہت ہو جو بی باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارا ہو جواٹھالیں گے، یہ فود متقل محناہ ہما خوذ ہوں گے ۔ آ گے چند فسص کے نمن میں متنبہ کیا محیا ہے کہ پچوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے جموئے اغوا راور شرارت کرتے رہیں اور پچوں کو مدتوں تک استحان وابتلاء کے دور میں سے گزرنا پڑا ہے ۔ مگر آخری نتیجہ انہی کے جن میں بہتر ہوا، منکر اور شریرلوگ خائب و خاسر رہے سے کام یاب وسر بلند ہوئے ۔ اشقیاء کے تمام مکائد تارعنکوت سے زیادہ ٹابت منہوئے ۔ بعض مسلمان جب کافروں کی ایڈاؤں سے گھبرائے اور آنحضرت کا کھا ہے مشرکین کی شکایت کی تو اس پر سے
آیٹیں نازل ہو ہم ۔ کیالوگوں نے بید گمان کرلیا ہے کہ ہم محض آمنا کہنے پر چپوڑ ویئے جائیں گے اوران کا کوئی امتحان نہ
ہوگا یعنی کچھلوگوں نے بیہ خیال کرلیا ہے کہ محض زبان سے بیہ کہد دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم مومن ہیں فقط بیہ کہد دینا ان
کے لئے کافی ہوگا۔اوران کا امتحان نہیں لیا جائے گا اور بلاؤں اور مصیبتوں سے ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی جس سے ان کے
دوائے ایمان کی حقیقت کھل جائے اورول کا نفاق اور اخلاص ظاہر ہوجائے بیگان می خوبیس ضروران کا امتحان ہوگا۔۔۔
عاشقاں را درد دل بسیار می باید کشید

عاشقال را درد دل بسیار می باید کشید جور یار وقصهٔ اغیار می باید کشید

اورامتحان تین طرح سے ہوگا۔(۱)احکام خداوندی کی پابندی سے۔(۲)مصائب دامراض ہے۔(۳) کا فروں کی ایذاءرسانیوں اور تکلیفوں ہے۔

اورالبتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی مصیبتوں اور بلاؤں سے آزمایا ہے اوران کے دعوائے ایمان کا استخان لیا ہے پس اس آزمائش اورامتحان سے اللہ فاہر کرویتا ہے ان لوگوں کو جو وعوائے ایمان میں سے ہیں اور فاہر کرویتا ہے جمعی فی جھوٹے دعوے کرنے والوں کو۔ مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کی غلطی پر متنبہ کیا جنہوں نے یہ مگان کرلیا کہ صرف ایمان واسلام کا دعویٰ کانی ہے کہ اللہ تعالیٰ علط ہے دعوائے ایمان واسلام کے معتوباً اجاد رامتحان بھی ضروری ہے تا کہ فاہر ہوجائے کہ کون بچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگر اجلاء نہ وتا توجھوٹے اور سے سب برابر ہوجائے کس کہ دل کا حال کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ کون بچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سنگ وہم دونوں ایک بھاؤ بکتے غرض یہ کہ امتحان اور اجتمان اور اجتمان اور اجتمان اور اہتلاء ہے اور معلوم ہوتا کہ کون بچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سنگ وہم دونوں ایک بھاؤ بکتے غرض یہ کہ امتحان اور اہتلاء ہے اور معلوم ہوتا ہے۔ علم خداوندی اور تقذیر براہی میں تو پہلے ہی سے دونوں فریق متمیز ہیں اور الٹہ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون بچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پس جس طرح امتحان دنیا میں کھراکھوٹا ظاہر کرنے کے لئے ہاں طرح معتوں سے ایمان میں امتحان صادتی اور منافق کے صدق اور کذب فاہر کرنے کے لئے ہے ایمان میں امتحان صادتی اور منافق کے صدت کے لئے ہاں اللہ تعالیٰ ﴿ وَالَّٰ اِیْ ہُیْ اللّٰه ہُیْ اللّٰه اللّٰہ تعالیٰ ﴿ وَالّٰلِیْ ہُیْ اللّٰه ﴾ بن آمنا کہنا در پردہا۔ جبینا اور عشقنا کہنے کے مترادف ہیں دیا میں کہا اللہ تعالیٰ ﴿ وَالّٰلِیْ ہُیْ اللّٰه کیا ہُیْ اِللہ ﴾ بن آمنا کہنا در پردہا۔ جبینا اور عشقنا کہنے کے مترادف ہیں کہا وارکون ہے۔ ایمان اللہ میں اس کے ایمان الزم ہے۔

در محبت ہر کہ اودعویٰ کند صد ہزار امتحان بردے تند گربود صادق کشد بار جفا در بود کاذب گریزد از بلا

حضرت شاہ ولی اللہ مُعطین ماتے ہیں کہ شعبی میں کہ اور ایت ہے کہ بیآ یت ان مسلمانوں کے تی میں نازل ہوئی جو مکہ میں گھرے ہوئے تنصاور بخوف کفار ہجرت نہیں کر سکتے تنصے جب بیآ یت نازل ہوئی تواصحاب کرام دی کھڑنے انہیں لکھا کہ میں گھرے ہوئے تنصے اور بخوف کفار ہجرت نہیں کر سکتے تنصے جب بیآ یت نازل ہوئی تواصحاب کرام دی کھڑنے آئیں لکھا کہ تمہار ااسلام مقبول نہیں ہوسکتا۔ جب تک تم ہجرت نہ کروچنا نچرانہوں نے ہجرت کی مگر کفار ان کو واپس لے گئے بھر بیآ یت کہ انہی استعمر ارالتو یہ مسل او عظر ہنجم از سلسلہ البلاغ۔

نازل ہوئی۔ ﴿ الْقَلْ اَ اَحْسِبَ النّاسُ اَنْ يُتُوّ كُوّا ﴾ الخصابہ کرام ثفالاً نے انہیں کہلا بھیجا کہ تمہارے بارے بیل بیا آیت نازل ہوئی تو وہ اب بجرت کے لئے نگلے اور کفار نے ان کا پیچیا کیا باوجود مقابلہ کرنے کے بچے مسلمان مارے گئے اور کھن کا رکھن کا کر مدینہ پنچ تو پھر بیا آیت نازل ہوئی۔ ﴿ اُنْ هُمْ إِنَّ وَ لِنَاكَ لِلَّالِيْ مُنْ مَا جَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنْدُوا اُنْ هُمُ خُهَدُوْا وَصَدَرُوْا وَانْ وَ لِلَّالِيْ مُنْ مَا جُرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنْدُوا اُنْ هُمُ خُهَدُوا وَصَدَرُوْا وَانْ وَلَا اِنْ اللهِ النّوا) وَ لِنَاكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَعْفُورُ وَحِیْمٌ ﴾ (از الله النفا)

اس تفسیر کی بنا پر میر آیت مدنی ہوگی جیسا کہ ابن عباس گٹا گا ایک قول ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ (والله اعلم)

فا کدہ: ..... جانا چاہئے کہ ہو جو آکا لفظ دومعنی میں استعال ہوتا ہے ایک امیداور دوسرے خوف۔ اس لئے تغیر میں امید یا 
خوف کا لفظ استعال کیا گیا۔ اور ﴿ فَیَانَ اَجَلَ الله وَلَاتِ ﴾ اگر چہ بظاہر جز امعلوم ہوتی ہے کیکن در حقیقت جز امخذوف کی علت 
ہا دراصل کلام اس طرح سے ہے۔ ﴿ مَنْ کَانَ یَرْ جُوُ اللّه الله ﴾ فلمیتھیٹا له ویستعدّ له جس کا حاصل ہے ہے کہ جس کو 
فداے ملنے کا اشتیاق ہواس کو آخرت کی تیاری کرنی چاہئے اور اس طرح جس کو خدا کا خوف ہواس کو بھی تیاری لازم ہے امید 
ہویا خوف ہرایک کا مقصیٰ ہیہ کد آخرت کی تیاری کی جائے اور اس کا طریقہ ہے کہ بیسو چ کرے کہ خدا سے ملنے کا وقت 
ضرور آنے والا ہے اور جنت اور جنم کے احوال کو دل سے سو ہے اس سے طاعت میں رغبت اور معصیت سے نفرت بیدا ہوگ 
اور جول جوں آخرت اور نعمائے آخرت کی رغبت بڑھے گی اسی قدر طاعت میں ستی اور غفلت اور کا ہی کم ہوتی جائے گی اسی اور جول جوں آخرت اور نعمائے آخرت کی رغبت بڑھے گی اسی قدر طاعت میں ستی اور غفلت اور کا ہی کم ہوتی جائے گی اسی اور جول جوں آخرت اور نعمائے آخرت کی رغبت بڑھے گی اسی قدر طاعت میں ستی اور غفلت اور کا ہی کم ہوتی جائے گی اسی اور جول جوں آخرت اور خول کے اس سے طاعت میں ستی اور غفلت اور کا گی کم ہوتی جائے گی اسی خول ہوں آخرت کی رغبت بڑھے گی اسی قدر طاعت میں ستی اور غفلت اور کی گیا کہ کو اسی کی اسی کی کی اسی کی کو بعد کی کی کو بیات کی کی کو بیات کی کی کو بیات کی کو بیات کی کی کو بیات کی کو بیات کی کی کو بیات کی کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کا کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کر کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بی کو بیات کی کو بی کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کو بیات کی کو بیات کو

وجہ سے حق تعالیٰ شاند نے حضور مُلافظ کی دوشانیں بیان فر مائی ہیں۔﴿ مُبَدِیمٌ اوَّ دَلِیمٌ اللّٰ بِشارت دینے والے اور ڈرانے والے یعنی بندول میں رغبت اور خوف پیدا کرنے والے ۔خوف سے معصیت کا تقاضا دور ہوگا اور بشارت و پنے سے طاعات میں سستی اور کا ہلی دور ہوگی ملخص از رجاء اللقاء وعظ نمبر ۲۳ از سلسلة بلیغ \_

ان آیات پی اللہ تعالی نے اہتلاء اور تکلیف شرعی کی حکمت بیان کی اب آئندہ آیات پی بہتلاتے ہیں کہ اس اہتلاء ور تکلیف سے خدا کو خود کو کئی فائدہ نہیں وہ تو اس سے غنی ہے فائدہ خود بندہ کا ہے۔ چنا نچ فر ماتے ہیں اور جو خص اللہ کا م بیں محنت اور مشقت اٹھا تا ہے۔ ور نہ حق تعالیٰ تو بلا شبرتمام جہانوں کام بیں محنت اور مشقت اٹھا تا ہے ور نہ حق تعالیٰ تو بلا شبرتمام جہانوں سے بے نیاز ہے وہ کئی مخلوق کی طاعت کا محتاج نہیں بندوں کو جوا عمال صالحہ کا تھم دیتا ہے وہ آئییں کے نفع کے لئے ویتا ہے اور جولوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کئے ہیں ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے ایمان اور عمل صالح ہے ہی کا اثر نسیامنیا ہوجا تا ہے اور البیہ تحقیق ہم ان کے اعمال کی بہترین جزاعطا کریں گے جوان کے مل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگ ایک کے بدلہ میں دی سے لے کرسات موگنا تک دیں گے اس لئے اہل ایمان کو چاہئے کہ کا فروں کی ایڈ ارسانی سے گھرا کمی نہیں اور دین میں دی سے لے کرسات موگنا تک دیں گے اس لئے اہل ایمان کو چاہئے کہ کا فروں کی ایڈ ارسانی سے گھرا کمی نہیں اور دین ہوا تا ہوں مگر کفر اور معصیت میں ان کی ہوایت فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ سلوک اور احسان ضرور کی ہے اگر چہوہ کا فر ہوں مگر کفر اور معصیت میں ان کی ہوا عت جا کر نہیں ہو تک و نیا ہی ماں با ہے سے زیادہ کی کاحق نہیں گر اللہ کاحق ان سے بھی زیادہ ہوں ماں باپ کی خاطر خدا اطاعت جا کر نہیں ہو تک و نہوں کی دیا ہوں کا فر ہوں کا فر ہوں کا فر اور معصیت میں ان کی و نہوں نہوں کہ کو نہیں گر اللہ کاحق ان سے جھی زیادہ ہو ماں باپ کی خاطر خدا اور نہیں گور اور ہو ہوں ہوں کہ کو نہوں ہوں کہ کو نہیں گر اندر کاحق نہیں گر اندر کیا ہوں کا فر ہوں کا فر ہوں کا فر ہوں کو خوا ہوں ہوں کو خوا ہوں ہوں کو خوا ہوں کو دیا ہوں کو خوا ہوں کو

### سعد بن ابی و قاص طالنیز کے اسلام پران کی والدہ کا مقاطعہ جوعی (یعنی بھوک ہڑتال)

سعد بن ابی وقاص بڑا ٹھڑ جب اسلام لے آئے تو ان کی والدہ جومشر کہ تھیں ان کو اس کی خربیٹی کہ ان کا بیٹا " صابی "
ہوگیا ہے تو انہوں نے قسم کھائی کہ مجھ پر کھانا اور بینا اور چیت کے نیچ بیٹھنا حرام ہے جب تک سعد ، مجمد مٹا ٹیٹا کا انکار نہ کر سے
اور اس کے دین سے ملیحدہ اور بے زار نہ ہوجائے اس طرح ان کی ماں پر تین دن گزر گئے تب حضرت مٹا ٹیٹا کی فدمت میں حاضر
کہا کہ اے ماں اگر توسو بار مرے اور زندہ ہوتو میں دین اسلام کوئیں جھوڑ وں گا۔ سعد ، آنمخضرت مٹا ٹیٹا کی فدمت میں حاضر
ہوئے تو عرض حال کیا اس پر ہے آیت نازل ہوئی اور ہم نے انسان کو بحق تربیت والدین کے ساتھ مظلیم احسان کرنے کا
تاکیدی تھم دیا ہے آگر چہوالدین کا فراور شرک ہوں جب تک کہ والدین کفراور شرک اور اللہ کی معصیت کا تھم نہ دیں تو اللہ
کے حق سے بڑھ کرکسی کا حق نہیں اور اللہ کے تھم کے مقابلہ میں کی کی اطاعت نہیں۔ ہم تم کو تھم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ
نیک کرو اور اگر والدین تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ ایس چیز کوشر یک ٹھر ہو ہوگئی تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے ہیں
کا کہنا نہ ماننا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی فرماں برداری درست نہیں خوب سمجھ لوکہ تم سب کومیرے پاس لوٹ کر آنا ہے ہیں
کو جتا دوں گا خویش و

ان آیات پی گفار ذبذ بین اور منافقین اورضیعف الایمان لوگوں کے فتذ کا ذکر تھا اب آئندہ آیت بیں ان پختے کا فردن کے فتذ کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کوراہ جق ہے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں اور بڑے کی کوشش کرتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں اور بڑے کی کوشش کرتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں اور بڑے کی کا فرند کرو اور باپ دادا کے طریقہ بردہ ہواور آخرت کی فکر نہ کرو جنت اور دوزخ کوئی چرنہیں ۔ بالفرض اگر قیامت ہوئی تو ہم تمہارے گناہوں کا ہو جھا تھالیں گے۔ تم بے فکر رہوتمہارے گفراورشرک اور معصیت ہے ہم ذمد دار ہیں جی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعویٰ تو ان لوگوں کا بیہ کہ قیامت کے دن ہم تمہارے بو جھا تھالیس گے۔ عالا تکہ پہلوگ ان کے گناہوں سے بچھ بھی اٹھانے والے نہیں کسی میں سے قیامت کے دن ہم تمہارے بو جھا تھالیں گے۔ عالا تکہ پہلوگ ان کے گناہوں سے بچھ بھی اٹھانے والے نہیں کسی ہیں ہوگا کہ بیہ کفارتی مت کے دن اپنا ہو جھ بھی اٹھاویں گا ور رہ با کی سے ایسی باتھ دوسرے ہو جھ بھی اٹھا ویں گا دور ہو جھوں کے ساتھ دوسرے ہو جھوں کے ساتھ دوسرے ہو جھی ہوں تھی ہو باطل با تمیں افتر امر کر وجھوں کے سبب بھلوت کم راہ ہوتی تھی ان کے دن تا بھے اور میران کو حسب جرم سز ادی دوسروں کو کیا سبب دوش کر سکتے ہیں ان کوتو دو ہر ابو جھ اٹھا نا پڑے گا اور قیامت کے دن تا بھے اور میران کو حسب جرم سز ادی دوسروں کو کیا سبب دوش کر سکتے ہیں ان کوتو دو ہر ابو جھ اٹھا نا پڑے گا اور قیامت کے دن تا بھے اور میران کوحسب جرم سز ادی دوسروں کو کیا سبب دوش کھی اور پھر ان کوحسب جرم سز ادی موران کو عرب تا کی عذا ہوں کا ذکر کرتے ہیں۔

عَالَيْكَانَ : ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا نُوْحًا إِلَّ قَوْمِهِ .. الى .. وَجَعَلُنْهَا آيَةً لِلْعَلَيدُن ﴾

فی یعنی جب منا ہوں اورشرارتوں سے باز بند آئے تو مو فان نے سب کو گھیر لیا۔ بجز چند نفوس کے سب ہلاک ہو گئے ۔

ن مسل یعنی جوآ دمی یا جانور جهاز پرموار تھےان کونوح علیہالسلام کی معیت میں ہم نے محفوظ رکھا یسور ہیں یہ قصہ فصل گزرچ کا یہ معرب کردن کردن کی اجانور جہاز پرموار تھے ان کونوح علیہالسلام کی معیت میں ہم نے محفوظ رکھا یسور ہیں یہ قصہ فصل گزرچ کا یہ

فی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز مدت دراز تک جودی ہر لگار ہاتا کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت جواوراب جو جہاز اور کشتیال موجود ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے جسے دیکھ کرسفینہ نوح کی یاد تازہ جو تی اور قدرت الہی کانموز نظر آتا ہے۔ یا شاید یہ مراد ہو کہ تی کے اس تھے تو جم نے جمین کے لیے عبرت بنادیا۔ حضرت شاہ مباحب دھم اللہ تھتے ہیں جس وقت یہ دورت اتری ہے حضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے جہت سے اصحاب کافروں کی ایذا قول سے تنگ آ کر جہاز ہوار جو کہ ملک مبشہ کی طرف مجتے تھے جب حضرت ملی اللہ علیہ وسلم مدینہ جوت کر آئے تب وہ جہاز والے صحابہ بھی سوئتی سے آسلے یہ (موضح بتغیب یہ یہ یہ کو کہ اور دسفین نوح کی تاریخ اس رنگ میں دہرائی تھی۔

اس کئے کہ یاران کشتی اس ظاہری سفینہ پرسوارہونے سے پہلے سفینہ نجات یعنی ایمان اور ممل صالح کی کشتی پرسوارہ و چکے تھے اور ہم نے اس واقعہ کو اہل عالم کے لئے نشان عبرت بنایا کہ دیکھ لیس اور سمجھ لیس کہ حق کی مخالفت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور عبرت پکڑیں یعنی و نیا فانی پرایسے فریفتہ نہ ہول کہ کسی ہادی کی نفیحت نہ نیس بالاً خرموت میں مبتلا ہو کرسب کوچھوڑ جا کیں۔ فائدہ: سب عبداللہ بن عباس تھا ہے منقول ہے کہ نوح فائیں کو چالیس سال کی مدت میں نبوت ملی اور ساڑ ھے نوسو برس ان کو فائدہ نہ ای طرف بلاتے رہے پھر طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے (اخر جہ ابن ابی شیبة والحاکم وصححہ) درح المعانی: ۲۰ سالہ

اس حساب سے نوح تائیں کی عمرایک ہزار بچاس سال کی ہوئی۔ انس بن مالک رفائی سے دوایت ہے کہ جب نوح مائیں کے پاس ملک الموت آئے تو یہ کہ بہا کہ پغیروں میں سب سے دراز عمر آپ نے پائی آپ نے دنیا کوکیسا پایا تو کہا جیسے ایک فروازہ سے داخل ہوااور تھوڑ کی دیر تھر کر دوسرے دروازہ سے نکل میں۔ اخر جہ ابن ابی الدنیا فی کتاب ذم الدنیا عن انس رضی الله عنه۔ روح المعانی: ۱۲۳۷۲۔ اور حضرت نوح تائیں کا قصہ سورہ ہوو میں مفصل گزر چکا ہے۔

وَإِبْرَهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنَ كُنْتُمُ ادر اہراہیم کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور ڈرتے رہو اس سے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگرتم تمجھ اور ابراہیم کو جب کہا اپنی قوم کو، بندگی کرو اللہ کی اور اس کا ڈر رکھو۔ یہ بہتر ہے تم کو، اگر تم سمجھ تَعْلَمُوْنَ® اِتَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ آوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ﴿ اِنَّ الَّذِيثَنَ تَعْبُدُونَ رکھتے ہو۔ تم تو پوجتے ہو اللہ کے موا یہی بتول کے تھال اور بناتے ہو جھوٹی باتیں فیل بیٹک جن کو تم پوجتے ہو رکھتے ہو بی، بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں بیٹک جن کو تم پوجتے ہو مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمُلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْكَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُلُوْهُ وَاشْكُرُوْا الله کے سواتے وہ مالک نہیں تمہاری روزی کے سوتم ڈھونڈو اللہ کے بیبال روزی اور اس کی بندگی کرو اور اس کا حق الله کے سوا، مالک نہیں تمہاری روزی کے، سوتم ڈھونڈو اللہ کے بال روزی اور اس کی بندگی کرو، اور اس کا حق لَهْ ﴿ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِنْ تُكَيِّبُوا فَقَلُ كَنَّبَ أُمَمَّ مِّنْ قَبْلِكُمْ ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ مانو۔ ای کی طرف پھر جاؤ کے نی اور اگرتم جھٹلاؤ کے، تو جھٹلا کیچے ہیں بہت فرقے تم سے پہلے۔ اور رسول کا مانو ای کی طرف بھر جاؤ کے تم تو یو جے ہواللہ کے سوائے اور اگرتم جھٹلاؤ کے تو جھٹلا کیے ہیں بہت فرقے تم ہے پہلے اور رسول کا ف یعنی جمو نے عقیدے تراشتے ہوا درجمو نے خیالات واو ہام کی ہیروی کرتے ہو، چنانچہ اپنے ہاتھوں سے یہ بت بنا کرکھڑے کر لیے ہیں جنہیں جموٹ موٹ خدا کہنے سکھے ر و مسرت ٹاوماحب رتمہ اللہ لکھتے ہیں" اکثر خلق روزی کے پیچھے ایمان دیتی ہے یہ وجان رکھوکہ اللہ کے سواروزی کو کی نہیں دیتاد و ہی دیتا ہے ۔ اپنی خوشی کے =

إِلَّا الْبَلْخُ الْمُبِينُ۞ آوَلَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبُدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُكُوْ ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى زمرتر بس بی بے بیغام پہنچا دینا کھول کر فل کیا دیکھتے نہیں کیونکر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو پھر اس کو دہرائے گا فال یہ ذمہ یمی ہے پہنچا دینا کھول کر۔ کیا دیکھتے نہیں کیونکر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو ؟ پھر اس کو دہرائے گا، یے الله يَسِيُرُ ۞ قُلُ سِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشَاةَ الله به آمان م قل تو کہہ ملک میں پھرو پھر دیکھو کیونکر شروع کیا ہے پیدائش کو پھر اللہ اٹھاتے کا پچھلا الله پر آسان ہے۔ تو کہہ، ملک میں بجرو، پھر دیکھو، کیونکر شروع کی ہے پیدائش ؟ پھر اللہ اٹھائے گا پچھلا الْاخِرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحُمُ مَنْ يَّشَاءُ وَإِلَيْهِ اٹھان فی بیٹک اللہ ہر چیز کرسکتا ہے دکھ دے گا جس کو جاہے اور رقم کرے گا جس پر جاہے فی اور ای کی طرف اٹھان۔ بیٹک اللہ ہر چیز کرسکتا ہے۔ مار وے گا جس کو جاہے، اور رحم کرے جس پر جاہے۔ اور ای کی طرف تُقُلَّبُوْنَ® وَمَا ۚ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنَ دُوْنِ اللهِ <u>پھر جاؤ کے اور تم عابز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تہارا اللہ سے </u> بھر جاؤ گے۔ تم چیر جانے والے نہیں زمین میں، اور نہ آسان میں۔ اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے مِنْ قَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالنِّهِ اللَّهِ وَلِقَايِهَ ٱولَيِكَ يَبِسُوا مِنْ رَّحْمَتِيْ ؟

مِنْ قَالِيَّ وَلا نَصِيْرِ ﴿ وَالنِيْنَ كُفُرُوا بِأَلِتِ اللهِ وَلِقَابِهِ أُولِيكَ يَبِسُوا مِنْ رَّحْمَتِي ﴿ وَالنَّالِ اللهِ وَلِقَابِهِ أُولِيكَ يَبِسُوا مِنْ رَحْمَتِي ﴿ وَمِنْ وَمُعَلِي اللهِ وَلِقَابِهِ أُولِيكَ يَبِسُوا مِنْ رَحْمَت سے فَكِ وَرَحَ مِنْ اور مَددگار فَلَ اور جولوگ منز ہوئے الله كى باتول سے، اور اس كے ملنے سے وہ نااميد ہوئے ميرى مهر سے، ورسے مايق، اور نه مددگار۔ اور جولوگ منز ہوئے الله كى باتول سے، اور اس كے ملنے سے وہ نااميد ہوئے ميرى مهر سے،

= موافق "لبذااس كے حكم كزار بنوادراى كى بندگى كرو رو بي تم كولوث كر جانا ہے، آخراس وقت كيامند د كھاؤ كے \_

ف یعنی جمٹلانے سے میرا کچیزئیں بگڑتا، میں ساف صاف تبلیغ نصیحت کرکے اپنافرض ادا کر جکا ، بھلا برانمجھا جکا ، نہ مانو کے نقصان اٹھاؤ کے جیسے " عاد" د " ثمود " وغیرہ تم سے پہلے اٹھا بچکے میں ۔

ق یعنی خود آبنی ذات میں غور کرو، پہلے تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیاای طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کردے گا۔حضرت ثاہ معاحب رتمہ اللہ لھتے ہیں۔ " شروع تو دیکھتے ہو، دو ہراناای سے مجھور"

فک یعنی اللہ کے زویک تو کوئی چیز بھی شکل نہیں۔البتہ تہارے سمجھنے کی بات ہے کہ جس نے بدون نمونہ کے اول ایک چیز کو بنایا نمونہ قائم ہونے کے بعد بنانا توادر زیادہ آسان ہونا جاہیے۔

میں بعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرواور پل پھر کر دیکھوکہ کیسی کیسی مخلوق خدانے پیدا کی ہے ۔اس پر دوسری زید گی کو قیاس کرلو ۔اس کی قدرت اب کچھ محدود نہیں ہوگئی ۔

ہے یعنی دوبارہ پیدا کرکے جصابی مکمت کے موافق چاہے گاسزاد ہے گااورجس پر چاہے گااہ پینفسل د کرم سے مہر بانی فرمائے گا۔ فلے یعنی جس کو الند تعالیٰ سزادینا چاہے وہ مدز مین کے سوراخول میں تھس کرسزاسے بچے سکتا ہے مذآ سمان میں اڑ کر بکوئی بلندی یا بہتی مذاکے مجرم کو پناہ نہیں

د ہے سنتی مذکوئی طاقت اس کی تمایت اور مدد کو پہنچ سنتی ہے ۔

فے یعنی جنہوں نے اللہ کی باتول کا انکار کردیااوراس سے ملنے کی امید نہیں کھی۔ ( کیونکہ و ، بعث بعد الموت کے قائل ہی ہزہوئے ) افیس رحمت البی کی امید=

وَأُولَيِكَ لَهُمْ عَلَابٌ اَلِيُمُّ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ أَوْ حَرِّقُوْهُ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر کچھ جواب رتھا اس کی قوم کا مگر ہی کہ بولے اس کو مار ڈالو یا جلا دو فل اور انکو دکھ کی مار ہے۔ پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا، گر بہی کہ بولے اس کو مار ڈالو یا جلا دو، فَأَنْجُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴿ إِنَّ فِي خُلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذُتُمُ مِّنَ بھرا*ں کو ب*چادیاانٹے نے آگ سے فک اس میں بڑی نشانیاں میں ان لوگول کے لیے جو بیقین لاتے میں فسلے اور ایرا ہیم بولا فسطی جو مخمبرائے میں تم نے بحراس كو بيا ديا الله نے آگ ہے۔ اس ميں بڑے ہے ہيں ان لوگوں كو جو يقين لاتے ہيں۔ اور بولا، جو تفہرائے ہيں تم نے دُونِ اللهِ اَوْثَاثًا ﴿ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوِةِ اللَّانْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمُ الله کے سوا بتول کے تھان سو دوستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگانی میں فک پھر دن قیامت کے منکر ہوجاؤ کے ایک سے اللہ کے سوا بتول کے تھان، سو دوئی کر کر آپس میں دنیا کی زندگ میں۔ پھر دن قیامت کے منکر ہوجاؤ کے ایک ہے بِبَغْضٍ وَّيَلُعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ وَّمَأُوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنَ تَّصِرِيْنَ ﴿ فَأَمَنَ لَهُ ایک اور لعنت کرو کے ایک کو ایک فالے اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار فی پھر مال لیا اس کو <u>ایک اور پھٹکارو کے ایک کو ای</u>ک۔ اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارے مدوگار۔ پھر مانا اس کو = ئيونكر بوسكتى ہے البغاد و آخرت ميں بھى محرم د مايوس بى رياں كے ۔ يۇ ياۋىتىن كان ئىز جُوْ اليقائة الله فراق آجَل الله لائى كان ماسكى موا۔ ف يعنى ايراميم عليه الملام كى تمام معقول باتين اوردلائل و براين ك رجب ان كے بم قوم جواب سے عاجز ہوئے قوت كے استعمال بداتر آ سے اور آپس ميں مشور اكيا کہ یا توقعل کر کے ایک دم ان کا قصبہ ی تمام کر دواور یا آ گ میں جلاؤٹا یہ تکلیف محموں کر کے اپنی باتوں سے باز آ جائے و نکال لیس مے وریندا کھ کاڈھیر ہوکررہ جائے گا۔ فل يعنى انبول في مشوره كركة ك من وال ويام كرحق تعالى في آكوكلزار بناديا يبيا كرسورة" انبيار" من مفسلاً كزرچ كا ب\_ ف يعنى اس دا قعه سيمجماديا كدامندتعالي اسينه سيح بندول يوكس طرح بجاليتا بيءاور فالفين في كوكس طرح خائب د خاسر كرتا بيريه معلوم هوا كه مهر چيز كي تا ثیراس کے حکم سے ہے۔جب حکم نہ توتو آ گ جیسی چیز جلانہیں سکتی۔ فی یعنی آگ سے نکل کر پھرتھیجت شروع کر دی ۔

ف یعنی بت پرستی کوکون عقل مند جائز رکھ سکتا ہے؟ بت پرست بھی دل میں جانے ٹین کہ پرنہایت مہمل حرکت ہے میگر شیراز وقو می کوجمع رکھنے کے لیے ایک مذہب مخبرالیا ہے کہ اس کے نام پرتمام قوم تحدر متفق رہے اورایک دوسرے کے دوست سنے رہیں کہ میسا کہ آج کل ہم پورپ کی عیرائی قوموں کا مال دیکھتے یں۔ پایرمطنب ہے کہ بت پرستی کا شیوع ورواج اس بنام پرنہیں ہوا کہ وہ کوئی معقول چیز ہے بلکہ اندھی تقلید، توی مردت ولحاظ اور تعلقات باہمی کا دباؤ اس کابڑا مبب ہے۔ یار عزض ہوکہ بت پرتی کی امل جوہ اس کی مجت اور دوستی تھی۔ ایک قرم میں کچھ نیک آ دمی جنیں لوگ مجبوب رکھتے تھے انتقال کر مجتے لوگوں نے جوش مجت میں ان کی تسویریں بنا کربطور یاد کاررکھ لیس بھرتصویروں کی تعظیم کرنے لگے ۔وی تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت بن مکی ۔یہ سب احتمالات آیت میں مفسرین نے بیان سے میں ۔ اورممکن ہے، " مَوَدَّةَ مَیْنِکُم " سے بت پرستول کی اپنے بتول سے جومجت ہے وہ مراد ہو جیسا کہ دوسری جگہ انداد یہ حبونهم كحب الله" فرمايار والله اعلم

فلے یعنی پیسب دوستیال اورمجنتیں چندروز ویں یقیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنو مے اوربعض بعض کولعنت کرو مے بے صنرت شاہ مباحب جمہ اللہ ۔ لکھتے میں ایعنی و وشیطان جس کے نام کے تھان میں اللہ کے رو برومنگر ہول مے کہ ہم نے میں کہا کہ ہم کو پوجو یتب یہ بوجنے والے ان کولعنت کریں مے کہ ہماری غدرونیاز لے کروقت پر پھر گئے ۔ (موضع)

فے جودوزخ کی آگ سے تم کو بھالے جیسے میرے پدورو کارنے تمہاری آگ سے جھ کو بھالیا۔

لُوَظُم وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَى دَبِّه النَّهُ هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَهَبْنَا لَهُ إِسْلَاقَ لَوْ مَ اللهِ الدِيامِ اللهِ اللهُ الل

## اللاخِرَةِ لَينَ الصَّلِحِينَ

آخرت میں البتہ نیکوں سے ج

آ خرت میں نیکول سے ہے۔

### قصهُ دوم ابراتيم عَلِيْظَانِيًّا اللهُ با قوم او

(تتبيه) "وقال إلى مُهاجِرٌ "المخ من دونون احتمال بن قائل ابراميم بول يالوط عليمااللام\_

فل يعنى اسحاق بينااوريعقوب پوتاديا يې كنسل بنى اسرائيل كهلاتى بــــ

ور میں میں اسلام کے بعد بجزان کی اولاد کے می کوئٹاب آسمانی اور پیغمبری نددی جائے گی۔ چنانچہ جس قدرانبیا مان کے بعدتشریف لائے ان می کی ذریت سے تھے۔ای لیےان کو ابوالا نبیا ، کہا ما تاہے۔

فس یعنی دنیایس می تعالیٰ نے مال،اولاد،عزت اورہمیشہ کانام نیک دیا،اورملک ثام ہمیشہ کے لیے ان کی اولاد کو بخی ۔ میں اعلیٰ درجہ کےمالحین کی جماعت میں (جوانبیائے اولو العزم کی جماعت ہے ) ثامل رکھا۔ آسکتی وہ خود بخو دباقی نہیں رہ سکتی ہر حادث کے لئے فناضر وری ہے ادر ہر حادث کا وجود ووعد موں کے درمیان میں محمرا ہوا ہے ایک عدم سابق اور ایک عدم الحق ۔ انسان کا اور حیوان کا اور حجر کا ہر لیے تغیر و تبدل اس کے حدوث کی دلیل ہے اور آنے والی محمری فناء کی تھنٹی ہے عالم کے تغیرات اور انقلابات بزبان حال اس بات کی تواہی دے رہے ہیں کہ ہم وجود کی پتلیاں ہیں کوئی بوشیدہ دست قدرت ہم کواپنی انگلیوں برنچار ہا ہے اور ہمارا تماشہ دکھلا رہا ہے بڑا ہی تا دان ہے جو سے بچھتا ہے کہ ان پتلوں کا مادہ اور ایتھر بی ان کونچار ہا ہے اور دنیا کوان کا تماشہ دکھا رہا ہے۔

غرض یہ کہ انتدتعائی نے پہلے نوح علیہ کے ابتلاء کا اور ان کی قوم کے غرق ہونے کا ذکر فرمایا اب ابراہیم ملیہ کے ابتلاء کا ذکر فرماتے ہیں اور یا دکر دابراہیم علیہ کو جن کو ہم نے پیغیبر بنا کر بھیجا اور ان کا امتحان کیا جب کہ انہوں نے ابنی قوم سے کہا جو بابل کے رہنے والے تھے اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے قبر اور عذاب سے ڈرو۔ حق جل شانہ کی اطاعت اور عبادت اور تقوی اور پر ہیزگاری ہی سفینہ نجات ہاللہ کی عبادت کرواور در یائے قبر کی غرق ابی سے ڈرو۔ عبادت اور تقوی کی گئتی میں سوار ہو کر ہی غرق ابی سفینہ ہوات کے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ ملم اور نہم ہے جس کے ذریعے تم خیر و شراور نفع اور ضرر کو بچھ سکولیکن تم علم اور مقل ہو ۔ بہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں پچھ ملم اور نہم ہے جس کے ذریعے تم خیر و شراور نفع اور ضرر کو بچھ سکولیکن تم علم اور مقل سے عاری نظر آتے ہواس لئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پرستش کرتے ہو جن کی دونیت یعنی حقارت تمہارے سامنے ہے کہ تم نے ان کو بسولوں سے تراش کر بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ نور تراشیدہ چیزاول تو غایت درجہ حقیر ہاور پھریہ کہ وہ تراشیدہ چیزاول تو غایت درجہ حقیر ہاور پھریہ کہ وہ تا تا خایت درجہ کی جمافت ہے اور اپنی تراشیدہ چیز کو اپنا معبود بنانا غایت درجہ کی جمافت ہے اور دھی بیا تا خاید ہو کہ بیا تا مناشرہ علی تباتے ہو کہ اپنی تراشیدہ چیز کا نام خدار کھلیا اور ان سے رزق مانگنا شروع کردیا۔

تحقیق جن کوتم سوائے خدا کے معبود بنائے ہوئے ہو اور ان سے تم رزق ہانگتے ہو وہ تہمیں رزق وسینے پر قدرت خبیں رکھتے جوخود کی چیز کا مالک نہ ہووہ دوسر ہے کوکیا دے دے گا بس رزق اللہ کے پاس سے طلب کر و جوآ سان اور زمین کے خز انوں کا مالک ہے اور اس کی عباوت کر واور اس کا شکر کر و جس نے تم کو یہ متیں عطا کیں مطلب ہے ہے کہ جوروزی ویتا ہاں کی بندگی کر واور اس کا حق مانو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت ہر خص کو اس کی عبادت کا اور اس کے شکر کا صلہ طلح گا۔ اور کفر اور شرک سے باز پر س ہوگی۔ روزی وینے والا تو اللہ ہاور میں اس کا رسول ہوں اس کا بیغام تمہیں پہنچار ہا ہوں آم کو جا ہئے کہ مجھ پر ایمان لا وَاور اگر تم میری تھد یق کرتے ہوتو تم کوسعادت دارین حاصل ہوگی اور اگر تم میری تکذیب مولی توران کی میری تکذیب کرتے ہوتو تم کو جا ہے گئہ یہ کہ کو خور پر بہنچا دینا میں اور ان کی خور انہی کو ضرر بہنچا۔ بلکہ خود انہی کو ضرر پہنچا اور تباہ ہوئے اور نہیں ہور اور کو کی ضرر نہیں پہنچا۔ بلکہ خود انہی کو ضرر پہنچا اور تباہ ہوئے اور نہیں ہور سول کے ذمہ مگر پیغام کو صاف کو پر بہنچا دینا۔ اب ماننا نہ تر باراد کام ہے۔

ابراہیم ملی نے اول توحید کو واضح کیا جودین کی پہلی اصل ہے اور پھر ﴿ وَمّا عَلَی الرَّسُولِ اِلّا الْبَلْعُ الْمُهِدَى ﴾ سے رسالت کو بیان کیا جودین کی تیسری اصل ہے اب آ گے حشر ونشر کو بیان کرتے ہیں جودین کی تیسری اصل ہے فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو خدا کی طرف لوٹے کے مشکر ہیں کیا انہوں نے بینہیں دیکھا کہ اللہ تعالی کس طرح مخلوق کو بار اول پیدا کرتا ہے

کہ نیست سے اس کوہست کرتا ہے پھروہی خدا ان کوموت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا مہلی زندگی کوتوتم نے دیکھ لیا۔اب دوسری زندگی کواس پر قیاس کرلو۔ کیا دیکھتے نہیں کہ بدن پرومل پھوڑ اکھنسی نمودار ہوتا ہے اور اس حصہ کا گوشت اور پوست ز ائل ہوجا تا ہے پھر چندروز کے بعددوسرا گوشت اور پوست نمودار ہوجا تا ہے ای طرح جسم روح کا لباس ہے جومرنے کے بعد بوسیدہ ہوجا تا ہے قیامت کے دن ای قتم کا دوسرانیالباس پہنا دِیا جائے گا۔

وم بدم گرشودلباس بدل مخص صاحب لباس راچ خلل

بے شک میہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ اب آ گے دوسری دلیل بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔اے ابراہیم ملیٹی آپ ملی<sup>لیں</sup>ا بنی قوم سے کہدو بیجئے کہا بنی ذات کوچھوڑ کرووسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرواورتم کواگر دوبار ہ زندگی میں پچھتر دور ہے تو زمین میں چلو پھرو۔ پھردیکھو کہ خدا تعالٰی نے زمین میں قشم تسم کی مخلوق کو حس طرح پیل بار پیدا کیا ہے قسم سم کے درخت فنا ہوجاتے ہیں اور پھر دوسری بار پیدا ہوجاتے ہیں جن کا شب وروزتم مشاہدہ کرتے ہوتو سمجھلو کہ پھر پچھلی باربھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ دوسری زندگی کو پہلی زندگی پر قیاس کرلو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بارسب برابر ہے۔ بلاشہ وہی اپنی قدرت کالمہے سب کودوبارہ زندہ کرے گا پھر جس کو چاہے گاعذاب دے گااورجس پر چاہے گارحت کرے گاوہ مالک اور مختار ہوہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس سے یو چھنے والانہیں اورتم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور موت اس کانمونہ اور پیش خیمہ ہے کی میں بیقدرت نہیں کہ موت کوٹلا سکے اور تمہاری عاجزی اور در ، ندگی کا بیرحال ہے کہتم آسان میں ہویا زمین میں ہوخدا تعالیٰ کواپنے کپڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ تمام مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں ہےاور اس کے پیدا کر دہ آسان و ز مین میں محصور ہے اس کے احاطہ سے نہیں نکل سکتی اور تمہارے لئے اللہ کے سوانہ کوئی تمایتی ہے اور نہ کوئی مد دگار ہے اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اور قیامت کے دن کی پیشی سے منکر ہوئے۔ایسے ہی لوگ ہیں جومیری رحمت سے ناامید ہوئے اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے در دناک عذاب ہے۔

یہاں 🇨 تک ابراہیم مُلائِلا کی ابنی قوم کونصیحت کا ذکرتھا جس میں انہوں نے دین کے تین اصول تو حیداور رسالت اور قیامت کودلائل اور براہین سے واضح کردیا اور ان پر ججت قائم کردی اب آ گے ان کی قوم کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ قوم جب ابراہیم علیمیں کی ان معقول ہوتوں اور دلاکل اور براہین کا جواب نہ دے سکی توقوت اور طاقت کے استعمال براتر آئی کهاس شخص کولل کردیا جائے یا آگ میں جلادیا جائے تا کہ قصد ہی تمام ہو چنانچی آئندہ آیات میں ای کاذکر ہے۔

قوم كاجواب

پس جب ابراہیم ملیّیا قوم کونصیحت کر چکے سوقوم ابراہیم کااس کےسوا کوئی جواب ندتھا کہ بیہ کہنے لگے کہ ابراہیم ملیّیا • ما فظاین کثیر میشد نے ابی تنسیر میں ای کواختیار کیا کہ بہتمام کلام از اول تا آخر حضرت ابراہیم مایی کا کلام ہے۔ کسا قال ابن کثیر والمظاهر من السياقان كلهذا من كلام ابراهيم الخليل لليم يحتج عليهم لاثبات المعاد لقوله بعدهذا كله فماكان جواب قومه الخر واللهاعلمدابن كثير: ٢٠٨/٣.

کول کردویاں کو آگ بیں جلادو اور دیکھوکہ اس کا معبود ہم کوجلانے ہے کیے عاجز کرتا ہے مقصد پرتھا کہ اگر قبل کر ڈالو ہو ہیں۔

کے لئے اس خی سے بے فکری ہوجائے اور اگر آگ بیں ڈالو تو مکن ہے کہ آگ سے ڈر کر اپنی بات سے رجوع کر ہے۔

غرض یہ کہ ابراہیم علینا کی نصیحت و موعظت کا اثر اس بد بخت قوم پر یہ ہوا کہ قبل کرنے اور جلانے کے مشور سے خرض یہ کہ ابراہیم علینا کی نصیحت و موعظت کا اثر اس بد بخت قوم پر یہ ہوا کہ قبل کرنے اور جلانے کے مشور سے کھینا کہ ان اللہ تعالی ہے اور ہو گئی گئی کو آگ میں کرنے گئے آخری مشورہ یہ تھم اکہ ان کوجلاد یا جائے ۔ بڑی عظیم آگ تیار کی اور جینی کے ذریعہ ابراہیم علینا کو آگ میں برد و میں اللہ تعالی نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی اور آگ کے ضرر سے ان کو تحفوظ کر دیا کہ وہ وہ آگ ان کے حق میں برد وہ اس کے اس وہ تی میں ان کو تھیا یا اور اس کو برد وسلام اور گل زار اور باغ دیبار بنایا ۔ معلوم ہوا کہ آگ بذات نود کی کو جلانے والی نہیں جب تک خدا کا تحکم نہ ہوجائے آگ میں حرارت اور بانی میں برودت کا جواثر نظراً تا آگ بذات نود کی کو فلانے والی نہیں جب تک خدا کا تحکم نہ ہوجائے آگ میں حرارت اور بانی میں برودت کا جواثر نظراً تا اور اپنی طبیعت سے حقیقت واحدہ اور ماہیت بسیطہ تھا مگر وہی بحر قلزم جب موکی طفیلا گزر ہے تو رحمت بن کیا اور خون اور فری نے قلزم جب موکی طفیلا گزر ہے تو رحمت بن کیا ور خون اور فراہی کے کے مصیبت اور ہلاکت بن گیا۔ یہ کسی اور والی بی کیا تنفیانہ تھا بلکہ قدرت خداوندی کا کر شمہ تھا۔ فرع فریوں کے لئے مصیبت اور ہلاکت بن گیا۔ یہ کسی اور واطبیعت ایکھر اور نیج کی کا تنفیانہ تھا بلکہ قدرت خداوندی کا کر شمہ تھا۔

اگر بتوں میں کچھ قدرت ہوتی ٹو آ گ کوابراہیم ملیکی پر بردوسلام نہ بننے دیتے مگر دہ بدبخت ان آ ٹارقدرت اور کرشمہ ہائے

• اثررواس طرف ے که وقال کی میرابراہیم مایشا کی طرف راجع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ لوط مایشا کی طرف راجع ہے۔

میں تم سے بھرت کر کے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں جہاں جانے کا میرے رب نے مجھے تھم دیا ہے بے بھک میرا پر وردگار عزت والا اور حکمت والا ہے ہجرت کے بعد مجھ کوعزت دے گا اور دشمنوں سے میری حفاظت کرے گا اوراس نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہ عین حکمت ہے اس نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اس سے مقصودیہ ہے کہ دین خداوندی کو تمکین اور عزت اور غلبہ حاصل ہو۔

اہل تغییر نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم طافیق کا آگ سے سیحے سالم نکلناد کھے لیا تونمرود نے ابراہیم طافیق سے بیدورخواست کی کہ آپ طافیق بید ملک حجبوڑ کرکسی اور جگہ چلے جائیں ابراہیم طافیق نے دحی الہی کے مطابق اس کومنظور کرلیا اور بہ نیت ہجرت وہاں سے روانہ ہوئے۔حضرت سارہ علیہاالسلام اور حضرت لوط طافیق سفر ہجرت میں آپ طافیق کے ساتھے روانہ ہوئے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اور جب ابراہیم ملینا نے ہجرت کی اور اپنی قوم کو کفر کی وجہ سے چھوڑ ااور تمام خویش و
اقارب سے مفارقت اختیار کی تو ہم نے اس کے صلہ میں ابراہیم ملینا کو بڑھا پے کی حالت میں اسحاق جیسا بیٹا اور لیعقوب
حیسا پوتا اس کو عطا کیا تا کہ اولا دصالح سے اس کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں اور حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اساعیل ملینا
کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ اس سفر ہجرت میں ابراہیم ملینا کے ساتھ نہ تھے بلکہ بحکم خداوندی اس سے بہت بیشتر حضرت
ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اساعیل ملینا کو مکہ کی سرز مین میں چھوڑ آئے تھے اور حضرت اساعیل ملینا حضرت اسحاق ملینا سے چودہ برس پہلے بیدا ہوئے۔

اورہم نے ابراہیم مایش کو اس کے صدق اور اخلاص کا صلیود نیا میں ہی دیا اور آخرت میں تو وہ بلاشہ بڑے کا مل نیک بندوں کے زمرہ میں سے ہوگا۔ اعلی درجہ کے صالحین انبیاء اولوالعزم کی جماعت ہے مطلب سے ہوگا۔ اعلی درجہ کے صالحین انبیاء اولوالعزم کی جماعت ہے مطلب سے ہوگا۔ اعلی درجہ کے صالحین انبیاء اولوالعزم کی جماعت ہے مطلب سے ہوگا۔ فلام ہوگا باقی دنیا میں ابراہیم علیہ اور تو سے سے بجات دی اور ظالم وجابر بادشاہ کو ذکیل وخوار کیا اور اولا دصالح عطاکی اور نبوت کو ان کی اولا دے ساتھ مخصوص کر دیا اور تمام امتوں میں ان کا ذکر خیر جاری فر مایا دغیرہ وغیرہ۔ ﴿ ذَٰ لِلِكَ فَضُلُ الله مُؤَنِّ تِنْهُ مِنْ يَسَاء ﴾ ۔ کی اولا دے ساتھ محصوص کر دیا اور تمام امتوں میں ان کا ذکر خیر جاری فر مایا دغیرہ وغیرہ۔ ﴿ ذَٰ لِلِكَ فَضُلُ الله مُؤَنِّ تِنْهُ مِنْ يَسَاء ﴾ ۔ اور بیمضمون وہی ہے جوسورۃ بقرہ میں گزرا۔ ﴿ وَلَقَی اصْطَافَیْ نُدُهُ فِی اللَّنْ نِیّا وَ وَانَّهُ فِی الْلَّ نِیْسَاء وَ اللَّهُ فِی الْلَّ خِرَقَ لَیْنَ الصَّلِیمِ وَیْنَ اللّٰ اللّ

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ نَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ أَحَلٍ مِّنَ اور بجي لول كو جب كها ابنى قم كو تم آتے ہو بے ديائى كے كام پر تم سے پہلے نيس كيا وہ كى نے اور بجيجا لولم كو جب كها ابنى قوم كو، تم آتے ہو بے ديائى كے كام پر تم سے پہلے نيس كيا وہ كى نے الْعَلَمِينَ ﴿ اَيَّكُمُ لَتَا تُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيلَ ﴿ وَتَأْتُونَ فِي كَادِيْكُمُ بِهِانَ يَنِ فِلْ كِيا تَم دون تَه بردو لا ادر راه مارت بو في اور كرت بو ابن مجل مِن بِهان مِن مِن مِن مِن مِن اور راه مارت بو ؟ اور كرت بو ابن مجل مِن أَلَهُ فَكُو وَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اثْتِنَا بِعَنَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اللهُ اللهُ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اللهُ ال

علی نام بولا اے رب میری مدد کر ان شریہ لوگوں پر نی اور جب بینچے ہمارے بیجے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ اے رب بینچے ہمارے بیجے ہوئے ہوئے اللہ اے رب بینچے ہمارے بیجے ہمارے بیجے اللہ اللہ بیٹ کے اللہ اللہ بیٹ کے اللہ اللہ بیٹ کے اللہ اللہ بیٹ کے اللہ بیٹ کے اللہ اللہ بیٹ کے اللہ اللہ بیٹ کے اللہ

ابراہیم پاس خوشخری لے کر، بولے، ہم کو کھیا دین ہے یہ بست۔ بیشک اس کے لوگ ہو رہے ہیں گنهگار۔
فل یعنی یفل شنع تم سے پہلے کی نے نس کیاتھا۔ یہ بی اس کی دیل ہے کہ فطرت انسانی اس سے نفور ہے ۔ ایسے فلات وشریعت کام کی بنیاد تم نے ڈالی۔
فل راہ مار نے سے مرادمکن ہے کہ ڈاکرزنی ہو، یہ بھی ان میں رائج ہوئئی، یاای بدکاری سے مرافروں کی راہ مارتے تھے کہ ڈرکے مارے اس طرف ہو کر زیکس

يا" تَقَطَعُون المسَّبِيْلَ " كامطلب يه وكرفطري اورمعتادراسة توجهورُ كرتوالدوتاس كاسليل متقطع كرد بي تحق \_

فی بینی برکاری علانہ کو بردور آتی ہے ہوں ہے۔ اس بات کی شرم بھی دری تھی یا کچھاور تھی اور چیزاور بے شری کی باتیں کرتے ہوں ہے۔

وی یعنی اگرتم ہے بنی ہواوروائعی کے کہتے ہوکہ ہمارے یہ کام تراب اور مستوجب عذاب بیں تو دیر کیا ہے وہ عذاب ہے آئے۔ دوسری جگہ فرمایا فوق ما گائی بیتی اگرتم ہے بنی ہواوروائعی کے کھرانے کو اپنی بتی سے کال جو اب بی تھا کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بتی سے کال جو اب بی تھا کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بتی سے کال بات اور دوسرے میں دوسری کی بہر کو اپنی برت بات اور دوسرے میں دوسری کی ہوگی۔ مطاق اول مذاب کی دھمیوں کامذاتی اڑایا، پھر آخری فیصلہ یہ کہا کہ انہوں ہے بیا ہوگا ، بالیک وقت میں ایک بات اور دوسرے میں دوسری کی ہوگی۔ مطاق اول مذاب کی دھمیوں کامذاتی اڑایا، پھر آخری فیصلہ یہ کیا ہوگا کہ تھیں بتی سے نکال دیا جائے بہر حال طابت ہوگیا کہ وہ قرم مدرت اس فعل شنج کی مطاق اور طبائع اس مرتحب اور جائے تھی۔ مظام ہو جائی مقارت اور طبائع اس قد مستح ہو چکی تھی کہ فوف خدا کا کوئی شائبہ دول میں باتی در باتھا۔ عذاب کی دھمیوں کامذاتی اڑا ہے کہ تو حدد کہ بی قائل مذھے تو ''کودا کریا نیم پردھا'' بھیمنے معلوم ہوتا ہے کہ قوحید کی وقت صرت اس کی مطاب کی دوست میں ہوگی ہوگی کے طبی کی دوسری کی مقارت ہو کہ کھی کے دوسری کے مطاب کی جو کہ کھی ہوگی۔ اس کے ماتھ تو حدد کہ اس کی مطاب کی دوست میں ہوگی ہوگی۔ اس کے ماتھ تو حدد کہ بھی قائل منظم نواز کا کہ طبی اسلام کی طرف سے مشہر تو کہ کئی ہوگی۔ اس کے ماتھ تو حدد کے بی مامور ہوئے ۔ اور ممکن ہے انہوں نے تو حدو غیر وہ کہ دوست کہ دوست کے اور کی بیال نقل نہیں فرمایا۔ والمذہ اعلی ۔

ف پیان کی طرف سے مایوس ہو کرفر مایا، ٹایٹ مجھ تھے ہوں گے کہان کی آئند، نملیں بھی درست ہونے والی نہیں ۔ و ، بھی انہی کے قتش قدم پر چلیں کی جیسے و ح

عیدالسلام نے فرمایا تھا۔ ﴿ اِنَّكَ اِنْ تَذَوْ هُمُهُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا تَطِدُو ۤ اِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ كذا قال النيشا بورى فى تفسير ٥٠ فَ اِنْ لَا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ كذا قال النيشا بورى فى تفسير ٥٠ فَ اِنْ لَا لَهُ وَمِ اِنْ لَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوُظّاء قَالُوا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنَ فِيْهَا الْ لَنُعَجِينَهُ وَاهْلَةُ إِلَّا اَمُرَاتَهُ وَ اللهِ اللهُ ا

# تَّرَ كُنَامِنُهَا ايَةُ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ ۞

### چھوڑ رکھاہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا مجھ دارلوگوں کے داسطے ف

<u>چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہو جھتے لوگوں کو۔</u>

= (تنبید) ثاید الاکت کی خبر کے ساتھ بیٹے کی بشارت دسینے کامطلب یہ ہوکد ایک قوم سے اگر خدا کی زمین خاں کی جانے والی ہے تو دوسری طرف حق تعالیٰ ایک عظیم الثان قوم " بنی اسرائیل" کی بنیاد ڈالنے والا ہے۔ نبه علیه العلامة النیشابوری فی تفسیرہ۔

ف یعنی تیالوط علیہ السلام کی موجود گئی میں بستی کو تباہ کیا جائے گا؟ یا تھیں وہاں سے علیحدہ کر کے تعذیب کی کارروائی عمل میں لائی جائے گا؟ غالبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کواز راہ شفقت خیال آیا کہ لوط علیہ السلام کی آئیکھوں کے سامنے یہ آفت نازل ہوئی تو عجب نہیں کہ عذاب کا ہول ناک منظر و کچھنے سے وحثت اور گھر اہمت ہو، السلام کو است خلام میں کوئی استفاء کی استفاء اس سے ان کے ذہم میں یہ بیش آئی ہوئی کہ لوط علیہ السلام کی موجود گی میں کارروائی کریں گے۔ واللہ اعلم میں فرشتوں نے اطبیبال مارہ میں اس کو جانے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو ان میں خدا کے عجرم ہیں یہ تنہا لوط علیہ السلام نہیں ، بلکہ اس کے گھر والوں کو مجھی فرشتوں نے اطبیبال دلا اس کے موقع سے علیمہ وکرلیں گے صرف اس کی ایک عورت وہاں رہ جائے گئے۔ کیونکہ اس پر بھی غذاب آنا ہے۔ میں کوئی گزندنہ کانچ کا رسب کو عذاب آنا ہے۔

فی فرشتے نہایت حین وجمیل مردول کی شکل میں وہاں چہنے ۔ صفرت لوط عنیہ السلام نے اول بیجانا نہیں ۔ بہت مگ ول اور ناخش ہوئے کہ اب ان مہمانوں کی عزت قوم کے ہاتھ سے کس طرح بچاؤں گا۔اگراپنے بیاں ناتھ ہراؤں قوا خلاق ومروت اور مہمان نوازی کے خلاف ہے کی ہراتا ہوں تواس بدکارقوم سے آبروکس طرح محفوظ رہے گی۔

وس یعنی اپنی قوم کی شرارت سے ڈرےمت میر کی نبیس کر سختی اور ہمارے بچاؤ کے لیے ٹمگین مذہوبهم آ دی نبیس ،فرشتے ہیں، جو تجھ کو اور تیرے ہم مشرب گھر والوں کو بچا کراس قوم کوغارت کرنے کے لیے آئے ہیں میں یہلے تئی جگہ گزرچکا م

ف یعنی ان کی الٹی ہوئی بہتیوں کے نشان مکہ والوں کو ملک شام کے سفر میں دکھائی دیتے ہیں ۔

### قصه ٔ سوم لوط عَلَيْلِاً با قوم او

وَالْفِيَاكُ: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. الى وَلَقَلُ ثُرَكْنَا مِنْهَا أَيَدُّ مَيْنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

یہ تبیرا قصہ لوط ملائیں کے ابتلاء کا ہے۔ جو حضرت ابراہیم ملائیں کے حقیقی بھتیج سے اور اپنے بچا کے ساتھ بابل سے بھرت کر کے آئے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ مقامات پر مبعوث فر مایا تا کہ دونوں علاقے کے لوگ ہوایت پاویں حضرت ابراہیم ملائیں تو ہجرت کر کے شام چلے آئے اور لوط ملائیں حضرت ابراہیم ملائیں کی زندگی ہی میں شہر سدوم اور اس کے اطراف وجوانب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے یہاں کے لوگ اول درجہ کے بدمعاش اور اوباش اور ربزن اور قزاق اور بے حیا اور سخرے ادر مرغ باز اور کہوتر باز شخے۔ حضرت لوط ملائیں نے ان کو بہتیرا سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ تن ۔ بالآخر عذاب اللی سے بلاک ہوئے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۱۳ را ۲۲ سے۔

اورہم نے لوط طابط کواس کی قوم کا امتحان لینے کے لئے اہل سدوم کی طرف بنی بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے جا کہ بیٹک تم ایس بے حیا کہ بیٹک تم ایس بیٹل کے ام نہیں کیا ۔ کیا تم بیٹھ میٹ ہوت مردول کے پاس آتے ہو اور ان سے مباشرت کرتے ہواور اس کے علاوہ تم ربز نی بھی کرتے ہو ۔ ربز فی اور آل سے جان و مال لوٹے ہواور لواطت سے نسل قطع کرتے ہواور پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ اپنی تھی کہ سے جان و مال لوٹے ہواور لواطت سے نسل قطع کرتے ہواور پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ اپنی تھی کہ ان اور شراب پینا ماز یا اور تھا ہو جو اہل عقل کے نز دیک نالب ندیدہ ہیں جیسے گالی دینا اور فیش با تیس کرنا اور قبیقیے لگانا اور شراب پینا اور تنہورے بوتا اور راہ چلنے والوں کو کنگریاں مارنا وغیرہ وغیرہ ۔ تم اپنی مجالس میں ایسے اتو ال وافعال قبیحہ وشنیعہ کا ارتکاب کرتے ہوجن کواد نی عقل والا ہی پسند نہیں کرتا۔

لوط ملی نے نہایت نیرخواہی سے ان کوبہتری کی راہ سمجھائی۔ پس نہ ہوا ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے کہ یہ کہنے گئے کہ آ بہم پراللہ کا عذاب لے آئے اگر آ پ ملی سے ہیں کہان افعال شنیعہ کا ارتکاب موجب عذاب ہوط ملی ہے اس جواب سے محسوس کرلیا کہ دلیری اور ہے باکی حدکو پہنچ گئی ہے اور ان کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو جناب الہی سے متوجہ ہوئے اور عرض کیا اے میرے پروردگاراس مفسد قوم کے مقابلہ میں میری مددفر ما اور اس قوم پر اپنا خضب اور قبر نازل فرما۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی بید عاقبول کی اور طائکہ عذاب کو تھم دیا کہ اس مفسد قوم کوتباہ اور بربادکردیں اور حسب الحکم دہ فرشتے روانہ ہوگئے اور دوکام ان کے بیرد کئے گئے ایک توبیہ کرقوم لوط پر عذاب نازل کریں اور دوسرایہ کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے لوط علیہ اس کے بچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ کواس کی خبر دے دیں کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لئے جار ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ کوتوںد فرزند کی بشارت بھی دے دیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ اس کے تالع میں اور حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے۔ چنا نچہ جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرضتے تولد فرزند کی بشارت کے باس آئے۔ چنا نچہ جب وہ ہمارے بھیج ہوئے فرضتے تولد فرزند کی بشارت کے باس آئے۔ چنا نچہ جب وہ ہمارے بھیج ہوئے فرضتے تولد فرزند کی بشارت کے کرابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ کے باس آئے کے باس آئے کے اس آئے کے باس آئے کے باس آئے کے باس آئے کے باس آئے کو باس کے باس آئے کو باس کے باس آئے کا بست کے باس آئے کی باس آئے کے باس آئے کو باس کے باس آئے کو باس کے باس آئے کے باس آئے کے باس آئے کو باس کے باس آئے کو باس کے باس آئے کو باس کے باس آئے کے باس آئے کے باس کے باس آئے کو باس کے باس آئے کی باس آئے کے باس آئے کو باس کے باس آئے کو باس کے باس آئے کو باس کے باس آئے کے باس آئے کے باس کے باس آئے کے باس کے باس آئے کے باس کے باس

لئے کھانا تیار کرایا۔ جب دیکھا کہ بیلوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو گھبرائے تو اس وقت فرشتوں نے کہا آپ طابعا گھبرائے نہیں ہم فرشتے ہیں اور آپ مابعائ کے بھتیج لوط مابعا کی مدد کے لئے آئے ہیں سختین ہم اس بستی والوں کو یعنی الل سدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لئے کہ سختین اس بستی کے رہنے والے بڑے ہی ظالم ہیں۔ کفر کے علاوہ انواع واقسام کی برائیوں کے مرتکب ہیں۔فرشتوں نے بشارت فرزند کے علاوہ بیددوسری بشارت دی کہ ہم قوم لوط کو ہلاک كرنے كے لئے جارہے ہيں اور كا فروں اور ظالموں كى ہلاكت كى خبر دينا يہ بھى عظيم بشارت ہے ابراہيم عليا نے جب يہ خبرتي تو گھبرا کر بولے کہ تحقیق اس بستی میں لوط بھی رہتے ہیں اور وہ تو ظالمین میں ہے نبیس اس کا کیا ہوگا تو فرشتے ہولے آپ ماہیں معمرائیے نہیں ہم خوب جانتے ہیں جواس بستی میں رہتا ہے کون کا فروظالم ہے۔اور کون مومن وصالح ہے۔ متحقیق ہم ضرور بالضرورلوط طائیں کواوراس کےخاص متعلقین کوعذاب سے بحالیں گے اورعذاب سے پہلے ہی ان کوبستی سے نکال لے جائمیں مے تگر ان کی زوجہ کہ وہ باقی ماندہ لوگوں میں سے ہوگی جن پرالٹد کا عذاب نازل ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہوگی اس کئے کہ بیز وجدا گر چیان افعال شنیعہ میں شامل نتھی گھرا پنی قوم سے محبت رکھتی تھی اوران سے راضی تھی للہذا وہ مجمی انہی کے ساتھ باتی رہے گی پھر یہ فرشتے حضرت ابراہیم مائیوا سے فارغ ہوکراؤکوں کی صورت میں لوط مائیوں کی طرف روانہ ہوئے چنانچ<u>ے فرما</u>تے ہیں اور ہمارے بیفرشتے جب ابراہیم ملیوا کے پاس سے فارغ ہوکر حسین دجمیل لڑکوں کی شکل میں لوط مایوا <u>کے</u> یاں پہنچ تولوط علیہ نے اول ان کو بہجانا نہیں اس لئے اس طرح سے آنے کی وجہ سے لوط عَلِم معموم اور ننگ دل ہوئے کہ د مکھنے قوم کے ادباش ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔فرشتے جب حسین وجمیل لڑکوں کی شکل میں پہنچے تو آنا فانا او ہاش جمع ہو گئے۔لوط طائیلا بیرمنظر دیکھے کر گھبرائے اورمہمانوں کی رسوائی اوراپنی شرمندگی سے خوف زدہ ہو گئے فرشتوں نے جب رنج وغم اور پریٹانی کے آثارلوط مالیں کے چہرہ پرویکھے توان کوسلی دی اور بولے اے لوط نہ ڈروادر ندرنجیدہ اور ممکنین ہو ہم انسان ہیں بلكه بم عذاب ك فرشتى بي - ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ تَحْقِقَ بِم تَهارى دعا ﴿ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْهِ الْهُ فُسِدِينَ ﴾ ك مطابق تمہاری مدو کے لئے آئے ہیں ہم تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو عذاب سے بچائیں گے مگرتمہاری بیوی کہ وہ پیچھے رہے والوں اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی تحقیق ہم اس بستی والوں پر بغیراساب طبعیہ و مادیہ آسمان سے ایک خاص قسم کا <u>عذاب نازل کرنے والے ہیں</u> اس کئے کہ بیلوگ برابرفسق و فجور کرتے رہے اس لئے بیعذاب کے مستحق ہوئے اور فرشتوں نے لوط مایٹیا ہے کہا کہ آپ مایٹیاراتوں رات اس بستی سے اپنے متعلقین کو لے کرنگل جائے ۔ صبح کے قریب ان بر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچے لوط علیٰ ایک کال جانے کے بعدوہ بستی الٹ دی گئی اور او پر سے ان پر پتھر برسائے گئے اور ہلاک کر دیئے گئے اورالبتہ تحقیق ہم نے اس بستی میں ایک واضح نشان بھی جھوڑ دیا ہے ان لوگوں کی عبرت کے لئے جو سیجھ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں جن کوعقل ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔اور عذاب الٰہی سے ڈرتے ہیں اور جن کی عقل فلیفداور سائنس سے خراب ہو چکی ہے اور ان کا دائرہ ادراک محسوسات ہے متجاوز نہیں ان کا گمان یہ ہے کہ اس تختہ زمین کے پنچے کوئلہ اور گندھک کی کان تھی ہا ہمی رکڑ ہے آتنی ماوہ میں اشتعال بیدا ہوااس لئے وہ بستی ہلاک اور تباہ ہوگئی۔ سجان الله وہ خطہ زمین تونہایت سرسبز اور شا داب تھا ہر طرف یانی کے چشمے جاری تھے وہاں آتشی مادہ کہاں ہے آیا

اور کیا آگ اور پانی کا مادہ ایک جَکّه جمع ہوسکتا ہے۔

منصل قصه سورة اعراف اورسورة ہودا درسورة حجر میں گذر چکا ہے۔

قَالَى مَنْ اللّهُ وَارْجُوا الْهَوْمُ اللّهُ عَيْبًا ﴿ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُلُوا اللّهُ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْمُخْرَوَلَا اللهُ وَارْبُوا اللّهُ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْمُخْرِولُ وَمِ اللّهِ اللهِ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### جٰثِمِينُ۞

اوندھے پڑے۔

اوندھے پڑے۔

# قصه جہارم شعیب عینالتا کہا توم او

قَالَغَيَاكُ: ﴿ وَإِلَّى مَدُمْ تَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَّى فَأَصْبَعُوا فِي دَارِ هِمْ جُيْبِيدُن

یہ چوتھا قصہ شعب علیہ کے ایک صاحبزادے کا نام تھاجو کی بی تقوراے شکم سے تھے۔ مدین کی وجہ تسمیہ یہ کہ مدیان حفرت ابراہیم علیہ کے ایک صاحبزادے کا نام تھاجو کی بی تقوراے شکم سے تھے آپ دریائے قلزم کے ایک کنارہ پر بہتے تھے اور آپ ہی کے نام سے اس بستی کو مدین کہنے گے حضرت شعب علیہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس بستی میں نبی بنا کر بھیجے گئے بدلوگ ندصر ف بت پر ست اور مشکر قیامت تھے بلکہ قزاتی کا پیشہ بھی کرتے تھے ادر مفدا و نقتہ پر واز تھے۔ شعیب علیہ ان کو بھی نازل ہوا اور سب بلاک اور برباوہ وئے گزشتہ رکوع میں شعیب علیہ ان کو اور اس بلاک اور برباوہ وئے گزشتہ رکوع میں اور عمل کی اور اور اطاعت کرواوں میں والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ کی گور نیا کے آخری دن کی جس میں بدا تھا لیوں کی سزا ملی اور ملک میں فساد مجاتے نہ پھرو پس انہوں نے شعیب علیہ کی کو اپنے گھروں کے آخری دن کی جس میں بدا تھا لیوں کی سزا ملی گور دنیا کے آخری دن کی جس میں بدا تھا لیوں کی سزا ملی گور ایس انہوں نے اس حال میں منح کی کہ اپنے گھروں میں گھنوں کے بل مرے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو اوند سے منہ گر کر مرگئے۔ معلوم نہیں کہ فلاسفہ عصر اس واقعہ کو کس مادہ کا اقتصاء اور اثر بتلا کس کے۔

فل یعنی آخرت کی طرف سے فافل مہ بنورا کیلے خدائے واحد کی پرستش کرو۔

فی خرابی مجانے سے ٹایدمراد ہے لین دین میں وغابازی کرنا مودید لگانا، جیماکدان کی عادت تھی۔ادر ممکن ہے رہزنی بھی کرتے ہوں۔ وقیل غیر ذلك۔

وَعَادًا وَّثَمُوٰدَا وَقَلُ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ ۗ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْظِيُ اَعْمَالَهُمْ اور الاک کیا عاد کو اور تم و کو اور تم بر حال کھل چکا ہے ان کے گھرول سے فل اور فریفتہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کامول بد اور عاد اور شمود کو، اور تم پر کھل چکا ہے ان کے عمرول سے۔ اور رجھایا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر، فَصَلَّهُمُ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوُا مُسْتَبْصِرِيُنَ۞ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامُنَ ۗ وَلَقَلُ پھر روک دیا ان کو راہ سے اور تھے ہوئیار نی اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے روک دیا ان کو راہ ہے، اور تھے ہوشیار۔ اور قارون اور فرعون اور ہامان کو۔ اور ان جَاءَهُمْ مُّوسَى بِالْبَيِّنْتِ فَاسْتَكُبَرُوا فِي الْآرُضِ وَمَا كَانُوَا سْبِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا اَخَلْنَا پاس پہنچا موی تھلی نشانیاں نے کر، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں اور نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے ف**س** پھر سب کو پکڑا یاں پہنچا موئ کھلے نشان لے کر، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں، اور نہ تھے چیر جانے والے۔ پھر سب کو پکڑا بِنَلْبِهِ ۚ فَمِنْهُمُ مِّنَ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمُ مِّنَ اَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمُ ہم نے اپنے اپنے محناہ پر وہم بھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے جیجا پھراؤ ہوا سے فکے اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا جنگھاڑنے فٹ اور کوئی تھا بم نے اپنے اپنے گناہ پر، پھر کوئی تھا اس پر بھیجا پتھراؤ ہوؤ سے۔ اور کوئی تھا اس کو بکڑا چنگاڑ نے۔ اور کوئی تھا مَّنُ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمُ مِّنُ آغُرَقُنَا ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنُ كَانُؤًا کہ اس کو دهنما دیا ہم نے زمین بد فی اور کوئی تھا کہ اس کو ذبا دیا ہم نے فی اور اللہ ایما مدتھا کہ ان پر علم کرے بدتھے کہ اس کو دھنسایا ہم نے زمین میں۔ اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبو دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پرظلم کرے، پر تھے

### أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۞

وہ اپنا آپ ہی برا کرتے **ف** 

وہ اپنا آپ برا کرتے۔

ف یعنیان کی بهتیوں کے کھنڈرتم دیکھ حکے ہوان سے عبرت مامس کرو <sub>ہ</sub>

ف**ل** یعنی دنیا کے کام میں مثیار تھے اورا سپنے نز دیک عقل مند تھے پر شیطان کے بہائے سے نہ بچ سکے ۔

وسل یعن کان شانیال دیکھ کربھی تی کے سامنے نہ جھکے اور بحروغرور نے ان کی گردن نیچے نہونے دی پھر نتیجہ کیا ہما؟ کیابڑے بن کرسزا سے بچھٹے؟ یاالعیاذ بالنہ خدا کوتھ کاویا۔ مہم یعنی الدین میں میں ان کے دہر کے جہر کے جہر کے بیٹ کان کی گردن نیچے نہونے دی پھر نتیجہ کیا ہما ان کی کان کے

نے یعنی ان میں سے ہرایک کواس کے جرم کے موافق سزادی کئی۔ میں میں اور اور ایک کواس کے جرم کے موافق سزادی کئی۔

ف یرقوم لوط ہے اور بعض نے عاد "کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔ فلے یہ تمود "تھے اور ایل مدین بھی ۔

فکے تعنی قارون کو میںا کہ سورہ قسص میں گزرایہ

فک یے فرعون دہامان ہوئے اور بعض نے قرم فوح کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔

ق يعنى الندتعالى كى شان يرنبيس كركو كى ناا نصافى ياب موقع كام كرير اس كى باركاه عيوب ونقائص بي بكلى مبراومنزه بي ظلم تو د بال متصور بي نبيس ، بال

## قصه کینجم مشتمل برذ کرا جمالی عاد و ثمود و قارون و فرعون و مامان

قال الفران : ﴿ وَعَادًا وَ مُمُودًا وَقَلُ تَبَانَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنهِمْ ... الى ... وَلَكِنْ كَانُوا الْفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ ﴾

یہ پانچوال قصہ ہے جواجمالی طور پرعاداور ثموداور قارون اور فرعون اور ہامان کے ذکر پر مشتل ہے اللہ تعالی نے ان

پانچ سرکشوں کا ذکر کر کے ایک جملہ میں اجمالا سب کی سزاکو بیان کردیا۔ ﴿ وَقُمُلًا اَ اَعَلُمَا لِي لَهِ مِرا اِلِكُ وَہِم نے اس کے

گناہ کے سبب پکڑلیا اور بتلادیا کہ بیازلی بدنصیب ہے ہم نے ان پرکوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہی لوگوں نے اپنے اوپرظلم کیا ہم

ایک کواس کے جرم کے مطابق سزادی اور ہلاک کیا ان آیات میں ان سرکشوں کی سزاوں کا اجمالاً ذکر کیا۔ تعصیل نہیں کی اس

لئے کہ تفصیل دوسری جگرگر ریکھی ہے۔

لئے کہ تفصیل دوسری جگرگر ریکھی ہے۔

اورہم نے قوم عاد کواور شمود کو بھی ای تکذیب اور عناد کے جرم میں ہلاک کیا اور ان کی بے تباہی اور بر بادی ان کے مکانوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اجاز اور کھنڈر پڑے ہیں جن کوتم یمن آتے جاتے دیکھتے ہوا دران کھنڈروں سے آثار عذاب محسوس کرتے ہوا دراس کی وجہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو یعنی کفر اور تکذیب کو ان کی نظر میں آراستہ کردیا تھا حالا نکہ وہ لوگ دنیا کے کام میں بڑے ہوشیار تھے اور اپنے نزدیک بڑے عمل مند تھے گرشیطان نے ان پر ایسا جاد و کیا کہ بینجم مرشیطان نے ان پر ایسا جاد و کیا کہ بینجم بروں کی معقول با تمی تو ان کی سمجھ میں نہ آئیں اور شیطان کے جال اور فریب میں پھنس گئے۔

اورہم نے قارون کوار فرعون کوار فرابان کو ہلاک کیا اور یہ ای کے متی تھے اس لئے کہ البیتہ تحقیق موئی تاہاان کے ہاں روڈن داکل اور واضح واضح جیس اور کھی کھی نشانیاں لکر آئے جن میں کہ قتم کے شک اور شہر کی گنجائٹ نہی گی ان اور آبانی کا کول نے زمین میں رہتے ہوئے بڑے ہیں اور کھی کھی نشانیاں لاکو گوں نے زمین میں رہتے ہوئے بڑے ہوئے ہوئے کوئٹ کی اور آبانی کا کہ البی این فائی اور جازی قوت اور طاقت سے مقابلہ کیا اور چاہا کہ اللہ سے ہما اللہ کوئی ماری کہ اللہ سکا۔ پس ان میں سے بعض برتو اور چاہا کہ اللہ سکا۔ پس ان میں سے بعض برتو میں سے ہما اللہ کوئی ہماری گرفت سے نکل نہ سکا۔ پس ان میں سے بعض برتو ہم نے ہیں کے گناہ اور جرم کے سبب پکڑا اور کوئی ہماری گرفت سے نکل نہ سکا۔ پس ان میں سے بعض برتو ہم نے ہم نے ہم کے گناہ اور جرم کے سبب پکڑا اور کوئی ہماری گرفت سے نکل شہراء پس ان میں سے بعض برتو گئے ہے تھے کہ ہم نے ہم کے بھرا کہ کوئے ہما کہ ہماری گرفت سے نکل شہراء کی طرف حضر سے اور کے ملک کردیا گئے ہماری ہماری گرفت ہماری کر جسے تو م خود کوئر اور نہ ہماری کر اور کہ بھرا وی کوئی ہماری کوئر ہماری کوئر ہماری کردیا ہو اور اس کوئر ہماری کوئر تھا۔ اور بعضوں کو بین تو م عاد کو ہوا ہے ہلاک اور رہن میں اور کوئر ہماری کوئر تھا۔ اور بعضوں کوئی تو ہماری کوئر کوئر ہماری کوئر ہماری کوئر ہماری کوئر ہماری کوئر ہماری کوئر کوئر کوئر کوئر کوئر ہماری کوئر

برظلم پرظلم کرتے تھےاور کفرومعصیت کر کےخود بی اپنے آپ کوتیرعذاب کانشانہ بنار ہے تھے۔

رباعی

راه باطل میروی بد می کنی پس بدی با جمله باخود می کنی اے کہ تھم شرع را ردی کنی چوں تو بدکردی بدی یابی جزاء

مَقُلُ الَّذِيْنَ الْمُخَذُّوُا مِنْ دُونِ اللهِ اَوْلِيمَاء كَمَقَلِ الْعَنْكَبُوتِ الْمَاكِ اَلَّهُ وَإِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

آؤهن الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ مَلَوْ كَأْنُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يَلْعُونَ ﴾ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يَلْعُونَ ﴾ إِنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا يَلْعُونَ ﴾ إِنَّ اللّه يَعْلَمُ مَا يَلُعُونَ ﴾ الله يَعْلَمُ مَا يَلُعُونَ فِي اللّهُ يَعْلَمُ مَا يَلُعُونَ فِي اللّهُ يَعْلَمُ مَا يَلُعُونَ فِي اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الل

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَتِلْكَ الْاَمْمَالُ نَضْرِ مُهَا لِلنَّاسِ ، وَمَا اس كر موائر كري جيز مو فل اور وه زبردست بحكول والا فل اور يه طاليل بخل ته بم لوكول كر واسط اور ان كو

اس کے سوائے کوئی چیز ہو قرالے اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا فسلے اور یہ مثالیں بٹھاتے میں ہم لوگوں کے واسطے اور ان کو اس کے سوا کوئی چیز ہو۔ اور وہ زبردست ہے حکتوں والا۔ اور یہ کہادتیں بٹھاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے۔ اور ان کو

يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوٰتِ وَالْرَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً

سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے فریک اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسے چاہئیں فی اس میں نثانی ہے بوجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے۔ اللہ نے بنائے آسان و زمین جیسے چاہئیں۔ اس میں پنہ ہے

لِّلُمُؤْمِنِيُنَ۞

یقین لانے والول کے لیے فال

یقین لانے والوں کو۔

ف یعنی گھراس واسطے ہے کہ جان مال کا بچاؤ ہو، ندمکوی کا جالا کہ دامن کے جھٹکے سے ٹوٹ پڑے ۔ یہ بی مثال اس کی ہے جو اللہ کے سواکسی کو اپنا ، پانے والااور محافظ سمجھے بدون مثیت الہی کچھ بچاؤ نہیں کر سکتے۔

فی یعنی ممکن تھاسننے والاتعجب کرے کسب کو ایک ہی ذیل میں کھینچ دیا کسی کومتنی نہ کیا یعن اوگ بت کو پوجتے ہیں بعض آگ پانی کو بعض اولیاءا نہیاء یا فرشتوں کو سوائند نے فرمادیا کہ اللہ کو سب معلوم ہیں ۔اگر کو کی ایک بھی ان میں سے منتقل قدرت واختیار رکھتا توائد سب کی یک قلم نمی نہ کرتا ہے

وس يعنى الله كوكسى كى رفاقت نهيس چاہيے، دوزبردست ہے، ادر مثورہ نہيں چاہيے كيونكه كيم مطلق ہے ۔

فع مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مکوی "اور مکھی" وغیر وحقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے جواس کی عظمت کے منافی بین اس کا جواب دیا، کہ مثالیں اس کا مطاب تھے سے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دیا، کہ مثالی انظباق اسپنا مواقع کے لحاظ سے نہایت موزوں اور ممثل لہ بر پوری منطبق ہیں مگر مجھ دار ہی اس کا مطلب ٹھیک سمجھتے ہیں ۔ جائی بے وقو ف کیا جانبی یہ مثال کا انظباق مثال دینے والے کی چیشت پرنہیں کرنا چاہیے ۔ بلکہ جس کی مثال ہے اس کی چیشت کو دیکھو، اگرو، حقیر دکم زور ہے تو تمثیل بھی ایسی بی حقیر دکم زور چیزوں سے =

ئ پ

#### ابطال شرك دا ثبات توحيد

قالغَیّان : ﴿ مَفَلُ الَّذِیْنَ النَّحَدُو اِمِن دُونِ الله اَوْلِیّا ﷺ الی اِنَ فِی خُلِكَ لَاٰیَةٌ لِّلْمُوْمِنِهُ ہُنَ ﴾
ربط: ……گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان ظالموں نے خود ہی اپنی جانوں پرظلم کیا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے اور مورد
عذاب الٰہی ہے اب ان آیات میں ان کے ظلم کی تشریح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو بت پرتی کرتے ہیں کمڑی کی ی
ہے جس کا گھر بہت بودا ہوتا ہے کمڑی کی طرح یہ بھی اپنے اعتقاد کا تا نابا نا بنتے ہیں جو محض لغوہے۔

یا یوں کہو) کہان ظالموں نے جس دین کواپنا قلعہ اور حصن حصین سمجھا ہوا ہے اس کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں۔

جنانچ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے خدا کے سوا اپنے کارساز اور جماتی تھی ہرائے ہیں۔ اور ان کو اپنی مرادیں پوری کرنے والا بہتھتے ہیں مثل کڑی کے ہے کہ جوایک تھر بنالیت ہے اور وہ اس کواپنا تھر بہتھتی ہے۔ س کی حقیقت ایک تنا ہوا جو تی ہو اور بلا شبرتمام تھر وں میں سب سے تم زور مکڑی کا تھر ہے اس طرح جولوگ بتوں کو اپنی بناہ گاہ سمجھے ہوئے ہیں اور اپنا محافظ اور نگہ بان جانے ہوئے ہیں یہ بناہ مکڑی کے تھر کے مشابہ ہے کہ جوذ را ہوا لگنے سے ہوا ہوجائے اور ظاہر ہے کہ مکڑی کا تھر غایت ورجہ ضعیف ہوا کے اور ضاہر ہے کہ مکڑی سے جان ہوں کا مہار اؤھونڈ نا ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کے تھر کا سہار اؤھونڈ نا ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کے تھر کے سہار اؤھونڈ نا ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کے تھر کا سہار اؤھونڈ نا ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کے تھر کا سہار اؤھونڈ نا ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کے تھر کا سہار اؤھونڈ نا ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کے تھر پراعتاد کیا۔

بی جس شخص نے بتوں پراعتاد کیا اس کا حال اس مکڑی کے مشابہ ہے کہ جس نے اپنے تانے ہوئے جالے کے تھر پراعتاد کیا۔

حکماء کا قول ہے کہ کرئی کے آٹھ پاؤں اور چھآ تکھیں ہوتی ہیں اور اس کے اندرایک زہریلا مادہ بھی ہوتا ہے اور زہر علامادہ ہوتا ہے جوان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ زہریلا مادہ ہوتا ہے جوان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔

کاش بیکافر جانتے کہ ان کا دین مکڑی کے جالے کے مشابہ ناپائیدار اور ذلیل وخوار ہے اور بے حقیقت اور بے مقدار ہے اگر مشرکین کو پچھ بھی سمجھ ہو جھ ہوتی اور بیجان لیتے کہ ہمارادین مکڑی کے گھر کی طرح بے بنیا و ہے۔ تو بھی اس دین کو اختیار نہ کرتے ۔غرض بیا کہ پچھ بیس جانتے بے شک اللہ بی خوب جانتا ہے ان چیزوں کی حقیقت کوجن کو بیاللہ کے سوا پکارتے ہیں اور اللہ بی غالب اور حکمت والا ہے اور کمال عزت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف ہے۔ عزیز اور حکیم کوچھوڑ کر ضعیف اور نا تواں کو سہار ابنانا کمال البہی ہے۔

اوریہ مثالیں ہم ان لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگرعکم والے اور سمجھووالے ان بت پرستوں کو چاہئے کہ ایک طرف تو اپنے بتوں کی کم زوری بلکہ مجبوری اور لا چاری پرنظر کریں اور دوسری طرف الله کی = ہوگی مثال دینے والے کی عظمت کاس سے کیاتعلق ۔

ف یعنی نبایت مکت سے بنایا بے کارپیدائیں کیا۔

۔ فل یعنی جب آسمان وزمین اس اکیلے نے بنادیے تھوٹے چھوٹے کامول میں اسے کسی شریک یامدد کارٹی کیاامتیاج ہو کی یہو تی توان بڑے کاموں میں ہوتی۔ قدرت اور توت پرنظر کریں کہ اللہ نے آسان اور زمین بنا ہے نہایت عکمت کے ساتھ جواس کی کمال قدرت اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔ بے شکک اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی دلیل ہے اس لئے کہ آسان وزمین کی پیدائش میں خدا کا کوئی شریک نہیں اہذا لائق پرستش وہی ذات ہے کہ جو آسان وزمین کی خالق ہے پستم کو جو حاجتیں مانگنی ہوں وہ آسان وزمین کے خالق ہے پستم کو جو حاجتیں مانگنی ہوں وہ آسان وزمین کے خالق سے مانگو۔

الحددلله بيسوي سيارے كى تفسير كمل ہوئى۔

**000** 

# أَتْلُ مَآ أُوۡجِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاقِيمِ الصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنُهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ

تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب فیل اور قائم رکھ نماز بیٹک نماز روکتی ہے بے حیالً تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب، اور کھڑی رکھ نماز۔ بیٹک نماز روکتی ہے جاپائی ہے،

# وَالْمُنْكَرِ ﴿ وَلَذِ كُرُ اللَّهِ آكُبَرُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۞ وَلَا تُجَادِلُوٓ ا آهُلَ الْكِتْبِ

اور بری بات سے فیل اور الله کی یاد ہے سب سے بڑی فیل اور الله کو خبر ہے جوتم کرتے ہو فیل اور جھڑا نہ کرو اہل کتاب سے
اور بری بات سے۔ اور الله کی یاد ہے سب سے بڑی فیل اور الله کو خبر ہے جو کرتے ہو۔ اور جھڑا نہ کرو کتاب والوں سے،
فل یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہیے تاکہ دل مضبوط اور قوی رہے، تلاوت کا اجرو ٹواب الگ مامل ہو۔اس کے معادف وحقائق کا انکشاف بیش از بیش قرآن
کرے۔ دوسرے لوگ بھی کن کراس کے مواعظ اور علوم و برکات سے منتفع ہول، جوزم نیں ان پر خدا کی ججت تمام ہو، اور دعوت واصلاح کا فرض محن وخو بی

فل نماز کابرائیوں سے روکناد ومعنی میں ہوسکتا ہے۔ایک بھریل تسبب بیعنی نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت و تاثیر رکھی ہوکہ نمازی کو محتاہوں اور برائیوں سے روک دے جیسے کسی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیر و امراض کو روک دیتا ہے۔اس صورت میں یاد رکھنا جا ہیے کہ دوا کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی خوراک بیماری کورو کننے کے لئے کانی ہوجائے بعض دوائیں خاص مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔اس وقت ان کا نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے بشر ملیکہ مریض کسی ایسی چیز کااستعمال نہ کرے جواس دوائی خاصیت کے منافی ہو یس نماز بھی بلاشہ بڑی قوی البّاثیر دواہے ۔جورو حاتی بیماریوں کورو کئے میں اکبیر کا حکم کھتی ہے۔ ہال ضرورت اس کی ہے کہ ٹھیک مقدار میں اس امتیاط اور بدرقہ کے ساتھ جواطبائے روحانی نے تجویز کیا ہوخاص مدت تک اس 4 مواظبت کی جائے۔ اس کے بعد مریض خودمحوں کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پر انی بیماریوں اور برسول کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہوسکتے میں کہ نماز کا پرائیوں سے رونمنا بطور اقتصاء ہو یعنی نماز کی ہر ایک جئت اور اس کا ہر ایک ذکرمقتنی ہے کہ جو انسان انھی انھی بارگاہ انہی میں اپنی بندگی، فرمال برداری خنوع د تذلل اورق تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت او رحومت وشہنتا ہی کااظہاروا قرارکر کے آیا ہے،مبحد سے بابرآ کربھی برعبدی اورشرارت نه کرے اوراس شہنٹاہ مطلق کے احکام سے منحرف نہ ہو مجویا نماز کی ہرایک ادا نمازی کو پانچ وقت حکم دیتی ہے کہ اور بندگی اور غلامی کادعویٰ کرنے والے واقعی بندول اورغلاموں کی طرح رہ ۔اور بزبان مال مطالبہ کرتی ہے کہ ہے حیاتی اورشرادت وسرکٹی سے باز آ ۔اب کو کی باز آ ئے پاندآ ہے مگرنما نہ بلاشیدا سے روکتی اور منع كرتى ہے جيسے اللہ تعالىٰ خودروتر اورمنع فرماتا ہے۔ كسا قال تعالىٰ ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو بِالْعَدَل وَالإنسندان﴾ پس جوبد بخت اللہ تعالیٰ ہے رو كنے اورمنع کرنے پر برائی سے نہیں رکتے نماز کے رو کئے پرکھی ان کانہ دکنامحل تعجب نہیں ۔ ہاں یہ داضح رہے کہ ہرنماز کارد کمنااور مع کرناای درجہ تک ہو گاجہاں تک اس کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے مفلت نہ ہو کیونکہ نمازتحض چند مرتبدا مھنے بیٹنے کا نام نہیں رسب سے بڑی چیزاس میں خدا کی یاد ہے رنمازی ،ارکان صورۃ ادا کرتے وقت اور قرات قرآن یاد عامر قبیع کی حالت میں مبتناحق تعالیٰ کی عظمت و جلال کومتحضرا در زبان و دل کوموافق رکھے گاا تناہی اس کا دل نماز کے منع کرنے کی آ واز کوسنے کا یاوراس کی نماز برائیوں کو حجرانے میں موثر ثابت ہوگئی۔ورنہ جونماز قلب لابی و خافل سے ادا ہو و چسلؤ ۽ منافق کے مثار تغیرے في جم في تبت مديث من فرمايا - " لا يذكر الله فيها الا قليلا - "اى في نبت "لميز ددبها من الله الابعدا " في وعيد آئى ير

ِالَّا بِالَّتِيُ هِيَ ٱحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوَا امَنَا بِالَّذِيِّ ٱنْزِلَ اِلَيْمَا وَٱنْزِلَ مر اس طرح پر جو بہتر ہو مرم جو ان میں بےانسان میں فیل ادر یوں کھ کہ ہم مانے میں جو اڑا ہم کو اور اڑا محر اس طرح ہو بہتر ہو، مگر جو ان میں بےانساف ہیں۔ اور یوں کبو کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہم کو، اور اترا ٳڵؽؙػؙؙٛؗؗٛؗؗۿۏٳڶۿؙ<u>ٮ</u>ؘٵٙۅٙٳڶۿؙڴؙۿۅٙٳڿؚۮ۠ٷۜۼؘٷڶ؋ڡؙۺڸؠؙۏڹ۞ۅػڶڸڬٱڵۯؘڶؾٙٳڷؽڬٳڵڮؾ۠ڹ؞ تم کو فتل اور بندگی ہماری اور تبہاری ایک بی کو ہے اور ہم ای کے حکم ید چلتے ہیں فتل اور ویسی بی ہم نے اتاری تجم پر کتاب فتا تم کو، اور بندگی جاری تمباری ایک کو ہے، اور ہم ای کے تکم پر ہیں۔ ادر ویسے ہی ہم نے اتاری تجھ پر کتاب۔ فَالَّذِينَ الَّيْنَ الَّذِينَ الْكِتْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمِنْ لَمُؤُلَّاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَلُ بِالْيِتَا سوجن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ماسنے بیں اور الن مکہ والول میں بھی بعضے ہیں کہ اس کو ماسنے بیں اور منکر وہی ہیں ہماری باتوں سے سوجن کوہم نے کتاب دی ہے، وہ اس کو مانتے ہیں۔ادر ان لوگوں میں بھی بیضے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں۔ادرمنکر وہی ہیں ہماری باتوں ہے، إِلَّا الْكُفِرُونَ® وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا

جو نافرمان ہیں 🙆 اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا ایسے واہنے ہاتھ سے تب تو جو بے علم ہیں۔ اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ لکھتا تھا اپنے واہنے ہاتھ سے، تو = کے جواب میں جواد حرسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرما تاہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کی انتہائی قدر کرنی ما ہیے اوریہ شرف و کرامت محسوس کر كادرزياد وذكرالله كى طرف راغب بونا جائي كي تخص في تخصرت على الدعليه وسلم سے عرض كيا كاسلام كا حكام بهت ميں، مجھ كوئى ايك جامع ومانع چيز بملاد يحيّ، فرمايا" لايزال لسانك رطبامن ذكرالله" (تيري زبان جميشه الله كذكرت زبني عابيّ) حضرت ثاه ما مبرجمه الله تعتمير مبتني دیر نمازیس کگے اتنا تو ہرمخناہ سے بچے امید ہے آ مے بھی بچنار ہے۔اوراللہ کی یاد کواس سے زیاد ہ اڑے یعنی محناہ سے بچے ادراعلیٰ درجوں پر چردھے " (مومع) يه"لذكوالله اكبور"كي ايك اورطيف تفيرجوئي ر

**نہم** یعنی جوآ دمی جس قدر مندا کو یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا مندا تعالیٰ سب کو جانتا ہے لہذا ذا کراد رغافل میں سے ہرایک کے ساتھ اس کامعا ملہ بھی مبدا گانہ ہوگا ف یعنی مشرکوں کا دین جوسے غلط ہے اوراہل کتاب کا دین امل میں سیاتھا ،توان سے ان کی طرح من جھکڑ دکہ جوسے ان کی بات کا پینے لگویہ بلکے زمی متانب ، خیرخوای ادرمبر دخمل سے داجی بات مجماد ۔البتہ جوان میں مرج بے انسانی ،عناد اور ہٹ دھرمی پرتل جائے اس کے ماقد مناسب بخی کابر تاد کر سکتے ہواور آ کے پل کرایسول کوسزادین ہے۔

(متنبیه) پہلے تر آن کی تلاوت کاحکم تھا ،اغلب ہے کمنگرین اسے من کرالجھنے لیس ،تو بتلادیا کہ بحث کے وقت فریل مقابل کی ملمی و ، بنی حیثیت کا خیال رکھو بےوش مناظرہ میں صداقت واملاق کی مدسے پذکلو بہال کہیں ہتنی سےائی ہواس کااعتران کر یہ

۔ وسی یعنی ہمارا میںا کر آن پرایمان ہے اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے حضرت موکی دمیح علیم السلوۃ والسلام اور دوسرے انبیاء پر جو ے۔ کتابیں اتاریں بے شک وہ سچی تھیں ۔ایک حرف ان کاغلور تھا۔ ( محوتمہارے ہاتھ میں وہ آسمانی کتابی اپنی املی صورت وحقیقت میں باتی مار میں ) ۔

وس یعنی اسلی معبود ہمارا تمہاراایک ہے۔فرق اتنا ہے کہ ہم تنہاای کے حکم پر چلتے ہیں ہم نے اس سے ہٹ کراوروں کو بھی مندائی کے حقوق واختیارات دے دیے مثلاً حضرت سیح یا حضرت عزیر علیهما السلام کو یاا حبار و رہبان کو بینر ہم نے اس کے تمام احکام کو باناسب پیغمبر دل کی تصدیق کی ،سب کتابوں کو برخت مجمعا اس کے آخری حکم کے مامنے سرسلیم خم کر دیا تم نے کچھ مانا کچھ نہ مانا۔ اور آخری معداقت ہے منکر ہوگے۔

وس یعنی اس کتاب میں آخرتمباری کتابوں سے کولی بات کم ہے جو قبول کرنے میں تر د د ہے ۔ حر طرح انبیائے سابقین علیم انسلام پر کتابیں اور محیفے ایک دوسرے کے بعدا ترتے رہے پیغمبر آخرالز مال ملی الله علیہ وسلم بدیر تناب لاجواب ازی اس کے اسنے سے اتناا نکار کیوں ہے ۔

द्रमुद्रिव

لاُرْ قَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلَ هُوَ الْمَثْ بَيِّنْ مُنْ وَ الَّذِي الْمُنْ الْمُ الْمُلُورِ الَّذِي الْمُنْ الْوُلُولَ عَينول مِن بَن وَ مَلَ عَبَهُ وَلَى الْمِدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الله و وَإِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّهِ إِنَّ ۞ اَوَلَمْ يَكُفِهِمُ اتَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتُل عَلَيْهِمُ و

الله کے اور میں تو بس سنا دینے والا ہوں کھول کر فیل کیا ان کو یہ کائی نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے؟ الله کے۔ اور میں تو بی سنا دینے والا ہوں کھول کر۔ کیا ان کو بس نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے؟

عُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِ كُرِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿ قُلْ كَفِي بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِينًا ﴾

بینک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں فی تو کہہ کانی ہے اللہ میرے اور تمہارے بی گواہ بینک اس میں مہر ہے، اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں۔ تو کہہ، بس ہے اللہ میرے تمہارے بی گواہ اس میں مہر ہے، اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں۔ تو کہہ، بس ہے اللہ میرے تمہارے بی گواہ اس کی مداقت دل یعنی جن المی کتاب کھیک سمجھی وہ اس کتاب کو بھی سائیں کے اور السافا مانا چاہیے۔ چنانچان میں سے جومنسف ہیں وہ اس کی مداقت ول سے تمہم کرتے ہیں۔ اور در صرف المل کتاب بلکہ بعض عرب کے لوگ بھی جو بحت بابقہ کا کچھ علم نہیں رکھتے اس قرآن کو مانتے جارہے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کر ہم کی صداقت کے دلائل اس قدر دو تن ہیں کر بجز سخت تن ہوش نافر مان کے کوئی ان کی تملیم سے انکار نہیں کر سکتا۔

و کے بیغی بیغیبر نے کئی سے کھا پڑھا نہیں۔ بلکہ یہ دمی بڑوان پر آئی ہمیشہ کو بن لکھے سینہ بسینہ جاری رہے گی۔اللہ کے نسل سے علماءاور حفاظ وقراء کے سینے اس کے الفاظ ومعانی کی حفاظت کریں گے ادرآ سمانی تماہیں حفظ مذہوتی تھیں۔ یہ تتاب حفظ ہی سے باتی ہے لکھنااس پرافزود ہے (موضح باصافہ یسبیر) وی ناانسانی کا محیاطاج۔ایک شخص یہ می شمان ہے کہ میں مجمی ہجی بات منافول کا روہ روٹن سے روٹن چیز کا بھی انکار کردے گا۔

سے معنی میرے قبضہ میں نہیں کہ جونشان تم طلب نمیا کرو وی دکھلا دیا کروں نمی نبی کی تصدیق اس بات پرموقوف ہوسکتی ہے میرا کام تویہ ہے کہ بدی کے نتائج سے تم کو صاف فقول میں آگاہ کر تارہوں باقی حق تعالیٰ میری تصدیق کے لئے جونشان جاہے دکھلا دے میداس کے اختیار میں ہے یہ

فک کینی محایہ نشان کافی نہیں جو تماب انھیں دن رات پڑھ کرسائی ماتی ہا ہے اس سے بڑا نشان کون ساہوگا۔ دیکھتے نہیں کہ اس محاب کے مانے والے کس طرح مجموما مسل کرتے ماتے میں اور اللہ کی رحمت سے بہر وور ہور ہے ہیں۔ 

# وَيَقُولُ ذُو قُوامًا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿

#### ادر کے گا جگھو جیسا کچھتم کرتے تھے <u>ئے</u> اور کیے گا چگھو جیسا کچھ کرتے تھے۔

ف یعنی خدا کی زمین بداس کے آسمان کے بنچے میں علانیہ دعویٰ رسالت کر رہا ہوں جے دہ سنتا اور دیکھتا ہے بھر روز بروز مجھے اور میرے ساتھیوں کوغیر معمولی طریقہ سے بڑھار ہاہے۔ برابرمیرے دعوے کی فعی تصدیق کرتا ہے۔میری زبان پر اور ہاتھوں پر قدرت کے وہ خارق عادت نثان ظاہر کئے جاتے میں جن کی نظیر پیش کرنے سے تمام جن وانس عاجز ہیں ۔کیامیری صداقت پرائد کی گواہی کافی نہیں ۔

ف**ک** آ د گی گیزی شقاوت اورخسران یہ ہے کہ جبو ٹی بات کوخوا ہ کتنی ہی بدیمی البھلا ن ہوفوراً قبول کر لے اور بیمی بات سے **ک**وکتنی ہی صاف روثن ہوا نکار کرتارہے یہ

ف یعنی اگر باهل پر میں تو ہم پرونیا میں کوئی آفت کیوں نہیں آتی۔

۔ ویک یعنی ہر چیزاسپنے وقت معین پر آتی ہے، گھراؤ نہیں، و و آفت بھی آ کر رہے گی ۔حضرت شاہ صاحب رخمہ اللہ لکھتے میں کہ اس امت کاعذاب یہ ہی تھا مسلما نول کے ہاتھ سے قبل ہونااور پکڑے جانا ۔ موفتح مکہ کے لوگ بے خبر رہے کہ حضرت طی اللہ علیہ دسلم کالشکر سرپرآ کھڑا ہوا۔

ف يبال مذاب سے ثايد آخرت كامذاب مراد موجيما كرجواب سے ظاہر ہے۔

فیل یعنی آخرت کاعذاب و فضول مانگتے ہیں،اس عذاب میں تو پڑے ہی ہیں۔ یہ نفرادر برے کام دوزخ نہیں توادر زیاہے جسنے ہرطرف سے انھیں گھیررکھا ہے۔موت کے بعد حقیقت کھل جائے گئی کہ دوزخ کس طرح ملاقی ہے جب یہ ہی اعمال جہنم کی آگ اور سانپ بچھو بن کرلیٹیں مجے چیرے رہ نہتے ایان کو موں میں سے میں رو کا صدیح ہیں۔ یہ برور اور اس میر میں اور میں کا معربید میں کا جب میں سے مدمد

فے یہ انٹدتعالیٰ کہے گا، یاو ، مذاب ہی ہوئے گا جیسے زکوٰ ہند دسینے والے کامال ۔مدیث میں آیا ہے کہ مانپ ہو کر گلے میں پڑے گا، گلے چیرے گااور کہے گا میں تیرامال ہول تیرا خزانہ ہوں ۔

## ا ثبات رسالت محمد بيرواز اله شكوك وشبهات منكرين نبوت

معلوم ہوا کہ بیٹلم من جانب اللہ ہے ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿ إِنْ هُوَالْا وَمَى يُوَلِمِ ﴾ اس جحت واضحہ کے بعد بھی اگر معاندین ایمان نہ لائیں تووہ اپنے انجام کوسوچ لیں۔

اس کے اب آئندہ آیات میں اپنے بی کوظم دیتے ہیں کہ آپ مظافظ ان منکرین کے عناداور تکبر کی پروانہ سیجئے اور ان کے این کے این ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ اور ممکنین نہ ہو جیئے جو کتاب ہدایت اللہ کی طرف سے آپ بلیلیا پر نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرتے رہے خود بھی بڑھیے اور دوسروں کو بھی سنا ہے اور اقامت صلوق میں گئے رہے اور کسی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو ہے خطابات تو حضور پر نور مظافیظ کو ہیں مگر مقصود امت کوسنا نا ہے۔

(یا یوں کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کے احوال کو بیان کیا اب ان آیات میں مونین کا بیان شروع ہوتا ہے اور ان کو ہدایتیں اور نصیحتیں کی جاتی ہیں کہا ہے اہل ایمان تمہارے لئے تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔

(۱) اول تلاوت قر آن (۲) دوم ا قامت صلُّو ة (۳) سوم ذكرالله \_

چنانچ فرماتے ہیں اے نبی آپ مگافیظ ان متکبرین اور ظالمین کے اعراض اور انکار کی پروانہ کیجئے آپ ملیا ہرابر دعوت اور تبلیغ رسالت میں گئے رہے اور جو کتاب بذریعہ وقی کے آپ ملیا کے پاس جیجی گئی ہے اس کتاب کو آپ ملیا خود مجھی پڑھیے تاکہ پیغام خداوندی کی مسلسل تبلیغ ہوتی رہے اور اس کی بار بار تلاوت سے آپ ملائی کا کا مزید قرب

دوسروں کے سامنے تلاوت کریں۔

اور آپ منافظ ان متکبرین اور معرضین سے اعراض فرمائے اور الله کی طرف متوجہ ہوجائے اور نماز کو قائم سیجے جو افضل ترین عباوت ہے اور تماز کو قائم سیجے جو افضل ترین عباوت ہے اور تمام عبادات قولیہ اور فعلیہ کالب لباب اور عطر ہے اور تیجے اور تحمید اور تلاوت تر آن اور آداب عبودیت قیام اور رکوع اور ہوت ہوتا ہے اور اخیر نماز میں بصد خشوع وضوع خدا کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے اور اخیر نماز میں و انو خدا کے سامنے اور بلاشیہ نماز جسی عظیم عباوت بشر طیکہ وہ اپنے شرائط اور آداب کے ساتھ اداکی جائے اور حقیقہ وہ سیجے نماز ہوتو ایسی نماز بلاشیہ بے حیائی سے اور ہر نالبندیدہ فعل سے روکی اور بازر کھی ہے جو خص نماز پر مداومت کر سے گاتان ہی تو ایک ندایک دن نماز اس کو کھینے کر ترک معاصی و سیات کی طرف لے جائے گی جتنا نماز سے قریب ہوتا جائے گا اتن ہی فحصاء اور حذکر سے بعید ہوتا جائے گا گونکہ نماز مقام من جات ہے اور کل ادب ہے اور از ادل تا آخر الله کی عظمت اور عجود یت کے اقرار اور اعتراف پر مشتمل ہے لہٰ ذا ایسے اقرار واعتراف کے بعد فحصا اور حذکر کا ارتکاب اپنے سابق اقرار واعتراف کی تکذیب کے مترادف ہے اور علاوہ ازین نماز کی حقیقت اور صورت از اول تا آخر و کر الیہ ہے۔

اوراللہ کا ذکراوراس کی یا دسب سے برتراور بڑھ کر ہے قلب کی ظلمتوں اور کدورتوں اور نجاستوں کے ازالہ کے لئے اس سے بڑھ کراورکوئی دوانہیں اور ذکرالہی نماز کارکن اعظم ہے ﴿قَلُ اَفْلَتَ مَنْ تَوَ لَی ﴿ وَذَکُرَ اَمْمَ رَبِّهِ فَصَلّی ﴾ بلکہ تمام اعمال صالحہ کی روح ہے اب آ کے طاعت کی ترغیب اور معصیت سے تربیب کے لئے ارشاد فر ماتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جوتم کرتے ہو جیسا کرو گے اس کے مطابق جزامے گی آیت ﴿ إِنَّ الصّلُوقَ تَتَهٰی عَنِ الْفَحْصَاءِ وَالْمُنْکُرِ ﴾ کی تفسیر میں جوتقریر کی گئی اس سے وہ شہدور ہوگیا کہ جولوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ با وجود یکہ نماز کے پابند ہیں گر بحر مجمی برے کاموں کے مرتکب ہیں۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں نماز کی خاصیت بیان کی ہے جیسے اطبّاء بیان کرتے ہیں کہ فلاں دوا کی خاصیت پیمبارت اس کے کعم گن تا کہ اس آیت کا گزشتہ آیت ﴿وَمَا يَغْقِلُهُمَا إِلَّا الْعُلِمُونَ﴾ ہے ربط ظاہر ہوجائے۔ ۱۲ یہ ہے کہ اس سے بخاررک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوا اپنے سیحے اور پور سے اجزاء پر مشتمل ہوتو اس دوا کا استعال بخار کے روکنے میں موثر ہوتا ہے بشرطیکہ ایک خاص مدت تک اس دوا کا استعال جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ کوئی الیسی چیز استعال نہ کی جائے جس کی خاصیت اس دوا کی خاصیت کے منافی ہواور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک خور اک پینے بی سے بخار رک جائے گا۔

تمام عقلاء کا تفاق ہے کہ دواکی تا ثیر جب ہوتی ہے کہ جب نسخہ کے تمام اجزاء اصلی ہوں نقلی نہ ہوں اور ایک خاص مقد ار کے ساتھ خاص مدت تک پابندی کے ساتھ نسخہ کا استعمال کیا جائے تب دوا کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ سیجی التزام رکھا جائے کہ کوئی چیز ایسی استعمال نہ کی جائے کہ جس کی خاصیت دواکی خاصیت کے منافی ہو۔

ای طرح مجمو کہ طبیب روحانی نے تمہاری روحانی بیاریوں کے لئے نماز کانسخہ جو تجویز کیا ہے اس کو پورے اجزاء اور صحح اجزاء اور صحح اجزاء اور صحح اجزاء اور حصح اجزاء اور حصح اجزاء اور حصح اجزاء اور حصورت ہے استعمال کر واور جو چیزیں روح کے لئے ہم قاتل کا حصورت ہیں ان سے پر ہیزر کھواور نماز میں فقط ظاہری طور پر قیام اور رکوع اور جود کر لینا بینماز کی حقیقت نہیں بلکہ نماز کی فاہری صورت ہے اور ظاہر ہے کہ دوا کا نام اور اس کی محض ظاہری صورت بیاری کو دو نہیں کر سکتی اور نماز کی روح اللہ کا ذکر اور اس کی بار عصورت ہے اور فائی المصلوق قائم نمی اللہ کا طام رازی قدس اللہ سر فقر ماتے ہیں کہ جو شرعا صحیح ہوادر ہے جب تک نماز میں اللہ کا طال اور اس کی عظمت محضورت ہوں مان نہوں کہ امام رازی قدس اللہ سر فقر ماتے ہی عنو اللہ قائن المصلوق قائم نمی عنواللہ قائم المان ہوا ہوں کہ اجوار کی خواہوں کے اور مان کی خواہوں کی مان مرازی کا باطنی اباس یعنی لباس تقوی میں طاہر و مطہر اور نظیف ہواور اس پر فحصشاء و مذکری نجاست اور گذرگ مور دی ہے کہ ناز میں موردی ہے کہ نمازی کی نجاست اور گذرگ کی خواہوں کہ موردی ہے کہ نازی کی باست اور گذرگ کی خواہوں کی جو کہ بیار جو خص نمازی حقیقت کو اور اس میان اللہ میں جو خص نمازی حقیقت کو اور کی خواہوں کہ کو جو سے ان کا کی خواہوں کی جان ہوں کہ جو سے اس میں ہونے کی خواہوں کی جو نہ بر جو نے کے بعد فحد شاء اور مذکوری جانب جانے سے ایس جو خص نمازی حقیقت کو اور کی کے دیو ہونے کے بعد بیت انخلاء اور کوڑی کے دیکھنے سے بھی نفرت کرتا ہے اس میں بیان کو سے کہ کا جانے عاقل ، شہنشاہ کے دربار سے نکانے کے بعد بیت انخلاء اور کوڑی کے دیکھنے سے بھی نفرت کرتا ہے۔

غرض یہ کہ ﴿ اِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ ﴾ مِن صلوة ہے مطلق صلاة مراز نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے کہ شرعاً سیح مواور آ داب عبودیت اور شروط ظاہری اور باطنی کی جامع ہو بلا شہدایی نماز کا اثریہ ہے کہ فی الحال یا فی المآل بدیر یا ہوید خصشاء اور منکر سے ضرور روک دے گی حق جل شاند نے اس آیت میں تین باتوں کا ذکر فر ما یا ایک تلاوت کا اس کا اور ایک اقادر ایک اور ایک کا اور کی مرز کر الله کا اور ذکر الله کا اور ذکر الله کا مناز مرائی مسب سے بڑھ کر ہے جس سے الله کی اور کی اور کی اور کی ان اس اس میں مرز مرائی کے مرز کی ان اور کی اور کی مرز کی المام الرازی: ۲۰ مرائی کی اور کی اور کی مرز کی کی الم الم الرازی: ۲۰ مرائی کی کر سے ہوای طرح عظمت اور محبت کے ساتھ الله کا ذکر کر سے ہوای طرح عظمت اور محبت کے ساتھ الله کا ذکر کر الله کی اس سے بڑھ کر ۔ (دیکھونسیر کہیر للا مام الرازی: ۲۰ مرائی)

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آٹنحضرت مُلافیج سے عرض کیا یارسول الله فلال شخص رات میں نماز پڑھتا ہے اور

دن میں چوری کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے آپ ٹاکھانے فر مایاعن قریب نماز اس کو اس چیز ہے روک دے گی جوتو کہ رہا ہے چنانچہ پچھروزنہ گزرے متھے کہ اس فخص نے تو بہ کی اور اس کا حال درست ہو گیا آٹمحضرت ٹاکھانے فر مایا کہ میں نے تم ہے کہانہ تھا۔ ( دیکھوتغیر قرطبی: ۱۳ ار ۲۴ م)

مطلب بیقفا که بیضروری نہیں که دوا پیتے ہی شفا ہو جائے بعض مرتبہ پ**ی عرصہ** بعد بیاری کااز الہ ہوتا ہے مگر شرط بی ہے کہ دوا کا استعال نہ چھوڑ ہے اگر چہ بدپر ہمیزی بھی کرتا رہے۔

فا تعرق: ..... جانتا چاہئے کہ ہر ممل کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جودل کومنور کرتا ہے اور دل ہے جہالت کی ظلمت کو دور کرتا ہے اور معصیت سے پہنفر اور بے زار کرتی ہے جہالت کی ظلمت کو دور کرتا ہے اور معصیت سے پہنفر اور بے زار کرتی ہے۔ جس کا ثمر و قرب الہی ہے اور ذکر الہی دل سے اللہ کی غفلت کو دور کرتا ہے اور دل کی اصل بھاری خدا تعالی سے خفلت ہے۔ ربط : .....گزشتہ آیات میں اہل شرک سے مجادلہ اہل کتاب ہیں جو اصل اور بنیا دتور کھتے ہیں اور آسانی کتاب اور پیفیر برحق کے قائل ہیں برخلاف مشرکین اور مجبوں کے کہ دو اصل ہی سے باطل محض ہیں۔

اور اے مسلمانواگراہل کتاب تمہاری کتاب کے منزل من اللہ ہونے کاا نکار کریں تو اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کتاب فی الحال اگر چیگم راہ ہیں مگرایک اصل تو رکھتے ہیں آسانی کتاب اور نبی برحق کے قائل ہیں بخلا ف مشرکین اور مجوس کے کہان کی اصل بنیاد ہی غلط ہے وہ قابل مجاولہ اور مباحثہ نہیں لہذا اہل کتاب سے مجادلہ میں نرمی برتو وہ اگر خشونت اور سختی کریں توتم ان کے ساتھ زمی کروا دراگر وہ بدمزاجی کریں تو اس کے مقابلہ میں خوش خو کی کرومطلب یہ ہے کہ گفتگو میں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا سامعاملہ نہ کرواس لئے کہ مشرکین کا دین اصل ہے ہی غلط ہے اور اہل کتاب کا دین اصل میں ہیا تھا بعد میں بگڑا نیز اہل کتاب اہل علم ہیں کسی درجہ میں توحید کا اقر ار کرتے ہیں اور انبیاء نظام کی نبوت کے قائل ہیں تھران میں سے جوضدی اور بے انصاف ہیں اور کھلے طور پرعناد پراتر ہے ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ بحق کا برتا ؤ کرواورتر کی بہ ترکی ان کوجواب دوتو ایسا کر سکتے ہیں اور وہ طریقہ احسن یہ ہے کہ مثلاً تم ان سے یہ سمبھوکہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے کہ جومن جانب الله بهاری طرف اتاری تمنی اور جم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جومن جانب اللہ <mark>تم پر نازل کی کئیں</mark> کیونکه مدارایمان کا منزل من الله مونا ہے پس جس طرح الله کی طرف سے توریت اور انجیل اور دیگر کتب ساویہ حضرت موسیٰ ملیں اور حضرت عیسیٰ ملیں اور دیگر انبیاء میں اسابقین پرلوگوں کی ہدایت کے لئے اتریں اس طرح سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ نگافتا پرمن جانب التدبیقر آن نازل ہوا جو کتا ب حضرت موکٰ ملینی وحضرت عیسیٰ ملینی پر اللہ کی طرف نازل ہوئی وہ حرف بحرف حق تقی ان سب پر ہماراایمان ہے مگر دو آسانی کتابیں اب اپنی اصل صورت اور حقیقت پر باتی نہیں رہیں بکثر ہے ان میں تغیر د تبدل واقع ہوا اور بہت ی جھوٹی باتیں ان میں خلط ملط ہو گئیں جن کےمعلوم ہونے کی اب کو کی صورت نہیں ہم موجودہ توریت دانجیل کی نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں اور ہم صرف اس توریت وانجیل پر ایمان لاتے ہیں

جوحضرت موى عليثها ورحضرت عيسى علينها برنازل موكى تعيس\_

پی جس دلیل ہے تم توریت اور انجیل کومنزل من اللہ بائے ہوای دلیل ہے قرآن بھی منزل من اللہ ہے لہٰذاتم کو قرآن پر بھی ایمان لا نا چاہے اور اے مسلمانو بوقت مباحثہ اہل کتاب سے بیعی کہوکہ ہمارے تہہارے درمیان توحید الی مسلم ہے اور تم تبار ہے ہوکہ ہمار معبود اور تمہارا معبود اور تمہارا معبود اور تمہارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے سوجب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے تو پھرتم حضرت سے طابھ اور حضرت عزیر علیہ اکو کیوں خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہوا ور ہم توای ایک خدائے برحق کے سامنے سرتسلیم تم اور اپنی مسلمہ بات ہے کئے ہوئے ہیں جس کی وحد انہت تم کو بھی تسلیم ہے لہٰذاتم کو جاہیے کہ ایک ہی خدا کے سامنے سرتسلیم تم اور اپنی مسلمہ بات ہے انجراف نہ کرو اور اے نبی جس طرح ہم نے آپ ناٹھ اس کے سیار سولوں پر کتا ہیں نازل کیں اس طرح ہم نے آپ ناٹھ الی اور اندان کی اور عنوں کو توریت کا عظر ہے ہیں اس کتاب پر ایمان لا نا ہے اور اس کا افار در پر دہ تم م کتب الہٰ ہے کا افکار ہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے توریت اور خوال دی اور عنوں کی تب بائد ہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک لا جواب کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں کیوکہ انہوں نے جان لیا کہ قرآن کر کم علوم ہدایت میں توریت وانجیل سے بہت بلند ہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک لا جواب کتاب پر ایمان لا جواب کتاب پر ایمان لا تاب کی علوم ہدایت میں توریت وانجیل سے بہت بلند ہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک لا جواب کتاب پر ایمان نہ لا یا جائے۔

غرض یہ کدائ قرآن کے بارے میں کی شک اور شبر کی تخبائش نہیں بلکہ یقرآن تو کتاب الہی کی روش آیتیں جو الل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں بالفرض اگر دنیا کے تمام قرآن کم ہوجا کیں تو برشہر میں حافظوں کے سینوں سے دوبارہ کھا جا اسکتا ہے اس وجہ سے اس امت کے اوصاف میں بیآ یا ہے صدور ہم انا جیلھم یعنی ان کے سینے ہی ان کی انجیل ہوں میں محفوظ ہوگی اور ہرحافظ کا سینہ ہی انجیل ہوں میں محفوظ ہوگی اور ہرحافظ کا سینہ ہی انجیل ہوگا چنا نچرز مین کے ہرخطہ میں اس کے بیشارحافظ موجود ہیں اور پوراقرآن نفظ بلفظ ان کے سینوں میں محفوظ ہو اور توریت و نجیل کے توکسی ایک جو تیک دوئے زمین پرکوئی کچا پکا حافظ بھی نہیں ہوا چودہ سوسال سے اب تک قرآن کے واجیل کے توکسی ایک باب کا بھی آج تک روئے زمین پرکوئی کچا پکا حافظ بھی نہیں ہوا چودہ سوسال سے اب تک قرآن کے اللہ ظاور معانی حفاظ اور قراء اور علاء کے سینوں میں محفوظ چلے آرہے ہیں جو چیز کاغذوں میں کھی ہوئی ہوتو اس میں بیا حمال

ہے کہ پانی سے اس کے حروف دھل جا تھی یا من جا تھی یا آگ سے جل جا تھی لیکن جو چیز ہزاروں اور لا کھوں سینوں میں محفوظ ہواس کے ضائع ہونے کا کوئی امکان ہیں علا واہل کتاب میں پچھ ہمت ہے تو روئے زمین پر تو ریت وانجیل کا ایک ہی کیا چا حافظ دنیا کے سامنے چیش کردیں قرآن تو حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے یہود اور نصاری بتلا تھی کہ تو ریت وانجیل کس کے سینہ میں محفوظ ہے بالفرض والتقد پر اگر صفح ہتی سے تو ریت کے تمام نسخ اور قرآن مجید کے تمام نسخ تھم ہوجا تھی تو میت مسلمان تو اپنا قرآن حافظوں کے سینوں سے دوبارہ کتابت کر کے شائع کردیں گے اور یہود اور نصاری کس سینہ سے تو ریت اور انجیل کھواکر شائع کریں گے۔ اور انجیل کھواکر شائع کریں گے۔

پس بیقر آن بارگاہ الہی سے نازل ہوا ہے معاذ اللہ حضور پرنور طابع کا بنایا ہوائیس اور ہماری نازل کردہ آیوں کا نہیں انکار کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے بانساف اور ہٹ دھرم ہیں یہاں تک اہل کتاب کے ساتھ بطریق احسن مجادلہ تھا اور ان کے تلم اور عناد کے دلائل میں سے ایک دلیل بیہ ہے کہ بینظالم ہٹ دھرمی سے بیہ کہ اس پنجبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے وہ نشان کیوں نہیں اتارے گئے جو پہلے پنجبروں پر اتارے گئے جسے موئی مائی کو عصااور ید بیضاء کا خان دیا گیا اور عیسی مائی مائی کو احسام و تبی اور ابر ااکہ وابر ص کا مجزو و دیا گیا آپ خان خان کے جواب میں کہد دی بخت نان دیا گیا اور عیسی مائی کو احسام و تبی کہ سے ان کو انہیاء میں تھی کیا ہی جو اب میں کہد دی ہے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں جس نے اپنی حکمت سے ان کو انہیاء میں تقسیم کیا ہر نبی کو ایک خاص نشان دیا جو دو مرے نبی کوئیس دیا ور نہ بیا باطل پرست سے کہتے کہ ایک ہی سے جو بطور میراث مسلسل جلا آر ہا ہے اللہ تعالی نے پہلے بہت سے مجزات مجھ کوعطا کئے کہ جو انہیا سابقین مظالم کوعطانہیں ہوئے مشانش قراور مسلسل جلا آر ہا ہے اللہ تعالی نہ بہت سے مجزات مجھ کوعطا کئے کہ جو انہیا سابقین مظالم کوعطانہیں ہوئے مشانش قراور سے مشانش قرور ہے۔

غرض بیکہ اے بی آپ نالی اور میں توصرف عذاب الی سے ڈرانے والا اور حق کوظا مرکر نے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں توصرف عذاب الی سے ڈرانے والا اور حق کوظا مرکر نے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی صدافت کے لئے بھی بہت سے نشان دکھلا نے ہیں اور کیا مکرین کے ہر نبی کی صدافت کے لئے بھی بہت سے نشان دکھلا نے ہیں اور کیا مکرین کے لئے یہ نشان کا فی نہیں کہ ہم نے آپ خلا لی ہے ہیں اور میری صدافت کے لئے بھی دون رات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے جس کا ایک یہ نشان کی فی نبیس کہ ہم نے آپ خلا لی ہو کہ اس کی ایک آ بت کا مثل لانے سے عاجز رہے اور بینشان تو قیامت تک باتی رہے گا آپ خلا گا گا کہ کی نبوت کی بینشانی تو دائی ہے کیا بینشان ان کے لئے کا فی نہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نشان ہوگا۔

بے شک اس کتاب مجر میں رحمت ہا ورنصیحت ہاں لوگوں کے لئے جو کتاب پر ایمان لائے ہیں جواس کا اتباع کرے گا وہ اللہ کی رحمتوں اور نعتوں سے بہرہ ور ہوگا اور یہ کتاب سرتا پانصیحت ہے بری باتوں سے منع کرتی ہے اور اگر سے کسی بد بخت کو یہ کتاب ہدایت سرا پانصیحت کا فی نہ ہوتو پھر اس کے لئے کوئی مجزہ کا فی نہیں ہوسکتا اور اے نبی خالی ہی آگر سے منکرین نبوت اس کتاب مجز کو بھی آ ب خالی ہی کر سالت کے ثابت کرنے کے لئے کافی نہ مجھیں تو ان سے کہد دیجئے کہ میرے اور تمہارے ورمیان میری رسالت کا گواہ ہونے کے لئے بس اللہ کافی ہے وہ خوب جانتا ہے ہراس چیز کو جوآ سانوں میرے اور تمہارے ورمیان میری رسالت کا گواہ ہونے کے لئے بس اللہ کافی ہے وہ خوب جانتا ہے ہراس چیز کو جوآ سانوں میں اور زمین میں ہے لیں جس ذات نے مجھ کورسول بنا کر بھیجا ہے اس پر میری رسالت پوشیدہ نہیں اس نے میری رسالت پر

ہزار ہا ولاکل قائم کئے وہ سب من جانب اللہ میری نبوت کے گواہ ہیں اور وہ خوب جانتا ہے کہتم حق بات کا انکار کرتے ہواور باطل کا اقر ارکرتے ہو اور جولوگ باطل پرایمان لائے اور القدے محر ہوئے ایسے ہی لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں کہ انبول نے حق کے بدلہ میں باطل کواختیار کیا اور اب ان کی بے باکی کا بے مالم ہے کہ اے نبی آپ ماللے جب ان کواللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں توبیاوگ بطور بھذیب واستہزاء آپ مظافل سے جلدی عذاب کامطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب سے آب تَكُلُمُ كُودُرات بي وه البحل لے آؤر كيميں وه كيسا عذاب ہاور كہتے ہيں ﴿اللَّهُ مَّدِّ إِنْ كَانَ هُلَا هُوَ الْحَقِّي مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْمًا جَهَارَةً مِن السَّمَاءِ أو اثْرِتنا بِعَلَابِ النَّهِ اللهِ الله الله الريدين اوريقرآن تیرے پاس سے ہےاور حق ہے تو ہم پرآ سان سے پتھر برسا یا اور کوئی وردناک عذاب نازل فر مااس طرح اللہ کے عذاب کا استہزا واور شنخریہ بھی ان کے خسران کی دلیل ہےاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <u>اوراگران کے عذاب کی میعاد م</u>قرر نہ ہوتی تو ابھی ان کو عذاب آ کپنچآ کیکن خدا تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت معین ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وقت موعود تک مہلت دیتا ہے اور تھیرائیں نہیں وہ عذا ب<u>ان پراچا نک آئے گا</u> اوران کواس کی آید کی خبر بھی نہ ہوگی اور بی بے شعوراور بے عقل اپنی جہالت اور حماقت ہے آ پ ناٹیٹل سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ناٹیٹل حق پر ہیں تواپنے منکرین پرفوراعذاب لے آپئے اوراس میں شک نہیں کہ دوزخ کا فروں کواپنے احاطہ اور گھیرے میں لئے ہوئے \_\_\_ ہے دنیا میں کفر کے اسباب ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور آخرت میں تو اس کا مشاہدہ ہوجائے گا کہ کا فروں کو عذاب کس طرح اپنے گھیرے میں لیتا ہے جس دن وہ عذاب ان کے سروں کے <del>اوپر سے بھی ان کو گھیرے گااور پیروں</del> کے <u>نیجے سے بھی گھیرے گا</u> جولوگ ملائکہ اور کوا کب اور ارواح کی پرسنش کرتے تھےان پراو پر سے عذاب آئے گا اور جولوگ ثجر و حجر کی پرستش کرتے تھے اور سفلی خواہشوں میں گرفتار تھے ان پر نیچے سے عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ خودیا فرشتہ کے ذریعہ دوز خیوں سے کہے گا چکھو مزہ اس چیز کا جوتم ونیا میں کرتے تھے دنیا میں تم نے جو کفر کیا تھا ابھی تک تم نے اس کا مزہ نہ چکھا تحااب چکولو که تفرایسا بوتا ہے اور بیوبی عذاب ہے جس کودنیا میں جلدی طلب کررہے تھے۔

#### لطائف ومعارف

مرشد آیات میں یہ بتایا گیا کہ محمد رسول الله مُلاظم ای تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانے تھے اہل کتاب حضور پر نور مُلاظم کے ای ہونے کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور مُلاظم تعلیم یا فتہ اور لکھے اور پڑھے تھے۔

جواب یہ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ مُلاہِ تاریخی حیثیت سے اس استاد اور معلم کا نام بتلائے کہ جس نے آپ مُلاہِ ا کوان علوم ومعارف کی تعلیم دی جن سے قرآن اور صدیث بھر اپڑا ہے۔

(۱) عقلاً بیکیمکن ہے کہ چاردا نگ عالم میں محمد رسول الله مُلاَقِطُ کے علم اور حکمت کا تو ڈ نکائے جائے اور جس فاضل اور کامل استاد نے آپ مُلاَقِطُ کو بیعلوم سکھائے اس کو دنیا تو کی جانے وہ دشمن بھی نہ جان سکے جو آپ مُلاَقِطُ کے ہم عصر تھے اور آپ مُلاَقِطُ کی زندگی میں آپ مُلاَقِطُ پر بیطعن کرتے تھے کہ آپ مُلاَقِطُ بیہ با تیں کسی سے سیکھ کر آتے ہیں تعلیم کے لئے بیہ ضروری ہے کہ معلم ہمتلم کے پاس بار بار حاضر ہواور پابندی کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہوتار ہے اور ظاہر ہے کہ اس
کے لئے ایک مدت مدید چاہئے مقام حمرت ہے کہ اہل مکہ کو ساری عمراس کا پہتہ نہ چلا کہ آپ نا پھر مکان یا تہ خانہ تھا جس میں
کے آتے ہیں اور مجلس میں آ کر اپنی وحی کہہ کر سناتے رہتے ہیں آخر مکہ میں وہ کون سا پوشیدہ مکان یا تہ خانہ تھا جس میں
آپ نا بھانے نے پاکر اور چھپ کر تعلیم پائی جس کا ساری عمر ، ابوجہل اور ابولہب اور امید بن خلف کو پہتہ نہا اور نہ اس راستہ کا
آپ نا بھانے ہوا کہ آپ نا بھر اور نہ بھانے ملال راستہ اور فلال گلی کو چہ سے فلال فض کے پاس فلال وقت علم سیکھنے جاتے ہیں اور نہ یہ بعد چلا
کہ اس زمین دوز تہ خانہ میں کون سافاضل چھپا بیٹھا ہے جو آپ نا بھانے کو تنہائی میں ہے جیب وخریب علوم سکھا دیتا ہے اور خود اس
تہ خانہ سے باہر قدم نہیں لکا لٹا اور نہ سوا نے محمد رسول اللہ نا بھانے کی کواس تہ خانہ کے اندر قدم رکھنے کی اجازت و بتا ہے آخروہ
معلم کہاں چھیا ہوا تھا کہ ساری عمر کسی نے اس کی صورت نہ دیکھی۔

(۲) اوراگر بالفرض اس فاضل معلم نے کسی مصلحت سے اپنے آپ کو مکہ کے کسی خانہ یا تہ خانہ میں رکھا تو اہل مکہ کو کیا کیا ہوا کہ ہلمہ بول کر اس کے مکان تھس جاتے اور اس سے کہتے کہ آپ تشریف لایئے غرض بیہ کہ ایسے فاضل استاد کا جس نے برعم دشمنان اسلام جمحہ رسول اللہ ملائظ کو تعلیم دی ہوتاریخ عالم میں نام دنشان نہ ملنا سراسرخلاف عقل ہے۔

(۳) پھریہ کہ جس معلم نے آپ خان کا الین اور آخرین کے علوم کی اور توریت اور انجیل کی ہاتیں اور انبیاء سابقین کٹا کا کٹریعتوں کی تعلیم دی لامحالہ اس کے پاس بڑاعظیم کتب خانہ بھی ہوگانہ معلوم وہ کتب خانہ مکہ کے کس مکان میں جیسیا ہوا تھا جس کا آج تک کسی کو بیتہ نہیں جلا۔

(۳) نیزاس معلم کوکیا دائی پیش آیا جس سے ساری عمراس نے اپنی تعلیم کوخفی رکھااور کسی متنفس پریہ ظاہر ہونے مہیں دیا کہ محمد منافیظ مجھ سے تعلیم پاتے ہیں اور میرے شاگر دہیں فضلاء ہمیشہ اس پر نخر کرتے آئے کہ فلاں اور فلاں نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے اس معلم کا کوئی اور شاگر دہیں اور کیااس فاضل معلم کا کوئی اور شاگر دسے علم حاصل کیا ہے اس معلم کا کوئی اور شاگر دہیں اور کیااس فاضل معلم کا کوئی اور شاگر دہیں کہ جھ پریہ وہی نازل ہوئی ہے غلط ہے یہ ساری باتیں نہ تھ پریہ وہی نازل ہوئی ہے غلط ہے یہ ساری باتیں آپ فلاں فخص سے سیکھ کرآئے ہیں۔

. (۵) پھر یہ کہ وہ معلم اگر مشرکین میں سے تھا تو اس نے آ ب منافظ کوتو حید کے علم اور اس کے دلائل کی اور شرک کے ابطال اور اس کے دلائل کی اور مشرکین کی تحمیق اور تجہیل کی تعلیم کیے دی جس سے سارا قرآن بھر اپڑا ہے اور اگر وہ معلم یہود جس سے تھا تو اس نے حضرت سے طفیا کی منقبت اور فضیلت کی اور ان کی والدہ مطہرہ مریم صدیقہ خانیا کی براءت اور براہت اور طہارت کی کمیے تعلیم دی اور علماء یہود کوتو ریت کی تحریف پر کیسے ملامت کی اور ان کی غلط بیانیوں پر کیسے ان کو فضیحت کی اور ان کی غلط بیانیوں پر کیسے ان کو فضیحت کی اور اگر وہ معلم فصرانی تھا تو اس نے مثلیث اور حضرت سے بن مریم علیہا السلام کے الوہیت کے ابطال کی کیے تعلیم دی اور حضرت سے بن مریم علیہا السلام کے الوہیت کے ابطال کی کیے تعلیم دی اور حضرت سے بی اور حضرت سے بی میں مریم علیہا السلام کے الوہیت کے ابطال کی کیے تعلیم کیے دی۔

خلاصہ کلام یہ کہ تاریخی حیثیت ہے بھی محمد رسول الله مُلاَقِعُ کا ای ہونا روز روثن کی طرح ایسا واضح ہے کہ جس میں

ذ رە برابرا نكار بلكەتر دو كى تېمى تنجائش نېيىر \_

لِعِبَادِى الَّذِينَ امَنُوَّا إِنَّ اَرْضِى وَاسِعَةٌ فَإِيَّاى فَاعْبُدُونِ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَابِقَةُ اے بندو میرے جو یقین لاتے ہو! میری زمین کٹادہ ہے، موجمی کو بندگی کرد فیل جو جی ہے مو تکھے کا اے بندول میرے جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہے سو میری ہی بندگی کرو جو ہی ہے سو چکھے گا الْمَوْتِ فُمَّ إِلَيْنَا ثُرُجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُمَّةٍ ثُنَّهُمْ لِمِّنَ موت پھر ہماری طرف پھر آؤ کے فیل اور جو لوگ یقین ماتے اور کیے مجلے کام ال کو ہم جگہ دیں کے موت۔ پھر اماری طرف بھر آ 5 ہے۔ اور جو لوگ بھین لائے اور کئے بھلے <u>کام، ان کو ہم جگہ ویں کے</u> الْجَنَّةِ غُرِّفًا تَجْرِئُ مِنْ تَحْيَمُنَا الْائْلِمُ لِحَلِياتُنَ فِيْهَا ﴿ يَعْمَدُ آجُرُ الْعَيلِدُنَ ۖ الَّذِينَ بہشت میں جمرد کے نیچے بہتی ہیں ان کے دہریں مدا رہی ان میں طوب تواب ملا کام والول کو جنہوں نے بہشت میں جمروکے، نیچے بہتی نہریں، سدا رہیں ان میں، خوب نیگ ملا کام والول کو۔ جو صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُوْنَ۞ وَكَأَيِّنُ بِنَ دَائِهُ لَا تَحْيِلُ رِزْقَهَا ﴿ اللَّهُ يَرُزُقُهَا مبر مما اور اسپے رب پر بھروسہ رکھا 🗂 اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا کہیں رکھتے اپنی روزی دیتا ہے ال کا تغمرے رہے اور اپنے رہ بر معرومنہ رکھا۔ اور کتنے جانور میں جو آٹھ نہیں رکھتے اپنی روزی، اللہ روزی دیتا ہے ان کو وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَالسَّيِينُعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُمْ مِّنَ خَلَقَ السَّهٰوٰتِ وَالْارْضَ اور تم کو بھی اور وہی ہے سننے والا ماسنے والا فیل اور اگر تو لوگول سے پوتھے کرئس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو اور تم کو، اور وہی ہے سک جانا۔ اور جو تو لوگوں سے ب<u>وچھے، کس نے</u> بنے آسان و زیمن، ف یعنی پیمکہ کے کافرا مرتم کوتیک کرتے ہیں تو ندائی زمین تنگ نہیں دوسری جگہ ما کرندائی عبادت کرو۔

وسی صفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھتے ہیں '' جب کافرول نے مکہ میں بہت زور باندھا تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا۔ چنا نچے اس کھر عبیثہ چلے گئے۔اس کو طرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تھے ہیں '' جب کافرول نے مکہ میں بہت زور باندھا تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا۔ چنا نچے اس کا کھر میں مہاجرین کی سل کر دی تا کہ وفن چھوڑ نا اور صفرت سے مبدا ہونادل پر ہجاری نہ گر دے گویا جناد ویا کہ وفن ہوئیں وا قارب ، رفقاء اور چھوٹے بڑے آج نہیں کل چھوٹیں کے فرض کرواس وقت مکہ سے ہجرت نہیں تو میں میں ہوئیں گے۔ فرض کرواس وقت مکہ سے ہجرت نہیں تو ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہے کہ بندگی اس کا نام ہے کہ اپنی خوشی اور اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دیے جو پرورد گار حقیقی کی بندگی ہیں مزاحم اور خلل انداز ہوتی ہیں ۔

نت یعنی جومبر واستقلال سے اسلام وایمان کی راہ پر جے رہے اور خدا پر بھروسہ کر کے گھر ہار چھوڑ کروطن سے بکل کھڑے ہوئے ان کو اس وطن کے بدیے وہ وطن ملے گااور بیال کے گھروں سے بہتر گھردیہے جائیں گے۔

وسی پیروزی کی طرف سے خاطر جمع کر دی گئے" اکثر جانوروں کے گھریس انگلے دن کا قوت نہیں ہوتا۔ نیادن اورنگ روزی '' (موضع) بھر جو خدا جانور دل کو روزی پہنچا تا ہے کیاا سپنے و فادارعاشقوں کو نہ بہنچا ہے گا خوب مجھلورزاق حیقی وہ ہے جوسب کی با قیس سنتا اور دلوں کے اطاص کو جانا ہے ۔ ہرایک کا ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے کمی کی محنت وہاں رائیگاں نہیں ہوسکتی ۔ جولوگ اس کے راستہ میں وطن چھوڑ کر نکلے میں انھیں ضائع نہیں کرے گا۔ سامان معیشت رتھ لے جانے کی فکر نہ کریں ۔ کتنے جانور میں جواپنی روزی اپنی کمر بہلاد ہے نہیں بھر بھی رازق حقیقی ان کو ہر روز رزق پہنچا تا ہے۔

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ \* فَأَلَّى يُؤْفَكُونَ۞ اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَأَءُ اور کام میں لگایا سورج اور ماند کو تو کمیں اللہ نے چرکہال سے الٹ ہاتے میں قل اللہ مجیلاتا ہے روزی جس کے واسطے عامے اور کام لگائے سورج اور جاند؟ تو کہیں اللہ نے۔ چرکہال سے الٹ جاتے ہیں۔ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسلے جانے مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَلَذِنْ سَأَلْعَهُمْ مَّن لَوَّلَ مِن اسے بندول میں اور ناپ کردیتا ہے جس کو جاہے تی بیک الله ہر چیزے خبردار ہے تی اور جو تو بی جھے ان سے کس نے اتاما ائے بندول میں، اور ماپ کردیتا ہے جس کو جاہے۔ بینک اللہ ہر چیز سے خردار ہے۔ اور جو تو ہو بیتھے ان سے، کس نے اتارا السَّبَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ ﴿ بَلُ اسمان سے پائی محر زندہ کردیا اس سے زمین کو اس کے مربائے کے بعد تو کیس اللہ نے تو کیہ سب فونی اللہ کو ہے بد آ سان سے یائی ؟ پھر جلا دیا اس سے زمین کو، اس کے مرے بیچے، تو کہیں اللہ نے۔ تو کہد، سب خولی اللہ کو ہے۔ یہ آكُنُوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا هٰنِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَحِبْ - وَإِنَّ الرَّارَ الْإِجْرَةَ فِي بہت لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور یہ دنیا کا مینا تر بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے اور پچھلا محر جو ہے بہت نوگ نیس ہوجھتے۔ اور یہ دنیا کا جینا تو یہی ہے جی بہلانا اور کھیلنا۔ اور پچھلا گھر جو ہے لَهِيَ الْحَيْوَانُ ۗ لَوْ كَانُوَا يَعْلَمُوْنَ۞ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ س وی ہے زعد رہنا اگر ان کو مجھ ہوتی ہے جب سوار ہوتے محقی میں بکارنے لگے اللہ کو خالص ای پر رکھ کر سو یکی ہے جینا۔ اگر یہ سمجھ رکھتے۔ پھر جب سوار ہوئے کشتی میں بکارنے کے اللہ کو، زے، ای پر رکھ کر الدِّيْنَ \* فَلَتَّا نَجْمُهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا اتَّيْنَهُمُ ا اعتقاد پھر جب بچا لایا ان کو زمین کی طرف ای دقت لگے شریک بنانے تاکہ مکرتے رہیں ہمارے دیے ہوتے سے نیت۔ پھر جب بچا لایا ان کو زمین کی طرف، ای وقت نگے شریک پکڑنے۔ کرتے رہیں ہمارے دیے سے وَلِيَتَمَتَّعُوُ السَّفَسُوفَ يَعُلَّمُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أُمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ اور مزے اڑاتے رہیں مو عنقریب جان لیں کے فل کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ اس کی اور لوگ اور برتے رہیں۔ اب آ مے جان لیں مے۔ کیا نہیں ویکھتے ؟ کہ بم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی، اور لوگ فل یعنی رزق کے تمام الباب (سماویدوارمبیہ) ای نے پیدا کئے سب جانتے ہیں، پھراس پر بھرد سنیس کرتے کرو، ی پہنچا بھی دے کا مگر جتناو، چاہے نہ مبتناتم چاہو ب<sub>ہ</sub> یہ آگی آیت میں مجمعادیا ہے(موضح)۔ ف ناپ کردیتا ہے یہ ہیں کہ بالکل مددے۔ فس یعنی په خبرای کو ہے کئی کو کتنادینا ماہئے۔

ف یعنی مینه بھی ہرکنی پر برابرنہیں برتااورای ملرح مال بدلتے دیرنہیں لگتی ۔ ذراد پر میں مفلس سے دولت مند کر دے ۔

مِنْ حَوْلِهِمْ الْعَبِ الْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِيعُهُ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ عَنَى الرَاسُ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ عَنَى الرَاسُ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ الْطَلَمُ عَنَى الرَاسُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وبيان حقارت دنياوفناء وزوال او

عَالْ اللهَ الله لَهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَوْ إِنَّ أَرُضِي وَاسِعَةُ .. الى .. وَإِنَّ اللهَ لَهَ عَ الْهُ حُسِيدُ مِنْ ﴾

ر بط: ..... جب کفار مکم سلمانوں کی آیذاءرسانی پرتل گئے اور مسلمانوں کواحکام اسلام بجالا نا دشوار ہو گیا تو تھم نازل ہوا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کرجا ئیں اور جہاں ارکان اسلام آزادی کے ساتھ وادا کرسکیں وہاں چلے جائیں کافروں کی زمین میں

= فھے یعنی آ دمی کو چاہیے بیباں کی چندروزہ زعد کی سے زیادہ آ فرت کی گئر کرے کہ اس و دائمی زندگی وہ ہے۔ دنیا کے قبیل تماشے میس عزتی ہو کر ماقبت کو بھول ربیٹھے ربلکہ بیباں وہ کروپال کی تیاری اورسفرآ فرت کے لئے توشہ درست کرے۔

فل یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی دنیا کے مزول میں بڑ کر ضدا کو اور آخرے کو فراموش نہ کرے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بحقی طوفان میں گھر جائے تو بڑی عقیدت مندی سے اللہ کا پارتے ہیں۔ پھر جہاں آفت سرسے ٹلی اور خنگی پر قدم رکھا، اللہ کے احمانوں سے مکر کرجھوٹے دیو تا ق س کو پکارنا شروع کر دیا ہے یا عرف میں مقیدت مندی سے اللہ کی نعمتوں کا کفران کو سے دیاں اور دنیا کے سرسے اڑا سے دیر بہتر ہے چندروز دل کے ارمان تکال لیس عن قریب پرتہ لگ جائے کا کہ اس بغاوت و شرارت، احمان فراموٹی اور نامیاس کا نتیج کیا ہے۔

ف مك كوگ الله كر هم كار الله بير منول سے بناه بيس تھے۔ حالانكر سارے ملك عرب ميس فساد اور كشت وخون كاباز اد كرم تھا۔ بتول كے جبوئے احمان مانتے ہيں الله كايسچاا حمان نہيں مانتے۔

فیل یعنی سب سے بڑی تاانعانی یہ ہے کہ اللہ کاشریک می کو تھہرائے۔ یااس کی طرف وہ باتیں منسوب کرے جواس کی شان کے لائق نہیں ۔ یا پیغم برجوسیا تی نے کرآئے بی اسے سنتے ہی جمٹلا ناشر درع کردے بریاان ظالموں کو معلوم نہیں کہ منگر دل کا ٹھکا نادوزخ ہے جوایس بے باکی اور بے حیائی سے عقل وانعیات کے مجھے پر چمری چیر نے پر آمادہ ہو مجتے ہیں۔

وس یعنی جولوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور تخلیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بھیرت علا فرما تااور اپنے قرب ورضایا جنت کی راہی بھما تاہے۔ جوں جوں وہ ریاضات دمجاہدات میں ترتی کرتے ہیں ۔ای قدران کی معرفت وانکٹاف کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اور و، باتیں سو جھنے گئی ہیں کہ دوسروں کو ان کا حماس تک نہیں ہوتا۔

فى يعنى الله كى حمايت ونعرت كى كرنے والول كے ما قد بر (تم سورة العنكبوت فلله الحمد واللمنه)

کافروں کے ساتھ رہنا درست نہیں چنانچے سحاب (رضوان الندعلیم اجھین) نے اول جیشے کی طرف ججرت کی مجر بعد چند کے مدینہ منورہ کی طرف ججرت کی زجاج جمیلی کے جس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عہادت نماز روزہ ممکن نہ ہویا جس جگہ علی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی معادت نماز روزہ ممکن نہ ہویا ہوں جگہ علی الله تعالیٰ کی معادت اجورت واجب ہورنہ سخب ہوار چونکہ ترک وطن اور اجرت اور نجرت اور نجرت اور نجرت اور نجرت اور نجرت اور خویش وا قارب سے مفارقت ابتال عظیم ہے اور بہت بھاری چیز ہے اس لیے مہاجرین کی تسلی کے لئے فرما یا کہ محمرا کو نہیں بید و نیا فائی ہے کل نفس ذائقة المدوت ہوفنم کو ایک دن موت کا موہ چکھنا ہے فرض کروکہ آج جمرت نہ کو ایک دن موت کا موہ چکھنا ہے فرض کروکہ آج جمرت نہ کی توایک شدا کے لئے تم وطن اور خویش و جمرت نہ کی توایک شدا کے روز اس و نیا ہے جمرت کرنا ضروری ہے اور اس دنیا کو چھوڑ و کے وہ تم کو اس کے بدلہ میں اس سے بہتر عطا کر ہے گا رز ق کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں جو پاؤں سے عبرت حاصل کروکہ وہ بھی تواپئی روزی ساتھ لئے نہیں بھرتے تمرا للہ تعالی ان کوروزی پہنچا تا ہے۔

ا مسلمانو! اس دنیا کولبو ولعب مجھواور آخرت کی جدوجہد میں لکے رہواللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لاز وال تعتیں ان لوگوں کے لئے ہیں جوخدا کی راہ میں مجاہدہ کریں اور اس کے احکام کی تعمیل میں تحنتیں اور مشقتیں اٹھائمیں چنانچ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو! اگراپے ایمان کی حفاظت چاہتے ہوتو میرے دشمنوں سے الگ ہوجا دُاور ان کے درمیان سے نکل جا وَاورجس حَکَمَ علانیہ میری عبادت نہیں کر سکتے وہاں سے بھرت کرجا وَالبتہ میری زمین کشادہ ہے یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤیس وہاں جا کر خالص میری ہی عبادت کرو وطن مالوف کی اقامت کواللہ کی عبادت کے مقابلہ مں ترجیح نہ دولیعتی میرے بندول کو چاہئے کہ عبادت الہی کو مقصود اصلی سمجھیں اور آخرت کو اپناوطن اصلی جانیں جہال عبادت میسرندآ سکے دہاں سے بجرت کر کے ایس جگہ چلے جاویں جہاں الله کی عبادت میسر آسکے اور اگر اہل وعمال کی محبت کی وجہ سے ا پناشہز میں چھوڑ سکتے تو ایک ندایک دن اس دنیا ہے مفارقت ضروری ہے کیونکہ ہرنفس ایک دن موت کا مز ہ چکھنے والا ہے پھر بالآخرسب کوچھوڑ کر ہماری ہی طرف واپس آنا ہے تو بہتریہ ہے کہ ابھی سے ہمارے پاس آنے کی فکر کرلواور وطن اصلی کی . تیاری کرواور پیغیبرآ خرالزمان مُلافظُم کارخ کروان پرایمان لا دَاوران کی ہدایت کےمطابق اعمال صالحہ بجالا وَاور جولوگ ا ہمان لائے اور اچھے عمل کئے ہم ان کو ضرور بالضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جوتمہارے متر و کہ محلوں سے لا کھوں درجہ بہتر ہوں گے جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی دنیا کی منازل فانیہ کے بدلہ میں ان کو بیمنازل عالیہ اور باقیہ عطا کریں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ بیں گے کیا ہی خوب ثواب ہے نیک کام کرنے والوں کا تعنی ہجرت کرنے والوں کا جنہوں نے کا فروں کی ایذاؤں پراور ہجرت کے مصائب پراورخویش وا قارب ادر وطن کی مفارقت <u>پرصبر کیا</u> اور رزق کے بارے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگاز ہر جگہ رزق دینے والا ہے اور اگر کسی کو بیشبہ ہو کہ وطن میں تو اسباب معیشت مہیا ہیں باہر جا کرکیا ہوگا توخوب مجھ لے کہ زمین پر چلنے والے کے کتنے جانور ہیں کہ اپنارزق اپنے ساتھ اٹھائے اور لا دے نہیں پھرتے اللہ ہی اپنے نصل سے رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی اور دہی سننے والا اور جاننے والا ہے جو خدا چے نداور پرندکوروزی دے سکتا ہے وہ مہاجرین کوبھی روزی دے سکتا ہے لہٰذا ہجرت کے بارے میں بیاندیشہ نہ کرو کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں تو ہم روزی کہاں سے پائیں گےتم تو اہل ایمان ہوتمہارا درجہ جانوروں ہے کہیں بلندہے جب خدا تعالیٰ

اوراگرآپ ناللہ مشرکین عرب سے بوجیں کہ آسان سے پانی کس نے اتارا پھر کس نے اس پانی کے ذریعہ ذین کومردہ اور افسردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ اور سرسز دشاداب کیا تو جواب میں ضرور یہی کہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تو آپ ناللہ کہ کہ کمیں گے کہ اللہ تعالی نے تو آپ ناللہ کہ کہ کمیں گے کہ اللہ تعالی نے تو سب ای کے قبلہ کمیں گئی میں کے کہ اللہ تعالی رزق اور سامان رزق سب ای کے قبلہ کمیں کے تب معالمہ برکس سب ای کے قبلہ تعلی کہ آپ شاقوی تھا کہ سب ای کی خالقیت اور راز قیت کا اقر ارکرتے بلکہ معالمہ برکس ہوگیا کہ آکٹر کا فر باوجود و دنیا کے ہوشیار ہونے کے آخرت کے بعقل ہو گئے اور آخرت کو چھوڈ کر دنیا کے شیدائی بن گئے اور دار بقا کو چھوڈ کر دار فنا اور فانی حیات پر فریفتہ ہونا بھی بے عقل کی دلیل ہواور مادہ پرستوں کا عجب حال ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور نہیں بچھتے دیکھتے ہیں اور نہیں دکھتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں اور نہیں بھی اور کہ دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے دیکھی کے دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھی میں میں کے دیکھی میں دیکھتے کر دیا کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کی دیکھی دیکھی کے دیکھی اور کی کھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی

وَالنَّهَاكُ: ﴿ وَمَا هٰلِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا . الى ... وَإِنَّ اللَّهَ لَبَعَ الْمُحْسِدِيْنَ ﴾

عرشتہ آیت میں بیفر مایا ﴿ بَلْ اَتُحَدُّوهُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ یعنی اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے و نیا کی ظاہری آرائش پرمغتون ہیں اگرعقل سے کام لیس توسمجھ جائیں کہ دنیا کا تمام کارخانہ فن اور زوال اورضعف اور اضمحلال پر بنی ہے تو

داردنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت

جان لیں کہ یہ دنیا بالکل بے حقیقت ہے اور سرائے فانی ہے جس سے ایک دن کوچ قطعی ہے۔

چنانچ فر ماتے ہیں اور نہیں ہے بید نیاوی زندگانی جس پر بیہ بے عقل فریفتہ ہیں مکر طفلان بے شعور کے دل بہلانے کا ایک مشغلہ جیسے بیچے لاٹھی کو گھوڑ ابنا کراس پرسوار ہوجاتے ہیں اس کو بازی طفلاں کہتے ہیں اور محض ایک کھیل اور تماشا ہے جیے گانا بجانا اور پیٹنگ بازی اور کبوتر بازی جس میں بسا اوقات جوان بھی شریک ہوجاتے ہیں یہاں حق تعالی نے دنیا ک حمّارت بیان کرنے کے لئے دولفظ اختیار فرمائے ایک لہواورایک لعب اور دونوں کے ملہوم میں لفت کے اعتبارے پچھ فرق ہے لھواس مشغلہ کو کہتے ہیں جس سے دل بہل جائے اور لعب کمیل تماشہ کو کہتے ہیں جوتھوڑی دیررہ کرفتم ہوجائے مگر اس پرکوئی معتد بیشرہ مرتب نہیں ہوتا یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے مقصود یہ ہے کد دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جواس قابل نہیں کہاس سے دل لگایا جائے اور مختیق دار آخرت وہی حقیق زندگی ہے جو ہر شم کے تکدر سے پاک اور منز ہ ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے جہال موت نہیں ہی جس جگہ ہروقت کوچ کا طبل بجتار ہتا ہووہ جگہ جی نگانے کے قابل نہیں کاش کہ لوگ دنیا اورآ خرت کے فرق کو سیجھتے تو دنیا میں اس قدرمحونہ ہوتے اور مجھ لیتے کہ قابل توجہاورالتفات دار آخرت ہے للذاا کر بجوعمل ہے توامسل فکر آخرت کی کرواور دنیا کواس کا وسیلہ اور ذریعہ بناؤ اپس میشیدا یان حیا 3 دنیا جب سمجی دریا کاسٹر کرتے ہیں اور مستحقق میں سوار ہوتے ہیں اور ان کوغرق ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس وقت اس دنیائے لہو ولعب کو مجمول **ج**اتے ہیں اور اپنے معبودول کومجی بھول جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں درآ معالیکہ خالص اللہ کی عبادت کی نیت کرنے والے ہوتے ہیں اور ا پیے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور خوف اور اضطراب کو دفع کرنے کے لئے اللہ کو پکاریتے ہیں اور اس کی بناہ ڈھونڈتے ہیں جب الله كانى توحيدى طرف بلاتا ہے تو صاف انكار كردية بين اور جب سر پرمعيبت آپرتى ہے تو توحيد اور اخلاص كے نعرے لگانے لگتے ہیں پھرجب خداان کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے اور سلامتی کے ساتھ دریا سے محظی کی طرف پہنجا آ فت سرے ٹلی تو پھروہی کفراورشرک اور بتو ل کو پکارنا شروع کردیا تھویا <sup>©</sup> کہ کفردشرک سے ا<del>ن کی غرض یہ ہوئی ہماری دی</del> ہوئی نعتوں کی ناشکری کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں خیر بہتر ہے چندروز دل کے اربان نکال لیس سوعن قریب جان لیں گے کہ ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے۔

اب آئندہ آیت میں ان کے نامعقول حیلہ اور بہانہ کا جواب دیتے ہیں وہ یہ ہتے تھے ﴿ اَنْ فَتَعْبِعِ الْهُلٰی مَعَكَ

دُمُحُظُفْ مِنُ ارْخِنا ﴾ یعنی اگر ہم آپ مُلُّ اللّٰمِ ایس سے لے آئیں اور آپ مُلُائِم کی ہدایت کا اتباع کریں تولوگ ہم کو

اچک لیس اور مارڈ الیس الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس بہانہ کی لغویت مشاہدہ سے ثابت ہے کیاان کفار نے بینیں و یکھا کہ ہم

نے حرم کوان کے لئے مقام امن بنایا اور ان کے اردگرو کے لوگ اچک لئے جاتے ہیں لیون لئے جاتے ہیں اور مارویے

اثارہ اس طرف ہے کہ لیکفرو کا لام، لام عاتب ہاں لئے کہ کفار کا یہ قصد نیس کیا تھا گرنجات کی نمت کا انجام یہ ہوا کہ بجائے شکر کے کفراور شرک کرنے گئے۔ منعفا الله عند۔

میں لام - لام عاتب ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر چہ انہوں نے کفران نعت کا قصد نیس کیا تھا گرنجات کی نمت کا انجام یہ ہوا کہ بجائے شکر کے کفراور شرک کرنے گئے۔ منعفا الله عند۔

جاتے ہیں اور جرم کم تل و غارت ہے بالکل مامون اور محفوظ ہے اور پر لوگ اس میں بے نوف و خطر زندگی بسر کررہے ہیں لہٰذا ایمان ہے جناف ہے کہ خلاف ہے اور بید بست جن تعلق کے کہ کہ دی ہوئی ہے اس درجہ ضداور عناد پر اتر آتے ہیں کہ ہو نے کے علاوہ مشاہدہ کے بھی خلاف ہے اور بید بست جن تعلق کو در مرابر دخل نہیں کہا پر لوگ اس درجہ ضداور عناد پر اتر آتے ہیں کہ باطل اور جموث بات کا تو یعین کرتے ہیں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اپنے ہاتھ کر تا شیدہ بت کوتو خدا مانے کے لئے تار ہیں کہا بید کی مراب ہے کہ کرنے یدو بندہ کو خدا کا رسول مانے پر تیار نہیں اور اللہ کے اصان کو بین مائن کے مراب کے در اللہ کے اسان کو بین مائن کے مراب کے در اللہ کے اسان کو بین مائن کے مراب کے در اللہ کے مراب کے در اللہ کے اسان کو بین مائن کے در اللہ کے در اللہ کو در اللہ کے در اللہ کو در اللہ کہا کہ جس کے پائی جن کہ بیاں جن کہ بیان کو کہا ہوا اور کو کہا کہا کون ہوگا کہ جس کے پائی جن کہ بیان اور کہ بیان کو کہا ہوا کہا اور طرح کی شعقتیں اٹھا کی اور کہ حو دار آخرت کے دلدادہ اور شیدا کی ہوں جنہوں نے ہماری راہ میں جان و مال سے جہاد کیا اور خدا کی مراب ہیں جنہوں نے ہماری راہ میں جان و مال ہے جہاد کیا اور خدا کہ دو کہا ہوں کی ساتھ ہو دار آخرت کی مراب کے مراب کی جنہوں کی ساتھ ہو دیا ہوں کو ایک اور خدا ہوں کو کہا ہوں کی ساتھ ہو دار آخرت میں جمال کا در خدا ہوں کو کہا ہوں کے ساتھ ہو دیا ہم کو کہا کہ ہوں کہا ہوں کی ساتھ ہوا ہوں کو کہا گور کی ہور اور ہور کی کہا دور کی مراب ہور کو کہا گور کی ہور کو کہا گور کو کہا گور کی ہور کو کہا گور کو کہا گور کو کہا کو کہا گور کو کہا گور کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کہ جس کے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کو کہا گور کو کہا کو کہا گور کو کہا گور کو کہا گور کو کہا کو کو کہا گور کو کو کو کو کہا گور کو کہا گور کو کو کہا گور کو کو کہا گور کو کو کہا گور کو کہا گور کو کو

اگر درجتجوئے من شابی مراد خود بزودی باز یابی

المحدللة آخ بتاریخ 10 جمادی الثانیه ۱۳۹۲ هروزیخ شنبه بعداز اذان عمر جامعه اشرفیه لا بوریس فدا تعالی کی رحمت سے سورة عکبوت کی تفیر سے فراغت نصیب بوئی جس کے ختم سے بفضلہ تعالی تفیر کے دو مُلث اختام کو پنچ ولله المحمد والمعنة اور الله کے فضل وکرم سے اور ۱۱ ، کی رحمت سے امید ہے کہ باتی ما ندہ ایک ثلث کے اتمام اور اکمال کی توفیق عطافر ما کی گے اور اپنی بدایت اور معیت خاصر دائمہ سے سرفر از فرما کیں گے۔ امین یا رب العالمین و اخر دعوانا ان المجمد لله رب العالمین و صلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد واله و اصحابه واز واجه و ذریاته اجمعین و علینا معهم یا ارحم الرحمین الی یوم المدین.

### سورة الروم

ا مام قرطبی میند فرماتے ہیں کہ بیتمام سورت بالا تفاق کی ہے اس میں ساٹھا آیتیں اور چھرکوع ہیں۔ ریط:.....گزشتہ سورت کے اخیر میں آپ ماٹھ کی نبوت کی دلیل کا ذکر تھا اب اس آیت کے شروع میں بھی آپ ماٹھ کی نبوت کی ایک اور دلیل کا ذکر ہے وہ میہ کہ آپ ما ایکا نے غلبہ روم کی پیش کوئی فر مائی اور پھروہ ای طرح ہو بہو ظاہر ہوئی جس طرح آپ ما کا ایک نے خبر دی تھی۔

نیز گزشتہ سورت کے آخر میں حیوۃ دنیا کالہوولوب ہونا بیان کیا اب اس سورت کے شروع میں یہ بتلاتے ہیں کہ حیات دنیا ہے ہونا بیان کیا اب اور پھرای غالب کو مغلوب کر دیتا ہے اور معلوم ہوا کہ دنیوی غلب حیات دنیا ہے ہوں گئرت اور ذلت سب خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے توبینا دان کیوں جلدی عذاب کا مظالبہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اس وقت فقیری اور درویش کو دیکھ کرمسلمانوں کو کیوں حقیر سمجھ رہے ہیں اہل اسلام اس وقت ابتلاء کی منزل سے گزررہے ہیں عن قریب یہ متئبرین دیکھ لیس سے کہ یہی درویشان اسلام قیصر و کسر کی کے خزانوں کو ممجہ نبوی کے کہا جم کے کہا کہ درویشان اسلام قیصر و کسر کی کے خزانوں کو مجہ نبوی کے کہا جم کے کہا کہ کی میں بیٹھ کرتھیم کریں گے۔

نیزگزشته سورت میں ہجرت کی ترغیب اور ہجرت کے مصائب پر صبر کی تلقین تھی کہ کربت غربت پر مبر کریں اب اس سورت میں اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تغیرات عالم اور سلطنوں کے انقلابات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اس سورت میں اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تغیرات عالم اور سلطنوں کے انقلابات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اس سورت میں اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تغیرات عالم اور سلطنوں کے انقلابات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔

الْقَرْنُ عُلِبَتِ الرُّوْمُ الْ فِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْنِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ الْ فِي بِضْعِ الْقَرْفُ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ الْ فِي بِضِعِ الْقَرْبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## غْفِلُون۞

### خربیں رکھتے **س**

خرنہیں رکھتے ۔

= کے پانچ سال گزد میکے) خسر و پرویز (خسروان فی کے عہدین فائن نے دوم کو ایک مہلک اور فیصل کن شکست دی شام ، مصر الیتیا ہے کو پک وغیرہ سب ممالک اور فیصل کن شکست دی شام ، مصر الیتیا ہے کو پک وغیرہ سب ممالک اور فیصل کا دارالسطنت بھی خطرہ بیل پڑتھا بڑے بڑے باد با کہ فوا تو ہوا ہوا ہوا ہے جس پڑتھا بڑھا ہا ہا ہا ہوکیا ۔ بنا ہر ساہ ہوگی مورت دوم کی ایون فاجو ہے ہوئی اور فائن کی سب سے زیاد مرحد کی ایرانی فاتھیں کے الحر نے الور فائن کی سب سے زیاد مرحد کی ایرانی فاتھیں کیا ٹرے نے مردم کا اقتدار بالکن فوا تو ہوا ۔ بنا ہر اساب کو نی صورت دوم کا ایران کی سب سے نیاد مرحد کی کہ مرحد کی ایران کی سب سے نیاد مرحد کی ایران مرحد کی ایران کا مرحد کی ایران کا مرحمد کی تھی تھیں ای طرح میں کا ایران کی مرحد کی ایران مرحل کو مراد کی کا مرحد کی تاری کرئ منا کا مرحد کی برائل فلاون کا اس کے اعران دور کا ایران مرحل مرحد کی ایران مرحد کی تاری کی برائل فیا تران مرحد کی ایران مرحد کے ایران کی ایران کی ایران مرحد کی ایران کی ایران مرحد کی در کی ادام کی ایران میک کی ایران کی ایران مرحد کی ایران کی

وسل پہلے فارس کو فالب کے نا، روم کومظوب کرنا، اور پیگھے حالات کو الت وینا، سب اللہ کے قبضہ میں ہے معرف آئی بات سے کی قوم کے مقبول ومردود ہونے کا فیسل نہیں ہوسکتا۔ " و تذلک الایام ندا و لمھا بین الناس۔ "

قت یعنی ایک تواس دن اپنی فتح کی خوشی اس پر مزیدخوشی یہ ہوئی کہ روی الم تتاب (جونسیة مسل نوں سے اقرب تھے ) فارس کے مجومیوں پر فالب آئے۔ قرآن کی پیشین کوئی کے صدق کالوگوں نے مشاہدہ کرمیا یے فارمکر کو ہرطرح ذلت نصیب ہوئی ۔

ف یعنی جےمغلوب کرنا چاہے تو کوئی زبر دہتی کرکے روک دسکے اور جس پرمہر بانی فرمانا چاہے اسے بے روک ٹوک غالب کرکے رہے ۔ معد واقع میں مناکل شدر سیمر میں مدون میں میں میں میں میں اس کا میں بیٹھ کا میں میں کا میں میں میں میں میں میں

و کے بعنی اکٹرلوگ بیس سیمنے کے خالب یامغلوب کرنے میں اندتعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں آدریہ قدرت جب کوئی کام کرنا چاہے توسب ظاہری رکاوٹیس دور ہوتی ہی اور کی کامارش غلبدد یکھ کرسیمنے لگتے ہیں کہ یہ می اللہ کے ال مقبول ہوگا۔ میں جاتی ہاتی ہے اس مقبول ہوگا۔

فس يعنى ياوگ دنيادى زندگى كى ظاہرى مع كو ماسنتے ہيں۔ يہال كي آسائش وآرائش كھانا، پينا، بيننا، اورْ هنا، بوناجوتنا، پيسه كمانا، مزسے اڑانابس يدى ان

## پیشین گوئی غلبه ٔ روم برایران و بشارت فتح ونصرت ونرحت دسرت برائے الل ایمان

قَالَةَ اللهُ : ﴿ اللَّهُ أَعُلِبَتِ الرُّومُ ... الى ... وَهُمْ عَنِ الْأَعِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ ﴾

**شان نزول: ..... ابجرت سے قبل جب حضور پرنور مُلاَقِظُ مكه مُرّمه مِن سِتِے تو فارس اور روم مِن جنگ ہو كی اور الل فارس** بمقابله اہل روم غالب آئے مشرکین مکہ اس بات کومجوب رکھتے تھے کہ فارس روم پر غالب ہوں کیونکہ اہل فارس اہل مکہ کی طرح مشرک تھے اہل مکہ بت پرست تھے اور اہل فارس آتش پرست تھے اور مسلمان اس بات کو پہند کرتے تھے کہ اہل روم فارس پرغالب ہوں اس لئے کہ اہل روم نصر انی تھے انبیاء ﷺ کے مانے والے اور دین اسلام کے قریب تھے فارس کی فتح سے کفار قریش کو بہت خوشی ہوئی اورمسلمانوں سے یہ کہنا شروع کیا کہتم بھی اہل کتاب ہونے کے مدعی ہواورر دمی بھی اہل کتاب ہیں اور اہل فارس تمہارے نز دیک مشرک ہیں اور ہم بھی مشرک ہیں اور ہم دونوں امی ہیں اس ہے ہم یہ فال نکالتے ہیں کہ جس طرح آج ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پرغالب آئے ای طرح ہم بھی ایک دن تم پرغالب آئیں مے حق تعالی نے کفار قریش کامنہ بند کرنے کے لئے اس سورت کی شروع کی آیتیں نازل فر مائیں اور دو پیشین گوئیاں فر مائیں پہلی پیشین گوئی تو فارس اورروم کی سلطنق کے متعلق فر مائی کہ رومی فی الحال اگر چے مغلوب ہو گئے مگر چند سالوں میں یعنی نوسال کے اندر اندررومی فارسیوں پرغالب آ جا تھیں گے اس پیشین گوئی ہے مسلمانوں کوایک متسم کی ذھارس بندھ گئی اور یہ پیشین کوئی کوئی معمولی پیشین گوئی نہھی اس کاتعلق دنیا کی سب ہے بڑی دوسلطنوں سے تھا پھریہ کہ رہے پیشین گوئی ظاہر حالت کے بھی خلاف تھی جو کسی کی عقل میں نہیں آسکتی تھی اس لئے کہروم کی سلطنت فارس کی سلطنت کے مقابلہ میں چھوٹی تھی اور جدید اور حادث مجمئتمی اور فارس کی سلطنت بہت بڑی تھی اور بہت قدیم تھی ہزار ہاسال سے ایک ہی خاندان میں چلی آ رہی تھی خز انے معمور ہے اور فوج اور لشکر کی کوئی انتہا نہ تھی لہذا ایسی عظیم الشان سلطنت کے متعلق یہ پیشین گوئی کرنا کہ ایک جھوٹی اور فکست خور دہ سلطنت سے بیظیم الشان سلطنت مغلوب ہوجائے گی کوئی معمولی پیشین کوئی نہیں بلکہ بہت بڑی پیشین کوئی ہے پھر پیشین موئی بھی ایسی کہ جو بالکل واضح اورصاف ہےجس میں کسی متسم کا اجمال اورابہام نہیں فجومیوں کی پیشین موئی کی طرح مول مول نہیں پھر ﴿ مَسَدَ فَعِلْمُوْنَ ﴾ پرسین داخل کر کے اس کے قرب کو بتفا دیا کہ عن قریب رومی غالب آ جا نمیں سے پھر ﴿ مُعْمِعِيعِ سیدان کی کہدکر میرواضح کردیا کہ نوسال کے اندراندراییا ہوجائے گا دوسری پیشین محوتی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق فرمائی کہ چندسال میں مسلمان مظفر ومنصور ہوں گے اور کا فروں پر غالب آجائیں سے اس طرح مسلما نوں کو فتح اور نصرت نصیب ہونے کی بشارت دے دی۔

پهرصاف طور پريفر ماديا ﴿ وَعُدَالله ﴿ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعُدَة وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يعن الله تعالى

<sup>=</sup> کے علم وکھین کی انتہائی جولان گاہ ہے۔اس کی خبر ہی نہیں کہ اس زعد گی کہ ہیں ایک دوسری زعد گی کاراز چھپا ہواہے جہاں پہنچ کراس دنیادی زعد گی کے بھلے پرے نتائج شامنے آئیں گے رضروری نہیں کہ جوشھ میں ان خوشحال نظر آتا ہے دہاں بھی خوشحال رہے ۔ بھلا آخرت کامعامل آورورہے، بہیں دیکھولوکہ ایک شخص یالیک قرم بھی دنیا میں عروج مامل کرلیتی ہے لیکن اس کا آخری انجام ذرے ونا کامی کے موالچھ نہیں ہوتا۔

وعدہ کر چکا ہے کہ چندروز میں مسلمانوں کو دونوں تو موں پر غالب کر دے گالیکن اکثر لوگ ظاہری اسباب کے سوا کہ خیبی جانے یہ پیشین گوئی کہلی پیشین گوئی ہے بڑھ کر ہے اس لئے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اس درجہ کمز دراور پست تھی کہ کوئی عقل مندان کے لئے معمولی ریاست کا مجمی تصور نہیں کرسکتا تھا روم کی سلطنت اگر چہ فارس کی سلطنت کے اعتبار ہے مجبوئی گمر فی حد ذات ایک سلطنت توتھی بخلاف مسلمانوں کے کہوہ اس وقت اس درجہ کمز در تھے کہ عقل ان کے لئے کسی معمولی عزت و وجاہت کا بھی تصور نہیں کرسکتی تھی ایسی توم کے لئے پیشین گوئی کرنا کہ وہ قیصر و کسر کی جیسی سلطنوں کی اینٹ سے اینٹ بجادے کی یہ تو خدائے توانا اور قادر مطلق ہی کا کام ہاورا ہی مجیرالعقول پیشین گوئی خدائی کا کلام ہوسکتی ہے۔

چنانچہ خدائے علیم و حکیم اور قدیر و خبیر کی رہے پیشین گوئی حرف بحرف بوری ہوئی اور دنیا نے اس کی صدافت کا نظارہ اپنی آ تکھوں سے کرلیا اس سے بڑھ کر قر آن مجید کے من جانب اللہ ہونے کی اور کیا دلیل ہوسکتی ہے اس شم کا قطعی فیصلہ سنادینا سمسی بشر کا کا منہیں عالم الغیب ہی اس کی خبر دے سکتا ہے۔

خلاصہ کلام ہے کہ یہ پیشین گوئی حضور پرنور مظافظ کا معجز ہتی اور معجز ہ کا فائدہ یہ ہے کہ معجز ہ اس بات کی علامت ہے کہ مختف کا تعلق عالم غیب اور علام الغیوب سے ہے جس کے لئے یہ معجزات ظاہر کئے جارہ ہیں اب اس تمہید کے بعد آیات کی تفسیر پڑھئے اور و کیھے المم اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں اے رسول مخافظ آئے عرب کی قریبی سرز مین میں ایک موقع پر لیعنی مقام اذرعات اور بھری میں اہل روم فارس کے مقابلہ میں مغلوب ہو گئے اور اہل فارس ان پرغالب آگے جس سے مشرکین مکہ خوش ہو گئے وکین ان کواس فی الحال فتح سے خوش نہ ہونا چاہئے اہل روم کی بیہ خلو بی عارضی ہے اور وہ رومی اپنی مغلوب ہونے کے بعد عن قریب چندسال کے اندر اندر ضرور غالب آ جا تھی اس مغلوب ہونے کے بعد عن قریب چندسال کے اندر اندر ضرور غالب آ جا تھی گئے اور اس طرح مغلوب اور کم زور ہوج نے کے بعد پھر غالب آ جا نا مشرکین کے لئے اور زیادہ باعث رئے وغم ہوگا خصوصا کے اور اس طرح مغلوب اور کم زور ہوج نے کے بعد پھر غالب آ جانا مشرکین کے لئے اور زیادہ باعث رئے وغم ہوگا خصوصا

اوراس روزیعی جب اہل روم اہل فارس پر غالب آئیں عم مسلمان خوش ہوں کے اللہ کی امداد ہے کہ اہل کتاب کوشرکین کے مقابلہ میں فتح ہوئی اورخوشی کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اہل کتاب، دین اسلام کے قریب ہیں اور نبوت اور رسالت اور حشر ونشر اور قیامت کے قائل ہیں اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ خدا تعالی نے جو خبر دی ہے اس کا صدق ظاہر ہوگا اور مشرکیین فرلیل وخوار ہوں محے مسلمانوں نے مشرکین کو غلبہ روم کی خبر دی تھی تو اس کا صدق ظاہر ہونا یہ اللہ کی مدد ہے چنا نچہ جس روز بدر میں مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح نصیب ہوئی ای روز جبر بیل امین طابی نے آئے کر رومیوں کے فتح کی خبر دی تو مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح نصیب ہوئی ای روز جبر بیل امین طابی نے آئی کر رومیوں کے فتح کی خبر دی تو مسلمانوں کو خوشی دو چند ہوگئی کہ اہل کتاب خوشی تو جنگ بدر میں اپنے مظفر ومنصور ہونے کی تھی اور دوسری خوشی اس کے ماتھ یہ مل گئی کہ اہل کتاب (رومی) مجوس لیعنی اہل فارس پر غالب آئے اور قرآن کر ایم نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا صدق ظاہر ہوگیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی زبر دست ہے اور رحم والا ہے جس کو چاہے عزت اور غلبہ دے اور جس پر چاہے کئے سے دے۔ جو جنسی کو چاہے کئے ست وے۔

بہرحال اللہ نے وعدہ کیا ہے غلبہ دوم کا یا مسلمانوں کی خوشی کا یاان کی نصرت اور مدد کا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرے گا ولیکن اکثر لوگ اللہ کے تصرفات کو جانے اور سیجھے نہیں آکثر لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے خدا پر ان کا مجمہ وسنہیں ہوتا اور ایسے لوگ صرف دنیوی زندگی کی مجھ ظاہری سطح اور ظاہری زیبائش اور آرائش کو کچھ جانے ہیں باتی دنیا کی حقیقت اور اس کے باطن کو مجھ نہیں جانے اور بہلوگ آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر اور بہلا ہوں دنیا ان کے قریب ہے اور ان کی نظروں کے سامنے ہاں گئے اس کے ظاہر سے کچھ واقف ہوگئے اور آخرت تو دور ہے اور ان کی نظروں سے اور ان کی نظروں سے سامنے ہاں گئے اس کے ظاہر سے کچھ واقف ہوگئے وار آخرت تو دور ہے اور ان کی نظروں سے اور ان کی تو رو گئے ہور گئے اور ان کی ترفیب دیے ہیں کہ خبر اور پھوٹیس تو اپنے اندر ہی خور کر لوتا کہ تم پرخدا کی قدرت واضح ہو۔

#### لطالف ومعارف

(۱)اس آیت بعن ﴿غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿ فَيَا اَدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَمِهُمْ سَدَغُلِمُونَ ﴾ من دوقراء تیم بی مشهور قراءت میں غلبت بصیغهٔ مجهول اور ﴿ سَدَغُلِمُونَ ﴾ بصیغهٔ معروف ہاوریبی جمہور کی قراءت ہے اور گذشته تمام تغییراسی مشہور قراءت کی بنا پرتھی ۔

اورایک قراءت شاذہ میں ﴿ غُلِبَتِ ﴾ بھیغۂ معروف ادر ﴿ مَدَیَغُلِبُوٰی ﴾ بھیغۂ مجبول وارد ہوا ہے اور یہ قراءت میں پہلی قراءت کے بالکل برعکس ہے اس لئے کہ مشہور قراءت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے اور دوسری قراءت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے اور دوسری قراءت میں رومیوں کے غالب ہونے کا ذکر ہے بظاہر دونوں قراءتیں ایک دوسرے کا بالکل عس ہیں لیکن حقیقت سے ہے کہ وونوں قراتوں میں اختلاف ہے اور تفاوت ضرور ہے لیکن تناقض اور تضاونہیں ہرقراءت میں ایک نئی بشارت کا ذکر ہے جوابے اپ وقت میں ظاہر ہوئی اور یوری ہوئی۔

مشہور قراءت ( یعنی ﴿ غُلِبَتِ ﴾ بصیغهٔ مجبول اور ﴿ مَن یَغُلِبُوْنَ ﴾ بصیغهٔ معروف ) پر آیت کا مطلب سے ہے کہ رومی قریبی زمین میں آگر چیدنی الحال مغلوب ہو گئے ہیں گر چندسال بعدرومی اہل فارس پر غالب آئیں گے اوراس روزمسلمان اللّٰہ کی مدد سے خوش ہول گے اور ہماری گزشتہ تفسیراسی قراءت مشہورہ اور متواترہ کی بنا پرتھی ۔

اور دوسری قراءت شاذہ (جس میں ﴿ عُلِبَتِ ﴾ بصیغهٔ معروف اور ﴿ مَدَعُلِبُونَ ﴾ بصیغه مجهول پڑھا گیاہے ) کی بناء پرآیت کامطلب بیہ ہوگا کہ رومی غالب آ گئے گراس غالب آنے کے بعد رومی عن قریب مغلوب ہوں گے۔

پہلی قراءت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعدان کے غالب ہونے کی خبر کا ذکر ہے اور دوسری قراءت میں رومیوں کے غالب ہونے کے بعدان کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے ردمیوں کی بید دسری مغلوبی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگی جیسا کے تقسیر ابوالسعو و: ۲ مرے ۷ ورتفسیر بیضاوی اور حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی: ۷ مر ۱۱۲ میں ہے۔

سو باننا چاہئے کہ ان دونوں قراء توں کے معنی اگر چوفتف ہیں لیکن ان دونوں معنی میں تناقض اور تعناد نہیں اس کے کہ ہر قراءت میں ایک نئی چیز کی خبر دی گئی ہے ادر عقلا اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک فریق ایک زبانہ میں مغلوب ہواور دوسرے زبانہ میں عالب ہو مشہور قراءت میں تو یہ خبر دی گئی ہے کہ دوئی یعنی اہل کتاب آگر چا برانیوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوگئے ہیں مگر عن قریب چندسال میں روئی (اہل کتاب) ایرانیوں پر غالب آئیں گے اس خبر کا ظہور بدر کے دن ہوا جیسا کہ اس کی تفصیل گذر چی گزشتہ تمام تغییر اس مشہور قراءت کی بنا پر تھی یعنی جب کہ ﴿ عُمِلِبَتِ ﴾ بصیغہ جہول اور ﴿ مسلمان مِن قراءت میں یعنی جب کہ ﴿ عُمِلِبَتِ ﴾ بصیغہ معروف اور ﴿ مسلمان وں کہ ہاتھ سے مغلوب بعض معروف اور ﴿ مسلمان وں کے ہاتھ سے مغلوب برفع جا وے کا مطلب یہ ہوگا کہ دوئی غالب آئے گراس غالب آئے کے بعدروئی مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب بوں گے بعنی مسلمانوں کا دوم پر دفتے یاب ہونے کا ذکر ہے کہ مسلمان عن قریب ہوں گے بعنی مسلمان ان پرغالب ہوں گے اس قراءت میں مسلمانوں کا دوم پر دفتے یاب ہونے کا ذکر ہے کہ مسلمان عن قریب

<sup>•</sup> یبال سے لے کرا نیر تک تمام کلام حضرت شاہ ولی القد قدس سرہ کی از البۃ الخفاسے ماخوذ ہے۔

روم کو فتح کرلیں سے اوراس پرغلبہ پاویں سے بیددوسری بشارت ہےجس کا اسی قراءت میں ذکر ہے اور بیہ بشارت آ محضرت مُنْ اللَّهُمْ كَرْ مانەسعادت میں واقع اورظا ہرنہیں ہوئی بلکہ پینین (صدیق اکبر بڑٹلٹڈاور فاروق اعظم ٹٹٹٹڈ) کے زمانہ سعادت میں واقع اورظا ہر ہوئی ادر اللہ تعالی کا بیدوعدہ خلیفہ دوم لیعنی فاروق اعظم ٹلاٹٹؤ کے پاتھ پر پورا ہوامشہور قراءت میں جس پیشین کوئی کا ذکر تھاوہ آ مخضرت مُلافظ کے زمانہ سعادت میں پوری ہوئی اور قراءت شرزہ میں جس پیشین گوئی کا ذکر ہےوہ فاروق اعظم اللهُ كَانَ مَا نَهُ خَلَافَت مِن يوري مولَى \_

ببرحال آیت میں دوقراء تیں ہیں اور برقراءت میں نئی بشارت کا ذکر ہے پہلی بشارت یعنی رومیوں کا اہل فارس پر غلبہ یہ بشارت بدر کے ون پوری ہوئی اور دوسری بشارت یعنی رومیوں کامسلمانوں کے ہاتھ مغلوب ہونا یہ بشارت فاروق اعظم ڈاٹٹٹا کے زمانہ خلافت میں پوری ہو کی کہمسلمان ، رومیوں اور فارسیوں پر بیک وقت غالب آئے اور اللہ کی ہرخبر اپنے اپنے وقت برظاہر ہوئی غرض ہے کہ چندروز بعد دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں اور ہر پیشین گوئی آپ مُلاَثِوْمُ کی نبوت کی دلیل تھی کہ مسلمان بے سروسا مانی تھے مگر قیصر و کسر کی جیسی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔

تھیں۔:....ان دومختلف قراتوں میں بیطبیق وتو فیق جوہم نے ہدیہ ناظرین کی ہے وہ سب حضرت شاہ و لی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ کے کلام کی تشریح ہے جوحضرت شاہ صاحب میشد نے ازالیۃ الحفامیں ذکر کی ہے۔

خلاصه کلام سے کہ آیت میں دوقراء تیں ہیں اور ہرقراءت میں ایک نئی پیشین گوئی کا ذکر ہےاور ہر پیشین گوئی قرآن كريم كے من جانب الله تعالى مونے كى بھى دليل ہاورآ نحضرت مُلاثِيَّا كى نبوت كى بھى دليل ہے كه بغير وحى اللي كے اس قشم کی پیشین کوئی ناممکن اور محال ہے۔

چنانچے علاء بن زبیر کلالی اپنے باپ ، زبیر کلالی سے راوی ای کے میرے باپ زبیر نے مجھے سے یہ بیان کیا کہ یہ تینوں غلیمیں نے اپنی آتھوں سے دیکھے اول بارفارس کاغلبروم پرویکھادوسری بارردم کاغلبہ فارس پردیکھا تیسری بارمسلمانوں کاغلبہ روم اور فارس دونوں پردیکھااور سیسب مجھ پندرہ سال کے اندراندر ہوار و اہابن ابی حاتم دیکھوتفبیر ابن کثیر: ۱۲۲۳ م

 (٢) ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا \* وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ غُفِلُونَ ﴾ كامطلب • يه به كه يه لوگ دنیا کی ظاہری آ رائش اور آ سائش کود مکھ کرمفتون ہو گئے اوراصل حقیقت کاان کوعلم نہیں بیدد نیا ایک ایسی چڑیل بڑھیا کے مشابہ ہے جس کورلیشمی لباس بیہنا کر بٹھا دیا عمیا ہے اور منہ پر نقاب ڈال دیا عمیا ہے جب نقاب اٹھا کر دیکھو گے تب حقیقت معلوم ہوگی۔۔

چول باز کنی مادر مادر باشد بس قامت خوش کہ زیر چادر باشد سمسی نے کیا خوب کہا ہے۔ عاد فے خواب رفت در فکرے دنیا بصورت بکرے ويد کرداز وے سوال کا ہے دہر بایں ہمہ شوہر چونی

<sup>●</sup> ماخوذازهم الآخريل • ساوه كذوبهم ازسلسله البلاغ-

گفت یک حرف باتو گویم راست که مرا بر که بود مرد نخواست و آن که نامرد بود خواست مرا زان بکارت جمین بجاست مرا

(۱۳) اس سورت کے شروع میں القد تعالی نے یہ خبر دی کہ دوم مغلوب ہونے کے بعد عن قریب پھرائل فارس پر غالب آئیں گے لوگوں نے اس پیشین کوئی کو بجیب سمجھا اللہ تعالی نے بتلایا کہ ان لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہا اور مسبب الاسباب سے غافل ہیں اس لئے جب وواس تسم کی پیشین کوئیاں سنتے ہیں تو ان کا خمال اڑا تے ہیں حالا نکہ ہر چیز کا اصلی سبب حق تعالیٰ کا ادادہ ہون فتح ونصرت کا مالک ہاں لئے وعدہ میں تخلف ممکن نہیں اس لئے اخیر سورت تک دلائل قدرت کو بیان کیا تا کہ ان دلائل قدرت میں غور کریں اور ہوش میں آ جا کمیں کہ سب کچھاللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے عزت اور غلبہ ذلت اور مغلو بی دلائل قدرت میں خور کریں اور ہوش میں آ جا کمیں کہ سب کچھاللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے عزت اور غلبہ ذلت اور مغلو بی سب اس کے اختیار میں ہے لہٰذا مسلمانوں کے اس وقتی فقر اور درویش کو دیکھ کر مسلمانوں کو حقیر نہ بجھیں اہل اسلام کواس وقت ابتلاء کی منزل سے گزارا جارہا ہے جیسا کہ کر شتہ سورت میں گزرا والگل کی آئے ہیت المانی ان ٹیٹور گئو آئی ٹائو گؤ آئی تھو گؤ آئی ٹائو گؤ آئی ٹائور گئور کے می منزل سے گزارا جارہا ہے جیسا کہ کر شتہ سورت میں گزرانوں کو سمجہ نبوی کے ہو میں بینے کر تقسیم کریں گے۔

لایکھ تائوں کی عن قریب یہی درویشان اسلام قیصر و کسری کے خزانوں کو سمجہ نبوی کے کی میں بینے کر تقسیم کریں گے۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي آنْفُسِهِمْ عَمَا خَلَقَ اللهُ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّ بِأَكَقِ كيا دهيان نيس كرتے اپنے بی مِس كه الله نے جو بنائے آسمان اور زين اور جو ان كے نتی مِس ہے موفيك كيا دهيان نيس كرتے اپنے بی مِس ؟ اللہ نے جو بنائے آسان و زمين اور جو ان كے نتی ہے، مو فيك

وَأَجَلِ مُّسَبِّى ﴿ وَإِنَّ كَفِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَا يُ رَبِّهُمُ لَكُفِرُونَ ﴿ أَوَلَمُ يَسِيْرُوا فِي اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ملک کی جو دیکھیں انجام کیما ہوا ان سے پہلول کا ان سے زیادہ تھے زور میں ملک میں ؟ جو دیکھیں آخر کیما ہوا ان سے اگلول کا ؟ ان سے زیادہ تھے زور میں،

وَّأَقَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا آكُثَرَ مِنَا عَمَرُوْهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْيَ وَ فَمَا

اور جوتا انہوں نے زین کو اور برایا اس کو ان کے برانے سے زیادہ اور پہنچے ان کے پاس رسوں ان کے لے کر کھلے تھے۔ اور اور زین اٹھی کی اور بسائی، ان کے بسانے سے زیادہ اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلے تھے۔ اور فل اور نین اٹھی کی اور بسائی، ان کے بسانے سے زیادہ ، اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلے تھے۔ اور فل یعنی مالم کا اتناز پردست نظام الندتعالی نے بے کار پریدا نہیں کیا۔ کچھ اس سے مقسود ضرور ہے وہ آخرت میں نظر آئے گا۔ ہاں پرسلد بمیشہ پلتا رہتا توایک بات کھی بیٹن اس کے تعجد اس میں فور کرنے سے پرتاکتہ ہے کہ اس کی کوئی مدادر انتہا ضرور ہے ۔ ابہذا ایک وحد و مقررہ پریدعالم فنا ہوگااور دوسر اعالم اس کے نتیجد کے طور پرتا تم کما مائے گا۔

فل و مجمت بن كرممي فدا كے سامنے جانا ي نبيس جوحماب و تماب دينا پر سے ـ

ف یعنی بڑی بڑی طاقت ورقریس (عاد وثمور) جنہوں نے بین کو بو، جوت کرلالدوگ زار بنایا، اسے کھود کر چٹے اور کانیس نکالیس ،ان منکرین سے بڑھ کرتمدن کورتی =

كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوٓا ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۞ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينُنَ الله مد تھا ان پر علم کرنے والا کیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے فیل پھر ہوا انجام برا کرنے والول کا الله نه تعا ان پر ظلم کرنے والا، لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے۔ پھر ہوا آخر برا کرنے والوں کا ٱسَآءُوا السُّوِّآي آنَ كَنَّبُوا بِالْيتِ اللهِ وَكَانُوا جِهَا يَسْتَهُ زِءُونَ۞َ اللهُ يَبُدَوُا الْخَلْقِ ثُمَّرِ برا اس واسطے کہ جھٹلاتے تھے اللہ کی باتیں اور ان پر تھٹھے کرتے تھے ف<mark>ی</mark> اللہ بناتا ہے پہلی بار پھر برا، اس پر کہ جھٹلائیں باتیں اللہ کی، اور ان پر خصنے کرتے تھے۔ اللہ بناتا ہے پہلی بار، پھ يُعِيْلُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْهُجُرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنَ اس کو دہرائے گا بھر ای کی طرف بھر جاؤ کے اور جس دن بریا ہوگی قیامت اس توڑ کر رہ جائیں کے گہمار اور نہ ہول کے اس کو وہرائے گا، پھر ای کی طرف پھر جاؤ گے۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت آس ٹوٹے رہ جائیں سے گنہگار۔ اور نہ ہوں گے لَّهُمۡ مِّنُ شُرَكَاْ بِهِمۡ شُفَعْوُا وَكَانُوا بِشُرَكَاْ بِهُ كَابِهِمُ كُفِرِيْنَ® وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ان کے شریکوں میں کوئی ان کی سفارش والے، اور وہ ہوجائیں مے اپنے شریکوں سے منکر فت اور جس دن اٹھے گئ قیامت، ان کے شریکوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے والے اور وہ ہوجائے گا اپنے شریکوں سے منکر اور جس دن قائم ہوگی قیامت يَوْمَبِذِ يَّتَفَرَّ قُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَّحُبَرُونَ ﴿ اس دن لوگ ہوں کے قسم قسم وسی سو جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام سو باغ میں ہوں کے ان کی آؤ بھکت ہوگی فھ اس دن بھانت بھانت ہوں گے۔ سو جو یقین لائے، اور کئے بھلے کام، سو باغ میں ہیں، ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ وَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّابُوا بِالْيِتِنَا وَلِقَآئِ الْاخِرَةِ فَأُولِيكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠ اور جو منگر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا بچھلے گھر کا ہو وہ عذاب میں پکڑے آئیں گے اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائمیں ہماری باتمیں اور ملنا پچھلے عمر کا، سو شاب میں بکڑے آئے ہیں۔ = وی، لمبی عمریں یائیں اور زمین کوان سے زیادہ آباد کیا۔ دہ آج کہال ہیں؟ جب اللہ کے بینمبر کھلےنشان اوراحکام لے کرآئے اورانہوں نے ککذیب کی تو کیا نہیں سنا کہ انجام کیا ہوائیس ملرح تیا،و بریاد کئے گئے ۔ان کے دیران کھنڈرآج بھی ملک میں چل پھر کردیکھ سکتے ہیں یمیان میں ان بے فکروں کے لئے کوئی عبر ہے نہیں ۔ ف الندتعاليٰ كي بارگاه ميس تو ظلم كاامكان نبيس ـ بال پيلوگ خو داسينه باتھوں اپنی جز پركلها زي مارتے ميں اوروه كام كرتے ميں \_جن كانتيجه بربادي موتوبيا پنی جان پرظلم کرنا ہوا۔ورندان تعالیٰ کے عدل ورحم کی کیفیت آوید ہے کہ بے رسول تیجے اور بدون پوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑتا بھی نہیں۔ **قل** و منتج تو دنیایس دیکھا تھا بھرآ خرت میں تکذیب واستہزاء کی جوسزا ہے د والگ ری موجود واقوام کو جائیے کہ گزشتہ قوموں کے احوال سے عبرت پکزیں کیونکہ ایک قوم کوجن باتوں پرسزاملی سب کو وہی سزامل سمتی ہے ۔سب کی فنا بھی ایک کی فناسے مجھوا درسب کی سزا بھی ایک کی سزاسے ۔ وسل يعني جن والله كاشريك بناتے تھے بب وقت پر كام ندآئيں كوم كين تيس كي ومنكر بوركين تيس كي كار الله وينا ماكنا ميشر كين الارنداكي قسم بم شرك ندتھ) **وس** یعنی نیک و بد ہرقسم کےلوگ الگ کر دیئیے جائیں کے اور ملیحد واپنے ٹھکا نہ پر پہنچاد یے جائیں گے ۔جس کی تفصیل الگی آیت میں ہے ۔ 各 یعنی انعام دا کرام سےنواز ہے جائیں مجےادر ہرتسم کی مذت دسرورہ بہرہ اندوز ہول گے۔ بینیکوں کاٹھکا نہ ہوا۔ آ کے بدوں کی جگہ بتلائی ہے مطلب =

تم انسان ہوز مین میں پھیلے پڑے فل اوراس کی نشانیوں سے بے یہ کہ بنادیئے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے جوڑے کہ چین سے رہو تم انسان ہو پھیل پڑے۔ اور اس کی نشانیوں سے بیر کہ بنا دیئے تم کو تمہاری قشم سے جوڑے، کہ چین بکڑو =یہ بہ کہ دونوں میں ایسی تغریل اور مدانی کردی جائے گی جس سے بڑھ کرکوئی مدانی نہیں ہوسکتی۔

فی یعنی انسان کونطفہ سے ،نطفہ کو انسان سے، جانور کو بیضہ سے اور بیضہ کو جانور سے ہموس کو کافر سے ، کافر کومون سے پیدا کرتا ہے اور زمین جب خشک ہو کر مرجاتی ہے تو حمت کے پانی سے پھرزند ، کر کے سرمبز و شاد اب کر دیتا ہے ۔ عرض موت و حیات تقیقی ہویا مجازی جسی ہویا معنوی ،سب کی ہاگ اس کے ہاتھ میس ہے ۔ پھرتم کو زند ، کرکے قبر ول سے نکال کھڑا کرنا اس کے زویک مماشکل ہوگا۔

فعلی ادر مرد می سے بنایا، بھردیکھوقد رت نے اسے بھیلایا کہ ساری زیبن براس کی ذریت چھامجی اورزیمن میں پھیل کرکیسی کیسی مجیب وغریب ہٹیاریاں =

ے بیں ان کو، جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نٹانیوں سے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بکل، وُر اور امید، اور اتارہ ہے آسان کے مَاَّةً فَیُحْی بِهِ الْاَرْضَ بَعُلَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِّقَوْمِ یَّعُقِلُونَ ﴿ وَمِنَ الْمِتِهَ اَنْ

بانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو مرکئے بیکھے اس میں بہت ہتے ہیں ان کے کیے جو سوچتے ہیں فیلے اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ یانی، پھر جلاتا ہے اس سے زمین کو مر گئے بیکھے۔ اس میں بہت ہتے ہیں ان کو، جو بوجھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ =اس مُی کے بیٹلے نے دکھلائیں۔

ف یعنی اول مٹی سے ایک آ دم کو پیدا کیا بھرای کے اندرسے اس کاجوڑا نکالا تا کہ اس سے انس اور پین پڑسے اور پیدائشی طور پر دونوں صنفوں (مردعورت) کے درمیان خاص قسم کی مجت اور پیار رکھ دیا۔ تا کہ تصود از دواج حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں کے میں جول سے کس انسانی دنیا میں بھیل گئی۔ کے اقال تعالیٰ ﴿ کَا کِیْا النّاسُ اتَّفَوْا رَبَّکُمُ الَّذِیْ کَلَفَکُمْ قِنْ لَفْنِس وَّاحِدَیْوَ وَحَلَقَ مِنْهَا وَوَجَهَا وَہَٹَ مِنْهُمْ اِرْجَالًا کَافِیْدُا وَیْسَامِ ہِو

فیل سب انسان ایک مال باپ سے بناتے، ملا کر بہائے، چمرتماً مروئے زیمن پران کو پھیلا دیا۔ سب کی مبداً جداً بولیاں کردگیں۔ ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں جا کرزبان کے اعتبار سے مخض اجنبی ہوگیا۔ پھر دیکھوٹروغ دنیاسے آئ تک کتنے ہے شمار آدمی پیدا ہوئے مگر کو کی دو آدمی ایسے دملیں سے جن کا لب ولہجہ ہتفاظ ، طرز کلم بالکل یکسال ہو۔ جس طرح ہر آدمی کی شکل وصورت اور نگت وغیرہ دوسرے سے ممتاز ہے، آواز اور لب ولہج بھی بالکل الگ ہے کوئی دو شخص ایسے دملیں سے جن کی آواز اور زنگ ، روپ میں کوئی ماہ الامتیاز نہ ہو۔ ابتدائے عالم سے آئ تک برابر ٹی ٹی صور تیں اور بولنے کے بنئے نئے طور نگلتے ہے۔ سے دملیں اور بولنے کے بنئے سے طور نگلتے ہوئے آئے میں ۔ اس خزانہ میں مجمی ٹو ٹا نہیں آیا جو تیقت میں یہ کتابر انشان تی تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے ۔

فک حضرت شاہ معاحب رحمہ الند تھتے میں کہ انسان کی د و مائٹیں بدلی جاتی میں ہویا تو بے خبر پتھر کی طرح اور روزی کی تلاش میں لگاتو ایرا ہوشار کو کی نہیں \_امل تو رات ہے سونے کواور دن تلاش کو ، بھر د ونو ل وقت دونو ل کام ہوتے میں ۔

فى يعنى جون كرمخوظ ركھتے ہيں ركسا في تفسير ابن كثير صفرت ثاه صاحب دحمدالله لكھتے ہيں كه اسپنے مونے كااحوال نظر نبيس آتا يولوكوں كى زبانى سنتے ہيں \_" (موضح ) يرفق "يسسعون" اختيار كرنے كا نكت ہوا۔

فی بجلی کی چیک دیکھ کرلوگ ڈرتے بیں کہیں میں پر گرنہ پڑے ۔ یابارش زیادہ منہوجائے جس سے جان ومال تلٹ ہوں ۔اورامید بھی رکھتے ہیں کہ بارش ہوتو =

بناتا ہے اور پھر اس کو وہرائے گا، اور وہ آسان ہے اس پر۔ اور اس کی کہادت سب سے اوپر، آسان و زمین میں۔ آ

ئج ج

اورد ہی ہےزیر دست حکمتوں والا**ف** 

اوروه ہے زبر دست حکمتوں والا۔

## ذكردلائل قدرت وعظمت برائے اثبات الوجیت واثبات قیامت عَالَیْجَاتی: ﴿اَوَلَمْ یَتَفَکُّرُوا فِیۡ اَنْفُسِهِمْ الی. وَهُوَالْعَزِیْرُ الْحَیْنُهُ ﴾

= دنیا کا کام بلے ممافر بھی اندھیرے میں اس کی چمک کوغیمت جمھتا ہے کہ دورتک راسۃ نظر آ جائے ۔اور بھی خون کھا کر کھبرا تاہے ۔

فل یعنی ای سے محولوک مرے بیھے تمہارا پیدا کرنا کیا شمل ہے۔

ت فل پہلے آسمان وزمین کا پیدا کرنامذ کور ہوا تھا یہاں ان کے بقاء وقیام کو بتلایا کہ و بھی ای کے حکم سے ہے مجال نہیں کوکوئی اسپینے مرکز ثقل سے ہٹ جائے۔ یاایک دوسرے بدگر کرنظام کائنات کو درہم برہم کردیے۔

فی یعنی زین و آسمان جب تک اس کاحکم ہے قائم رین ہے۔ پھرجی وقت دنیائی میعاد پوری ہوجائے گی اللہ تعالیٰ کی ایک پکار پرتم سب قبروں سے نگلے عظم آ و کے میدان حشر کی طرف ۔ علیہ است کی ایک پکار پرتم سب قبروں سے نگلے ا

فعلے یعنی آسمان وزین کے دہنے والے سب ای کے مملوک بندے اوراس کی دعیت بیں بمس کی طاقت ہے کہ اس کے حکم بھوینی سے سرتا بی کرسکے یہ فعل یعنی قدرت الٰبی کے سامنے تو سب برابر بیں لیکن تمہارے محوسات کے اعتبار سے اول بارپیدا کرنے سے دوسری بار دو ہرا دینا آسان ہونا چاہیے بھریہ عجیب بات ہے کہ اول میدائش براسے قادر مانو اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے مستبعد مجموبہ

فی نیخی اعلی سے اعلیٰ صفت اوراو پنی شان اس کی ہے ۔ آسکان وزیمن کی کوئی چیز اپنے جن وخوبی میں اس کی شان وصفت سے لگاؤ نہیں کھاسکتی ماوی ہونا تو کا اور تو ہے۔ ہونا تو کا اور تو ہے جہال ہیں ہونا تو کا اور تو ہے۔ ہونا تو کا اور تو ہے جہال ہیں گئا ہونا ہونا کی ہونا ہونوں کے کمالات کا اور تی ہے۔ معنرت شاہ صاحب دھرا الذکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے دکھا ئیں دہیئی دھاجت بشری کھیں ہوائے بندگی کے کچھکا م نہیں ۔ اور زیمن کے لوگ سب چیز میں تو اور میں کہان دو ہم وزہر چگفتہ اند شند میروخواند وائم آلود و۔ بداللہ کی صفت ندان سے ملے ندان سے او ویا ک ذات ہے" (موضی )۔ اے برتر از خیال وقیاس و کمان دو ہم وزہر چگفتہ اند شند میروخواند وائم منزل تمام گشت و بہایاں رمید عمر ما تم چال دوالی وصف قرماند والم اور کھا گئا ہونہ کے ایک دائے در اور کے ماند وائم منزل تمام گشت و بہایاں رمید عمر ما تم چال دوالی وصف قرماند و ایک دائے۔

ائے بروں از وہم وقال وقبل من ناک برفر ق من ومثیل من

ربط: ...... گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکرتھا کہ جود نیا کی ظاہری زیبائش اور آرائش پر فریفتہ ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اب آئندہ آیات میں غافلان آخرت کی تنہیہ کے لئے آیات قدرت کو ذکر کرتے ہیں جن کے ذکر سے الوہیت اور وصدانیت کا بھی ثابت کرنا ہے اور قیامت اور جزاء اور مزا کا بھی ثابت کرنا ہے تا کہ منکرین آخرت کو ایمان اور کفر کا مال معلوم ہوجائے نیز ان دلائل قدرت میں غور کر کے مجھ جائیں کہ ریا سباب ظاہری اعتماد اور بھروسہ کے لائق نہیں۔

ا خیرسورت تک آیات قدرت کا ذکر چلا گیا ہے اور ان ولائل قدرت میں چھ جگہ لفظ آیت استعال کیا گیا ہے جس کا منتمی ﴿ اِذَا آنْتُمْ مِنْ جُنُونَ ﴾ ہے اور ان ولائل قدرت ● کا آغاز انسان کی پیدائش سے کیا پھر عالم علوی اور عالم سفلی کی پیدائش کو بیان کیا اس لئے کہ کا مُنات عالم سے نفع اٹھانے والاوہ انسان ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں کیاان لوگوں نے جودنیا کے ظاہر پر فریفتہ ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اپنے خمیر میں اور ول میں سنہیں سوچا کہ اللہ نے آسانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیز دن کوئییں پیدا کیا مگر حکمت کے ساتھ عالم کی ہر چیز حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے کوئی کھیل اور تماشانہیں اور فقط ایک مدت معینہ اور وقت مقررتک کے لئے لیعنی آسان وزمین ایک مدت معینہ کے لئے بیدا کئے گئے اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کوفنا کردیا جائے گاان کا وجود دائی نہیں لہذا مسکرین توحیداور مسکرین نبوت اور مسکرین قیامت کوہوش میں آجانا جائے کہ وہ فناسے کی نہیں سکتے۔ (شیخ زادہ: ۱۱۸۳)

اگر بیرلوگ خداکی قدرت کی نشانیوں میں تفکر کرتے تو اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرتے بلکہ اللہ کے وعدوں پر بھر وسکر مے غرض بیکہ اللہ کے اور ابدی نہیں بلکہ اللہ کے خرض بیکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے بعدان کوفا کردیا جائے گا پس اب حشر ونشر میں اور خدا کے ایک مدت معینہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے بعدان کوفا کردیا جائے گا پس اب حشر ونشر میں اور خدا کے مسلم میں میں ہونے کے مسلم بیل ما مسخوشی ہونے میں کیا شہر ہا اور حقیق بہت ہے لوگ جود نیا کے علم کے مدی ہیں وہ خدا کے سامنے بیش ہونے کے مسلم ہیں اور خدا ہے اور ان کا بیا انکار خفات کن ان افر خوان سے بیلے گزر کے اور کیا ان کا دیوت اور انکار آخرت و بین بہتے تیاہ اور بربا دہوئے وہ لوگ ان لوگوں سے تو ت میں بہت زیادہ سے اور انہوں کے دولوگ ان لوگوں سے تو ت میں بہت زیادہ سے اور انہوں کے انکار نبوت اور انکار آخرت کی وجہ ہے کیے تباہ اور بربا دہوئے وہ لوگ ان لوگوں سے تو ت میں بہت زیادہ سے اور انہوں ان سے خواس اور نوگوں نے آباد کیا ان گزشتہ کا فروں نے آباد کیا ان گزشتہ کا فروں نے آباد کیا ان گزشتہ کا فروں نے دنیا کی آباد کیا ان گزشتہ کا فروں نے آباد کیا ان گزشتہ کا موجودہ کا فروں سے زیادہ کوششیں صرف کیں اور انہی لوگوں کے پاس اللہ کے درول مجزات کے اور ان کوآخرت کی دعوت دی گر دول سے زیادہ کوششیں صرف کیں اور انہی اللہ کو میاں اللہ کا میاں اللہ کے درول میں اور خدا کیا ہونا کا معین کو جدلہ ہونا گا ان کا است میں میاں انہوں کو جدلہ ہونا گا ان ان است میں میاں انہوں کو میاں ان موجودہ کا فرول سے ذیا کی ظاہری آبات لیا ہونا کہ انسان میں میاں انہوں کو میاں انہوں کو میاں انہوں کیا کہ کہ کو خلق الانسان میں ہونے کی میاں ان موجودہ کا فراد اللہ ہدایت کی میاں ان موجودہ کو الانسان میں ہونے کی دکر خلک الایات لیہ ہونیا کی میاں انہوں کے میں انہوں کیاں ان انہوں کو میاں موجودہ کا فرول سے نیا کی کا ہم کیا وہ کو کی کو میاں کو کو میاں کو کو میاں کو کی دولوگ دولوگ

پرایسے فریفتہ ہوئے کہ رسول کے اور اہل ایمان کے دشمن ہو گئے بالآخر عذاب البی سے تباہ اور برباد ہوئے بہل اس بلاک کرنے میں اند تعالیٰ ان پرظلم کرنے والے تھے کہ خدا کے رسولوں کا مقابلہ کرنے میں اند تعالیٰ ان پرظلم کرنے والے تھے کہ خدا کے رسولوں کا مقابلہ کیا اور اس پرقائم رہے اور اس جرم کی پا داش میں ہلاک ہوئے بھر ان بد کاروں کا انجام بھی بہت ہی براہوا بروں کا انجام بھی برائی ہوتا ہے اور وجہ اس کی میہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی آئیوں کو جھٹلا یا اور ان کی ہنمی اڑاتے تھے استہزاء اور تسخر کا درجہ کنڈ یب اور انکار سے بڑھ کر ہے اور بیاستہزاان کی عادت بن گئ تھی۔

### ذ کرمبداً ومعاو برائے تہدیدال عناد

کے خندال بھد عشرت کے نالال بھد عمرت کے در شدت ہجرال کے در راحت وصلت کے در شدت ہجرال

اہل جنت، اہل جہنم سے جدا کردیۓ جائیں گے ہیں جولوگ دنیا ہیں ایمان لاۓ اور انہوں نے اعمال صالحہ کے تو وہ لوگ باغ جنت میں ایسے مسرور ہول گے کہ مر در کا اثر ان کے چروں سے ظاہر ہوگا اور جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا اور ہماری قدرت کی نیشی کا انکار کیا ایسے پا بجولاں عذاب میں حاضر کئے جائیں گے اس طرح اہل سعادت اہل شقاوت سے جدا ہوجا ئیں گے اس امتیاز کا دارو مدار ایمان اور کفر ہے۔ فائدہ: سے جہور علما تھنیر کے نزدیک ﴿ فَهُمْ فَيْ دُوْجَةً فَيْ يُحْدَدُونَ ﴾ سے جنت کی خوش حالی مراد ہے۔

اور بین بن ابی کثیر میطفته یفر مات بین که اس سے خوش الحانی کے ساتھ تبیج وتحمید اور تہلیل کا ساع مراد ہے جس کون کراہل جنت مسر ور ہول کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھکم دے گا کہ اہل جنت کومیری تبیج وتحمید وتبیل کا گیت سناؤ پس فرشتے ایسی خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی تبیج وتحمید کا گیت سناویں گے کہ کسی سننے والے کے کان نے بھی نہ سنا ہوگا اور فرشتوں کو میتھم ہوگا کہ میری شبیح وتحمید کا گیت ان لوگوں کو سناؤ جنہوں نے دنیا میں اپنے کا نوں کو شیطانی باجوں سے تحفوظ رکھا تفصیل کے لئے تغسیر قرطبی: ۱۲ را دیکھیں اور تغسیر مظہری: ۷؍ ۲۳ دیکھیں۔

مسئلہ: .....کسی خوش الحان سے اللہ کی تہیج وتحمید کا سائ یا کسی ایسے اشعار کا سائ جو یاد آخرت میں ممہ ہوں وہ جا کڑ ہے بشر طبیکہ وہ خوش الحان اور غزل خوال اجنبی عورت یا کم من لڑکا نہ ہوا ور بشر طبیکہ طبلہ ادر سازگی نہ ہواس لئے کہ اجنبی عورت کا توقر آن سنتا مجسی حرام ہے غزل کا تو ذکر ہی کیا ہے اور طبلہ اور سازگی اور اس قسم کے گانے بجانے کے آلات، تمام انہیاء بلیج ہی گر بعتوں میں حرام رہے ہیں البتہ اگر کسی کی بیوی خوش الحان ہوتو فقط اس کو اپنی بیوی کا سائ جائز ہے بشر طبیکہ وہ نموت اور تنہائی میں ہو اور کوئی نامحرم مرداور نامحرم عورت وہال موجود نہ ہواور جو سائے تو اعد شریعت کے تحت جائز ہواس کے متعلق حصرت خواجہ بہاؤ الدین تعشیندی رحمتہ اللہ تن الحرم مرداور نامحرم عورت وہال موجود نہ ہواور جو سائے تو اعد شریعت کے تحت جائز ہواس کے متعلق حصرت خواجہ بہاؤ اللہ بین تعشیندی رحمتہ اللہ تو گل ہے۔

"زنده دلال مرده تنال را رواست "مرده دلال زنده تنال را خطا ست "

حضرت شیخ سعدی علیه الرحمة فر ماتے ہیں۔

بگویم ساع اے برادر کہ چیست گر مستمع را بدانم کہ کیست گرال برج معنی بود طیراو فرشت فرد مانداز سیر او دگر مرد لہوست وبازی دلاغ قوی تر شود لہوش اندر دماغ

تعین سعدی میشند فرماتے ہیں کہ میں ساع کی حقیقت جب بیان کروں کہ جب یہ معلوم ہوجائے کہ مسمع (سنے والا)
کون ہے آیا وہ ساع کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں اگر ہو وقت ساع ، مستمع کا مرغ روح ، لم بال کی طرف ایسی پرواز کرے کہ جہاں تک پہنچنے سے فرشتہ بھی عاجز ہوجائے تو اس کا تھم دوسرا ہے بیٹخض ساع کا اہل ہے اور نااہل وہ ہے کہ ساع ہے اس کے لہو ولعب اور نفسانیت میں اور اضافہ اور رق ہوجائے تو ایساساع بلا شہرام ہے خاص کر جب کہ گانے والی کوئی خوبصورت عورت ہو یا کوئی حسین اور کا ہوا ورطبلہ اور سار تگی بھی ہوا ورشیر بنی اور مضائی کی ٹوکریاں بھی ہوں اور طبلہ بجانے والی چھوکریاں بھی ہوں تو اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔

خلاصہ کلام ہے کہ قیامت کے دن ہر فریق کو دوسر نے فریق سے متاز اور جدا کر دیا جائے گا دنیا میں اہل سعادت اور اہل شقاوت مخلوط ہے دنیا میں فریقین کا امتیاز ایمان اور کفرتھا مگر ظاہری طور پر مجتمع ہے فرت میں بھی اول سب مجمع ہوں کے پھرسب کوالگ الگ کر دیا جائے گا اہل سعادت منزل سعادت میں چلے جائیں گے اور اہل شقاوت منزل شقاوت میں چلے جاویں گے اور اہل سعادت کی صفت ایمان اور عمل صالح ہا ورمن جملہ انمال صالحہ کے مجوب ترین عمل اللہ کے نزویک تعلیم وقتی ہے جاوی سے جات ہے اور میں اللہ سعادت کو تیجے وقتم ہوگا تو تم نوی سے اہل سعادت کو تیجے وقتم ہوگا گیت سنیا جائے گا اس کے اب آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی تبیع وقتم ہوگیا تو تم نعت ایمان کے شکر میں اللہ کی تبیع وقتم ہوگیا تو تم نعت ایمان کے شکر میں اللہ کی تسبیح وقتم ہوگیا تو تم نعت ایمان کے شکر میں اللہ کی تسبیح وقتم ہوگیا تو تم نعت ایمان کے شکر میں اللہ کی تشریح وقتم ہوگیا تو تم نعت ایمان کے شکر میں اور جس نے ہم کو میں گئے رہو کی دوہ خداوند قدوں جس نے آسان وزمین کو پیدا کی اور جس نے ہم کو



ایمان اور مل صالح کی تو فیق عطاکی وہ تمام عیبوں سے پاک ادر منزہ ہے غرض یہ کہتم ہروقت اللہ کی تبیع وتحمید میں گئے رہوخامی کر شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں بیدونوں وقت اللہ کے خاص انو اروتجلیات کے ہیں اور اللہ تی کے لئے حمد وثنا ہ آسانوں میں اور زمین میں اخیرون میں اور جس وقت کہتم (ظہیرہ) دو پہر کے وقت میں واحل ہوتے ہوان اوقات میں خدا کا ذکراوراس کی تبیع وتحمید عذا ب دوزخ سے رہائی کا ذریعہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم کوآسان اور زمین کی پیدائش سے اللہ کی تدرت اور عظمت کاعلم ہو گیا تو پھر منے وشام الل کی تبعی و تحمید اور تقدیس و تجید میں گئے رہوظا ہری اسباب پر بھر وسدمت کر وحق عبودیت توبیہ کے بندہ کسی وقت بھی اللہ کی تبعی و تحمید سے غافل نہ ہولیکن صبح وشام اور دو پہر اور سہ پہر کے وقت خاص طور پر تبعی و تحمید کا اہتمام ضروری ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر اللہ کی قدرت اور عظمت کے آثار خوب ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان اوقات میں خاص طور پر تبعی کیا کہ کو نیز ان اوقات میں اللہ کی نعمتوں کا بھی خاص طور پر ظہور ہوتا ہے اس لئے ان اوقات میں بھی تبعی و تحمید مناسب ہوئی کی ویر اگرتم ان اوقات میں اللہ کی نعمتوں کا بھی خاص طور پر ظہور ہوتا ہے اس لئے ان اوقات میں بھی تبعی و تحمید مناسب ہوئی کی دور ایس اگرتم ان اوقات میں تبعی و تحمید کرتے رہے تو تمہار احشر اہل سعادت کے زمرہ میں ہوگا اور جنت کے باغوں میں تم کو دبور ادر سرور نصیب ہوگا۔

جمہورعلاء اسلام کے نزدیک بیآیتیں مکہ میں نازل ہوئیں جب کہ پانچ نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں اس لئے ان آیات میں مطلق تبیح وتحمید کا ابتمام کریں اس وقت تک چونکہ آیات میں مطلق تبیح وتحمید کا ابتمام کریں اس وقت تک چونکہ پانچ نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں اس لئے اوقات مذکورہ میں اللہ کی تبیح وتحمید کا فی تھی جس کی کوئی تعداد معین نہتی اور بعض علاء اس طرف گئے ہیں کہ ان اوقات مذکورہ سے نمازین گانہ مرادی جیں جیسا کہ ابن عباس بڑا ٹیز سے منقول ہے دیکھوتفیر قرطبی: ہم رہ اا وروح المعانی: ۲۵ / ۲۱۔

﴿ حِدْنَ ثَمْسُونَ ﴾ سے مغرب اور عشا کی نماز مراد ہے اور ﴿ حِدْن تُصْبِحُونَ ﴾ سے مبح کی نماز مراد ہے اور عشیا سے نماز عصر مراد ہے اور ﴿ حِدْنَ تُصْبِحُونَ ﴾ سے نماز ظہر مراد ہے غرض یہ کہاس آیت میں نماز کے اوقات ننج گانہ کی طرف اشارہ ہے۔

﴿عَشِينًا﴾ کاتر جمہ حضرت شاہ ولی اللہ میشند نے آخر روز سے کیا ہے اور شاہ رفیع الدین میشند نے تیسرے پہرے اور شاہ عبدالقادر میشند نے بچھلے دقت سے کیا ہے اس لئے عشیا ہے عصر کی نماز مراد لیناضیح اور درست ہے۔

اور ان تینوں ترجموں سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ عصر کا وقت تیسرے مثل سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ اہم ابوصنیفہ میرشطہ کا قول ہے کیونکہ عرف میں آخر ت روزاور پچھلا وقت اور تیسر ایہر کا لفظ تو تیسر سے ہی مثل پر صادق آتا ہے جو وان کا آخری حصہ ہے جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے ﴿وَقَالَتْ ظَابِقَةٌ مِّنْ آهَلِ الْکِتْ بِ اَمِنُوْا بِالَّذِیْ اُنْزِلَ عَلَى الْلَائِنَ اُمْنُوْا وَجُهَ النَّهَارِ مِن کَا کُوْرَ وَا کُفُرُوَّا اُخِرَیٰ کَا بِظاہراس آیت میں وجه النهار سے مجمع کی نماز کا وقت مراد ہے اور آخر النہار سے عصر کی نماز کا وقت مراد ہے جودن کا آخری حصہ ہے۔

بهر حال اس آيت يعن ﴿ فَسُبُحنَ اللَّهِ حِنْنَ مُحْسُونَ وَحِنْنَ تُصْبِحُونَ ﴾ كَأَنْسِر مِن دوتول بين:

پہلا قول ہے ہے کہ آیت میں عام اور مطلق تبیع وجمیدی تلقین وترغیب مراد ہے کہ اوقات مذکورہ میں تبیع وجمید کرنی چاہئے اس قول کو امام رازی می تلفظ نے اختیار فرمایا اس لئے کہ اس سے پہلے آیت وقفی نے دو قطبی فی دو قطبی فی دو قطبی فی دو قطبی فی میں نعمائے جنت کا ذکر ہے جو ہر لحد بیج وجمید سے معمور اور منور ہے اس لئے مناسب ہے کہ آیت کو مطلق تبیع وجمید کے تھم پر محمول کیا جائے اور علامہ آلوی محافظ تا ہے ہی ای قول کو اختیار کیا ہے دیکھ تو تغییر روح المعانی: ۱۱ ر ۲۵۔

اور دوسراقول بیہ ہے کہاس آیت میں نماز پنج گانہ کی طرف اشارہ ہے جبیبا کہ ابن عمباس ٹاٹھاسے منقول ہے دیکھو تغییر روح المعانی:۲۱؍ ۲۵۔

اورودسراقول پہلے قول کے منافی نہیں اس لئے کہ نماز کا افتاح بھی تبیع وقمید سے ہوتا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدات و تبار لث اسمك . . . الى أخره البذا نماز كى نبيج وتميد بھى عام تبیع وتميد ميں داخل ہے اس لئے کہ عام ميں فاص بھى داخل ہوتا ہے۔

## ذ کردلائل قدرت برائے اثبات قیامت

ہبر حال اور بہر تقنہ یرحق تع لی کی حمد وثنا میں مشغول رہنا چاہے اخروی سعادت اور شقاوت کا دار و مدارای پر ہے اوروہ بلاشبہاس کامستحق ہےاور خداوند قدوس کی قدرت کا عجیب حال ہے وہ زندہ کومردہ سے نکالیا ہے جیسے نطفہ ہے انسان کو اور بیھنہ سے چوز ہ کو اور مردہ کو لیتنی بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے انسان سے نطفہ اور مرغی سے بیضہ اور ہزاروں حشرات الارض كاليك لخت زمين سے وجود ميں آتے رہنااور پھران كامٹى ميں ال جانااور خاك ہوجاناسب كى آئھوں كے سامنے ہے اور زمین کواس کے مردہ تعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی وہ نبا تات سے ہری بھری ہوجاتی ہے پس قیامت میں یمی ہوگا اور قیامت کے دن ای طرح تم زندہ کر کے زمین سے نکا لے جاؤگے انسان صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف لكتا ب حديث من ب كه النوم اخو الموت نيندموت كا بهائى ب اور بيدارى زندگى كے مشابہ بے توضيح كے وقت نيند ے بیداری کی طرف نکلنا کو یا کہ موت سے حیات کی طرف نکلنا ہے اورعشاء کے بعد سوجانا بیزندگی سے مردگی کی طرف لکلنا ہے۔لہذامبح کی بیداری اورعشا کے بعد کی نیند بیموت سے حیات کی طرف اور حیات سے موت کی طرف نکلنے کانمونہ ہے جس کاا نکار ناممکن ہے لبندااس کےمماثل پیش آنے والے واقعہ کا کیوں انکار کرتے ہواور کیوں اس کومحال بتاتے ہولبندااس انکار اوراصرار کو چھوڑ و اور خدا کی آیات قدرت پرنظر ڈ الوضح وشام اور دو پہر ، ورسہ پہر کے وقت میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی قدرتوں كاظهور ہوتا ہے اوران اوقات میں خدا تعالیٰ كی نعمتوں كامھی ظہور ہوتا ہے لہٰذاان وقتوں میں خاص طور پرتہیج وتجمید كا اہتمام کروتا کہ قیامت کے دن تم کوکام آئے اس لئے اب آئندہ آیات میں دوبارہ زندگی کے اثبات کے لئے دلائل قدرت بیان کرتے ہیں اوران سے بیجی ثابت ہوگا کہ بیج وتھید کی وہی ذات متحق ہے کہ جو کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہے اس ویل میں اللہ تعالی نے جھد لاکل بیان کئے۔

### وليل1ول

﴿وَمِنُ البِيَّةِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا آنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾

اورخدا کی قدرت کی نشانیوں میں نے ایک امریہ ہے کہ اس نے تم کوئی سے پیدا کیا پھراچا نک تم آ دمی ہوکرز مین میں بھیل پڑے اور اسباب معاش کے مہیا کرنے کے لئے چلنے پھرنے لئے انسان کی جسمانی صورت اور اس کی روحانی حقیقت جس سے وہ اشیاء کا اوراک کرتا ہے حکمت کا ملہ کا مخزن ہے کہ یہ جسم خاکی مس طرح عناصر اربعہ سے مرکب ہوکر علم و حکمت کا چشمہ بن گیا ظاہر ہے کہ نہ تو خود بخو دایسا ہوگیا اور نہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضاء ہے بلکہ می قدیر وعلیم کے علم وقدرت کا کرشمہ ہے ای طرح قیامت کے دن اجزاء منتشر کو جمع کر کے دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔

دليل دوم

﴿وَمِنُ الْيَهِ آنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنُ آنْفُسِكُمْ آزُوَاجًا لِتَسْكُنُوُا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيُنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي خُلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ﴾

اور من جمله اس کی آیات قدرت کے یہ ہے کہ اس نے تمبارے واسطے تمہاری ذاتوں سے لیمنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کئے لیمنی عورتیں تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے ان کی طرف میل کرو اور ان سے ل کرسکون حاصل کرواور چین پکڑواس لئے کہ ہم جنس ہونا سیلان طبیعت اور رغبت کا سبب ہاور خلاف جنس ہونا نفرت کا باعث ہے لظم بحنس خود کند ہر جنس آہنگ ندارد ہیج کس از جنس خود ننگ بحنس خود کند ہر جنس آہنگ فرشتہ بانس بانس بانس بانس

### وليل سوم

﴿وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمْوٰتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمُ وَالْوَالِكُمْ ۚ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ عَلَمَهُنَ﴾

اور من جملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے کہ آسان تو غایت ورجہ بلنداور زمین غایت ورجہ بست اور زمین کے قطعات با ہم مختلف اور من جملہ دلائل قدرت کے تمہاری زبانوں کا اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے ہر خطہ کی زبان الگ کوئی عربی کوئی فاری اور کوئی ترکی اور کوئی ہندی وغیرہ وغیرہ اور ہرایک کا لب ولہہ مختلف اور کسی کا رنگ سرخ اور کسی کا سفید اور کسی کا کا لا وغیرہ وغیرہ یہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضاء نہیں بلکہ خداوند عالم کی مختلف اور کسی کا رنگ سرخ اور کسی کا سفید اور کسی کا کا لا وغیرہ وغیرہ یہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضاء نہیں اس کی قدرت و حکمت کی بہت کاری گری ہے بے شک اس میں یعنی زبانوں اور لیجوں اور رنگتوں کے مختلف ہونے میں اس کی قدرت و حکمت کی بہت کی نشانیاں ہیں علم والوں کے لئے اور جس کو یہ دلائل قدرت نظر نہ آئیں وہ قطعاً جابل ہے آسان و زمین کی عظمت پر نظر ڈالو کیا ہے چیزیں خدا کی غیر متنا ہی قدرت پر ذالواور اپنی محتورتوں اور شکلوں کی رنگار ڈالو کیا ہے چیزیں خدا کی غیر متنا ہی قدرت پر دلالت نبیس کر تیں کر تیں پس جس طرح دنیا میں صفات اور حالات مختلف ہیں اس طرح اگر آخرت میں بھی درجات مختلف ہوں تو کیا استبعاد ہے۔

## دليل چهارم

﴿ وَمِنَ الْمِيّةِ مِمّا أَكُمُ بِاللَّهِ لِوَ النَّهَارِ وَالْبَعَارُ وَكُمْ مِّنْ فَصْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي فَلِكَ لَا لَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ اور كن جمله السكى آيات قدرت كتمهارارات ميس اورون ميسونا مي كدسونے سقوائ بدنيكوراحت اور سكون حاصل ہوتا ہے اور من جمله ولائل قدرت كے القد كے فضل كو يعنى رزق كو تلاش كرنا ہے كداس كى تلاش ميس محنت اور مشقت المحاتے ہو اس ميس يعنى سونے ميں اور طلب معاش ميں بہتى آيات قدرت ميں ان لوگوں كے لئے جو محوش ميں بہتى آيات قدرت ميں ان لوگوں كے لئے جو محوش موث سے سنتے ہيں اور جو بد بخت نيچر كي سامنے كوئے اور بہرے سنے ہيں وہ پھنيس سنتے۔ ہوں اور کر تھا اب آگ ولائل آفاق كاذكر ہے۔ اسلامی کو کوئیس سنتے۔ اس اور کوئیس کا در کر تھا اب آگ ولائل آفاق كاذكر ہے۔ اس میں تاہوں کے لئے کہ کوئیس سنتے۔ اس میں کا در کر تھا اب آگ ولائل آفاق كاذكر ہے۔ اس میں کا در کر تھا اب آگ ولائل آفاق كاذكر ہے۔ اس میں کا در کر تھا اب آگ ولائل آفاق كاذكر ہے۔ اس میں کوئیس سنتے ہیں کہ کوئیس سنتے ہوں کوئیس سنتے ہوئے ہیں دو کوئیس سنتے۔ اس میں کوئیس کوئیس سنتے ہیں ہیں کوئیس سنتے ہیں ہیں کوئیس سنتے ہیں ہیں کوئیس سنتے ہیں کوئیس سنتے ہیں ہیں کوئیس سنتے ہیں کوئیس سنتے ہیں کوئیس سنتے ہیں کوئیس سنتے ہیں ہیں ہیں

﴿وَمِنُ الْيَتِهِ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطْمَعًا وَيُلَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُعَى بِهِ الْارْضَ بَعُدَ مَوْمِهَا ﴿ إِنَّ فِي فُلِكَ لَا لِيتِ لِّقَوْمِر يَّعُقِلُونَ﴾

اورمن جملہ دلائل قدرت کے نشانیوں کے یہ ہے کہ وہ تم کوبکل دکھا تا ہے ڈرکے لئے اورامید کے لئے بکل کے گرنے سے تم کوجان کا ڈر ہوتا ہے اور بارش کی طمع ہوتی ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے ایک چیز میں بیک وقت دو متعادمنتوں کوجع کردیا برق ایک ہے کوئی اس سے ڈررہا ہے اور کوئی اس سے امیدلگارہا ہے اور آسان کی طرف سے یا بدل سے پانی نازل کرتا ہے پھراس کے سبب سے زمین کومردگی اور پڑمردگی کے بعد زندہ کرتا ہے بیم اس کے سبب سے زمین کومردگی اور پڑمردگی کے بعد زندہ کرتا ہے بیم اس کوسرسبز اور

شاداب کردیتا ہے بے فک اس برق اور باراں میں قدرت الی کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو مقل رکھتے ہیں وہ سیجھتے ہیں کہ بیسب فندا کی قدرت کے کرشے ہیں کی نجیراورا یقر کا اڑنہیں اورا گرکسی کا ممان بیہ کہ بیسب ایتھراور نجی کا اڑنہیں اورا گرکسی کا ممان بیہ کہ بیسب ایتھراور نجی کا اڑ ہے تو بتلائے اور مجوائے کہ کس طرح سے ہے تھن زبان سے کہددینا کا فی نہیں ابرکودیکھوکہ آب اور مجوا کا مجموعہ ہیا فالس بانی ہے جو آگ کی دفتر ہے فدا کی قدرت کودیکھوکہ وہ آب فالص بیس سے موااور پانی میں سے آگ نکال رہا ہے فدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

## وليل ششم

#### ﴿وَمِنُ الْمِيهَ آنُ تَقُوْمَ السَّمَا ءُوَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

اور من جملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے یہ ہے کہ آسان بدون ستون کے قائم ہے اور زمین پانی پر ظمری مولی ہے۔ ہے ادر بیسب اللہ کے تھم سے ہے اس میں کسی اینظر اور نیچر کوذرہ برابر دخل نہیں۔

یہاں تک ولائل قدرت کا بیان ختم ہوا ظاہر میں بیدولائل چھ ہیں لیکن درحقیقت دس سے زیادہ ہیں۔ ایک ہوئی المیت کے ساتھ ایک دوسری دلیل مجھی مذکور ہے ان سب دلائل کا حاصل بیہ ہے کہ بیتمام نظام عالم جس کا ان آیات قدرت میں ذکر ہواوہ سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے چل رہا ہے اور ایک دن بیسار انظام درہم و برہم ہوجائے گا مجمر اس وقت بیہ ہوگا کہ وہ جب تم کو پکار کرز مین کے اندر سے بلاو سے گا توتم سب ایک بارگی زمین سے لیمن اپنی قبروں سے نکل پڑو کے تو اس وقت دوسر انظام شروع ہوجائے گا اور بیجی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔

مطلب ہیہ کہ ہیں آ یات قدرت تمہار سے جھانے کے لئے بیان کی تئیں ورنہ بات ہے کہ قیامت کے دن ایک خدائی ندا ہوگی جس کو سنتے ہی تم کھڑے ہوجاؤ گے اور قبرول سے نکل کر ہمار سے سامنے حاضر ہوجاؤ گے اور کسی کورم مارنے کی عبال نہ ہوگی اور اس کے لئے مسخر ہے جو آ سانوں ہیں ہے اور زہین ہیں ہے وہ سب کا خالتی اور ما لک اور رب ہے سب اس کے حکم کے تابع ہیں کسی کی بجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرٹٹی کر سکے اور وہ ہی الشرعز وجل ہے جو تخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے مجر مار ڈ الی ہے بھر اس کو وہ ذو بارہ زندہ کر سے اور وہ دو بارہ زندہ کر سے اور وہ بیاں ہے جو تخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے کے کیوں مسکر ہواور اس کو وہ ذو بارہ زندہ کر سے اگل اور برتر ہے آ سانوں اور زبین میں اور وہ بی غالب ہے عاجز اور معلوب نہیں اور وہ بی حکم ہیں کہ کوئی چیز اس کے معلوب نہیں اور وہ بی مسلم کے لئے شان اور صفحت سے خالی نہیں جن کے دل زنگ آ لودہ نہیں وہ بچھتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے قبد قدرت سے با ہر نہیں اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

طَرّ بَ لَكُمْ مُنْ قَلًا قِينَ أَنْفُسِكُمْ ﴿ هَلَ لَكُمْ قِينَ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ قِينَ ثَمْرَ كَآءَ فِي بَلَانُ ثَمْ كَوْ ايك مثل تهارے اندر سے ديكمو جو تهارے إلله كے مال بيں ان ميں كوئی ماجمی تهارے بتائی تم كو ایک كہاوت، تهارے اندر سے۔ تهارے جو ہاتھ كے مال بين، ان ميں كوئی سامجمی تهارے؟ مَا رَزَقُنْكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَنِيْفَتِكُمْ آنْفُسَكُمْ ۚ كَلْلِكَ نُفَصِّلُ جماری دی ہوئی روزی میں کہتم سب اس میں برابر رہوخطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اپنوں کا یوں کھول کر بیان کرتے ہی جم نشانیاں اماری دی روزی میں، کہ تم سب اس میں برابر رہو، خطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اپنوں کا۔ بول کھولتے ہیں ہم یے الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَّعُقِلُونَ ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَهُوَآءَهُمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ \* فَمَنَ يَهُدِي ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں فیل بلکہ چلتے ہیں یہ بےانسان اپنی خواہٹوں یہ بن سمجھے فیل سوکون سمجھائے جس کو ان لوگوں کو جو بوچھتے ہیں۔ بلکہ چلے ہیں یہ بےانسان اپنے چاؤ پر، بن سمجھے۔ سو کون بھائے جس کو مَنُ أَضَلِّ اللَّهُ ﴿ وَمَا لَهُمُ مِّنَ نُصِرِينَ۞ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيْفًا ﴿ فِطُرَتَ اللَّهِ الله نے بھٹکایا اور کوئی نہیں ان کا مددگار میں موتو سدھا رکھ اپنا منہ دین یہ ایک طرف کا ہو کر ہی وہی تراش اللہ کی اللہ نے بہکایا ؟ ادر کوئی نہیں ان کے مددگار۔ سوتو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر، ایک طرف کا ہو کر۔ وہی تراش اللہ کی، الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴿ ذَٰلِكَ الدِّيثُ الْقَيِّمُ ﴿ وَلَكِنَّ اكْثَرَ جس پر تراٹا لوگوں کو ہے بدنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو فک سبی ہے دین سیدھا و لیکن اکثر جس پر تراشا لوگول کو۔ بدلنا نہیں اللہ کے بنائے کو۔ یہی ہے دین سیدھا، لیکن بہت ف يعنى شرك كابتح وبطلان مجمان كے لئے اللہ تعالیٰ خود تمہارے بى احوال ميس سے ايك مثال نكال كربيان فرما تا ہے۔ وويد كيتمبارے باتي كامال إيعنى لونڈی غلام ) جن کے تمخض ظاہری اورمجازی ما لک ہوکیاا پنی روزی اورمال ومتاع میں جوحق تعالیٰ نے دیے کھی ہے بتم ان کو ہر ایر کاشریک سلیم کر سکتے ہو جی طرح مشترک اموال و جائیداد میں اپنے بھائی بندحصہ دارہوتے ہیں اور ہر وقت کھٹکارہتا ہے کہ مشترک چیز میں تصرف کرنے پر برہم ہوجائیں یا تقسیم کرنے تیس یا کم از کم موال کر بیٹیں کہ ہماری اجازت اور مرض کے بدون فلال کام میول کیا رکیا ایما بی کھٹکا ایک آتا کو اپنے غلام یا نو کر کی طرف ہے ہوتا ہے ۔

خدا کی میں شریک ہوجائے!ایسیمہمل بات کو ئی عقل مند قبول نہیں کرسکا۔ **قل** یعنی یہ ہےانساف لوگ ایسی صاف و واضح با تو ل کو کیونکرمجھیں ۔وہمجھنا چاہتے ہی نہیں بلکہ جہالت اور ہوا پرتنی سے عض او ہام وخواہشات کی بیروی پر تلے ہوئے ہیں ۔

ا گرنہیں تو مجھنا چاہیےکہ جب ایک جھوٹے ما لک کا یہ حال ہے واس سچے ما لک کو اپنے غلام کی کیا پر دا ہو عمق ہے ۔ جس کوتم حما قت ہے اس کا ساتھی گنتے ہو۔

ایک غلام تو آقائی ملک میں شریک مذہو سکے معالانکہ دونوں خدائی مخلوق میں اوراسی کی دی ہوئی روزی کھاتے میں مگر ایک مخلوق بلامخنوق درمخلوق ،خالق کی

فعلے یعنی جم کوالڈ تعالیٰ نے اس کی بے انصافی جہل اور ہوا پرتی کی بدولت راہ تن پر جلنے اور سجھنے کی تو فیق نددی ۔اب کون طاقت ہے جواسے مجھا کر راہ تن پر بے آئے یامد د کر کے گم راہی اور تباہی سے بچالے لہذاا یموں کی طرف سے زیاد ، متحسر اور ٹمگین ہونے کی ضرورت نہیں ۔ان سے ظلع نظر کر کے آپ کی النّہ علیہ وسلم ہم آن اسینے بدور دگار کی طرف تو جہ کیجئے ۔اور دین نظرت پر جھے رہے ۔

فیک یعنی جوگم را می سے مسی طرح نگلنا نہیں چاہتااے شرک کی دلدل میں پڑارہنے دواورتم برطرف سے مندموڑ کرایک خدا کے ہورہو \_ادراس کے ہیے دین کو بڑی تو جدادریک جہتی سے تھامے رکھو۔

ف الندتعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع سے ایسی کھی ہے کہ اگر وہ حق کو مجھنا اور قبول کرنا چاہے تو کرسکے اور بد ، فطرت سے اپنی اجمالی معرفت کی الندتعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع سے ایسی کھی ہے کہ اگر دو پیش کے احوال اور ماحول کے فراب اثر ات سے متاثر نہ ہوا دراصل بیعت پر چھوڑ دیا ایک چمک اس کے دل میں بطورتم ہدایت کے ڈال دی ہے کہ اگر گر دو پیش کے احوال اور ماحول کے فراب اثر ات سے متاثر نہ ہوا دراصل بیعت پر بچو فعر ہوئے ہے کہ بر بچو فعر ہوئے ہے کہ میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو "حنفاء" پیدا کیا ۔ ۔ اسلام پر پیدا ہوتا ہے بعد و مال باپ اسے یہو دی نصر انی اور مجوی بناد سے بیں را یک مدیث قدی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو "حنفاء" پیدا کیا ۔ ۔

النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ۞ْ مُنِيبِهُنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُونُهُ وَآقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ لوگ نہیں سجھتے فلے سب رجوع ہو کر اس کی طرف فیل اور اس سے ڈرتے رہو اور قائم رکھو نماز اور مت ہو لوگ نہیں سمجھتے۔ سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس سے ڈرتے رہو، اور کھڑی رکھو نماز، اور مت ہو الْمُشْرِكِيْنَ۞ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۚ كُلُّ حِزْبِ بِمَنَا لَكَيْهِمُ شرک کرنے والوں میں جنہوں نے کہ پھوٹ ڈالی ایسے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس بد شریک والوں میں۔ جنہوں نے بھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہوئے ان میں بہت جھے۔ ہر فرقہ جو اپنے پا*س ہے اس پر* فَرِحُونَ۞ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَجَّهُمُ مُّنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ خوش ہے فت اور جب چانچے او کول کو کچھ تحتی تو یکاریں اسپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر چھر جہاں چکھائی ان کو اپنی طرف سے ر یجھ رہے ہیں۔ اور جب لگے لوگوں کو بچھ ختی، پکاریں اینے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر، پھر جہاں چکھائی ان کو اپنی طرف سے رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَاۤ ٱتَيۡنٰهُمُ ۗ فَتَمَتَّعُوا ۗ کچھ مہربانی ای وقت ایک جماعت ان میں ایسے رب کا شریک نگی بتانے کہ منگر ہوجائیں ہمارے دیتے ہوئے سے سو مزے اڑالو کھ مہر، تبھی ایک لوگ ان میں اینے رب کا شریک لگ بتانے۔ کہ منکر ہوجائیں ہارے دیتے ہے۔ سو کام چلا لو = شافین نے اغوا کر کے آفیس سیدھے راسۃ سے بھٹکا دیا۔ بہرمال دین حق، دین صنیف اور دین قیم وہ ہے کہ اگرانسان کو اس کی فطرت پرتخلی بالطبع چھوڑ دیا جائے آوا بنی طبعیت سے ای کی طرف جھکے یتمام انرانوں کی فطرت الد تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس میں کو ٹی تفاوت اور تبدیلی نبیس یفرض کروا گرفرعون یاابو جمل کی املی فطرت میں بیاستعداد اورصلاحیت مرجو تی توان کو قبول حق کا مکلف بناناصحیح مرجوتا یا جیسے اینٹ پتھر، یا جانوروں کوشرائع کامکلف نہیں بنایا یے فطرت انسانی کیاسی بکرانیت کابیا ژب کے دین کے بہت سے اصول مہرکوئسی دکھی رنگ میں تقریباً سب انسان سلیم کرتے میں گوان پرٹھیک ٹھیک قائم نہیں رہتے ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کھتے ہیں" یعنی اللہ سب کا مالک ماتم، سب سے زالا بوئی اس کے برابرنہیں بھی کاز وراس پرنہیں ، یہ یا تیں سب جانستے ہیں \_اس پر چلنا ما ہے ۔ایسے یکسی کے جان و مال کوستانا، ناموں میں عیب لگانا، ہر کوئی برا مانتا ہے ۔ایسے ہی اللہ کو یاد کرنا، غریب پر ترس کھانا، جن یورا دینا، د غایہ کرتا ہر کوئی ا چھا جانتا ہے۔اس ( راسۃ ) پر چلنامی دین سچاہے (پیامو دفطری تھے مگر ) ان کا بند و بست پیغمبروں کی زبان سے امڈ تعالیٰ نے مکملا دیا یہ فلے یعنی امل پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق اورتغیر و تبدل نہیں۔ ہرفر دانسان کی فطرت قبول مق کے لئے متعد بنائی ہے یابی مطلب کہ انڈیے جس فطرت پر پیدا ممااس کوتم ایسے اختیار سے بدل کرٹراب مذکرو رہیج تم عیں ڈال دیا ہے اسے بے تو جی یا بے تمیزی سے ضائع مت ہونے دو ۔

ف یعنی سیدهادین په ی فطرت کی آواز ہے۔ پر بہت لوگ اس نکته کوسمجھتے نہیں۔

فی یعنی اصل دین چکوے رہو،اس کی طرف رجوع ہو کر۔اگر محض دنیادی مسلحت کے واسطے پیکام کئے تو دین درست مذہوکا۔ آ گے دین فطرت کے چند کھوٹ بندۇ الناپه

فی یعنی دین نظرت کے اصول سے عبیحہ و ہو کران لوگوں نے اسپنے مذہب میں چھوٹ ڈالی، بہت سے فرقے بن گئے ۔ ہرایک کا عقید والگ مذہب و مشرب مدا، جم کسی نے غلا کاری یا ہوا پرتنی سے کوئی عقیدہ قائم کر دیا یا کوئی طریقه ایجاد کرلیا ایک جماعت ای کے پیچھے : دکئی تھوڑ ہے دن بعد د وایک فرقہ بن مویا پھر ہر فرقہ ایسے ٹھپر ائے ہوئے اصول وعقائد پرخواہ و ، کتنے ہی مہمل کیوں نے ہوں ایسافریفتہ اورمفتون ہے کہ اپنی غلطی کاا مکان بھی اس کے تصورین ہیں آیا۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۞ اَمُر اَلْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطْنًا فَهُوَيَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهِ يُشْرِكُونَ® اب آکے بان لو کے فل کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی مند مو وہ بول ربی ہے جو یہ فریک بتاتے ہیں فل اب۔ آمے جان لو کے۔ کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند ؟ سو وہ بوتی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ وَإِذَا آذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ آيُدِينِهِمُ إِذَا ادر جب مکھائیں ہم لوگوں کو مجمر بانی اس ید مجولے ہیں سمائی اور اگر آبڑے ان ید مجھ برائی اسے ہاتھوں کے مجمع بوت ید اور جب چکھائی ہم لوگول کو پچھ مہر، اس پر رکھنے لگیں۔ اور اگر آ پڑے ان پر کوئی برائی اپنے ہاتھوں کے جمعے پر، هُمْ يَقْنَطُونَ۞ اَوَلَمْ يَرَوُا اَنَّ اللهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَأَءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ تو اس تو زبیٹیں نیس کیا نہیں دیکھ ملے کہ اللہ بھیلا دیتا ہے روزی کوجس پر جاہے اور ناپ کردیتا جس کو میاہے اس میں نشانیاں بیں تھی آس توڑ ویں۔ کیا نہیں دیکھ مچھے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس پر چاہے اور ماپ کردیتا ہے۔ اس میں پتے ہی<u>ں</u>

لَايْتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ﴿ فَأْتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّة وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ﴿ ذَٰلِكَ ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں ہی ہو تو دے قرابت واے کو اس کا حق اور محآج کو اور مسافر کو یہ ان لوگول کو جو یقین رکھتے ہیں۔ سو تو دے باتے والے کو اس کا حق، اور مختاج کو، اور مسافر کو، یہ ف یعنی میسے بھلے کام ہرانسان کی فطرت بھائتی ہے۔اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہرایک کی فطرت مانتی ہے۔ چنانچینوف ادر بختی کے دقت اس کااظہار ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا سرکش مصیبت میں گھر کرمندائے واحد کو پکارنے لگتا ہے۔ اس وقت جبوٹے سہارے سب ذہن سے نکل جاتے ہیں۔وہ بی سچاما لک یا درہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی رہنمائی کرتی تھی مے افسوں کہ انسان اس مالت پر دیرتک قائم نہیں رہتا۔ جہاں مندا کی مہر بانی سے مصیب دورہوئی . مجر اں کو چھوڑ کرجبوٹے دیوتاؤل کے ججن گانے لگا محویااس کے پاس سب کچھان ہی کادیا ہوا ہے! خدانے کچھنہیں دیا! (العیاذ باللہ) اچھا چند ردز مزے ا ڈالے، آمے مل کرمعلوم ہو مائے گا کہاس کفراور نافٹکری کا نتیج کیا ہوتا ہے۔اگر آ ومیت ہوتی ترجمجھتا کہاس کاملمیرجس مندا کو بحق اورمصیب ہے وقت پکار ہاتھا

و ای اس لائق ہے کہ ہمہ وقت یاد رکھا جائے۔ فل يعنى عقل سليم اورفطرت انساني كي شهادت شرك توميان طور برردكرتي بتو كيلاس كيفلاف و وتوئي ججت اورسدر كھتے ہيں، جو بتارتي موك خدائي خدائي میں دوسر ہے بھی اس کے شریک ہیں (معاذاللہ) اگرنہیں توانھیں معبود بننے کاانتحقاق کہاں ہے ہوا۔

وس یعنی ان او کوں کی حالت عجیب ہے۔جب اللہ کی مہر بانی اوراحسان سے میش میں ہوں تو بھو لے منسمائیں ایسے اترانے تعیں اور آیے سے باہر ہو جائیں کہ محت حقیقی کوجھی یاد نه رکھیں ۔اورکسی دقت ٹاست اعمال کی بدولت معیبت کا کوڑا پڑا تو بالکل آس تو ژکراور ناامید ہو کرمپیٹھەر میں یکویااب کوئی نہیں جومصیبت کے دور کرنے پر قادر ہو یمومن کا مال اس کے برعمکیں ہوتا ہے ۔ دوعیش و راحت میں منعم حقیقی کو یاد رکھتا ہے ۔اس کےفنس درحمت پرخوش ہو کر زبان و دل سے حکرادا کرتا ہے اورمسیب میں پھنس جائے تومبر وحمل کے ساتھ اللہ سے مدد مانکا ہے ۔اورامیدرکھتا ہے کہ کتنی ہی تخت مسیب ہواورظاہری ارباب کتنے ہی مخالف ہوں اس کے نشل سے سب فضایدل جائے گی۔ (تنبیبہ)ایک آیت پہلے فرمایا تھا کہ 'لوگ بختی کے دقت فانص مذاکو یکارنے نصحے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ" برائی پہنچی ہے تو آس تو ڈ کرمیٹھ رہتے ہیں۔" دونوں میں کچھافتلا ک نہیں۔ آبلی حالت یعنی مندا کو پکارنا، ابتدائی منزل ہے۔ پھر جب مصیبت اور تخی میں امتداد موتا عدر آ خركم راكرنا ميد موماتا على يابعض لوكول كاده مال موبعض كايرمو والله تعالى اعلم

فی یعنی ایمان ویقین والے سجمتے میں کددنیا کی تختی زی اورروزی کابڑ ھانا گھٹاناسب ای رب قدیر کے ہاتھ میں ہے لہذا جومال آئے بند و کومبر وشکر سے رمزا ۔۔۔ بقضارہنا پائے نعمت کے دقت شکر گزاررہے،اور ڈرتارہے کہیں چھن نہ جائے اور بخق کے وقت مبر کرے اورامیدر کھے کہت تعالیٰ اپنے نئس وعنایت سے تختیو*ل کو دورفر* ماد سے **گا**۔

خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ وَاُولِيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا اَلَيْهُمْ مِّنْ لِيَّا بِهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ الله

يُشْرِ كُونَ۞

تم كو جلاوے گا۔ كوئى ہے تمہارے شريكول ميں ؟ جو كريكے ان كاموں ميں ايك۔ وہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے جو

شریک بتلاتے بین فس

شریک بتاتے ہیں۔

# بیان مثال برائے اظہار جہالت اہل شرک وصلال

قَالَغَيَّاكَ: ﴿ضَرَبَلَكُمْ مَّقَلَاقِنَ آنَفُسِكُمْ الى ... سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

ف یعنی جب فطرت کی شہادت سے ثابت ہوگیا کر حقیقی مالک ورب وہ ہی اللہ ہے۔ دنیا کی تعمیں سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں یو جولوگ اس کی خوشنو دی چاہتے ہیں اور اس کی لقاء اور دیدار کے آرز ومند ہیں، چاہیے کہ اس کے دئیے ہوئے میں سے ٹرج کریں مسافر مجمآج اور غریب رشتہ داروں کی خبرلیں، اہل قرابت کے حقوق درجہ بدرجہ ادا کرتے دہیں مالیے ہی بندوں کو دنیاو آخرت کی جو کی نصیب ہوگی۔

فی یعنی مودین سے تو بظاہر مال بڑھتاد کھائی دیتا ہے بیکن حقیقت پس گھٹ رہا ہے جیسے کئی آ دی کابدن درم سے بھول ہوئے وہ بیماری یا بیام موت ہے اور زکوۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوگائی الحقیقت وہ بڑھتا ہے جیسے کئی مریض کابدن سہل و تنقیہ سے گھٹتاد کھائی دے مگر انجام اس کا سحت ہو یہ وداور زکوۃ کا مال بھی انجام کے اعتباد سے ایسان مجھولو۔ ﴿ مَتَعَدَّی اللّٰهُ اللّٰہِ لوا وَثِیْرِی الصَّلَقَٰتِ ﴾ کسدیٹ میں ہے کہ ایک ججورجومون صدقہ کرسے قیامت کے دن بڑھ کر بیماڑ کے برابرنظر آتے گئے۔ اعتباد سے ایسان کیا ہے کہ جوآ دمی کئی کو کچھ د سے اس عرض سے کہ مسلم سے بعض مفسرین نے " ربا" سے بیال موجب برکت و تواب نہیں کے مباح ہو۔ ادر بینخبر سلی الذعلیہ وسلم کے حق میں تو میاح بھی نہیں یہ دسرااس سے بڑھ کراحیان کابدلہ کرسے گا تویہ دینالاند کے بال موجب برکت و تواب نہیں کو مباح ہو۔ ادر بینخبر سلی الذعلیہ وسلم کے حق میں تو میاح بھی نہیں ۔

كقوله تعالى ﴿ وَلَا تَمْنُنَّ تَسْتَكُورُ ﴾ والله اعلم

ف**ت ی**عنی مارنا جلاناً، روزی دینا سب کام آو تنهااس کے قبضہ میں جوئے ۔ پھر دوسرے شریک کدھرسے آ کرالو ہیت کے متحق بن گئے <sub>۔</sub>

ر بط:.....گزشته آیات میں الله تعالیٰ نے وحدانیت کے دلائل ذکر کئے۔اب شرکین کی جہالت اور صلالت ظاہر کرنے کے لئے خودا نہی کے احوال میں سے ایک مثال بیان فرماتے ہیں چنا نچے فرماتے ہیں القد تعالی نے خودتمہارے ہی احوال میں ہے شرک کی برائی ظاہر کرنے کے لئے ایک مثال بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اے آز ادلوگو! تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جس چیز کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہار ہونڈی غلام جوتمہارے ہاتھ کا مال ہیں اور محض ظاہری اور مجازی طور پرتم ان کے ما لک ہواور پیدملک مجازی بھی دائمی اورمستقل نہیں ہے اور ہبہ کے ذریعہ سے دوسرے کی طرف نتقل ہوسکتی ہے بخلاف ملک خداوندی کے کہوہ حقیقی اور دائمی ہے خدا کا بندہ کسی طرف بھی خدا کی ملک ہے نکل نہیں سکتا بس کیا تم اس بات کو پہند کرتے ہو کہ ان مجازی غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس مال و دولت میں شریک اور ساجھی اور حصہ دار بن جائے جوہم نے تم کوعطا کیا ہے یعنی وہ رزق جوتمہارے پی سے وہ ہمارا ہی عطا کروہ ہے تمہارا پیدا کردہ نہیں جیے مشترک جائیداد میں کئی بھائی حصہ دار ہوتے ہیں پھرتم اور وہ سب اس میں مساوی اور برابر <del>ہوجائیں</del> یعنی اس مال و دولت کے تصرف میں سب یکساں ہوجا ئیں حاصل میہ کہتم میں سے کوئی اس پرراضی نہیں کہ اس کا مجازی غلام اس کے وال و دولت میں برابر کا ساجھی اور شریک ہوجائے تمہارا حال تو بیہ ہے کہتم اپنے مملوک غلاموں سے ایسا ڈرتے ہو جیسے تم اپنے جیسوں آ زاد بھائیوں اورخویش وا قارب سے ڈرتے ہو پس جبتم اپنے مجازی غلاموں کو ہمارے دیئے ہوئے رزق میں اپناشریک بنانا پسندنہیں کرتے تو بندوں کا مالک حقیقی کے ساتھ شریک کرنا کیے پیند کرتے ہوجس کی ملکیت ایسی دائم اور قائم ہے کہ کوئی کسی طرح بھی اس کی ملکیت ہے خارج نہیں ہوسکتا پس جب کے مملوک مجازی مالک مجازی کے برابرنہیں ہوسکتا تومملوک حقیقی مالک حقیقی کے کیسے برابرہوسکتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت اور برائی ظاہر کرنے کے لئے ایک عجیب مثال بیان فر مائی ہے جوان کے احوال کے مناسب ہے اور درحقیقت وہ وحدانیت کی دلیل ہے ادرمسکت دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اے لوگو! اگرتم اپنے حال اور مآل کی خبرر کھتے ہوتو ذرا دیکھوتوسہی تم بھی بزعم خودغلاموں کے مالک ہوگو پیملکیت محض اضافی اورمجازی ہے اور چندروز ہ ہےجس کوخدا کی ملکیت ہے کوئی نسبت نہیں بیغلہ متمہارے پیدا کردہ نہیں اور بیہ مال ودولت جوہم نےتم کو دے رکھا ہے وہ تھی تمہارا پیدا کر دہنبیں تم سب اللہ ہی کی روزی کھاتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کا اپنا شریک ہونا پیندنہیں کرتے تو خدا کے مخلوق کا خالق حقیقی اور ، لک حقیق کے ساتھ شریک گردا ننا کیسے پیند کرتے ہوا در جبتم اینے مجازی غلاموں کی بروا نہیں کرتے جوتمہارے ہم جنس ہیں تو مالک حقیقی تمہاری کیا پروا کرے۔

ای طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں دلاکل قدرت و دحدت کو اس گروہ کے واسطے جوعقل ہے کام لیتے ہیں گر ظالم لوگ عقل سے کام لیتے ہیں گر ظالم لوگ عقل سے کام لیتے بیک ان مشرکول نے جنہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا بجائے عقل سے کام لینے کے بغیر جنے اور بھی سمجھے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے اور کم راہ ہوئے گیں اس شخص کوکون ہدایت دے جس کو اللہ نے گراہ کیا ہواور نہ ایسوں کاکوئی مددگار ہے کہ جوعذاب دوزخ ہے ان کو بچا سکے۔

دین فطرت پرقائم رہنے کی ہدایت

بیں جب بیاثابت ہوگیا کہ وین اسلام حق ہے اور عین عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے تو اے طالب ہدایت

سبادیان باطلہ سے ہٹ کر اپناچرہ اور اپنارخ سیدهادین تی کی طرف کردے اور ہردین باطل سے منہ پھیر کراور منہ موڑ
کردین اسلام کی طرف جھک جاجودین تو حید ہے اور دین فطرت ہے سب کوچپوڑ کر فطرت البی کو لازم پکڑو اور اس پر قائم
ہوجا و جس پرالتہ نے بن آ دم کو پیدا کیا ہے فطرت کے معنی خلقت کے ہیں اس جگہ " فطرت "سے مراددین اسلام اور تو حید
ہواو حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے بعنی اسلام پر بیدا ہوتا ہے اس لئے بعض علا عید کہتے ہیں کہ جو بچہ خواہ
وہ مسلمان کا یا کافر کا نابالنی کی حالت میں مرجائے تو وہ مسلمان مرااس پر عذا ب نہ ہوگا۔

اورعلاء تحقین ہے کہتے ہیں کہ فطر مت عین اسلام مراونہیں بلکہ استعداد اورصلاحیت اور قابلیت مراد ہاور صدیف کا مطلب ہیے کہ ہر بچ فطری اور طبی طور پر اسلام کے طریقہ پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں اسلام قبول کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو مانع پیش نہ آئے تو وہ بلا شہاسلام ہی کو تیول کر لیتے ہیں لیکن اس سے اس کی اصل استعداد بحوی بناتے ہیں یعنی جس دین پر اس کے ماں باب ہوتے ہیں ای پر اس مولود کو کر لیتے ہیں لیکن اس سے اس کی اصل استعداد اور صلاحیت زائن ہیں ہوجاتی کی وجہ سے مستور ہوجاتی ہو اور جب وہ مانع اور عارض وور ہوجاتا ہے تو وہ استعداد بھر ظاہر ہوجاتی ہے جیسا کہ آئندہ آیت یعنی وکر قبید نی گئی للله کو اور جب وہ مانع اور عارض وور ہوجاتا ہے تو وہ استعداد بھر ظاہر ہوجاتی ہے جیسا کہ آئندہ آیت یعنی وکر قبید کی گئی للله کی مساسل کی طرف اشارہ ہے جس کا لفظی ترجہ ہیں ہے کہ اللہ کی بنائی فطرت اور پیدائش میں کوئی تبدیلی مسل فطرت اور اصل طبیعت میں علاء کے دو قول ہیں ایک قول تو ہے ہے کہ ولا تبدید نی گئی للہ کی جملہ خبر ہیں ہے کہ انسان کی اصل فطرت اور اصل طبیعت میں تبول حق کی صلاحیت اور استعداد دو کہ میں سے قدرت نہیں کہ اللہ کی فطرت اور خلقت میں تغیر و تبدل کر سکے بہود کی مسل جیت اور استعداد دو کل جی میں ہے قدرت نہیں کہ اللہ کی فطرت اور خلقت میں تغیر و تبدل کر سکے بہود کی اور اور استعداد اور صلاحیت باتی رہتی ہے در نہ اگر فرض کرو کہ فرعون اور ہامان اور ابوجہل اور ایوجہل اور ایوجہل اور ایوجہل اور ایوجہل اور ایوجہل اور ایوجہل اور کی طرح ہوتے اور استعداد ہی نہ ہوتی تو وہ ایمان اور اسلام کے مکلف نہ ہوتے این اور استعداد کی شرع ہوتے ۔

اوراس آیت یعن ﴿ لا تبدیل یعنی الله ﴾ کی تغییر میں دوسراتول یہ ہے کہ یہ جملدانثائیہ ہے یعنی لا تبدیل ہے نفی کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ نفر دشرک کر کے اللہ کی فطرت کو متغیر اور متبدل نہ کروجس فطرت پراللہ نے آم کو پیدا کیا ہے وہ ایک تخم ہدایت ہے اس کو ضا کع نہ فطرت پراللہ نے آم کو پیدا کیا ہے وہ ایک تخم ہدایت ہے اس کو تم اپنے اختیار سے خراب نہ کرواور بے توجبی ہے اس کو ضا لع نہ کرویہ فطرت سلیمہ تی جل شانہ کا خاص عطیہ ہے اس کی پوری پوری فاظت کرواند یشہ ہے کہ شیاطین الانس والجن اس کو خراب نہ کردیں بہی دین جس کی طرف آم کو منہ سیدھا کرنے کا تھم دیا گیا ہے بہی سیدھا اور درست وین ہے جو عین خدا داد فطرت نہ کردیں بہی دین جس مطابق ہے جس میں بجی کا نام وشان نہیں سیدھا خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے اور اس کے سواجو اور دین ہیں وہ سیدھی راہ کو وہوں اور نفسانی خواہشوں کے پیدا کئے ہوئے ہیں ولیکن بہت سے لوگ جانے اور سیجھے نہیں سیم طبی کی وجہ سے سیدھی راہ کو جمور کر نیز ھی راہ پر جارے ہیں۔

اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ ﴿ فِيطَوّت الله الَّيِي فَطَوّ القَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ مِن فطرت سے عبد الست مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ عبد الست اور اقر ارر بوبیت پر پیدا ہوتا ہے اور بیا قرار ربوبیت ہر مخص کی فطرت میں رائخ ہے کہا قال الله تعالى ﴿ وَلَهِ مُ سَالَعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّهُوٰتِ وَالْارْضَ لَيَهُوْلُنَّ اللهُ ﴾ ليكن شريعت من اس ايمان فطرى كا اعتبار ہے جواختيارى ہو يعنی اپنے اراد واور اختيار اعتبار ہے جواختيارى ہو يعنی اپنے اراد واور اختيار ہے جن کو تبول کے کہ بیدام محض اضطرارى ہے اور شریعت میں اس ایمان کا اعتبار ہے جواختیارى ہو یعنی اپنے کہ جو بہ ہے ہے جن کو قبول کر ہے اور احکام خداوندى کی تقدیمی کی تقدیمی ہے جس میں شعور اور اختیار کو کوئی دخل نہیں اور نجات اخروى کا دور ادار ایمان اختیارى پر ہے۔ (شیخ زاد ہ حاشے تفسیر بیضادى: ۲۷)

خلاصہ کلام ہے کہ اے لوگو! فطرت اسلای کو مضبوط کی واور عہد الست اور اقر ارد بو بیت پر قائم رہو در آں حالیکہ سب سے منہ موڑ کر بالکلیہ اور ہمہ تن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور متوجہ ہونے والے ہوجاؤ تا کہ تمہاری فطرت سلیہ خراب نہ ہوا در اقر ارد بو بیت کے بعد اپنے عہد اور اقر ارسے رجوع نہ کرو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہواور اس کی غذاب سے ڈر تے رہواور اس کی نافر مانی سے بچتے رہواور نماز کو قائم رکھو جودین کا ستون ہے اور شرک کرنے والوں میں سے مت بنو ہم کمل خالص اللہ کے لئے کرواعتقا وا اور عملاً کسی کو اس میں شریک نہ کروکفر اور شرک سے عہد الست اور اقر ارثوث جاتا ہے اور جس فطرت سلیمہ پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ خراب یا ضائع ہوجاتی ہے خدا دا دفطرت کی اگر تفاظت مطلوب ہے تو ان با توں کو کموظر کھو۔

اخلاص اور تقوی اور نماز۔

مثل مثل مثبورہے کہ"مصیبت کے وقت خدایاد آتاہے" مگر پھر قریب ہی میں ان کی بیر حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالی ان کوا بنی طرف سے کسی مہر بانی کا مزہ چکھا تا ہے تو ان میں سے ایک گروہ پھر خدا کے ساتھ شرک کرنے لگتاہے گویا کہ ان کے اس طرز عمل کا حاصل ہے ہے کہ تا کہ ناشکری کریں اس نعت کی جوہم نے ان کوعطا کی بینی ہم نے تو ان کو اپنی رحمت

ہلا ہے نجات دی مگراس کا نتیجہ ہے ہوا کہ بجائے شکر اور اطاعت کے نفر ان نعت اور معصیت کرنے گئے اچھا اے لوگو! چنو
روز مزے اڑ الوعنقریب جان لوگے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل اور بر ہان اتاری ہے ہی ورلیل ہوئی ہواس چیز کے متعلق جو پیشرک کرتے ہیں لیعن وہ دلیل ان کوشرک کی تعلیم دیتی ہویہ تو کھلے مشرکوں کے حال کا بیان
مقااب آئندہ آیت میں عام انسانی جبلت کا حال بیان کرتے ہیں خواہ وہ علانیہ طور پر مشرک ہوں یانہ ہوں اس لئے کہ بعض
ضعیف الدیمان اور ناقص الا بیمان ، اللہ کے فضل ہونے سے خوش ہوجاتے ہیں اور اثر انے لگتے ہیں اور حق اور مصیبت کی
حالت میں مایوں ہو کر ہیڑھ جاتے ہیں چونکہ ہے مایوی بھی ایک قسم کا کفر ہے اس لئے خاص مشرکین اور کا فرین کے حال کے بعد
عام لوگوں کا حال بیان فر مایا تا کہ اس خمن میں اہل ایمان کو تنبیہ ہوجائے۔

چنانچے فرماتے ہیں اور جب ہم لوگوں کواپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں توخوش ہوجاتے ہیں اور اگران کے اعمال بعر کے بدلہ میں جوان کے ہاتھوں نے کئے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو پس وہ فورا مایوں ہوجاتے ہیں بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ فراخی میں نداتر اتے ہیں اور نہ تنگی میں ناامید ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رزق کی وسعت اور تنگی سب اللہ کی تقتریر اوراس کی مشیت اور حکمت ہے ہے کیاان کا فرول نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ اللہ بی جے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے بیٹک اس میں ایمان والوں کے لئے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں وونوں صورتیں اللہ کی حکمت اور مشیت ہے ہیں رزق کی وسعت کا دار ویدار کسی کے ذاتی استحقاق پرنہیں لہٰذا اہل ایمان کو چاہئے کتنگی میں پریشان اور ناامیدند ہوں اورفراخی میں مغرورا ورمست ہوکرخدا کونہ بھول جا نمیں لہٰذا فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کورازق سمجھے اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرے پس مومن کو جاہئے کہ تنگی ہویا فراخی ہر حال میں اپنے رہ سے راضی رہے ادراس کی رضااورخوشنو دی کا طلب گاررہے اپنے فائدہ پرنظر ندر کھے لیس اے انسان جب تجھے بیمعلوم ہو گیا كماصل رزق دينے والاحق تعالى ہے تو تجھ كو چاہئے كەخداكے ديئے ہوئے رزق كواس كے تكم كے مطابق خرج كر مالبذا صاحب قرابت کوحق قرابت دے اوراس کے ساتھ صلہ رحمی کر <del>اور سکین اور مسافر کو</del> ان کاحق دے یعنی اگر اللہ تجھ کوفراخی دے تو یہ تین کام کر۔ شریعت نے اقر بااورفقرا کے ساتھ جس طرح تم کوسلوک کرنے کا تھکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرولیعنی شریعت کےمطابق مالی حقوق ادا کرنا بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جواللہ کی رضامندی اورخوشنو دی کے طلب گار ہیں اور ایسے بی لوگ فلاح یانے والے ہیں جو محض الله کی خوشنودی کے لئے خرج کرتے ہیں نہ کہ نام آوری اور تحسی دنیا وی غرض کے لئے اور خویش وا قارب اور فقراء ومساکین کی اعانت اور امداد محض الله کی رضامندی کے لئے یہی اعلیٰ

ابل زمانہ چونکہ سودی کا روبار میں مبتلا تھے اور یہ بچھتے تھے کہ سود سے مال میں زیادتی اورترقی ہونی ہے اور صدقہ و خیرات سے مال میں کی آج تی ہے اس لئے آئندہ آیات میں متنبہ فرماتے ہیں کہ بیمت سمجھنا کہ اقرباء اور فقراء کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے سے مال میں کی آجائے گی سلوک اور احسان سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ سود سے کم ہوتا ہے چنانچہ قراتے ہیں اور جوتم سودو ہے ہوتا کو گول کے مال میں زیادتی ہوجائے تو وہ اللہ کنزد یک نہیں ہوھتا حرام کے ذریعہ سے
جو مال آئے وہ ظاہر میں بڑھتا ہے گر حقیقت میں گھٹتا ہے جیے رشوت سے بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے گر درحقیقت وہ مال
پیشا ب اور یا خانہ کا سنڈاس ہے نجاست کے سنڈاس کو تی سجھتا جیں کہ اگر سودی کا روبار بند ہوجائے تو ہم سب پر
اور سارا قرآن اور حدیث ای سے بھر اپڑا ہے نجاست کے کیڑے یہ بچھتے ہیں کہ اگر سودی کا روبار بند ہوجائے تو ہم سب پر
موت آجائے گی اس لئے کا نفرنسیں کرتے ہیں اور علاء سے کہتے ہیں کہ سودی حرمت ترتی کی راہ میں مزام ہے سجان اللہ ،
فطرت سلیمہ کے لئے میمکن نہیں کہ وہ پیشا ب کو عرق گلاب کہنے گئے اور بعض علاء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ربا
سے سود بیاج مرافزیس بلکہ رباسے وہ ہدیا اور جبہ مراد ہے جو کی کواس نیت سے دیا جائے کہ وہ خفص اس سے بڑھ کراحسان کر
دے گا تو ایسا احسان اللہ کے نز دیک موجب خیر و ہرکت نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وقو کر تھ نئی قشہ تکو کو کہا بیا مال
اللہ کے نز دیک بھلتا اور بھول نہیں کی شخص کو کوئی چیز اس نیت سے دینا کہ وہ بچھ اس سے زیادہ دے دے گا بظاہرا گرچ یہ
رباحرام نہیں گرنیت اور ارادہ کے اعتبار سے بھی ایک تسم کار با ہے۔

آیت کی یہ تفیر ابن عباس می اللہ اور امام شافعی رکھا ہے۔ منفول ہے خوب بہے لوٹر یعت کی نظر میں جس طرح ظاہری رباحرام ہے اس طرح باطنی اور پوشیدہ ربا بھی حرام ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کسی کی حرمت اور نجاست ظاہر ہے اور کسی کی پوشیدہ ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتلاد یا کہ سود ہے مال میں ترقی اور زیاد تی نہیں ہوتی اب آگے اس کے بالقائل ذکو قاور صدقات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خدا کی خوشنودی کے لئے خرج کرنے ہوئی رضا مندی اور ترقی اور زیاد تی ہوتی ہے چنا نچے فرماتے ہیں اور جوتم ذکو قاور خیرات دو جس سے تمہار امتصور محض اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی ہوتو بچھلو کہ ایسے بی لوگ اپنے مال کو اضعافا مضاعفة (زیادہ درزیادہ) کرنے والے ہیں آیک کے کم از کم خوشنودی ہوتو بچھلو کہ ایسے بی لوگ اپنے مال کو اضعافا مضاعفة (زیادہ درزیادہ) کرنے والے ہیں ترقی تو یہ ہے حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں بہنچتا ہے اور پھر اللہ اس کو بڑھا تا ہے یہاں تک کہ دامد پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔

اب آگے پھرمشرکین کی تعبیہ کے لئے تو حید کو بیان کرتے ہیں خدائے برحق وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو روزی روزی سے زندہ رہ سکو پھرتم کوموت دے گا پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا بھلاتمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جوان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے یا مار سکے یا جلا سکے اور ظاہر ہے کہ کوئی پھنیس کرسکتا پس ثابت ہوگیا کہ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز ہے جس کوہ ہاس کا شریک تفہراتے ہیں کوئی اس کا شریک نہیں وہ دحدہ لاشریک شریا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ اَيْنِي النَّاسِ لِيُنِيْقَهُمْ بَعِضَ الَّنِيْ فَلُهُ الْفَاسِ لِيُنِيْقَهُمْ بَعِضَ الَّنِيْ فَلُهُ الْفَاسِ لِيُنِيْقَهُمْ بَعِضَ الَّنِيْ فَلَى الْفَاسِ لِيُنِيْقِهُمْ بَعِضَ الَّنِيْ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّةُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُ

سے کام سو وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں فیے تاکہ وہ برلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کام کئے بھلے اسپے نفس سے فکل سے بھلے کام، سو اپنی راہ سنوارتے ہیں۔ کہ دہ برلہ دے ان کو، جو یقین لائے اور بھلے کام کئے، اپنے ففل سے، بھلے کام، سو اپنی راہ سنوارتے ہیں۔ کہ دہ برلہ دے ان کو، جو یقین لائے اور بھلے کام کئے، اپنے ففل سے، فل یعنی اور جو یقین لائے اور بھلے کام کئے، اپنے ففل سے، فل یعنی اوگ دین فلرت پر قائم در برکفروقالم دنیا میں پھیل پڑااوراس کی شامت سے معکوں اور جزیروں میں ترانی پھیل گئی ۔ دفیلی میں اس ور کار اور جہازوں کی لوٹ مار سے ممندوں میں بھی طوفان بیا ہوگیا۔ یہ سب اس لئے کہ اللہ تعالی نے جایا کہ بندول کی بداعمالیوں کا تھوڑا سامزہ دنیا میں بھی جھادیا جائے پوری سزا تو آخرت میں سلے گی مگر کچھنمونہ بیاں بھی دکھلا دیں جمکن ہے بعض لوگ ڈر کردا، برست برآ مائیں ۔

(تنبیه) بندوں کی بدکاریوں کی و بدسے ختل اور تری میں خرابی چھیانا موجمیٹ ہوتار ہااور ہوتارے گالیکن جس خوف ناک عموم وشمول کے ماتھ بعثت محمدی صلی الفدطلیہ دسم سے پہلے یہ تاریک گھٹا مشرق ومغرب اور پر و بحر پر چھاکئی تھی ، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی ۔ یورپ کے تھیقن نے اس زمانہ کی تاریک حالت کا جونقشہ کھینچا ہے اس کے دکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مورخ بھی اس مشہور ومعروف صداقت پر کوئی حرف گیری نہیں کر ملے (دیکھود اثر قالمعارف فریدوجدی، مادہ حمد) شایدای عموم فتنہ وفساد کو بیش نظر رکھ کرفتادہ رحمہ الند نے آیت کا محمل زمانہ جا لمیت کو قرار و یا ہے ۔

فل يعنى اكثرول كى شامت شرك كى وجها أن يعضون بددوسر على البول كى وجها أنى بوكى \_

ف یعنی دنیامی فراد پھیل می اوتم دین قیم پرجودین فطرت ہے تھیک ٹھیک قائم رہو۔سب خرابیوں کاایک یہ ی علاج ہے۔

في يعنى الله كى طرف سے اس دن كا آ ناائل ب نكوئى طاقت اسے كھير كتى ب دخود الله ملتوى كرے كا۔

ف یعنی نیک جنت میں اور بدد وزخ میں بھیج دیے جائیٹگے۔ "فریق فی البجنة و فریق فی السعیس" ( شوری ۔ رکوع ۱) حضرت شاہ میا حب رحمہ الله اس کو دنیا کے احوال پرتمل کرتے ہوئے لگھتے ہیں یہ تعنی دین کاغلبہ ہو سزایا نیوالے الگ ہوں اوراللہ کے مقبول بندے الگ یے

فلے یعنی انکار کاوبال ای پرپڑے گا۔

فے یعنی جنت میں آرام کرنے کی تیاری کررے میں۔

فی یعنی کتنای برانیک براسے بھی الدی فنل سے جنت ملے تی۔

اِنّهُ لَا يُحِبُ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْبِيّةِ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَيِّلُونِ وَلَيُولِيُفَكُمْ وَنَ بَكِ اللَّهِ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

# آجْرَمُوْا ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِدِيْنَ ۞

مخناه گارتھے اور تی ہے ہم پرمد دایمان والول کی فھ

منبكار تنصه اورحق ہے بم پر مددا يمان والول كى \_

## ذكروبال ونحوست كفرومعصيت دردار دنيا

قَالَغَيَّاكَ: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْهَرِّ وَالْبَحْرِ يَمَا كَسَبَتْ اَيُدِي النَّاسِ لِيُلِيثَقَهُمُ بَعْضَ الَّذِيثُ عَبِلُوَا لَعَلَّهُمُ يَرِّجِعُوْنَ… الى.. وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْهُوْمِدِيْنَ ﴾

ر بط: .....گزشته آیات میں کفراورشرک اور معصیت پرتهدیدتھی اب ان آیات میں کفراور معصیت کی ٹوست کو بیان کرتے بیں کہ بیالیی منحوں چیزیں ہیں کہ بسااوقات دنیا ہی میں بدا عمالی کی وجہ سے طرح طرح کی بلا نمیں اور آفتیں اور مصیبتیں پیش فلے جواس سے مالک کو ربھائے اسکا کہاں ٹھانا۔

فل يعنى باران رحمت كى خوش خبرى لاتى إلى يعرضاكى مير بالى سىميند رساب

فسل یعنی باد بانی جهاز اور کشتیال مواسی ملتی بی اورو خانی اسٹیمرول کی رفتار میں بھی بادموافق مدد دیتی ہے۔

میں یعنی جہازوں کے ذریعہ سے حجارتی مال سمندر پارمنتقل کرسکو۔ادراللہ کے فسل سے خوب نفع کماؤ۔ پھران نعمتوں پر خدا کا شکرادا کرتے رہو۔ (تعییہ) پہلے خگی تری میں فرق میں اور غبار پھیل جانے کے بعدامیدر کھوکہ باران میں فرق میں فرق میں میں میں میں بھیل ہوئے کے بعدامیدر کھوکہ باران میں آیا جائتی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں ہل پڑی ہیں جورحمت وفسل کی خوش خبری سارہی میں کافروں کو چاہیے کہ شرارت اور کفران نعمت سے باز آ جائیں اور خدا کی مجریانے اس کو دیکھر کو کر کر کر زار بند سے بین ۔

فکے پہلے فرمایا تھا کہ مقبول اور مردود و مدا کردیے مائیں سے منکروں پران کے انکار کا دبال پڑے گا۔ وہ النہ کو ایھے نہیں لگھتے۔ اب بہلاتے ہیں کہ اس کا انہار ونیای میں ہو کررہے گا۔ بیونکہ النہ کی عادت اور وعدہ ہے کہ جُر بین ومکذبین سے انتقام لے اور مونین کاملین کو اپنی امداد واعانت سے دشمنوں پر غالب کرے۔ چی میں ہوا کا ذکراس واسلے آیا کہ جیسے باران رحمت سے نزول سے پہلے ہوائیں پلتی ہیں اس طرح دین کے غیر کی نشانیاں روش ہوتی مباتی ہیں۔ آتی ہیں جیسے قیط اور سیلاً ب اور طاعون وغیرہ اور آخرت ہے پہلے دنیا ہی میں سزاکا کچھ مزا چکھا دیا جاتا ہے باتی پوری سزاتو آخرت میں سطے گی اور ان دنیا وی مصائب وآفات کے نازل کرنے ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ابنی بدا عمالی پر متنبہ ہواور خدا تعالی کی طرف رجوع کرے دنیا میں چل پھر کرد کھے لے کہ دنیا کی بڑی بڑی تو میں تفراور معصیت کے جرم میں کیسی تباہ اور برباد ہو تھی کہ آج صفحہ ستی پر کہیں ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا چنانچے فرماتے ہیں خطی اور تری میں جنگل اور دریا میں یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد اور تباہی ظاہر ہوگئی کہیں قبط اور و با ہے اور بیاری ہوافان اور سیاب ہوری کو دنیا ہی میں چکھا دے یہ مرادی بازی ہوری ہوری ہوری ہیں تاکہ اللہ تعالی ان کو ان کے سیاب ہوری میں تاکہ اللہ تعالی ان کو ان کی شاید وہ سرزا کا بچھ مزہ دنیا ہی میں چکھا دے پوری سزاتو آخرت میں ملے گی شاید وہ سزاکا اور بدا تمالیوں کو چھوڑ دیں اور تو حید اور عمل اور شرک اور بدا تمالیوں کو چھوڑ دیں اور تو حید اور عمل اور شرک اور بدا تمالیوں کو چھوڑ دیں اور تو حید اور عمل اور شرک اور بدا تمالیوں کو چھوڑ دیں اور تو حید اور عمل اور شرک اور بدا تمالیوں کو چھوڑ دیں اور تو حید اور عمل اور شرک اور بدا تمالیوں کو جھوڑ دیں اور تو حید اور عمل اور شرک اور بدا تمالیوں کو جھوڑ دیں اور تو حید اور عمل اور شرک اور دور کا میں اور تو کی میں اور تو کی کو کی کھوڑ کیں ۔

ابوالعالیہ میشد فرماتے ہیں کہ جس نے زمین میں اللہ کی نافر مانی کی اس نے زمین میں فساد بھیلا یا اور جس نے طاعت کی اس نے زمین کو درست کیا۔

\_\_\_\_\_\_ بھرو پھرآ تکھیں کھول کر دیکھو کہ بچھلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہواان ہلاک ہونے والوں میں اکثر مشرک ہی تھے سو،ائ مخاطب توا پنارخ ای دین راست یعنی توحیداسلام کی <del>طرف کر لے ب</del>ل اس کے خدا کی طرف ہے وہ دن آئے جو کسی طرح مُل نہیں سکتا جبوہ دن آئے گا تولوگ ایگ الگ ہوجا نمیں گے ہرفریق دوسرے فریق سے جدا ہوجائے گا ﴿ فَورِيْتَى فِي الْجَنَّةِ وَفَو يُعْی فِي السّعِیْمِ ﴾ بایں طور کہ جس نے دنیا میں کفر کیا تو اس پر کفر کا دبال ہوگاا در جن لوگوں نے نیک کام کئے ہیں وہ ابنی ہی راحت کا سامان کررہے ہیں اور قیامت کے دن ہر فریق کا جدا ہونا اس لئے ہوگا تا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے ان لوگوں کو ۔ جزاء خیر دے جواول ایمان لائے اور پھر جنہوں نے نیک کام کئے اس لئے کہ بغیرایمان کے کوئی عمل خیر معتز نہیں بالیقین اللہ <u>تعالیٰ کا فروں کو پسندنہیں کرتا اس لئے کا فروں کوجدا کر ہے دوزخ میں بھیج</u>گا وہ فضل کے مشخق نہیں دن رات خدا کی قدرتوں کا اوراس کی نعتوں کا مشاہدہ کرتا رہا پھربھی ایمان نہ یا یا اور نہ خدا کی نعمتوں کی قدر کی چنانچیفر ماتے ہیں اور اس کی قدرت کی نثانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجنا ہے کہ وہ باران رحمت کی خوش خبری دینے والی ہوتی ہیں تا کہتم خوش ہوجاؤادر تا که تم کوابن رحت کا بچھمزہ جکھائے تا کہتمہاری تھیتیاں ادر باغات سرسبز وشاداب ہوں اورتم ان کا کھل کھا وَ اورتا که ان ہواؤں کے ذریعہ کشتیاں اللہ کے حکم سے رواں ہوں اورتم بسہولت سفر کرسکوا درتا کہتم دریا کاسفر کر کے اللہ کے فضل کی جتجو ہوتا ہے اور تا کہتم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرو اور کفراور معصیت کو جھوڑ واللّٰہ نے تمہارے لئے بیسامان راحت مہیا گئے تا کہ تم اس پرایمان لا وَاوراس کی نعتوں کاشکر کرواور ہمارے رسول کی ہدایت کےمطابق ہماری اطاعت کرو اوراے نبی مُلاَیمًا ہم نے آپ مٹافیخ سے پہنے بہت ہے رسولوں کوان کی قوموں کی طرف بھیجا لیں وہ رسول ابنی قوموں کے پاس مجزات واقعحہ

آرکراتے ہیں کہ تنف قسم کی ہوائیں اور مختلف قسم کے بادل اور مختلف قسم کی بارشیں سے ایران لا ایران کی بارش سے کفر اورانکا ایران کی اور ہور ہے اور رسول کا اور اہل ایران کا انتقام لے لیا مجرموں کو اور اہل ایران کی مدد کی اور ہم براہل ایران کی مدد کر ناحسب وعدہ لازم تھا مطلب بیتھا کہ محمد رسول اللہ ناٹی کا کوئی نے ہی بنا کرنہیں بھیجے گئے آپ ناٹی کی مدد کی اور ہم براہل ایران کی مدد کر ناحسب وعدہ لازم تھا مطلب بیتھا کہ محمد رسول اللہ ناٹی کوئی نے بی بنا کرنہیں بھیجے گئے آپ ناٹی کی اور اہل ایران کی مدد کر ناحسب وعدہ لازم تھا مطلب بیتھا کہ مختبیں بھا کہ مختبیں بھا کہ مختبیں بھاڑ کے ہم ناٹی کوئی کے مدرک میں گاؤ کا بھی بیس کے اور اہل ایران کی مدد کریں گے اور ان مجمول سے آپ کا انتقام لیس گے اور اہل ایران کی نفرت من جملہ آبار دھمت کو مدرک میں ہے اور ان محمول سے آپ کا انتقام لیس گے اور اہل ایران کی نفر میں ہے اس لئے آئندہ آبات میں بھر اپنے آثار قدرت اور آثار دھمت کو خرصت کے ہے اور سب جیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس لئے آئندہ آبات میں بھر اپنے آثار قدرت اور آثار دھمت کو خرک میں کہ کوئی فیس سے اس کے آئندہ آبات میں بھر اپنے آثار قدرت اور آثار دھمت کو خرک میں کہ کوئی اور مختلف قسم کی ہوا بھی کوئی ہوں کے اس کے آئندہ آبال کے تعدید کی ہوا بھی اور مختلف قسم کی ہوا بھی کوئی ہو کر کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی ہوا بھی اور مختلف قسم کی ہوا بھی ہور مختلف قسم کی ہوا بھی ہور کی ہوا بھی ہور کی ہور

الله النّن يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُرْيَرُ سَحَابًا فَيَبُسُطُهُ فِي السّبَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ الله النّه عَمْ مُرْمَ فِا عَلَا اور رَحْمَ عِلَا الله عَمْ الله عَمْ مَن فَرَى فِا عَلَى الله عَمْ الله عَمْ مَن عَمْ مَن عَلَا اور رَحْمَ عِلَا الله عَمْ وَعِلْمَا عِن الله عَمْ الله عَمْ

كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُ مُ مِنْ خِلله ، فَإِذَا آصَابِ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِة إِذَا هُمُ ال و قد بدته پر و ديكھ مينه وكونكل ب اسكے على من سے پر جب اس و پہنچا تا ہے جس وكه جاہتا ہے اپنے بندول يس جمى و و لكتے بيں اس كو عد بر عد ، پر تو ديكھے مينه نكل ہے اس كے على سے - بحر جب اس كو پہنچا يا جس كو جاہے اپنے بندول ميں ، جمى و و لكے

یَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوَا مِنْ قَبْلِ آنُ یُنُزَّلَ عَلَیْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَهُبْلِسِیْنَ ﴿ فَانْظُرُ خوال کرنے فی اور پہلے سے ہو رہے تے اسے اتنے سے پہلے ہی نامیہ فی مو دیکھ لے خوال کرنے۔ اور پہلے ہو رہے تے اس کے اترنے سے پہلے ہی نامید مو دیکھ،

ف يعنى بلكى طرف، بيجي كى طرف اى طرح دين بي بيدات كار بنائج بيداديار

فل ای طرح جوایمانی اور رومانی بارش سے منتفع ہوں کے وہ خوشال منائیں کے ۔

ت یعنی پہلے سے لوگ ناامید ہور ہے تھے۔ حتی کہ بارش آنے سے ذرا پہلے تک بھی امید نبھی کہ میند برس کرایسی جگ پرلو ہو جائیگی ۔ انسان کا مال بھی عجیب ہے۔ ذراد پر میں ناامید ہو کر بیٹھ جا تاہے بھر ذرای دیر میں خوثی سے کھل پڑتا ہے ۔

فی یعنی چند کھنٹے پہلے ہر طرف خاک اڑری تھی اور زیمن خنگ، ہے رونق اور مرد ، پڑی تھی ناگھال الله کی مہر بانی سے زند ، ہو کرلہلہانے لگی۔ بارش نے اس کی پیشدہ قوتوں کوئٹنی مبلد امجار دیا۔ یہ بی حال روحانی بارش کا مجھو، اس سے مرد ، دلوں میں بان پڑے گی اور مندا کی زیمن " خلیس الفساد فی البر و البحر" والی موت کے بعد دوبارہ زند ، موجائے گی۔ ہر طرف رحمت البی کے نشان اور دین کے آثار نظر آئیں مے جوقابلیش مدت سے می میں مل رہی تھیں مباران رحمت کا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۞ وَلَبِنَ ٱرْسَلْنَا دِيْجًا فَرَاوُهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِم يَكُفُرُونَ۞ ہر چیز کرسکتا ہے فل اور اگر ہم جمجی ایک ہوا پھر دیجیس و، کھیتی کو کہ زرد پڑمجی تو لکیں اس کے چیچے ناظری کرنے ف ہر چیز کرسکتا ہے۔ اور اگر ہم جمیجیں ایک باؤ، پھر دیکھیں وہ کھیتی زرد پرمنی، تو تکیس اس چھیے ناشکری کرنے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمَوْلَى وَلَا تُسْبِعُ الصُّمَّ النُّعَاَّءَ إِذَا وَلَّوْا مُنْبِرِيْنَ۞ وَمَا آنْت سو تو منا نہیں مکتا مردول کو اور نہیں منا مکتا بہرول کو یکارنا جبکہ پھریں پیٹھ دے کر اور مذ قو سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو، اور نہیں سنا سکتا بہروں کو، پکارنا، جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اور نہ تو مُع جِهْدِى الْعُنَى عَنْ صَلْلَتِهِمَ ﴿ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَلِيْنَا فَهُمُ مُّسُلِمُونَ ﴿ اللَّهُ راہ مجمائے اعصول کو ان کے بھٹھنے سے تو تو سائے ای کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر، سو دہ مملمان ہوتے ہیں فیل اللہ ہے راہ تجھائے اندھوں کو، ان کے بھٹکنے سے۔ تو تو سٹائے اس کو جو یقین مانے جماری باتیں، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ بے الَّذِي ؙ خَلَقَكُمُ مِّنَ ضُغْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَغْدِ ضُغْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ بنایا تم کو کمزدری سے پھر دیا کمزوری کے بچھے زور پھر دے تم کو کروری ہے، پھر دیا کروری چھے زور، پھر دے گا = ایک چھینٹاان کو ابھار کرنمایاں کر دے گا۔ چنانچ یق تعالیٰ نے بعث محمدی کے ذریعہ سے پہلوہ دنیا کو دکھلا دیا۔ ہمرے صوبہ کے شاع کھیم نے کیا خوب کہا ہے۔ ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرمے نکھار کر ہے یہ وہ نام فار کو کھول کرے سنوار کر ہے یہ وہ نام ارض کو کردے سما اجمار کر انجر ای کو ورد تو صدق سے بے شمار کر

صل على محمد صل على محمد

ف یعنی بہاں مرد ولوں کورد مانی زعد کی عطافر مائے گااور قیامت کے دن مرد ولہ ہوں میں دوبارہ جان ڈالے گا۔ اس کی قدرت کا ملہ کے آگے کوئی چیزشکل نہیں۔
فعلی یعنی پہلے ناامید تھے، بارش آئی ، زیین ہی آئٹی ، نوشیال منانے لگے ۔ اب اگر اس کے بعد ہم ایک ہوا چلاد یس جس سے کھیتیاں شک ہو کرزر دیڈ جا تک تو یہ لوگ فوراً پھر بدل جا تیں گے اور اللہ کے سب احمان فراموش کر کے ناشکری شروع کر دیں ۔ غرض ان کا شکر اور فاشکری سب دنیاوی اعزاض کے تابع بی اور یہاں اس پر فرمایا کہ اللہ کی مہر بانی سے مراد پاکر بندہ نڈرنہ ہوجا ئے ۔ اس کی قدرت رنگارنگ ہے ۔ معلوم نہیں دی ہوئی نعمت کب سلب کر لیے ۔ اور شاید اور بھی اشارہ ہوکر دین کی کھیتی دنیا میں سرمبز و شاد اب ہونے کے بعد پھر بادمخالف کے جمونکوں سے مرجھا کرزر دیڈ جائے گی ۔ اس وقت ما ہوں ہوکر کہ نہیں جائے ۔

' (تنبیه)ای قسم کی آیت مور ہ ''نمل'' کے آخر میں گزر چکی ،اس پرایک نظر ڈال کی جائے مفسرین نے اس موقع پر ''سماع موتی'' کی بحث چمیز دی ہے ۔اس سند میں سحابہ بنی انڈ عنبم کے عہد سے اختلات چلا آتا ہے اور دونوں جانب سے نسوس قرآن وصدیث پیش کی تئی ہیں ۔ یہاں ایک بات مجھولوکہ یوں تو دنیا میں کوئی کام الڈکی مثیت واراد ، کے بدون نہیں ہوسکتا مگر آ دمی جو کام اساب عادیہ کے دائر ، میں رہ کر بااختیار خود کرے وہ اسکی طرف منسوب ہوتا = ضُعُفًا وَّشَيْبَةً ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَالْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ زور کے بیچھے کمزوری اور سفید بال بناتا ہے جو کچھ جاہے اور وہ ہے سب کچھ جانتا کرسکتا فیل اور جس دن قائم ہوگی قیاست زور پیچھے کمزوری، اور سفید بال۔ بناتا ہے جو چاہے، اور وہ ہے سب جانتا کرسکتا۔ اور جس ون اٹھے کی تیامت، يُقُسِمُ الْمُجْرِمُونَ ١ مَا لَبِثُوا غَيْرَسَاعَةٍ ﴿ كَلْلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ قیس کھائیں سے ممناہ گار کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھڑی سے زیادہ فی ای طرح تھے اسٹے جاتے ہی اور کہیں کے تشمیں کھائیں مجے گنہگار، کہ ہم نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ، ای طرح تھے النے جاتے۔ اور کہیں مے أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَلُ لَبِثُتُمْ فِي كِتْبِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهِلَا يَوْمُ بن کو ملی ہے سمجھ اور یقین تمہارا کھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں ہی اٹھنے کے دن تک سویہ ہے ہی اٹھنے کا دن جن کو کمی سمجھ اور یقین، تمہارا کھہراؤ تھ اللہ کے لکھے میں، جی اٹھنے کے دن تک، سویہ ہے جی اٹھنے کا دن، الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمُ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ@فَيَوْمَبِنٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْنِرَ تُهُمُ 4 تم نہیں تھے جانتے فی مو اس دن کام نہ آئے گا ان گناہ گارول کو قصور بخثوانا جانے۔ سو اس دن کام نہ آئے گی ان گنہگاروں کو تقصیر بخشوانی، = ہے اور جوعام عادت کے خلاف غیرمعمولی طریقہ سے ہوجائے اسے براہ راست حق تعالیٰ کی طرف نبیت کرتے ہیں مثلاً نمی نے کولی مار کمی کو ہاک کر دیا پیہ اس قاتل کافعل کہلائے گااور فرض کیجیے ایک مٹھی کئریال چینکیں جس سے شکر تباہ ہوگیا،ا سے کیس مے کہاں تعالی نے اپنی قدرت سے تباہ کر دیاباوجو دیکہ کولی سے اللک کرنا بھی ای کی قدرت کا کام ہے۔ورنداس کی مثبت کے بدون کولی یا کولا کچر بھی اڑ نہیں کرسکتا ۔قرآن کریم میں دوسری مگدفر مایا ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ دَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَمِي بِهِ إِلَى عَادِتْ مِوسِنِ كِي وجه سے پیغمبراد مسلم اول سے "قتل" و" رمی" کی فی کر سے براہ راست الله تعالی کی طرف نسبت کی تی ۔ فميك الي طرح " انك لا تسسع المدوتن" كامطلب محصويعني تم ينبيل كرسكته كه بولو اوراپني آوازمر دے توسنادوييونكه يه چيزظاہري اور عادي اسب كے ملات ہے۔البتہ حق تعالیٰ کی قدرت سے طاہری اساب کے خلاف تہاری کوئی بات مردون لے اس کا انکارکوئی مومن نہیں کرسکتا ۔اب نسوص سے جن با توں کا اس غیرمعمولی طریقہ سے سننا ثابت ہوجائے گاای مدتک ہم کوسماع موتی کا قائل ہونا چاہئے کیف تیاس کر کے دوسری باتوں کوسماع کے تحت میں نہیں لاسكتے \_ بہرمال آيت يس" اسماع" كى نفى سے مطلقاً سماع كى نفى بيس ہوتى ـ والله اعلم ف يعنى بچيشروع ميں پيدائش كے وقت بے مدكم زورونا توال ہوتا ہے۔ پير آ ہنة آ ہنة فرت آ نے لگتی ہے حتى كہ جوالی كے وقت اس كازورائتها كو بہنج جاتا ہے اور تمام قرتیں شباب پر ہوتی میں، پھر عمر و طلنے گئی ہے اورز ورقوت کے بیچھے کم زوری کے آثار نمایاں ہونے لگتے میں جس کی آخری مدبڑ ھایا ہے۔اس وقت تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے اور قوی معطل ہونے لگتے ہیں ۔قوت دضعت کا پیسبا تارچڑھاؤالذے ہاتھ میں ہے دہ جس طرح جاہے جس چیز کو بنائے ۔اور قوت دضعت کے مختلف ادوار میں سے گزار ہے ۔اس کو قدرت حاصل ہے اوروی جانتا ہے کئر چیز کوئس وقت تک کن حالت میں رکھنا مناسب ہے ۔لہذااس خدا کی اوراس کے پیغمبرول کی باتیں ہمیں منی ماہئیں ۔ شایداس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ مس طرح تم کو کم زوری کے بعدزور دیا بسلمانوں کو بھی ضعف کے بعد قوت عطا کرے گااور جو دین بظاہرای وقت کم زورنظر آتا ہے کچھ دنوں بعدزور پکڑے گااورا سے شاب وعروج کو پہنچے گا۔اس کے بعد پھر ہوسکتا ہے کہ ایک زمانہ سلمانوں کے متعمد کا آئے ہویادر کھنا ماسیے کہ خدائے قادروتوانا ہروقت ضعف کوقت سے تبدیل کرسکتاہے۔ ہال ایرا کرنے کی خاص صورتیں ادراساب ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فل يعنى قبريس يادنيا ميس رمناتهور امعلوم موكاجب مسيبت سر پركھزى نظرة ئے گئيس مےكدافسوس بزى جلدى دنيا كى اور برزخ كى زند كى ختم بوكئ كي تجويم مهلت ملى جو

ذ مای ویراوراس مذاب الیم سے بچے دہتے ۔ یاد نیایس کچھ ذیاد ومدت گھرے کاموقع ملیا تواس دن کے لئے تیاری کرتے یتوایک دم صیبت کی محری سامنے آممی ۔

قت یعنی مبیحاس وقت برکہا جوٹ اور غلا ہوگاای طرح مجھلوکد نیایس بھی پیاوگ غلاخیالات جمہ تے اورائی یا تیس کمیا کرتے تھے یہ

#### وَلَا هُمُ يُسُتَعُتَبُونَ⊕

#### ادرندان سے وکی منانا جاہول

#### اورندان سے كوئى من ناچاہے۔

## ذكربعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

عَالَغَتَاكَ: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ . الى .. وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں زیادہ تر ایسے دلائل قدرت ذکر کئے جوالوہیت اور وحدانیت کے مثبت تھے اب ایسے چندولائل قدرت ذکر کرتے ہیں کہ جو قیامت اور فناء عالم اور بعث بعد الموت اور حیات ثانیہ کے لئے مثبت ہوں اور بعد از ال کچھ احوال قیامت کو بیان کیا۔

چنانچے فرماتے ہیں خدا برق وہ ہے جو بھیجا ہے ہوائی پھر اٹھاتی ہیں وہ ہوائی ابر کو پھر پھیلاتا ہے اللہ اس ابر کو ہر اپھر اس کو حد ہتہ کر دیتا ہے پھر تور کھتا ہے کہ بارش اس ابر کے درمیان سے نگلتی ہے اور جہاں جتی بارش چاہتا ہے اتی ہی بارش ہوتی ہے پھر جب خدا اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس کو پہنچا تا ہے تو ناگاہ وہ خوش ہوجاتے ہیں اور ان کو قبط کے دور ہونے کی امید ہوجاتی ہے اور حقیق وہ اس بارش کے نازل ہونے سے ان کی نا امید میں بدل گئ باران رحمت اس بارش کے نازل ہونے سے ان کی نا امیدی امید میں بدل گئ باران رحمت کے نول کا اصل سبب اللہ تعالی کا ارادہ اور مشیت ہے اور فلاسفہ جو رہے گئے ہیں کہ سندر سے بخارات بذریعہ ہوا بلندہ ہو کر سحاب بن کر برستے ہیں اگر بیام کس دلی کی نارن ہونا ہے کہ خوش ہوجائے تو می شوا کے نامید کو نامید کے نامید کی نامید کے نامید کی نامید کے نامید

حدیث میں ہے کہ آنحضرت نافیخ خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرانی کھڑا ہوا اورعرض کیا یا رسول اللہ نگھ ا قبط کی وجہ سے اہل وعیال بھو کے ہیں آ ہے نافیخ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر باران رحمت نازل فرمائے آ ہے تافیخ نے ای وقت باتھ اٹھا کر دعا مانگی حضرت انس ڈافیئ کہتے ہیں واللہ اس وقت سوائے آفاب کی تمازت کے آسان پر ابر کا نام ونشان نے = فیج یعنی موتین اور ملائکہ اس وقت ان کی آر دید کریں گے کہ تجوٹ بگتے ہویادھوکہ میں پڑے ہوجو کہتے ہوکہ قریس یادنیا میں ایک گھڑی سے نیاد مجموز نہیں ہوا تم نھیک اللہ کے علم اور اس کی خراور لوح محفوظ کے فوشتہ کے موافق قیامت کے دن تک تھرے ایک منٹ کی بھی تی ہیں ہوئی آ ج میں دعہ کے موافی وہ دن آ بہنچا یا ب وہ دیکھول جے تم جائے اور مانے نہ تھے ۔ اگر پہلے سے اس دن کا بھین کرتے تو تیارہ ہو کرآ تے اور یہاں کی مسرتیں دیکھ کہتے کہاں دن کے آ نے میں بہت دیائی۔ بڑے انتظار واشتیا تی کے بعد آیا ۔ جیسا کہ مونین سجھتے ہیں۔

ف یعنی رکوئی معقول مذربیش کرسکیں مے جوکام آئے اور ندان سے کہا جائے گا کہ اچھا اب تو بدادرا طاعت سے ایسے پرورد کارکو راضی کرلو، کیونکہ اس کادت محزر چکا بتو ہمیشہ کی سزا بھکتنے کے موا چارہ نہیں۔ تعادهرآ محضرت نکافل نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعافر مائی کہ ایکا یک کوہ سلع کی طرف سے ابر کا ایک گلزنمو دار ہوا اور پھیل کر آ سان کومحیط ہو گیااور بارش شروع ہوگئ اورنماز ہے فارغ ہوکراس بارش میں ہم اپنے گھروں کوواپس ہوئے ای طرح وہ یا نی آ تھے روز تک مسلسل برستار ہا یہاں تک کہ دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی دوسرافخص اثناء خطبہ کھڑا ہواجس نے پہلے جمعہ کو بارش کی التجام کی تھی اس نے یا کسی اور محف نے عرض کیا یا رسول الله مُلاکھ کٹرت بارش سے راستے بند ہو مگئے اور مکانات منهدم ہو گئے آپ مُلاَثِقُ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی المله محوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے اردگر دیہاڑوں اورٹیلوں پر بارش ہواور ہم پر نہ ہوای وقت بادل کھل کیااور بارش بند ہوگئ۔

معلوم ہوا کہ بیداسباب ظاہری جن کے فلاسفہ مدی ہیں آگر ٹابت ہوجا ئیں تو کوئی مستفل اور قطعی چیز نبیں اصل سبب الله کی قدرت اوراس کاارادہ اور مشیت ہے۔

بیں اے ظاہر بین ، اللہ تعالی کے آٹار رحمت کی طرف نظر کر اور دیکھ کہ وہ خدا کس طرح زبین کومردگی اور افسر دگی کے بعد زندہ کرویتا ہے محقیق جوذات یاک زمین کومردگی کے بعد زندہ کرتی ہے وہی ذات قیامت کے دن مردول کوزندہ طبیعت کا ذاتی اقتضا مہیں ہلکہ ہماری مشیت کے تابع ہاس لئے کہ اگر ہم انہی ہواہم بجیں جو کھیتوں کو ہلاک کرنے والی ہو تو سیاہے کمیتوں کوزرد دیکھیں کہ دہ کھیتی خشک ہوجائے اوراس سے فائدہ نہاٹھاسکیس تواس کے بعدوہ ٹاشکری کرنے والے ہوجا تھی اور کیا کیا ہا تھی منہ سے بجنے آئیس غرض ہے کہ اللہ کی قدرت طرح طرح کے رنگ دکھاتی ہے بھی مبشرات کے رنگ میں ۔ اور بھی آفات کے رنگ میں بس اے نبی طافظ جس محض نے ان واضح آیت قدرت اور صریح آ شار رحمت کا انکار کیا اور مردہ ز مین کے زندہ ہونے کا انکار کیا توالیا تخص خودمردہ ہے آپ مالیکماس کے انکارے رنجیدہ اور ممکین نہ ہوجیے شختیق آپ مالیکم مردول کوئیس سنا سکتے اور نہ بہرول کواپنی آ واز اور پکار سنا سکتے ہیں خاص کر جبوہ پیٹے پھیر کرچل دیں " بہرا" اول توکسی کی پکار قہیں سل<sup>کا</sup> اوراس پرمزید بیر کہ دہ چینے پھیر کر بھائے تو ایسی حالت میں اس کا سننا اور بھی نامکن ہوجا تا ہے اس لئے کہا گر بہرے کا منہ بکار نے والے کی طرف ہوتوممکن ہے کہ لب ود ہان کی سیر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارہ سے پچھیمجھ لے لیکن جب بہرے نے بات کرنے والے کی طرف پشت کردی تو اس سے بھی محروم ہو گیا اے نبی مُلالا آپ مُلالا میں بیقدرت نبیس کہ آپ مُلالا ان اندهول کوراه د کھاسکیں اوران کی کم راجی سے ان کو ہٹاسکیں اس اگر ایسے مردے اور اندھے اور بہرے ان آیات قدرت پر ایمان ندلامیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں آپ مُلاکھ ان ہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پریقین رکھتے ہیں اور پھروہ ہارے مطبع اور فرماں بردار ہیں بعن جن لوگوں کے دل زندہ ایں وہ ہماری باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں۔

ف: .... اس آیت میں ۔" الموتی " سے کفار مراد ہیں مردہ دل ہونے کی وجہ سے ان پرموتی کا اطلاق کر دیا تمیا یعنی جن کے ول مردہ ہو بچکے ان پر کلام ہدایت کچھ اٹرنہیں کرتا ہاتی ساع موتی کی محقیق سور ہنمل کے ہزی رکوع میں مزر پھی ہے۔اع موقی احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔

ف : ..... فا ہراسباب میں مردہ کا سنا تا محال ہے اور بہرے اور اند سے کا سنا ناکسی ورجہ میں ممکن ہے اشارہ اس طرف ہے کہ

بعض کافرتوبالکل مردہ ہو بچکے ہیں اور بعضے بمنزلہ اندھے اور بہرے کے ہیں اگر تو جہریں توممکن ہے کہ داہ داست پر آجا میں یہ یہ یہ اور حشر ونشر کے بھی قائل ہوجا میں آئندہ آیت میں بہی صفمون ہے خداوند مطلق اور معبود برحق وہ ہے جس نے تم کونا تو انی اور کم زوری سے پیدا کیا نظفہ سے لے کر بچیپن تک زمانہ کمزوری کا ہے بھر کم زوری کے بعد اللہ نے تم کوقوت دی لیعنی جوانی دی بھر تو ت اور تو ہا بادیا جس طرح چاہتا ہے بیدا کرتا ہے مسمی کم زوری اور بھی تو ان ان کم بھی تندرتی اور بھی بیاری ای طرح تو ت اور ضعف کے بیابانوں میں تمہیں بلٹیاں دے رہا ہے اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے ضعف اور تو ت کی بلٹیاں دے کر تمہیں ابنی قدرت اور تمہاری لا چارگی کا تما شاد کھا رہا ہے اور علیم وقدیر وہ ہے کہ جوصفتوں اور کیفیتوں کے بدلئے پر قادر ہویہ مشرکین اور مشرین قیامت اگر اپنے جسمانی تغیرات میں ذراغور کریں تو وحد انیت کے بھی قائل ہوجا کی اور قیامت کے بھی قائل ہوجا کیں۔ اور قیامت کے بھی قائل ہوجا کیں۔

یہ توکافروں کی دنیادی حماقت اور جہالت کا بیان تھا کہ دنیا میں کفر اور شرک کیا اور انبیاء بینائی کی دعوت کورد کیا اب آ کندہ آ بت میں ان کی اخروں جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجر مین تسم کھا کیں گے کہ وہ دنیا میں بیام برزخ میں ایک کھڑی سے زیادہ نبیں تھہرے ای طرح دنیا میں جھوٹ بولا کرتے ہتے یعنی انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا جس طرح کہ اس سے پہلے دنیا میں جھوٹ بولا کرتے ہتے عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا یا برزخ کا رہنا ایسامعلوم ہوگا کہ کو یا کہ دنیا میں ایک ساعت رہے آخرت کی عقوبات اور آفات دیکھنے کے بعد دنیا خواب وخیال ہوجائے گی اور جن کو کم اور ایمان دیا گیا وہ ان مجرمین سے سمبیں محتم جھوٹ بولئے ہو۔

الکارکیا کرتے تھے لیکن اب اس کا الکار ناممکن ہے اس لئے کہ وہ دن اب تمہارے مولی ہی وہ جی اشخے کا دن ہے جس کا پہلے تم الکارکیا کرتے تھے لیکن اب اس کا الکار ناممکن ہے اس لئے کہ وہ دن اب تمہارے ماضے آئی اور مشاہدہ کے بعد الکارمحال ہے لیکن تم تو پہلے بی جاہل ناوان تھے اسی وابی تباہی با تیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیا مت کب آئے گی۔

پس آج کے دن ان ظالموں کو ان کی معذرت یعنی عذر خوابی کوئی لغے نہ دے گی تا کہ عذر کریں کوئی عذر ان کوئی عذر ان کوئی اور ان کوخدا کی رضا جوئی کا کوئی موقعہ نہ ویا جائے گا بلکہ صرف جزا ماور مزاکا دن ہوگا اس دن نہ کسی کا کوئی عذر مقبول ہوگا اور نہ تو بہ وغیرہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کوراضی کرنے کا موقع ملے گا وہ آگر تو بہ کریں اور آئندہ کے لئے ایمان اور طاعت کا وعدہ کریں اور یہ دخواست تبول نہ ہوگی۔

كماقال تعالى ﴿ وَإِنْ يُسْتَعُونِهُ وَالْ أَسْتَعُونِهُ وَالْمُعُونِينَ الْمُعْتَمِينَ ﴾

وَلَقُلُ طَرِّبُنَا لِلنَّاسِ فِي هِنَ الْقُرُ إِن مِن كُلِّ مَقَلِ وَلَهِنْ حِثْمَهُمْ بِأَيَّةٍ لَّيَقُولَنَ اور ہم نے افوانی ہے آدمیوں کے داسلے اس قرآن میں ہرایک طرح کی مثل اور جو تو لاتے ان کے ماس کوئی آیت تو مقرر کہیں ادر ہم نے بھائی ہے آدمیوں کو، اس قرآن میں ہر طرح کی کہادت۔ اور جو تو لائے ان باس کوئی آیت تو مقرر کہیں

الَّذِينَيَ كَفَرُوٓا إِنَّ ٱنْتُمْ إِلَّا مُبُطِلُونَ۞ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا وہ مثر تم سب جبوٹ بناتے ہو قل ہیں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پے جو مجھ مکر، تم جھوٹ بناتے ہو۔ یوں مبر کرتا ہے اللہ ان کے دلوں پر، جو مجھ يَعْلَمُوْنَ۞ فَأَصْدِرُ إِنَّ وَعُلَ اللَّهِ حَتَّى وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤقِنُونَ۞ عَ نہیں رکھتے ہے سو تو قائم رہ بیٹک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور اکھاڑ نہ دیں مجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے ف نہیں رکھتے۔ سو تو ٹھیرا رہ، بیٹک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، اور اچھال نہ دیں تجھ کو جو تقین نہیں لاتے۔

خاتمه سورت براعجاز قرآن

عَالَيْكَاكُ: ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبُمَا لِلتَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَقَلِ إِلَى عَلا يَسْتَخِفَّتُك الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ربط: ....سورت کا آغاز ایک دلیل نبوت سے فر ما یااب اس سورت کو پھرایگ دلیل نبوت پرختم کرتے ہیں کہ بیقر آن جیب وغریب کتاب حکمت اور دستور ہدایت ہے اس کی خوبی پر نظر کردتم پر واضح ہوجائے گا کہ بیآ سانی کتاب ہے اور آ تحضرت مُلَاثِمُ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی انبیاء سابقین مُلِمُال کے مجزات ختم ہو سکے مگر قرآن ایسام عجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا اور ان آیات میں آشحضرت نافیظ کونسلی ہے کہ آپ نافیظ ان مشرکین کے عناداور جہالت پرصبر سیجئے اللہ تعالی نے آپ مالھئم سے جو تنتح ونصرت کا وعدہ کیا ہے وہ تن ہے اپنے وقت پر ظاہر ہوگا چنا نچہ فرماتے ہیں اورالبتہ محقیق ہم نے اتمام جمت کے لئے لوگوں کےواسطےا<del>س قر آن میں</del> جابجا ہرشم کی مثال بیان کردی جس سے حق اور باطل کا فرق واضح موجائے اور غافلوں کو تنبیہ موجائے بیقر آن ان کی ہدایت کے لئے کافی تھا مگر غایت عناد کی وجہ سے اس جبت واضحہ کو قبول نہ کیا اور اے نبی خلافیا آگر آپ خلافیا ان کے پاس کیسی ہی واضح اور روشن نشانی لے کر آئیس تو یہ کا فرغایت عنا دا درعداوت اورسرکشی کے باعث میمی کہیں سے کہیں ہوتم بیغی پیغیبراورال ایمان سیمریے ہودہ **ک**واور جھو<u>نے</u> د كيدلوكه اس طرح الله مبرنكاتاب ان لوكول كي دلول يرجو بمحدثين ركت اوربعقلي اوربدعقلي سے انكاركرتے ہيں جن

1 یعنی اس وقت وجھتا میں مے اور آج مدا کی فوشنو دی مامل کرنے کا موقع ہے قرآن کریم کیسی مجیب مطالیس اور دلیلیں بیان کر کے فرح مرح ہے ان کو سما تاہے، بدان کی مجمد میں کوئی ہات جیس آتی کیسی ہی آیٹیں میز ھرکرسائے یاصاف سے صاف معجزے دکھا ہے وہ ان کراور دیکھ کریہ ہی ہے جیس کرتم ( بينمبراورمسلمان ) سب مل كرجوث بنا لاسع مو -ايك في بيندا ينس بناليس دوسرول في تعدين كردى -ايك في مادو وكلا يادوسر اس بدايمان لافے وار ہو مجنے راس طرح مل محملت كرك ا بنامذ بب بعيلا نا جا ہتے ہو۔

فل يعنى جوآ دى د مجع مد يحصف كى كوسف ش كرے اور ضدومناد سے ہر ہات كا انكاد كرتار ب اوراس فرح شد، شد، اس ك ول برمبرلك ماتى ب اورة فرلار ضدومناد سے ول ا تاسخت برما تا ہے كہ قول حل كى استعداد مى ضالع كرييشتا ہے ۔العواد بالله ا

سے یعنی جب ان بدبختوں کا مال مندومناد کے اس درجہ پر پہلے کیا تو آ پ ملی اطبوعیہ وسلم ان کی شرارتوں سے رجیدہ مذہوں ۔ بلکہ پیغمبرا دمبروحمل کے ساتھ اسے دموت واصلاح کے کام میں لگے رہیں۔اللہ لے جوآپ ملی الندعلیہ دسلم سے مع ونصرت کا دعد دممیا ہے بیتینا ہی را کر کے رہے گا۔اس میں رتی بر وبر تفاوت و علن نہیں ہوسکتا ۔ آپ اسے کام پر جے رہے ۔ یہ ہومقید واور بے یقین لوگ آپ کی الندعید دسلم کو دراجی آپ کی الندعید دسلم کے مقام سے جنبش ندد ہے كال كرتم سورة الروم ولله الحمد والمنه



لوگوں کے دلوں پر خدامبرلگا دیتا ہے وہ ایسے ہوجاتے ہیں ہیں اے نبی مان کا خان ان معاندین کی ایذ ارسانی پر مبر سیجئے ہے فکک اللہ نے اظہار دین کا جودعدہ آپ مان کا جودعدہ کیا ہے وہ حق ہے اللہ اپناوعدہ ضرور پورا کرے گا اور جولوگ خدا کے وعدوں پر تقیین نہیں رکھتے چاہئے کہ وہ آپ مان کھیں اور آپ مان کھیں اور آپ مان کھیں اور آپ مان کھیں ہوگئے کہ وہ اور آپ مان کھیں ہوگئے کو ہاکا مطمئن رہیں مبادا ہے بے تقیین آپ مان کھیں کہ اس نے دال دیں۔

الحمد للد آج بروز یک شنبہ بوقت سم بیجے دن کے بتاری ۱۲ ارجب الحرام ۹۲ ۱۳ هسور قروم کی تغییر سے فراغت مولی اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو تبول فر مااور تغییر کے اتمام کی تو فیق عطا فر ما۔

امينياربالعالمين

الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولاان هدانا الله وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

#### تفسيرسورة لقمان

سورۃ لقمان کی ہے اس میں چونتیں آیتیں اور چاررکوع ہیں چونکہ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ لقمان کیم کا قصہ فذکور ہے اس لئے بیسورت "لقمان" کے نام ہے موسوم ہوئی جمہور علاء اسلام اور سلف صالحین کا متفقہ تول یہ ہے کہ لقمان کیم اور دانا ہے گرنی نہ تھے صرف عکر مہ ڈاٹھا سے لقل کیا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے گر سنداس کی ضعیف ہے سوڈ ان کے رہنے واللہ والے تھے نجاری ان کا پیشہ تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ خیاط (ورزی) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبر یاں چرا یا کرتے تھے واللہ اعلم بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے فالے زاد بھائی تھے اور ابوب مائیلا کے بعا نجے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے فالے زاد بھائی تھے اور ابوب مائیلا کے فالی اور فرایا یا داؤد مائیلا کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کے قاضی اور مفتی تھے حسن کیا طویل عمر پائی بہاں تک کہ داؤد مائیلا کا زبانہ پایا داؤد مائیلا کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کے قاضی اور مفتی تھے جب داؤد مائیلا معوث ہوئے توفقو کی دینا چھوڑ دیا اور فرما یا کہ نبی کا وجو دِ بانجودکائی ہے۔

را الله (۱): ...... گرشته سورت کے اخیر میں لینی ﴿ وَلَقَلُ طَوّرَ لَمَا اللّهُ اللّهُ وَانِ مِن کُلِ مَقَلِ ﴾ میں قرآن کے اللّه الله وارحقانیت کی طرف اشارہ تھااب اس سورت کے شروع میں پھرقرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ بیکناب کناب حمت ہے اور کتاب ہدایت اور کتاب حکمت ہے اس کو جو ل کرنا اور اس پر ایمان لا نابا عث سعادت ہے اور اس کتاب حکمت کو چھوز کر لھو المحدیث یعنی گانے بہانے اور ناولوں اور قصے اور کہانیاں کی طرف مائل ہونا شقاوت کی علامت ہے اس سلم سلم سلم الله تعالی نے سفہا واور اشقیاء کا حال بیان کیا کہ جولوگ قرآن کو چھوڑ کر گانے بہانے کی طرف مائل ہیں اور دین کی مقالم اور سعداء کا حال بیان کیا جو آخرت پر باتوں کا غذاتی اڑاتے ہیں بیلوگ بدنعیب اور محروم ہیں اور پھراس کے مقابلہ میں مقلا واور سعداء کا حال بیان کیا جو آخرت پر باتوں کا غذاتی اڑاتے ہیں بیلوگ بدنعیب اور محروم ہیں اور پھراس کے مقابلہ میں مقلا واور سعداء کا حال بیان کیا جو آخرت پر بینین رکھتے ہیں۔

ر بها (۲): ..... حق جل شاند نے اس سورت میں لقمان مکیم کی حکیمانداور عاقلاند نصائح کا ذکر فریایا جوتو حید کی دعوت اور شرک

کی ذمت پراورمکارم اخلاق اورمحاس اعمال کی ترغیب پراوراخلاق ذمیمه اورافعال قبیحه سے تر ہیب پر مشمل ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ توحید اور مکارم اخلاق تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک مشخس ہیں اور بیتمام امور فطری ہیں عقل سلیم اور فطرت سیاسان کوقبول کرتی ہے اورشرک عقلا فتیج ہے اور خلاف فطرت ہے اور گزشتہ سورت میں ﴿ فَا قِیمُ وَجُهُكَ لِلدِیدُنِ ﴾ فطرت سلیمہ ان کوقبول کرتی ہے اورشرک عقلا فتیج ہے اور خلاف فطرت ہے اورگزشتہ سورت میں ﴿ فَا قِیمُ وَ مِن عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ربط(۳): ..... نیزگزشته سورت میں مبدااور معاد کا ذکرتھا اس سورت میں مبدا اور معاد کا اور دلائل قدرت کا ذکر ہے۔ ربط(۴): ..... نیزگزشته سورت کے اول میں ان لوگوں کی خدمت تھی کہ جواللہ کے دعدہ پر بھر وسنہیں کرتے بلکہ اسباب ظاہری پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کی مدح ہے جو آخرت پر اور اللہ کے دعدوں پر بھین رکھتے ہیں۔ ربط (۵): ..... نیزگزشتہ سورت کے اخیر میں قیامت کا ذکرتھا اور اس سورت کے اخیر میں سے بتلا بیا کہ قیامت کا علم سوائے خدا کے کی کوئیں۔

خلاصہ کلام ہے کہ اس سورت کی شروع آیات میں اللہ تعالیٰ نے سعداء اور اشقیاء کے مراتب اور مقامات کا فرق بیان کیا اور چونکہ بیسورت کی ہے اس لئے کہ نزول آیات کے وقت دونوں فریق موجود تھے لہٰذا سعداء کا مصداق اولین مہاجرین اولین ہول گے اور وہی اس سے مراد ہوں گے۔ (ازالة الخفاء)

# (اسْنَوَةُ لَنْسَ مِلْيَدُ ٥٧) ﴿ فِي بِنْسِرِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ إِنَّى ﴿ الباتِهَا ؟ مَوَعَاتِهَا ؟

الَّظِّ أَ يِلْكَ الْيَتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ أَهُ هُلَّى وَّرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِيْنَ أَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ يَ الْطَّ أَيْنَ يُقِيْمُونَ يَ الْمُحْسِنِيْنَ أَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ يَ الْمُحْسِنِيْنَ أَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ يَ يَعِيْمُونَ مِنْ اللَّهِ الْمُحْسِنِيْنَ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الصّلوة وَيُؤْتُونَ الزّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴿ أُولَيِكَ عَلَى هُلَّى مِّنَ رَبِّهُمُ الصّلوة وَيُؤُنُونَ ﴿ أُولَيِكَ عَلَى هُلَّى مِّنَ رَبِّهُمُ الصّلوة وَيَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَشَتَرِئُ لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنَ اور دی مراد کو پہنچ فی ادر ایک ده لوگ بی که خریدار بی کمیل کی ہاتوں کے تاکہ بجلا بی اور ده بیں جن کا بھلا ہے۔ اور ایک لوگ بیں کہ خریدار بیں کمیل کی ہاتوں کے، تا بجلا دیں اور ده بیں جن کا بھلا ہے۔ اور ایک لوگ بیں کہ خریدار بیں کمیل کی ہاتوں کے، تا بجلا دیں فل یکتاب خاص نکی اختیار کرنے والوں کے لئے سرمایہ رحمت وہدائش کے لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ ورز فرنسی وہدائش کے لواء سے قرت میں اور در محمد بن کرآئی ہے۔

فل مورة بقرة كفروع من أى طرح كي آيات كزر جي بن وبال كفوائد ويكو لئ ما يس

سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلَمٍ \* وَّيَتَّخِنَهَا هُزُوًا ﴿ أُولَٰ إِلَى لَهُمۡ عَنَابٌ مُّهِنُكُ ۞ وَإِذَا تُتُل الله کی راہ سے بن سمجھے اور تھہرائیں ای کو ہنی وہ جو میں ان کو ذلت کا عذاب ہے فل اور جب سائے الله کی راہ سے بن سمجھ، اور تھہرائیں اس کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کی مار ہے۔ اور جب سایتے عَلَيْهِ النُّنَا وَلَّى مُسْتَكُبِرًا كَأَنَ لَّمُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِيَ اُذُنِّيهِ وَقُرًّا ۚ فَبَشِّرُ لَا بِعَنَابٍ اس کو ہماری آیس بیٹھ دے جائے غرور سے کویا انکو سنا ہی نہیں کویا اس کے دونوں کان بہرے میں سوخوشخبری دے اس کو دردناک : اس کو ہماری با تنس پینے دے جاوے غرور ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے دو کان بہرے ہیں۔ سوخ<del>و خبری دے اس کو دکھ وال</del> اَلِيُمِ© إِنَّ الَّذِينُنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيْمِ۞ خُلِينُنَ فِيُهَا ﴿ عذاب کی فی جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کے واسطے میں نعمت کے باغ ہمیشہ رہا کریں ال میں

مار کی۔ جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کو ہیں نعمت کے باغ۔ رہا کریں ان عمی۔

وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ خَلَقَ السَّلْوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْقَى فِي وعدہ ہوجا اللہ كا سيا اور زبروست بے حكمتول والا فعل بنائے آسمان بغير ستونول كے تم اس كو ديكھتے ہو فاس اور ركھ دئے

وعدہ ہوچکا اللہ کا سچا، اور وہ زبرست ہے حکمتول والا۔ بنائے آسان بن شیکے، اے دیکھتے ہو، اور ڈالے

ف معدائے ملحسین کے مقابلہ میں یہ ان اشتیاء کاذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو جھوڑ کرناچ رنگ کھیل تماشے، یا دوسری وابیات و خرافات میں متعرق بیں جائے میں ،کدروسروں کو بھی ان ہی مشاغل وتفریحات میں لگا کراند کے دین اوراس کی یاد سے برگشتہ کردیں اور دین کی باتول پرخوب نسي مذاق اڑائيں رضرت حن رحمه الله "لهو الحديث" كے تعلق فرماتے ہيں، كل ماشغلك عن عبادة الله و ذكره من السمر والاضاحيك والخرافات والغناء ونحوها (روح العاني) (يعني "لهو الحديث " بروه چيز بجوالله كي عبادت اورياو سي بالفوالي بو مثلًا فغول قصرُونَى بنسي مذاق كي باتيں واسيات مشغلے اور گانا بجانا دغيره ﴾ روايات ميں ہے كەنسرىن مارث جوردَ ساستے بھار پيس تھا بغرض تجارت فارس مباتا تو ر بال سے شاہان عجم کے صص و تو اریخ خرید کرلا تاادر قریش ہے کہتا کہ محدثی الدعلیہ دسلم تم کو عاد وثمو د کے قصے ساتے بین آؤیس تم کو رستم و اسفندیاراورشاہان ایران کے قصے سناؤں بعض لوگ ان کو دل جب مجھ کراد حرمتو جہ وہاتے ۔ نیزاس نے ایک گانے والی لونڈی ٹرید کی تھی، جس کو دیکھتا کہ دل زم ہوااور اسلام کی

طرف جھکا اس کے پاس لے جاتااور کہد دیتا کہ اسے کھلا بلااور گانا سنا، بھراس شخص کو کہتا کہ دیکھ یہ اس سے بہتر ہے ہدھرمجم ملی الندعلیہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پژھو، دوز ہ رکھو، اور جان مارو ۔اس پریہ آیت نازل ہوئی ۔

(تنبيد) شان زول و خاص مومعموم الفاظ كي وجد سے حكم عام رہے كا۔ جولهو (تفل) دين اسلام سے پھر جانے يا پھير دينے كاموجب موحرام بلك تفريد اورجواحكام شرعيه ضروريد سے بازر كھے يامب معصيت بنے و معصيت برباں جولهوكسي امرواجب كامفوت (فوت كرنے والا) ناہواور کو کی شرعی عرض ومسلحت بھی اس میں مة ہو و مساح لیکن لا یعنی ہو نے کی وجہ سے خلاف اولے ہے ۔ گھزد وڑ ، یا تیراندازی اورنشانہ بازی یاز وجین کی ملاعبت (جومد شریعت میں ہو) بونک معتذب اغراض ومعالح شرعید برعتل بی اس لئے لهو باطل سے ستنی قرار دی تی میں رباغناوسماع کامیز اس کی تغسیل کت فتہ وغیرہ میں دیکھنی جاہئے ۔مزامیر دملای کی حرمت پرتو سحیح بخاری میں مدیث موجود ہے ۔البیتنفس غنا کو ایک در جہتک مباح لکھتے ہیں اس کی قیود شروط بھی تنابول میں دیکھ کی جائیں یماوب روح المعانی نے آیت بذا کے تحت میں منز غنادسمان کی تحقیق نہایت شرح و بسوے کی ہے۔ فلیواجع۔ فی یعنی غرور تکبر سے ہماری آیتیں سنانہیں جابتابالکل ہمراین جا تاہے۔

ف یعنی کوئی قرت اس کو ایفائے وعدہ ہے روک ایس مکتی یکی سے بے موقع وعدہ کرتاہے۔

فی اس انعائی تغییر سورة" رعد" کے شروع میں گزرجی۔

ا پ الأدُض دَوَاسِى أَنْ تَحِيْلَ بِكُمْ وَبَتَ فِيهَا مِنْ كُلِ دَابَةٍ وَآنَوَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَا عُورِي بِينَ لِدِ بِهِ الْوَرِ اور اتارا بم نَ آسمان سے بانی زین پر بوجہ کہ تم کو لے کر جھک نہ بڑے ول اور بھیرے اس میں سب طرح کے جانور۔ اور اتارا بم نے آسان سے بانی زین پر بوجہ کہ تم کو لے کر جھک نہ بڑے، اور بھیرے اس میں سب طرح کے جانور۔ اور اتارا بم نے آسان سے بانی مِن گُلُّ ذَوْجِ کُویْجِ کُویْجِ فَا لَمْ اللّٰهِ فَا رُونِی مَاذًا خَلَقَ الّٰذِیْنَ مِن فَا اللّٰهِ فَا رُونِی مَاذًا خَلَقَ الّٰذِیْنَ مِن فَی اللّٰهِ فَا رُونِی مَاذًا خَلَقَ الّٰذِیْنَ مِن فَی اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا اللّٰهِ بَایا ہے اورول نے جو بھر اگائے زمین میں ہرتم کے جوڑے خاصے نے پھے بنایا ہے اللّٰہ کا اب دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو پھر اگائے زمین میں ہرتم کے جوڑے خاصے۔ یہ پھے بنایا ہے اللّٰہ کا، اب دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو

<u>كُونِهِ \* بَلِ الظُّلِمُوْنَ فِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ﴿</u>

اس کے سوایں فعل کچھ نہیں پر بے انسان صریح مجھنگ رہے ہیں فعم

اس کے سواوں؟ کوئی نہیں پربے انصاف صریح بیکتے ہیں۔

آ غازسورت بمدح کتاب مدایت و حکمت و بیان حال و مآل سعدا تلحسین واشقیاءخاسرین

وَالْغَبَاكُ: ﴿ الْقُرْفُ تِلُكَ ايْتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ... الى . بَلِ الظُّلِمُونَ فِي صَلَّل مُّهِونِ ﴾

فیل یعنی ہرقسم کے پررونق جوش منظراد رئیس و کارآ مدد رخت زین سے اگائے یبورۃ شعراء کے شروع میں ای منعمون کی آیت گزر چکی ہے ۔ وسل جب لمیس دکھلا سکتے توکس منہ سے ال کو ندائی کا شریک ادر معبودیت کامتحق تفہراتے ہو معبو دتو و ، بی ہوسکتا ہے جس کے ہاتھ میں پیدا کرنااوررزق پینجا نا

ت بہت کے ہو۔ یہاں ایک ذرو کے پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔ سب کچھ ہو۔ یہاں ایک ذرو کے پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔

نس یعنی ان ظالموں کو سوچنے سے کچھ سروکارٹیس ۔ اندھیرے میں پڑے بھٹک دے بیل ۔ آ مے شرک دعصیان کی تنبیج کے لئے صرت تعمان کی تعییس نعل فرماتے ہیں ۔ جوانہوں نے اللہ سے دانا کی پاکرا ہے بیٹے کو کی تعیس ۔

🗨 پيکنة از المة الخفا مصنفه شاه ولي الله مينيني سي ليا كيا ہے-

میں ذکر تھا کہ قیامت کے دن نیک وبد ہر حسم کے لوگ الگ الگ کر دیئے جا تیں سے۔

اور چونکہ سورہ لقمان مکیہ ہے لہذاان سعداء مقلحسین کامصداق مہاجرین اولین ہوں سے چنانچے فرماتے ہیں ﴿الْمَالِيُ اس كے معنی اللہ تعالیٰ بی کومعلوم ہیں بیسورت آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی درآں حالیکہ وہ مشعل ہدایت اور عظیم رحمت ہیں نیکو کارول کے لئے جوخدا کی اس طرح عبادت کرتے ہیں گو یا کہوہ اپنے پروردگارکود کیھد ہے ہیں جونماز کوٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اورز کو قریتے ہیں اور دہ لوگ آخرت کا قطعی یقین رکھتے ہیں آخرت ہرونت ان کے پیش نظرر ہتی ہے اور وہ دنیا کوسرائے فانی سمجھتے ہیں ہدایت اور صلاح اور فلاح کی اصل جڑآ خرت کا یقین ہے ور ندسب ہیج ہے ایسے ہی بندے اپنے رب کی طرف سے طیم ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی بندے فلاح پانے والے ہیں بعنی رضائے اللی اور نعمائے غیر متناہی سے سرفراز ہوں عے جوکس بشرے وہم وگمان میں نہیں آسکتیں یہاں تک بعداء یعنی محسنین للحسین کابیان تھااب آ گےان کے بالمقابل اشقیاء کا حال بیان رے ہیں چنانچے فرماتے ہیں اور ان سعداء الحسین کے بالقابل کچھلوگ ایسے ہیں جوقر آن سے اعراض کر کے <u>کھیل کی</u> باتوں کے بعنی قصے کہانیوں اور خرافات اور گانے بجانے والی لونڈیوں کے خریدار ہیں تاکہ بیہ قصے سنا کر محفل گرم کریں اور لوگوں کوخدا کی راہ سے بینی اس کے دین سے <u>بسمجھ بوجھ</u> بینی بوجہ بے ملمی اور جہالت کے تعمم راہ کریں خود بھی تم راہ ہیں اور دوسروں کو بھی تم راہ کرنے کی فکر میں ہیں اور یہ سم راہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑا دیے بیعنی بالکل جابل ہے نیک وبدكو كجفيس مجمتاآ يات البي كالمهو الحديث مقابله كرتا باورراه تن كالصفحابنا تاب اوراللدكى باتول كرماتي مسخركرتاب ایسے بی لوگوں کے لئے ذلت اور دسوائی کاعذاب ہے آپ ان کواس عذاب کی خبر سناد یجئے اور اس مخص کی حالت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہمارے آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو پیخف مغرور بن کر پیٹے پھیر کر جل دیتا ہے گویا کہ اس نے آیا ت کوسنا ہی نہیں گویا کہ ہدایت ومعرفت کا خواست گار ہوتالیکن اس نے بجائے توجہ کے بےالتفاتی برتی ادر بجائے عاجزی کے مکبر کیا اور بجائے مدح کے ان كے ساتھ تھ تھے كيا اور عين ہدايت و حكمت كے مقابلہ ميں لھو الحديث يعنى لغواور باطل كولايا پس آپ ايسے خص كودر دناك 

 سے بھی منقول ہے کہ بیہ آیت گانے بجانے اور لغو کہانیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔(دیکھوتغییر قرطبی: ۱۳ مر۵) اور عکر مدینگافتا اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور کمحول ایسٹینا اور عمر و بن شعیب اور علی بن بذیمہ ٹالٹنا اور حسن بصری میکٹیو علیاء تابعین ) سے بہی منقول ہے کہ بیہ آیت غناء مزامیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ دیکھوتغییر ابن کثیر: ۲ سر ۲۳ سے۔ اور جوغنا تحریک اصوات اور حسین نفیات کے ساتھ برعایت تواعد موسیقی ہو و و بالا تفاق حرام ہے۔

غرض کہ ہیکہ اس آیت میں لمھوالحدیث سے قصے کہانیاں اور گانے بجانے کا سامان مراد ہے جیسے باجا اور بانسری اور موسیقی اور ستارا در سارگی اور خرافات اور مضحکہ خیز با تیں اور ناول اور افسانہ جات اور گانے بجانے والی لڑکیاں بیسب چیزیں لمھو المحدیث کے عموم میں داخل ہیں اور بیسب چیزیں با جماع صحابہ وتا بعین و با تفاق آئمہ مجتبدین ، حرام ہیں جن کے حرام ہونے میں قرم برابر شبیس اور گانا بجانا تو تمام ملتوں اور دینوں میں حرام رہا ہے بینفسانی اور شہوانی چیزیں کسی دین میں بھی بھی جا رہیں میں قرم برابر شبیس اور گانا بجانا تو تمام ملتوں اور دینوں میں حرام رہا ہے بینفسانی اور شہوانی چیزیں کسی دین میں بھی بھی جا رہیں ہوئی موسیقی اور غیا اور خیس ذکر کیا ہے۔

جانتا چاہیے کہ اس سے مفوات اور خرافات اور نا دلوں اور افسانوں کا پڑھنا بلاشہر آم ہے اور جب کہ اس سے مقصود استماع حق سے بازر کھنے مقصود استماع حق سے بازر کھنے مقصود استماع حق سے بازر کھنے کے لئے کوئی نہ کوئی مشغلہ نکال کھڑا کرتے ہیں اور حق کا غذاق اڑاتے ہیں اور جب ان کوخن بات سنانے کی کوشش کی جاتی ہوتو کے لئے کوئی نہ کوئی مشغلہ نکال کھڑا کرتے ہیں اور مغرورانہ گردن ہلاتے ہوئے چلتے ہوجاتے ہیں ان آیتوں ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے بچھ سنائی نہیں اور مغرورانہ گردن ہلاتے ہوئے چلتے ہوجاتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا اور وعید اور عذاب کی بشارت دی ہے۔

#### اہل ایمان اور عاشقان قرآن کے لئے بشارت

اب آئندہ آیات میں اہل ایمان کا حال اور مال کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل ایمان کا حال ان کے برعم ہے کہ وہ لوگ جب آیات قر آئی کو سنتے ہیں تو گردن جھا دیتے ہیں اور ہمرتن گوش بن جاتے ہیں ان کا انجام وہ ہے جس کو آئندہ آیت میں ہوں ہوگئی ہیں جو گوگ ایمان لائے اور انہوں نے تیک کام کے ان کے لئے نعتوں کے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے اور اگر ہمیشہ رہیں گے اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے اور اگر تم اس کی شان عزت وحکمت کو پہنچانا چا ہے ہوتو اس کے جائے ہدرت میں غور کر وخصی آئے ان اور کو بلاستون کے پیزا مور در شخصی آئے میں نے اتنابلندا ورطویل وعریض جم کیا جیسا کہ تم وہ کہ گھوں ہے دیکھتے ہوکہ آسان بلا عمود کے قائم ہیں ہیاں کی کمال صنعت کی ولیل ہے کہ اس نے اتنابلندا ورطویل وعریض جم بغیر محمد کے بیدا کر دیا اور بلاستون اور سہارے کے اسے قائم کر دیا جس کو تم ہر وقت اپنی آئکھوں ہو دیکھتے رہتے ہود کھ لو کہ بغیر میں اور بخور میں آئے ہیں اور افضاء اور ظاء میں بغیر کی سنون کے قائم ہیں اور اور ان آسانوں کا کوئی مکان بھی نہیں کہ جہاں ہیں سات آسان مستقر اور شمکن ہیں آگر ہر جم اور ہر مکان کے لئے مکان لازم ہوتو تسلسل لازم آئے اور اس نے زمین میں بڑے بھاری پہاڑ ذال دیے کہ زمین تم کو لے کر جبش نہ کر سے کوئی اللہ تعالی نے زمین کی پشت پر پہاڑ وں کواس لئے جمادیا تا کہ وہ تم کو لے کر جبک نہ پر نے زمین کی کہ بہاں میں آگر اس کے اور اور ہو جہ نہ ہوتا تو تخلوق ارضی اس کی جنبش اور اضطراب برائ کم اس کی جنبش اور اضطراب کے تعادیا تا کہ وہ تم کو سے کر جبک نہ ہوتوں اور ان کی بیت پر بہاڑ وں کواس کی تعادیا تا کہ وہ تم کو سے کر جبک نہ ہوتوں اور ان کی جنبش اور اور میں ہیں آگر اس کے اور اور پر سے ہوا کیں ہیں آگر اس کے اور اور پر سے ہوا کیں ہیں اگر اس کے اور اور پر سے ہوا کیں ہیں آگر اس کے اور پر پہاڑ وں کا تقل اور ہو جہ نہ ہوتا تو تخلوق ارضی اس کی جنبش اور اور اور سے ہوا کیں ہیں آگر اس کے اور پر پہاڑ وں کا تقل اور ہو جہ نہ ہوتا تو تخلوق ارضی اس کی جنبش اور اور ان اس کی جنبش اور اور سے اس کی جنبش اور اور ان اس کی جنبش اور اور ان اس کی جنبش اور ان کیا کی اس کی جنبی ان اور اور ان اس کی جنبی ان اور اور ان کی جنبی ان اور ان کیا کیا کیا کیا کیا گوئی کی کی کر ان کی کوئی کی کائی کیا کیا کیا کی کوئی کیا کی کوئی کیا کوئی کی کوئی کی کی کی کیا کی

ے تہ و بالا ہوج تی ۔القد تعالیٰ نے بہاڑوں کے تقل سے زمین کو ثابت اور مستقر کرویا۔

ز مین از تپ ولرزه آیدستوه فروکوفت بردامنش میخ کوه

فلاسف عصر کہتے ہیں کہ زمین پہلے گیلی مٹی کی طرح ولد ل تھی جب اس نے ذاتی قوت ہے حرکت شروع کی توسخت پڑگئی ہیں جا بیسب انگل کی با تیں ہیں جن پردلیل کوئی نہیں بہاڑ تو گہرے سمندروں کے اندر بھی موجود ہیں جن ہے بعض مرتبہ جہاز کمرا کر تباہ ہوجا تا ہے معلوم ہوا کہ بیسب اللہ کی صنعت ہے زمین کی حرکت اور اس کے اجزاء کی باہمی شش کواس میں وظل نہیں اور زمین کے کشش نابت کرنے کے لئے پہاڑ جیسی دلیل تو کہاں ہے آئے ایک و ھیلے کے برابر بھی فلاسفہ عصر کے پاس ولیل نہیں اور اس نے ابنی قدرت سے زمین میں ہرقتم کے جانور بھیر دیئے جن کی صورتیں اور شکلیں مختلف ہیں اور ہرایک کے اعضاء دوسرے سے نمین میں بیدا ہوتا ہے اور کوئی کی زمین میں زمین ساکن ہوجا تا۔ بقول فلاسفہ عصر اگر زمین متحرک ہوتی تو ہندوستان کی زمین حرکت ہیں ترکزل اور اضطراب ہوتا تو اس پر مختم را سام میں جو باتا ورہندوستان کی طرح بیا تا اورہندوستان کا طلوع وغروب اور موسم امر یکہ جیسا ہوجا تا۔

مرکے امریکہ کی جگھ اور امریکہ حرکت کر کے ہندوستان کی جگھ آجا تا اورہندوستان کا طلوع وغروب اور موسم امریکہ جیسا ہوجا تا۔

اورہم نے اپنی قدرت ہے آسان سے پانی اتارا جوتمہاری زندگی کا اور نجاستوں کے دورکر نے کا سامان ہے اور پھر ہم نے زمین میں ہوتم کے کے عدہ عدہ نباتات اگائے جن کے فوائد اور منافع کو کوئی شار نہیں کرسکتا زمین میں تخم ریزی ہوتی ہے اور آسان سے پانی برستا ہے اگر بارش نہ ہوتی تو زمین سے پیدا وارکس طرح ہوتی مطلب سے ہے کہ آسان سے زمین ہوتی ہے اور اس علوی اور سفلی کے امتزاج سے تسمقتم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں و کھے لوکہ بیسب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں آسان اور زمین اور بہاڑ اور حیوانات اور نباتات بیسب اللہ بی کی مخلوقات ہیں پس اے مشرکین مجھے وکھا وہو سے ہوئی ہیں آسان اور زمین اور بہاڑ اور حیوانات اور نباتات بیسب اللہ بی کی مخلوقات ہیں پس اے مشرکین مجھے وکھا وہو سے بید ہوئی ہیں گرید کی معلوم ہو کہ یہ چیز تمہار سے معبودوں کی پیدا کی ہوئی ہیں اور گم راہی کا زالہ کلمات حکمت وہدایت ہی کے سننے سے ہوسکتا ہے اس لئے آئندہ آیات میں لقمال کی مورانی کی نورانی حکمت کانمونہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ان ظالموں اور گم راہوں کو تعبیہ ہو۔

وَلَقَلُ اتَيْنَا لُقُلْنَ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرُ يِلْهِ ﴿ وَمَنْ يَشْكُرُ فَالَّمْا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ ۚ وَمَن

اور ہم نے دی تقمان کو عقمندی فیل کہ حق مان اللہ کا اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا این بجلے کو اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو منے گا این بجلے کو اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو منے گا این بجلے کو اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو منے گا این بجلے کو اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو منے گا این بجلے کو اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو منے گا این بحصل وہم اور متانت و دانا فی علائم میں انہوں نے مقل کی راہ سے و وہا تیں کھولیں، جو پی خمبرول کے احکام وہدایات کے موافی تھیں ۔ ان کی عاقلان سے تیں اور حکمت کی ہا تیں لوگوں میں مشہور چلی آتی میں رب العزت نے ایک حصر قرآن میں نقل فرما کران کا مرتبداور زیادہ بڑھا دیا، شاید مقصود یہ جتانا ہوکہ شرک وغیر و کا فتیج ہونا جس طرح المانی کی شہادت اور انبیاء کی وی سے ثابت ہے ، و نیا کے منتخب عقل مند بھی اپنی عقل سے اسکی تا تید وتصد کی کرتے رہے ہیں ۔ پس تو حید کو چھوڈ کر شرک اختیار کرناضلال مبین نہیں تواور کیا ہے؟

(تنبیه) صرب لقمان کہاں کے رہنے دالے تھے؟ اورکس زمانہ میں پیدا ہوئے؟ اس کی پوری تعین نہیں ہوسمتی ،اکثر کا قول ہے کے مبتی تھے اور =

کُشْمِرِکَ بِیْ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمُرْ لَلَا تُطِعُهُمّاً وَصَاحِبُهُمّاً فِی اللّٰانْیَا شِرِیکَ مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلم نہیں تو ان کا کہنا ست مان نے اور باتھ دے ان کا دنیا میں تریک مان میرا جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کہا نہ مان، اور ساتھ دے ان کا دنیا میں

= صفرت واؤ دعلیہ السلام کے عہد میں ہوئے۔ ان کے بہت سے قیے اورا قوال تفاسیر میں نقل کئے ہیں۔ فاللہ اعلم بصحتھا۔ فک یعنی اس احسان عظیم اور دوسرے احسانات پر معم حقیقی کاشکر اوا کرنا اور تق ماغنا ضروری ہے، لیکن واضح رہے کہ اس ق شنا کی اور شکر گزاری سے خدا کو کو گی فائدہ نہیں پہنچتا جو کچھ فائد و ہے خود شاکر کا ہے کہ دنیا میں مزید انعام اور آخرت میں اجرو ٹواب کامتحق تھہرتا ہے۔ اگر ناشکری کی توابینا نقصان کرے گا۔ الند تعالیٰ کو اس کے شکریہ کی تمیا پر واہو کتی ہے۔ اس کی حمد وشاء تو ماری مخلوق زبان مال سے کر رہی ہے اور بغرض محال کوئی تعریف کرنے والانہ ہوتہ بھی جامع الصفات اور منبع الکمالات ہونے کی بنا پر وہ بذات خود محمود ہے کہی ہے حمد وشکر کرنے یانہ کرنے سے اس کے کمالات میں ذرہ بھر کی بیٹی نہیں ہوتی ۔

فیل معلوم نیس بیٹامشرک تھا؟ مجھا کرراہ راست پرلانا چاہتے تھے یامومدتھا؟ اسے توحید پرخوب مضبوط کرنے اور جمائے رکھنے کی عرض سے یہ وسیت فرمائی؟ فیل اس سے بڑھ کر ہے انسافی محیا ہوگی کہ عاجر مخلوق کو خالق مخار کا درجہ دسے دیا جات سے زیادہ جماقت اور فلم اپنی جان پرکیا ہوگا کہ اثر ن المخلوقات جو کرفیس ترین اشیاء کے آگے سرعبود بیت خم کر دسے ۔ لاحول و لا فوۃ الا باللا

فی بعنی مال کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مینول تک اس کا بوجھ ہیٹ میں اٹھائے پھری ، پھر وضع حمل کے بعد دو برس تک دو دھ بایا۔ اس دوران میں ندمعلوم کیسی کیسی تکیفیں اور سختیال جھیل کربچہ ٹی تا ہے۔ اسے آ رام کواس کے آ رام پر قربان کیا۔ لہذا ضروری ہے کہ آ دمی اولاً خدا تعالیٰ کا اور ثانیاً اسپ نا ماں باپ کی خدمت والحاست میں بقدراستھا عت مشغول رہے اور ثانیاً اسپ نا فرمانی مذہو کیونکہ اس کا حق میں بعد استعام ہے۔ اور اس کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ انسان دل میں موج لے کہ کیا منہ لے کر وہاں مارے گا۔

(تتنبید) دو دھ چھڑانے کی مدت جو بیبال دوسال بیان ہوئی بااعتبار فالب اورائٹر عادت کے ہے۔ اسام ابوسنیفہ تمراللہ جو اکثر مدت اڑھائی سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوئی جمہور کے نزدیک دوی سال ہیں۔ واللہ اعلم۔ فک حضرت شاہ مباحب تمراللہ تھتے ہیں کہ "شریک ندمان جو تجھے معلم نہیں یعنی شبہ میں بھی ندمان اور بھین مجھ کرتو کیوں مانے ۔"

مَعْرُوْفًا ۚ وَّاتَّبِعُ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ إِلَىَّ ۚ ثُمَّ إِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّثُكُمۡ بِمَا كُنْتُمُ دستور کے موافق فل ادر راہ جل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف فیل پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا میں پھر جتلا دول کا تم کو جو کھ دستور ہے۔ اور راہ چل اس کی، جو رجوع ہوا میری طرف۔ پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا، پھر میں جنا دُل گا تم کو، جو پھ تَعْمَلُونَ@يٰبُنَىۤ إِنَّهَاۤ إِنۡ تَكُمِثُقَالَ حَبَّةٍ مِّنۡ خَرُدَلِ فَتَكُنُ فِي صَعْرَةٍ اَوۡ فِي السَّلَوٰتِ تم كرتے تھے فالے اسے يلئے اگر كوئى چيز ہو برابر رائى كے دانہ كى پھر دہ ہو كى پتھر ميں يا آسمانول ميں ھڑ۔ انتہا تم کرتے تھے۔ اے بینے ! اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانے کے، پھر رہی ہو کسی پتھر میں یا آسانوں میں ﴿ ﴿ أَوۡ فِي الْاَرۡضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ۞ يٰبُنَتَى ٱقِيمِ الصَّلُوةَ وَأَمُرُ یا زمین میں لا حاضر کرے اس کو اللہ بیٹک اللہ جانا ہے چھی جوئی چیزوں کو خبردار ہے فیل اے بیٹے قائم رکھ نماز اور مکھلا یا زمین میں، لا <u>حاضر کرے اس کو اللہ۔</u> بیٹک اللہ چھے جانتا ہے، خبردار۔ اے <u>بیٹے کھڑی رکھ نماز، اور سکھلا</u> بِٱلْمَعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَاۤ اَصَابَكَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴿ بلی بات اور منع کر برائی سے فی اور محمل کر جو تجھ پر پڑے بیٹک یہ بیں ہمت کے کام فل بھلی بات، اور منع کر برائی ہے، اور مہار جو تجھ پر پڑے۔ بیٹک یہ ہیں ہمت کے کام۔ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ اور اسپنے گال مت پھلا لوگوں کی طرف فکے اور مت بل زمین پر ازاتا بیٹک اللہ کو نہیں ہماتا کوئی ازاتا اور اینے گال نہ کھیلا لوگول کی طرف، اور مت چل زمین پر اترانا، پیشک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترانا ف یعنی دین کے خلاف مال باپ کا کہنا ندمان۔ ہال دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور سلوک کرتارہ اسی مضمون کی آیت سورہ عنکبوت میں گزر چکی و ہاں کا فائدہ دیکھ لیے جائے۔

فع يعنى بيغمبرول او خلص بندول كى راه پريل ادين كے خلاف مال باپ كى تقليد يا الحاعت ميت كريا

فی یعنی خدا کے ہاں پہنچ کراولاد اور والدین سب کو پہتر لگ جائے گا کرکس کی زیادتی یا تقمیرتھی۔ (تنبید) و وصینا الانسدان سے بہاں تک تی طرف سے کلام ہے۔ پہلے تمان کی وصیت بیٹے تو تھی ۔ اور آ کے بھی "یا بنی انبان ان تلک۔ "المخ سے ای وصیت کاسلمد ہے۔ ورمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک خرور کرنے پر بھی افتیار نہیں کیا جاسکا۔ حضرت ناہ معامب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "لتمان نے بیٹے کو باپ کاحق نہ بتنا یا تھا کہ اپنی عزض معلوم ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ نے تو حید کی نصیحت سے پہلے اور دوسری نصیحوں سے پہلے ماں باپ کاحق فر مادیا کہ بعداللہ کے جن کے مال باپ کا۔ باتی بی غربریا مرشدہ بادی کاحق بھی جن اللہ کے ذیل میں بھی کو کہ وہ ہوتی ہیں۔ " (موضع جنعید وسید) کے تاک ممال باپ کا۔ باتی بی غربریا مرشدہ بادی کاحق بھی تی اللہ کے ذیل میں بھی کو کی چیزیا کو کی خصاب اچھی یا بری آگر دائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہواور فرض کرہ چھرکی گئے جان کے اعد بیا سمانوں کی بلندی پر یاز میں کی ہوں وہ بھی اللہ سے تنی نہیں ہو کہ وہ اس کے ایک میں ہوں وہ بھی اللہ سے تنی نہیں ہو کہ وہ ہوگی اللہ سے تنی ہوگر ہوا ہوگر ہوا میان طرر کے کہ ہزار پر دوں میں بھی جو کام محیا جائے اس کا اثر خرد رفام ہو کر رہتا ہے جے المی نظر بے کو کہ ہزار پر دوں میں بھی جو کام محیا جائے اس کا اثر خرد رفام ہو کر رہتا ہے جے المی نظر بے دوں کہ لیتے ہیں۔ اس کے اس کو کی ایک میں ہوں کو بیا ہے کہ میں اللہ ہو کہ بزار پر دوں میں بھی جو کام محیا جائے اس کا اثر خرد رفام ہو کر رہتا ہے جے المی نظر بے تکلف محوں کر گیتے ہیں۔

ف یعنی خود الله کی تو حیداور بند کی پر قائم ہوکر دوسرول کو بھی تصحت کرکہ جمل بات سیکھیں اور برائی سے رکیں ۔

ف یعنی دنیایں جو تختیاں پیش آئیں جن کا پیش آ ناامر بامعروف اور نبی عن المنکر کے سلامیں اغلب ہے ان کو تمل اور اولو العزمی سے بر داشت کریٹ اند ہے گھرا کر جمت بار دینا حوصلہ مند ببادروں کا کام نبیل ۔ الْحَدِيْرِ®

آداز ہے فیل

آواز ہے۔

## ذكرنصائح لقمان مايئياسرا ياحكمت وعرفان

عَالَظَتَاكُ : ﴿ وَلَقَدُ إِتَّهُ مَا لُعُمُ مَةَ ... الى ... إِنَّ ٱلْكُرِّ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيدي

ربط: .....گزشته آیات میں مشرکین کے فساداع تقاد کو بیان کیا اور بتلایا کہ جہالت اور عناد کی وجہ نے شرک میں جتلا ہیں اور یہ کتا ہے جہالت اور عناد کی وجہ نے شرک میں جتلا ہیں اور یہ کتا ہے جہالت و بدایت لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لئے نازل ہوئی ہے جس کاحق یہ تھا کہ اس نعمت کا شکر اداکر تے ہیں کہ لقمان اور کفران میں جتلا ہو گئے اب آئندہ آیات میں لقمان حکیم علیہ الرحمہ کے کمات حکمت و موعظت کو ذکر کرتے ہیں کہ لقمان حکیم نے کس طرح اپنے جیٹے کو تو حید اور اخلاص اور شکر اور مرکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی وصیت اور نصیحت کی اور یہی امور، امور حکمت ہیں اور مدارسعادت وفلاح ہیں اور بلاشہ بیہ صیبتیں اور تھے تیں اور مدارسعادت وفلاح ہیں اور بلاشہ بیہ صیبتیں اور تھے تیں اور کا کہ ہیں۔

چنانچیفر ماتے ہیں اورالبتہ تحقیق ہم نے اپنے بندہ لقمان کوعلم وحکمت کینی دانائی عطا کی جوتما م نعتوں کا سرچشمہ ہےاور بیغمت ہماراعطیہ ہےلہٰذالوگوں کو چاہئے کہ لقمان حکیم علیہ الرحمہ کی حکمتوں اورنصیحتوں کو یا در کھیں اوران پرعمل کریں وہ حکمتیں ہماری البہام کردہ ہیں۔

"حکمت" کی تفسیر میں بہت ہے قول ہیں ، حکمت اس علم سیح اور فہم سیح کانام ہے جس کے ساتھ مل بھی مقرون ہواں جموعہ کانام ہے جس کے ساتھ مل بھی مقرون ہواں مجموعہ کانام حکمت ہوتو وہ حکمت کا مصداق نہیں ہوسکتا اس کے ساتھ نہ ہوتو وہ حکمت کا مصداق نہیں ہوسکتا اس کے اللہ تعالیٰ حکمت کی شان میں فرما تا ہے واقع تمنی نیج سے اور جزء شم ممل سیح ہواں ہے اور جو حکمت کی ہا تیں لقمان علیہ الرحمہ کو مطا کی کئیں فقمان مالیہ بی نہ سے حکمت کی ہا تیں لقمان مالیہ بی نہ سے حکمت کی ہا تیں لقمان علیہ الرحمہ کو مطاکی کئیں وہ بطور الہام کے عطاکی کئیں لقمان مالیہ بی نہ سے حکم سے اور جرم من اللہ سے۔

<sup>=</sup> فك يعنى فرورس ست ديكم اوراوكون كوحير بم كرمنيمرول فى فرح بات در بلد فند و بالا في سامل .

فل يعنى اتراف اورينون مارف سے آدى كى عرب أيس برحتى بلكداليل وحقير موتاب رمائي أيس و يجھے اوك برا كہتے ہيں۔

و من المراد من المراد و من الما المتيار كر بيضرورت مت بول، كام كرتے وقت مدسے زياد و ند جلا، أكراد بنى آ واز سے بولنا ي كوئى ؟ بال ہوتا تو كدھے كى آ واز پر فيال كرو و و ، ہمت زورسے آ واز كالبائے متركن قدركر بيدوكرنت ہوتى ہے ۔ بہت زورسے بولنے ميں برااوقات آ دى كى آ واز بھى ايسى كى سے دعم كا اور سے سرى ہوجاتى ہے ۔ ( ديلا ) لقمان كا كام يمال تك تمام ہوا ۔ آ كے بعراسل مضمون كى فرون مودكيا كيا ہے بينى حق تعالى كى مظمر ہو ، و جادل او ما ممان وانعام ياو دلا كرتو حيد دغير وكى فرون متو جدكرتے ہيں ۔

خوض یہ کہ اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں کہ ہم نے اپنی رہمت اور عنایت ہے تھان کو علم اور حکمت کی نعمت عطا کی اور اس کو حکمت کھم دیا کہ اے لقمان اللہ کاشکر کر کہ جس نے تجھ کو علم وحکمت اور فہم وفر است جیسی عظیم نعمت عطا کی اس لئے مقتضا ہے حکمت یہ ہے کہ محن اور منعم کاشکر اوا کیا جائے جس ورجہ کی نعمت ہوا کی درجہ کاشکر بھی ہونا جاہئے پس اے تھان جب ہم نے تم کو حکمت جسی نعمت سرایا کر امت عطا کی تو تمہار ایبلاکا م بیہ ہے کہ جس نے تم کو بینمت عطا کی اس کاشکر ہجالا و کہ اس نے تم کو فیر علمت عطا کی اس کاشکر ہجالا و کہ اس نے تم کو فیر کشر عطا کی خوب ہجھ لو کہ جوشکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ اور بھلے کے لئے کرتا ہے شکر سے نعمت باتی رہتی ہے اور اس میں کشر عطا کی خوب ہو شکر کرنے وہ الے کو پہنچتا ہے خدا کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں اور نہ بندوں کے شکر سے اے کوئی فائدہ اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے پستحقیق اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے اور بذات خود ہم حال میں ستودہ اور جواہ کوئی اس کی ستائش کر سے یانہ کرے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں نے نی اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات وافعال میں بذات خود حمیداور بہند بیدہ ہے اس کا کمال و جمال میں کی حمداور سائٹس کا مختاج نہیں۔

زعشق ناتمام ماجمال يارمستغنى است

ا در حکمت اور دانائی کا تقاضہ یہ ہے کہ اول خود اپنے منعم اور محسن کاشکر گز ار بنے اور پھرا پنے اہل وعمیال کوشکر کی تعلیم و اورشرک سے منع کر سے اس لئے آئندہ آیات میں لقمان حکیم علیہ الرحمہ کی ان تصبحتوں کوذکر کرتے ہیں جواس نے اپنے بیٹے کوکیں تا کہلوگ ان سے ہدایت اورنفیحت پکڑیں چنا نچے فر ماتے ہیں اور یا دکرواس وقت کو جب کہلقمان نے اسپے فرزند دل بندکوکہا در آں حالیکہ وہ اپنے بیٹے کونصیحت کرر ہاتھا اے میرے پیارے بیٹے کسی کوالٹد کا شریک نے تھمرا نا بے فٹک شرک بڑی بے انصافی ہے منعم اورغیرمنعم کواور حفیر اور کبیر کواور ذلیل اور جلیل کواور قادر اور عاجز کواور مخلوق اور خالق کو برابر کر ناصر ترج ظلم ہے مطلب یہ ہے کہ یہ و افعیحت ہے کہ جو حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے فرزندول بندکو کی تھی کسی غیر کوئیس کی تھی کہ جس میں کوئی وہم پرست بیشبہ کر سکے کہ شاید کسی دوسرے کو بہکا دیا ہومعلوم نہیں کہ لقمان کا بیٹا مشرک تھا کہ اس ک**و سمجما** کرراہ راست پر لا نا جائے تھے یا موحد تھا کہ اس کوتو حید پر ستکام اور مضبوط کرنے کی غرض سے بیدوصیت فرمانی۔ دور تک لقمان محیم کے کلمات محمت کا ذکر چلا میا ہے اپنے مینے کوسب سے پہلے جووصیت اورنفیحت نبیس کی جس میں اپنی غرض کا احتمال تعا توالله تعالى نے وصایائے لقمان کے منمن میں بطور جملہ معترضه، والدین کی شکر گزاری کا ذکر فرمایا تا کہ لقمان کی تعیوت ممل ہوجائے چنانچہ حق انعالی فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی کہ انسان کولا زم ہے کے حق تعالیٰ کے بعد والدین کاحق جانے جنہوں نے اس کو پرورش کیا ہے والد کے احسانات ہوش اورشعور کے زمانہ میں ہوتے ہیں بخواف ماں کے کہ اس سے احسانات بے خبری سے عالم میں ہوتے ہیں اس لئے مال سے احسانات کوخاص طور پر یا دولا یا کہ ماں نے انسان کو بہیف میں رکھاستی پرستی اور ناطاقی پرناطاقی این بچیر سے حمل میں ضعف پرضعف کی حالت میں مشقت پر مشقت اشاتی رہی اور دو برس میں اس کا دورہ چیٹرانا ہوا رحم سے تمہارے وجود کی ابتدا ہو کی اور دودہ یانے سے تہاری تربیت ہوئی اور تہارے وجود کو بھا حاصل ہوئی اور ان تین سال کے عرصہ میں مال نے جو تمہاری خدمت گزاری اور بیاری میں مشقتیں اٹھا نمیں جو طرح طرح کے دکھ اور در دا ٹھائے وہ بیان سے ہاہر ہیں غرض سے کہ حق تعالی فرماتے ہیں کیہ ماں نے ضعف کی حالت میں اس کی برورش میں بڑی مشقت اٹھا کی اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا اور بیوصیت کی کہ اے انسان اول میراشکر کر کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا اور پھرا پنے والدین کاشکر گزار بن جوتیرے پیدا ہونے کا ظاہری سبب سے حقیقی مربی تومیں ہوں اور والدین کی تربیت میری تربیت کا نمونہ ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کرتا ہے چندروز ہ زندگی ہے میری ہی <del>طرف لوٹ کرآ ناہے</del> اس دن شکر اور شرک کی جزادوں گا یعنی میں تیرے اصل باوجود یکہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان کی خدمت اور اطاعت کا اور ان کے حق تربیت کے فکر کا تجھ کو تا کیدی تھم دیا ہے ولیکن اگر تیرے والدین کوشش کر کے تھے اس بات پر آ مادہ کریں کہ تو میرے ساتھ الی چیز کوشریک تھمرائے جس کی صحت اور حقیقت کا نہ تھے بچھ کم ہے اور نہ تیرے یاس کوئی دلیل ہے تو الیں صورت میں ماں باپ کی فرماں برداری نہ کرنا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی اطاعت جا ئزنہیں حقیقت کے مقابلہ میں مجاز کوتر جیج نہیں ہوسکتی اور البتہ دنیاوی زندگی میں والدین کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرو حتی کہ اگر والدین کافر ہوں تو کھانے پینے کی ضرورت سے ان کی خبر عمری کرواوران کوکوئی جسمانی تکلیف نه پہنچاؤغرض ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کی خدمت اورراحت رسانی میں کمی نی*در*و مبہرحال دنیا میں والدین کے ساتھ ادب اور مروت کا برتا ؤ ضروری ہے اور دین کے بارے میں اس مخف کی راہ پر چلوجو ہمتن میری جانب جھکا ہوا ہے لیتنی دین کے بارے میں عبادصہ لحین اورائمہ دین کی تقلید کروجوخدا سے سامنے سرا فگندہ ہیں ہاں باپ کی تقلید اور اطاعت نہ کروخدا تک چینجنے کا سیدھاراستہ ﴿ الَّابِائِينَ ٱنْعَبْت ﴾ یعنی اہل انعام کی پیروی ہے والدین تیرے جسم کے مربی ہیں اور ائمہ دین تیری عقل کے مربی ہیں ہذا جو منسین کے چیچے پیچے جلے گاوہ ہی انشاء اللہ تعالی خدا تک پہنچ جائے گا پھر اس دنیوی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کومیری بی طرف لوٹنا ہے پس اس وقت میں تم کوآگاہ کروں گا کہتم کیاعمل کرتے تھے ہی جس نے میرے تھم کی فرماں برداری کی ادر میرے تھم سے مقابلہ میں والدین کی ا ملاعت نہیں کی اس کی جزاجمیل عطا کروں گا اور والدین کے ساتھ سلوک اور احسان کا بھی بدلہ دوں گا بیآ یت حضرت سعد بن الی وقاص ڈاٹھؤ کے بارے میں نازل ہوئی جبیبا کے سور قاعنکبوت میں گزراہے۔

فا مكرہ: ..... والدین کے ساتھ احسان كرنے ميں والدین کے لئے وعام غفرت كرنا بھى جائز ہے۔

کلتہ: ..... ﴿ آنِ اللّٰهُ كُوْ إِنْ قَلِوَ اللَّهُ لِنَا لَهُ لَعَالَى فِي والدين كِ شكركوا بِيَا شكر كساتھ ملاكر ذكر فرما يا كيونكه والدين انسان كوجودمازى كے اصل ہيں جيساكه وجود حقيق كي اصل الله تعالى كافعنل وكرم ہے حقیقی شكرالله كے لئے ہے اور مجازى محكر فيرالله كے لئے ہے اور مجازى محكر فيرالله كے لئے ہے۔ (روح البيان: ٤٠٨ ٤)

تھیں۔ ۔۔۔۔۔سلسلہ کلام کا آغاز لقمان تھیم علیہ الرحمہ کی نصیحتوں اور وصیتوں سے ہوا کھر درمیان میں بطور جملہ معترضہ القد تعالیٰ فی استدار میں بطور جملہ معترضہ القد تعالیٰ کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت اور وصیت کا ذکر فرما یا جس کی ابتدار وقع طبیقتا الرفتہ ان ہے الدیمہ کی وصیتوں کا فوق طبیقتا الرفتہ ان ہے الدیمہ کی وصیتوں کا مسلسلہ شروع ہوتا ہے جواس نے اسپنے جینے کو کی تعیس اللہ تدنی کی سے کلام میں مقم ن ملیہ الرحمہ کی وصیتوں کا اس

لئے ذکر فر مایا کہ لوگ خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنی اولا وکو بھی ان با توں کی تعیدہ اور وصیت کریں چنا نچے فر ماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اگر میں ایسے مقام پر گناہ کروں جہاں کو کی ندد کھی ہوتو کیا اللہ اس کو جان کے گا اور اس پر مواخذہ کرے گا تو لقمان نے کہا بیٹا اگر دائی کے دائے کے برابر بھی کوئی عمل ہونیک ہو یا بد ہوا ور وہ پھر ایسا ہو کہ جس میں ہونیک ہو یا بد ہوا ور پھر وہ عمل جو با ہوا ہو کوئی سوراخ بھی نہ ہویا ہوا ہو کوئی سوراخ بھی نہ ہویا وہ عمل آسانوں میں ہو جہاں عام طور پر کسی کی رسائی نہیں یا وہ عمل زمین کی تدمی کہیں جہا ہوا ہو آسان سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں اور اندرون صدخوہ سے زیادہ کوئی چیز تحلی اور پوشیدہ آسان سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں اور اندرون صدخوہ سے زیادہ کوئی چیز تحل اور پوشیدہ اس سے اس کے ان تبین چیز وں کا ذکر کیا اور دائی کے دانہ سے بڑھ کرکوئی چیوٹی جیز نہیں غرض یہ کھل کتنا ہی چیوٹا اور پوشیدہ کیوں نہ ہوتیا میں ہوتیاں ہویا آسان کول نہ ہوتیا میں کوئی دونوں ہوتیاں ہویا آسان کول نہ ہوتیا میں کوئی دونوں ہو جی بین اور خبر دار ہے اس کا علم دیتی اور غیر متنا ہی ہواور ڈورہ وہو میں ہوتیاں ہویا آسان ہویا آسان ہویا آسان ہو یا آسان ہویا تا ہیں۔

لقمان مكيم عليه الرحمد نے اپنے بينے كو پہلی نصیحت اور وصیت بدى كه كفر اور شرك نه كرنا جس كا حاصل تو حيد اور اخلاص تعااور دوسری نصیحت اور وصیت بیکه برعمل کے ونت خدا تعالی کو حاضر و ناظر سمجمنا اور بیایقین رکھنا که بنده کا کوئی عمل اللہ ہے مخل سبیں اور بینصوراور استحضار کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی عمل بوشیدہ نہیں عمنا ہوں سے بیچنے میں تریاق کا تھم رکھتا ہے بندہ پر پہلافرض توحیدادراخلاص ہےاوردوسرافرض اللہ کے علم و تحکمت اوراللہ کی عظمت اور قدرت اور ہیبت کا استحضار ہے اوراس کے بعدورجہ ہےاطاعت اورعبودیت کااس لیے لقمان تھیم علیہ الرحمینے اپنے فرزند کواول دو بنیا دی فرض بتلائے بعد از اں اپنے فرزند کو طاعت ا درعبودیت اور چندفضائل ا دا کرنے اور چندر ذائل افعال سے بازر ہنے کی نصیحت کی اس لئے کہا عثقا و بمنز لہ بنیا دے ہے اور عمل بمنزله عمارت كے باس لئے آئندہ آیات میں اعمال كے متعلق نصيحتوں كابيان ہے چنانچ فرماتے ہیں كدفقمان عليه الرحمية ا پے بیٹے کوایک نعیجت میرکی کد بیٹا نماز کو ملیک ملیک ادا کرتے رہنا مین نماز کواپنے حدود اور آ داب اور اوقات کے ساتھ قائم ر کمنا نماز دین کاستون ہے اس کے قائم رہنے ہے دین قائم رہتا ہے نماز کے قائم کرنے سے توخود تنہاری محیل ہوگی اوراس کے بعد درجہ دوسروں کی بھیل کا ہے وہ بیہ ہے کہ دوسروں کو نیک باتوں اور پسندیدہ ہاتوں کا تھم کراور بری اور ناپسندیدہ باتوں کے ان کو منع کر اوراس خصوص میں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارہ میں منجے کو جو تکلیف ہینچے اس پرمبر کر البرنشان ایذاؤل پرمبرکرنا بڑے ہمت کے کاموں میں ہے ہے جو مخص مبرنہ کرے وہ اس لائق نہیں کہ اس کا امام اور پیشوا بنایا جائے اول شکر کی تعلیم دی جس کا تعلق نعمتوں سے ہاور پھرا خیر میں مبر کی تعلیم دی جس کا تعلق معیبہتوں سے ہے خاص کر نعیعت کے وقت مبركرنا بهت مشكل كام بمبرايها جامع اوركامل مقام بكرجوتمام فضائل اورشائل كوشامل ب اورتمام اخلاق فاضله كا سرتاج ہاب مبری تاکید کے بعد بعض اخلاق رؤیلہ سے منع کیا جن کاتعلق حقوق عامہ سے ہورجن آنے والےرؤائل سے ا ہے بیٹے کومنع کیاان سب کا اصل ماد و تکبراور تغاخر ہے چنانچے لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کوایک تعیوت یہ کی اور اے بیٹے جب تولوگول سے ملا قات کرے توان کو حقیر سمجھ کران سے اپنار خسار ندموڑ نا جبیبا کہ متکبرین کا طریقہ ہے کہ وہ منداور گردن

موڑ کر بات کرتے ہیں ادب اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بات کرو اور اے بینے زمین پر اتر اتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے مت جلنا بے شک اللہ ہر تکبر کرنے والے اور شخی کرنے والے کو بسندنہیں کرنا زمین جو کہ نہایت بہت جگہ ہے وہاں کے باشدہ کے لئے تو تواضع ہی مناسب ہے بڑائی اور شخی اس کوزیب نہیں دیتی مختال کالفظ ﴿وَلَا تَمْنِينَ فِي الْأَرْضِ مَرِّحًا﴾ كمقابله من إور فحور كالفظ ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَنَّ لِكَ إِلنَّاسِ ﴾ كمقابله من إوراك بين ابن رفار من میانہ روی اختیار کر لیعنی ﷺ کی چال چل اور فروتن ہے قدم رکھ اور اے بیٹے جب بولے تو اپنی آ واز کوزم اور پست کر دے بے ضرورت آواز کو بلند کرنا برا ہے سخت اور کرخت آواز لوگوں برگراں ہوتی ہے اور باعث ایذاء ہے بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آ واز گدھوں کی ہے لہذا تجھ کو چاہئے کہ بےضرورت اور بے فائدہ آ واز بلند کر کے گدھوں کے مشابہ نہ ہے۔ **نکتہ:.....سفیان تُوری مُراطیع ماتے ہیں حیوانات میں گدھے کی شخصیص اس لئے فر مائی کہ ہرحیوان کی آ واز اللہ کی تبیج ہے تگر** گدھے کی آ واز شیطان کے دیکھنے کے سبب ہے ہوتی ہے اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آ واز سنوتو أَعْوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم پرُحواس لئے كه كدھے نے شيطان كود يكھا ہے (اس لئے وہ چيخ رہا ہے) اور بعض بزرگوں نے بیکہاہے کہ گدھے کا چیخنا اور چلانا گھاس اور پانی کے لئے ہوتا ہے یاشہوت جھاڑنے کے لئے ہوتا ہے یا دوسرے گدھے سے لڑنے کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جوآ واز بہیمیت ادر سبعیت کے سبب سے بیدا ہوگی وہ سب آ وازوں سے بدتر ہوگی اورای وجہ سے حدیث میں گدھے کے نمازی کے سامنے سے گز رنے کو قاطع صلوٰ ۃ قرار دیا ہے نیز قر آن کریم میں جہنیوں کے جینے اور چلانے کے متعلق ﴿ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْتٌ ﴾ آيا ہے اور زفير اور شهيق لغت ميں گدھے كى باريك آوازاور بلند آوازكوكيت بي اى وجه سے شاه ولى الله مُوالله في الله عَد في الله الله عنه الله على الله عنه ا (ایثال را آل جامانندزیرو بمخرباشد)

یهان تک لقمان علیه الرحمه کا کلام حکمت التا مختم موااب آئنده آیات میں حسب سابق بھرا پی عظمت وجلال اور جودونوال کا ذکر کر کے شکراور توحید کی طرف متوجہ کرتے ہیں چنانچیاس کے بعد کی آیتوں میں ﴿ اللّه مَتَّوَوُ اَنَّ اللّه سَحَّرٌ لَکُهُ مَّ وَوَوَوَ اللّه سَحَّرٌ لَکُهُ مَنْ اَبِی قَدرت کی نشانیوں کواور ابنی ظاہری مَنْ فی الْکَرُونِ وَ اَسْبَعَ عَلَیْکُهُ نِعَیّهٔ ظَاهِرَةً وَ تَبَاطِنَةً ﴾ میں ابنی قدرت کی نشانیوں کواور ابنی ظاہری الله تعلق کی نیچیانیں اور اس کا شکر کریں اور تمام حکمتوں کا سرالله تعالی کی ایر الله تعلق کو پیچیان ایر اس کا شکر کریں اور تمام حکمتوں کا سرالله تعالی کی معرفت ہے اور الله مُعرفت ہے اور الله مُعرفت ہے اور الله معرفت ہے اور الله کو الله کو الله کو الله کو الله کی معرفت ہے اور الله کو الله کی معرفت ہے اور الله کو الله کو الله کا کو نوبی کا کہ الله کا کو الله کا کہ الله کا کہ کو کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کہ کی کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کا کہ کی کا کہ کی کے

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں جن وصایاءلقمان کا ذکر کیا ہے ان کا ٹبوت تولقمان علیہ الرحمہ سے قطعی اور یقین ہے ادران کے علاوہ جودیگر کلمات حکمت وقعیحت لقمان علیہ الرحمہ سے روایت کئے گئے ہیں اگر چدان کا ثبوت قرآن کی طرح قطعی تونبیں مگران میں مذکور ہیں اس لئے بطور نمونہ کچھ تعنبیں مگران میں مذکور ہیں اس لئے بطور نمونہ کچھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں حق جل شانہ نے وصایا نے لقمان علینا میں ایک وصیت بید ذکر فرمائی ہے ﴿ وَاقْیہ عُرِیتُ مِنْ اَنَابَ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

اِنی ﴾ جس کامقتضاء یہ ہے کہ عباد صالحین اور ربانیین ہے اگر کوئی کلمہ حکمت دنصیحت سنے تو اس کی ہیروی کرنی چاہیے ناقص ہیر کامل اور غافل پر عاقل کی تقلید عقلاً وشر عاُوا جب ہے۔

(۱)عبدالله بن عمر علی سے مروی ہے کہ رسول الله ظافی نے فرمایا کہ لقمان حکیم علیہ الرحمہ بیکہا کرتا تھا کہ جس نے الله تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے (رواہ احمد)لہٰدامسلمان کو چاہئے کہ اپناایمان اور اسلام اللہ کے پاس ودیعت رکھ دے تا کہ وہ شیطان کی دست بردہ محفوظ ہوجائے۔

(۲) قاسم بن مخیمر ہ مین نیاست روایت ہے کہ آئن مخضرت نلاٹیڈا نے فر مایا کہ لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کوایک نصیحت یہ کہا ہے بیٹے تھنع سے بیجنا (تقنع کے معنی سر کے او پراس طرح چادر لپیٹنا کہ گھونگٹ کی طرح ہوجائے )اس لئے کہ تقنع سے رات میں ٹھوکر کھا جانے کا ڈرہے اور دن میں ندمت کا ڈرہے کہ لوگ اس ہیئت کو براسمجھیں گے اور براکہیں گے۔

اخرجه ابن ابي حاتم ورجاله ثقات ولكنه مرسل

### امام خلیل بن احمد برخوانله کی دعا

الم تحویده عالم الگاکرتے تھے اللهم اجعلنی عندلت من ارفع خلقك واجعلنی فی نفسی من اوضع خلقك وعندالناس من اوسط خلقك تشيرا بن كثير: ٣٣٨/٣\_

ترجمہ: اے اللہ مجھ کو اپنے نز دیک بلند ترین مخلوق میں سے بنا درمیر نے نس میں مجھ کو کم ترین مخلوق میں سے بنا کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو چیج اور ناچیز کہ میں اپنے آپ کو چیج اور ناچیز کہوں) اور اے اللہ مجھ کولوگوں کے نز دیک متوسط درجہ کی مخلوق میں سے بنا۔ آمین۔

خطیب شربین بین این تفسیر سراج منیر میں مخضر طریق پر بلاسند کے ان نصبائح کو ذکر کیا ہے کہ جولقمان تکیم علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہیں جو بلا شبخزینہ تحکمت اور گنجینۂ معرفت ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطیب شربین کی طرح ہم بھی ان نصائح کا ترجمہ ابنی تفسیر میں ذکر کریں۔

(۱) اے بسر،اللہ کے تقویٰ کواپنی تجارت بنابغیرسر مایہ مال کے تجھ کونفع حاصل ہوگا۔

(۲)اے پسر، جنازوں پر حاضر ہوا کراور شاد موں کی محفل میں مت جایا کر کیونکہ جناز ہے تجھ کو آخرت یا د دلا تمیں گے اور شادی کی محفلیں تجھ کو دنیا یا د دلا تمیں گی کہ دنیا ایک ہو تی ہے۔

(۳)اے بسر، پیٹ بھر کرنہ کھانا، کئے کے سامنے وَال دینازیادہ کھانے سے بہتر ہے۔

- (٣) اے پسر مرغ کودیکھ کہ کے کواٹھ کرازان دیتا ہے اور توبستر پرسویا ہوا ہوتا ہے لبندا مرغ سے زیادہ عاجز نہ بن۔
  - (۵) اے پسر ،توبین تاخیرند کر کیونکه موت اچانک آتی ہے خرکر کے نہیں آتی۔
- (۲) اے پسر ، تو مرد جاال ہے دوئ کرنے کی طرف راغب نہ ہود کیھنے والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اس کے مل اور طریقہ سے راضی ہے تو تیری وجہ ہے لوگ دھو کہ میں بڑیں گے۔
- (۷) اے بسر،اللہ سے ڈرتارہ اوراس کے تقوی کولا زم بکڑ مگراس طرح رہ کہ لوگوں پر تیراتقویٰ ظاہر نہ ہواورلوگ یہ بچھ کر کہ میخص اللہ سے ڈرتا ہے اس لئے تیراا کرام کریں اور حالانکہ اندر سے تیرا دل بدکار ہو۔
- (^) اے پسر، خاموثی کو لازم پکڑ خاموثی پر بھی تجھ کو ندامت نہ ہوگی کیونکہ اگر تیرا کلام چاندی کا ہے تو تیری خاموثی خالص سونا ہے۔
  - (۹)اے پسر،شرسے علیحدہ اور دوررہ ایک شردوسرے شرکا خلیفہ ہوتا ہے۔
- (۱۰) اے پسر، شدت غضب سے پر ہیز کرنا، شدت غضب دل کوخراب کردیتا ہے اور شدت غضب سے حکیم کے دل کا نورمٹ جاتا ہے
- (۱۱) اے بسر،علماء کی مجلس کولا زم پکڑا ورحکماء کا کلام سنا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ ول کو زندہ کر دیتا ہے حبیما کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اور جوجھوٹ بولتا ہے اس کے چبرہ کی رونق جاتی رہتی ہے اور بدخلق آ دمی کوغم بہت لاحق ہوجا تا ہے اور پہاڑ سے پتھر لانا آسان ہے بہنسبت نا دان اور بے عقل کے مجھانے کے۔
  - (۱۲) اے پسر بھی نادان اور بے عقل کوا پلی بنا کرنہ جیج اورا گر تجھ کوکو کی دانامیسر ندآ و یے توخود چلا جا۔
    - (۱۳) اے پسر بھی کی باندی سے نکاح نہ کرنا کہ اپنی اولا دکو ہمیشہ کی غلامی کے غم میں ڈال و ہے۔
      - (۱۹۷) اے پسر،لوگوں پرایک زمانیآئے جس میں علم اور حلم والے کی آئے تھے تعدیٰ نہ ہوگی۔
- (۱۵) اے پسر، وہ مجلس اختیار کرجس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو کیونکہ ان پر جواللہ کی رحمت آوے گی اس میں ہے تو بھی حصہ پاوے گا اور اس مجلس میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ اگر ان پر کوئی غضب الٰہی آیا تو تو بھی ان کے ساتھ اس میں پس جائے گا۔
  - (١٦) اے بسر، جاہئے کہ تیرا کھانا صرف مقی اور پر ہیز گارلوگ کھا ئیں بُرے لوگوں کو کھانا نہ کھلا۔
    - (۱۷) اہل علم اور اہل فہم سے مشور ہ کر۔
- (۱۸) اے پُسر، دنیا بحرَمین ہے لیعنی بڑا گہرا دریا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے پس اگر تو نجات چاہتا ہے تو اللہ کے تقویٰ کو اپنی کشتی بنا اور اس کو ایمان کے سامان سے بھر لے اور اللہ پر توکل اس کالنگر بناوے تو امید ہے کہ تو ڈو بنے سے نچ جائے گا۔
- (۱۹) سے پسر، میں نے بڑے بڑے پتھراور بڑے بڑے لوہے اٹھائے ہیں گربرے پڑوی سے زیادہ کسی کو ثقیل اور بوجھل نہیں یایا۔

(۲۰) اور میں نے بڑی بڑی تخیاں چکھی ہیں مگرفقیری ادرمحاجی ہے بڑھ کرکوئی تلخ چیز نہیں دیکھی۔

(۲۱) اے بسر علم اور حکمت نے فقراء اور مساکین کوملوک اور سلاطین کی جگه پر بھلادیا۔

(۲۲) اے بسر، توان لوگوں میں سے نہونا کہ جوا بنی تعریف کے طلب گاررہتے ہیں۔

(۲۳) اے بسر، جب علم حاصل کر وتو اس پڑمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرو(علم بغیر مل کے بیج ہے)۔

(۲۴) اے بسر،علاءاورصلحاء کی صحبت کولازم پکڑ اور دوزانوں ان کے سامنے بیٹھا کر۔

(۲۵)اے پسر، جب کسی ہے دوئتی کرنامقصود ہوتو اس کا امتحان کرلواس کوغضب نا ک کرواور دیکھو کہ وہ اس غصہ

کی حالت میں تمہارے ساتھ کیابرتا و کرتا ہے اگروہ انصاف کرتا ہے تووہ دوئتی کے لائق ہے ورنہ اس سے پر ہیز کرنا۔

(۲۷) اے پسر ،قرضہ سے بچنا قرضہ دن میں ذلت ہے اور رات میں فکر اور نم ہے۔

(۲۷) اے بسر، جب ہے و دنیا میں اتر اے تو تیری بشت دنیا کی طرف ہے ادر منہ تیرا آخرت کی طرف ہے بس

جس گھر کی طرف تو جار ہاہے وہ اس گھر ہے کہیں زیادہ قریب ہے جس سے تو دور ہوتا جار ہا ہے۔

(۲۸) اے بسر ، اپنی زبان کو الملهم اغفر لمی کاعادی اورخوگر بنالے کیونکہ دن رات میں ایک ساعت الی آتی ہے جس میں دعار ذہیں ہوتی۔

(۲۹) اے بسر،اللہ تعالیٰ ہے امیدلگائے رکھ مگر ایسی امید نہ ہو کہ جو تجھے گنا ہوں پر جری اور دلیر بنا دے اور اللہ سے ڈرتارہ مگر دہ خوف ایسانہ ہو کہ جو تجھ کو اللہ کی رحمت سے ناامید بنادے ۔

لقمان حکیم علیہ الرحمہ کی حکمتوں اور نصیحتوں کی تو کوئی شار نہیں یہ چند نصائح میں نے تفسیر السراج المنیر للخطیب الشربین: ۳۷؍ ۱۵۰ اور حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین: ۲۷٫۵۰ سے قال کردی ہیں امید ہے کہ اللہ تعدلی اس نا چیز کواور ناظرین کوان سے نفع دے۔ آمین یا رب العالمین۔

فک کمل متیں وہ بوحواس سے مدرک بول یا بے تکلف مجھ میں آ جائیں چھی وہ مٹلی غور فکر سے دریافت کی جائیں۔ یا نا ہری مادی ومعاشی اور باطنی سے روسانی ومعاد ی نعتیں مراد ہوں یکو یا پیغمبر بھیجنا متاب اتارنا ، نیک کی توفیق دینا سب باطنی متیں ہوں گی۔ واللہ اعلمہ۔ مُنينيو ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ النّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتْبِعُ مَا وَجَلُقَا عَلَيْهِ ابَاءَنَا اللهُ عَالَوْ ابَلُ نَتْبِعُ مَا وَجَلُقَا عَلَيْهِ ابَاءَنَا الله عَالِهِ الرولِ وَ مَن يَلِي مِ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ بَهِ بَهِ اللهِ عَالِي مِ الرولِ وَ الرجب اللهُ عَلَي الله عَلَي الله عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فی یعنیا گرثیرطان تمہارے باپ دادوں کو دوزخ کی طرف لئے جار ہاہو، تب بھی تم ان کے پیچھے بلو مے ؟ اور جہاں وہ گریں مے دیم گرو مے ؟ فیل یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کاراست ، ختیار کیااد را پنے آپ کو اللہ کے پیر دکر دیا بمجھ لوکہ اس نے بڑامضبوط ملقہ ہاتھ میں تھام لیا ہے جب تک پر کڑا پکڑے رہے گا، گرنے یا چوٹ کھانے کا کوئی اندیشنہیں ۔

سلامبہ رسے پہرٹ ماصبوط تھاہے رکھاوہ آخراس کے سہارے سے الندتک بیننج جائے گااد رخدااس کاانجام درست کرد ہے گا فک یعنی تم اپنا علاقہ خدا تعالیٰ سے جوڑے رکھو بھی کے انکارو تکذیب کی ہدوانہ کرو مِنکرین کو بھی بالآخر بمارے ہاں آنا ہے۔اس وقت سب ممیاد ھراسامنے آ جائے گارمی جرم کوانڈ سے چھپانہ مکیں گے وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے ۔سب کھول کردکھ د سے گا۔ فک یعنی تھوڑے دن کاعیش اور سبے فکری ہے مہلت ختم ہونے پرسخت سزاکے نیچے کھنچ ملے آئیں گے یمجال ہے کہ چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِللهِ ﴿ بَلَ آكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ® بنائے آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے ید وہ بہت لوگ مجھ نہیں رکھتے فل بنائے آسان و زمین ؟ تو کہیں اللہ نے۔ تو کہہ سب خولی اللہ کو ہے، پر وہ بہت لوگ سجھ نہیں رکھتے۔ يِلهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْاَرُضِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَيِيْدُ۞ وَلَوُ آنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ م الله كا ہے جو كچھ ہے آسمان اور زبين ميں بيتك الله وى ہے بے يروا سب خوبيوں والا في اور اگر جينے الله کا ہے جو کچھ ہے آسان و زمین میں۔ بیٹک اللہ ہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں سراہا۔ اور اگر جینے شَجَرَةٍ ٱقُلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُثُّاهُ مِنَّ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ آبُحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمْتُ الله ﴿ إِنَّ اللَّهَ درخت میں زمین میں قلم ہول اور سمندر ہو اس کی سابی اس کے پیچھے ہول سات سمندر نہ تمام ہول باتیں اللہ کی بیشک اللہ درخت ہیں زمین میں، قلم ہول، اور سمندر ہو اس کی سیاہی، <sub>ا</sub>س کے بیچھے سات سمندر، نہ نبڑیں باتیں اللہ کی۔ بیٹک اللہ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ۞مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَغْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيُغٌ بَصِيُرٌ ۞ زبردست ہے محمتوں والا ف**ت ت**م سب کا بنانا اور مرے ہیچھے ملانا ایرا ہی ہے جیسا ایک جی ک**ا نہی** بیٹک اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے **ف**ھ زبردست ہے تکمتوں والا۔ تم سب کو بنتا اور مرے پر جلانا وہی جیبا ایک جی کا۔ بیشک اللہ سنتا ہے دیکھا۔ ف یعنی المدنندا نتا تو زبان سے اعتراف کرتے ہوکہ زمین وآسمان کا پیدا کرن بجزاللہ کے کسی کا کام نہیں، بھراب کونسی خوبی رچھی جواس کی ذات میں مذہو یمیا ال چیزول کا پیدا کرنااورایک خاص محکم نظام پر چلانابدون اعلی در جه کےعلم دسمت اورز ورقدرت کےممکن ہے؟ لامحالہ " خالق المسمو ات والار ض " میں تمام کمایات سیم کرنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی ای کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ تم جیسے منکرین سے اپنی عظمت کا اقرار کرادیتا ہے۔ جس کے بعدتم ملزم فمبرتے ہوکہ جب تمہارے نز دیک خالتی تنہاوہ ہے تو معبود دوسرے کیونکر بن گئے۔ بات تو صاف ہے پر بہت لوگ نیس سمجھتے اور بیبال پہنچ کرا تک مباتے ہیں۔ فتل یعنی جس طرح آسمان وزمین کا بیدا کرنے والااللہ ہےا لیسے ہی آسمان وزمین میں جو چیز یں موجو دمیں سب بلاشرکت غیر ہے اس کی محکوق ومملوک اور اس کی طرف محتاج میں، و کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وجو د اورتوابع وجو دیعنی جملہ صفات کمالیہ کا محزن ومنبع اس کی ذات ہے۔اس کا کوئی کمال دوسرے سے متفاد نہیں ۔ وہ بالذات سب عرقوں اور خو بول کا مالک ہے ۔ پھرا ہے کئی کی کیا پر وا ہوتی؟ و میں اگرتمام دنیا کے درختوں کو تراش کرقلم بنالیں اورموجود ہمندر کی سابی تیار کی جائے، بھر پیچھے سے سات سمندراوراس کی کمک پر آ جائیں اور فرض کرو تمام مخلوق اپنی اپنی براط کےموافی لکھنا شروع کرے ،تب بھی ان با تول کولکھ کرتمام نہ کرسکیں مے جوحق تعالیٰ کے کمالات ادر عظمت و جلال کو ظاہر کر نیرالی میں، کھنے والوں کی عمریں تمام ہو مائیں گی قِلم تھس کھوٹ مائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی پراللہ کی تعریفیں اوراس کی خوبیاں ختم یہوں گی ، بھلامجدود و متناى قرتون سے لامحدود اورغیرمتناى كام سرانجام كيونكر ہو۔ "اللهم لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ' فی میں سارے جہاں کا پیدا کرنااد رایک آ دمی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے لئے دونوں برابر میں سے کچرد دقت بداس میں کچوتھ ہے ایک " کن " ہے جو بيا ہے كر ڈالے اورلغة "كن "كينے بريھي موقر ف نہيں \_ پريم تو محما نے كاا يك عنوان ہے بس ادھراداد و ہواا دھرو و چيزموجو د \_

ف یعنی جس طرح ایک آواز کاسنااور بیک وقت تمام جہان کی آوازوں کوسنا ، یاایک چیز کادیکھنااور بیک وقت تمام جہان کی چیزوں کو دیکھنا، اس کے لئے برابریں ۔ ایسے میں ایک آوی کا سازنا، جلانا اور سازے جہان کا مارنااور جلانا اس کی قدرت کے سامنے یکسال ہے چھر دوبارہ جلانے کے بعد بیک وقت تمام اولین و آخرین کے ایکے چھلے اعمال کارتی رتی حماب چکا و سینے میں بھی اسے کوئی وقت نہیں ہوسکتی کیونکہ ہمارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو دیکھتا ہے کوئی چھسکے اعمال کارتی رتی حماب چکا و سینے میں بھی اسے کوئی جھسکے کی بات و ہاں پوشیدہ آئیں ۔

أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوْ بِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤْ ِ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّهُسَ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ واخل کرتا ہے رات کو دل میں اور داخل کرتا ہے دل کو رات میں اور کام میں لا دیا ہے مورج تو نے نہیں دیکھا؟ کہ اللہ پیٹھاتا ہے رات کو دن میں، اور پیٹھاتا ہے دن کو رات میں، اور کام لگائے ہیں سورج وَالْقَهَرَ لِكُلُّ يَجُرِئَ إِلَى أَجَلِ مُّسَبَّى وَّأَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرُ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ اور ماعد کو ہر ایک جلتا ہے ایک مقرر وقت تک فل اور یہ کہ الله خبر رکھتا ہے اس کی جوتم کرتے ہو ف یہ اس لیے کہا کہ الله اور جاند، ہر ایک جلتا ہے ایک تھبرے ہوئے وعدہ تک، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے جو کرتے ہو۔ یہ اس پر کمے ک اللہ هُوَالْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَنْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴿ وَآنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ اَلَهُ اللَّهِ هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ وَآنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ وَآنَّ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ وَآنَّ اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ وَآنَّ اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ و بی ہے تھیک اور جس کسی کو پکارتے ہیں اس کے سواسو و بی جھوٹ ہے قسل اور اللہ و بی ہے سب سے او پر بڑا فہی تو نے مدد مکھا کہ وبی ٹھیک ہے، اور جو بیکارتے ہیں اس کے سوا، سو وہی جھوٹ ہے۔ اور الله وہی ہے سب سے او پر بڑا۔ تو نے نہ و مکھا کہ الْفُلُكَ تَجُرِي فِي الْبَحْرِ بِيغْمَتِ اللهِ لِيُرِيّكُمْ قِنَ الْيِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِتِ لِّكُلّ جہاز چلتے بی سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر تاکہ دکھلائے تم کو کچھ اپنی قدرتیں 🍪 البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک جہاز چلتے ہیں سمندر میں، اللہ کی نعمت لے کر، کہ دکھائے تم کو پچھے اپنی قدرتیں۔ البتہ اس میں ہے ہیں بر صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ؛ فَلَبَّا محمل كرف الماحمان ملن والے كواسط في اورجب سر برآسة ان كے موج جيے بادل يكار فرقيس الذكو فالص كركے اى كے ليے بندگی في جرجب تفہرنے والے حق بوجھنے والے کو۔ اور جب سر پر آئے ان کے لہر، جیسے بدلیاں، پکاریں امتد کو نری کر کر ای کو بندگ۔ پھر جب ف "مقرروقت" سے قیامت مراد ہے یا جاند مورج میں سے ہرایک کادورہ کیونکہ ایک دورہ پوراہونے کے بعد کو یااز سرنو بین شروع کرتے ہیں۔ فی یعنی جوقوت رات کو دن اور دن کو رات کر آل اور چاندمورج جیسے کز ات عظیمہ کو اونی مز دور کی طرح کام میں لگائے دھتی ہے ۔ اسے تبہارا مرہے بچھے زیمہ کردینا کیا متکل ہوگا۔اورجب برایک چھوٹے بڑے مل سے پوری طرح باخبرہے تو حماب کتاب میں کیاد شواری ہوگی۔ و یعنی تن تعالیٰ کی پیشنون عظیمه اور صفات قاہرہ اس لئے ذکر کی تئیں کہ سننے والے مجھ لیس کہ ایک خدا کو مانااور صرف اس کی عبادت کرنا ہی ٹھیک راسة ہے۔اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باقل اور جھوٹ ہے۔ یا پیمطلب ہوکہ اللہ تعالیٰ کا موجود بالذات اور واجب الوجود ہونا جو "بان اللہ ہو المعق" سے مجھ میں آتا ہے اور دوسروں کا بافل و ہالک الذات ہونااس کومتلز م ہے کہ اکیلے اس منوا کے واسطے پیشنو ن وصفات ثابت ہوں پھرجس کے كئے پیشتون ومفات ثابت ہوں گی و ، بی معبود یننے کاستحق ہوگا۔

فع لہذابندہ کی انتہائی بیتی اور تذلل (جس کا نام عبادت ہے) ای کے لئے ہونا چاہئے۔

ف یعنی جہاز مجماری محاری ساسان اٹھا کر خدائی قدرت ادرنشل درحمت کے طرح سمندر کی موجوں کو چیرتا بھاڑتا ہوا چلا ماتا ہے۔

فکے یعنی اس بحری سفر کے احوال دحوادث میں خور کر ناانسان کے لئے مبروشکر کے سواقع بہم پہنچا تا ہے ۔ جب ملوفان افررہ بروں اور جہاز پانی کے تعییرُ ون میں گھرا ہو،اس وقت پڑے مبروممل کا کام ہے اور جب اللہ نے اس سممکش موت وحیات سے بھتے دسالم نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کاا حسان مانے ۔ فکے اوپد دلائل وشوا بدسے بھمایا تھا کہ ایک اللہ دی کامانا ٹھیک ہے،اس کے خلاف سب با تیں جبوٹی ہیں ۔ یہاں بتلایا کہ طوفانی موجوں میں گھر کرمبڑ سے سمر مشرک بھی بڑی مقیدت مندی اوراخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر وفطرت کی املی آ وازیہ ہی ہے۔ باتی سب بناوٹ اور جموٹے ڈھکو سلے ہیں ۔ نَجْسَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقَتَصِلُ وَمَا يَجْحَدُ بِالْيِتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿ بَإِدِياان وَمِثَل كَاطِن وَ وَلَ مُوتاجِان مِن فَيْ كَيَال بِروْل ورُسُرورى بوتے بِن بمارى قدرَوں ہے جوقول کے جموئے بِن بِن نہ بوجھے والے بیان کوجنگل کی طرف ہو کا بیان میں فی کی چال پر۔ ادر سکر موتے ہیں ہماری قدرتوں ہے، جوقول کے جموئے ہیں، حق نہ بوجھے والے بیان کوجنگل کی طرف ہو کے ہیں، حق نہ بوجھے والے بیان کوجنگل کی طرف ہو کا بیان میں فی کی چال پر۔ ادر سکر موتے ہیں ہماری قدرتوں ہے، جوقول کے جموئے ہیں، حق نہ بوجھے والے بیان کوجنگل کی طرف ہو کا بیان کوجنگل کی طرف ہو کا بیان کوجنگل کی طرف ہو کی کے اس میں میں میں کا اس میں دور سے میں کا اس میں دور کے جو کی کی جو کے ایس میں کو بیان کوجنگل کی طرف ہو کے ایس میں کو بیان میں کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو بیان کی بیان کو بی

تهديدمجادلين برا نكارتوحيد

مع مشاہدهٔ آثارقدرت وانواع واقسام نعمت

قَالَجَالُ: ﴿ لَكُمْ تَرَوُا أَنَّ اللَّهُ سَغَّرَ لَكُمْ لَالْى ... إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴾

ربط: ..... امام رازی رحمۃ الله تعالی فرماتے ہیں کہ ابتداء سورت میں تو حید کا اثبات اور شرک کا ردتھا اور دلائل تو حید کے ذکر وفاً کہ فؤی ماڈا کھکتا اللہ کو تا فی میں مشرکین کی تو بخ اور سرزئش تھی اور بعدازال وصایائے لقمان کو ذکر کیا جس میں سب سے اہم اور مقدم تو حید کی وصیت تھی اس لئے اب ان آیات میں پھر تو حید کا مضمون وصایائے لقمان کو ذکر کیا جس میں سب سے اہم اور مقدم تو حید کی وصیت تھی اس لئے اب ان آیات میں پھر تو حید کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین تو حید پر تہد ید فر ، تے ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت اور عظمت کے آثار تہار ہے ہو پھر بھی اپنے المخام ویا اور دون رات تم اللہ تعالی کی ظاہری اور باطنی فعتوں میں پلٹیاں کھار ہے ہو پھر بھی اپنے والی کون ہے ذرا سوچو خالی کو نیا ہی اور میں بیچا نے اور اپنے منام اور میں بیچا نے اور اپنے منام اور میں بیچا نے اور اپنی معرفت اپنے منام اور میں عقل اور میں حکمت اور میں فطرت ہے یہ باتیں مقل سے بھی بیچھ میں آسکتی ہیں ان کا جانا نبوت اور بعث پر موقو نہیں تو حید باری اور شکر خداد نو کی کو محکمت اور امور فطرت کرتی ہوت و سیم قبول کرتی ہے اور فلات کی معرفت اور امور فطرت کی انہی عقل و حکمت اور امور فطرت کی دوت دیے ہیں پھراعراض کی کیا دجہ۔

امام رازی مینه نیز ماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے کہ الوہیت اور وحدانیت کی معرفت نبوت اور بعثت پر موقوف نہیں انسان اگر ذراغور کرے اور عقل سے کام لے تواپنے خالق اور منعم کو پہچپان سکتا ہے۔ دیکھوتفسیر کبیر:۲۷۱۷۵ وحاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۴۷۸۳۔

نعمت کود کی کرفقط نعمت میں مشغول نہ ہوجائے بلکہ نعم جس کی طرف سے یہ نعمت آتی ہے اس کی معرفت اور اس کی اصاعت کی فکر کرے اور ہروقت اپنے منعم سے ڈرتار ہے کہ مبادامنعم میرک نافر ، نی سے ، راض ہو کر اپنی تعمیں واپس نہ لے فل یعنی جب نداتعالی موفان سے نکال کرفتکی پر لے آیا تو تھوڑ نے نفوس بیل ہوا عتدال و توسط کی راہ پر قائم رہی ورندا کرفتو وریاسے نگلتے ہی شرارتیں شروع کر دیجے بی مترجم دھمداللہ نے "فصنهم مقتصد "کا تر جمر کیا" تو کوئی ہوتا ہے ان میں بیج کی چال پر "حضرت شاہ معا ب رحمداللہ کھتے ہیں۔ مشروع کر دیجے بیں مترجم دھمداللہ نے انسی مگر بالکل بھول بھی نہائے ۔ ایسے بھی کم بیں جیس تو اکثر قدرت سے منکر ہوتے ہیں ۔ اسپین بی نظیے کو تد بیر پر کھتے بیل یا کہی ادواج وغیرہ کی مدد ہے۔

فیل یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے موفان میں گھر کر جوقول وقر اراللہ سے کررہے تھے ،سب جبوئے نگلے۔ چندروز بھی اس کے انعام واحران کاحق نے مانااس قدر جلد قدرت کی نشاندل سے منکر ہو مجئے ۔ کے حکمت اور عقل کا تقاضایہ ہے کہا پنے منعم اور محن سے غافل نہ ہو حماقت اور بے فائدہ شورو شغب گدھوں کی خامیت ہے انسان کو جائے کے عقل سے کام لے چنانچے فرماتے ہیں کیاتم لوگوں نے دیکھانہیں کہ اللہ نے تمہارے لئے منخر کردیا ان چیز وں کو جوآ سانوں میں ہیں جیسے چانداورسورج اور ستارے اور با دل کہ ان سے نفع اٹھاتے ہو اور مسخر کردیاتمہارے لئے ان چیزوں کو جوز مین میں ہیں حیوانات اور نباتات اور پوری کردیں تم پراپن نعتیں ظاہری اور باطنی ظاہری نعمت صورت ظاہرہ کی درتی کا سبب ہےاور ہاطنی نعمت،سیرت کی درتی کا سبب ہے ظاہری نعمتوں سے وہ نعمتیں مراو ہیں کہ جوحواس ظاہری ہے محسوس اور مدرک ہیں جیسے کھانا اور پینا اور پبننا اور باطنی نعمتوں سے دہ نعمتیں مراد ہیں کہ جوعقل سے دریافت ہوں جیسے ایمان اورعلم دین اس طرح ظاہری اور باطنی اور آسان اور زمین کی نعتیں تم پر پوری کردیں اور باوجوداس کے بعضے آ دمی ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ کی شان تو حید میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیرروش کتاب کے علم سے مراد دلیل عقلی ہےاور ہدی سے دلیل کشفی اور الہامی مراد ہے جو کسی ہادی نبی یا دلی کے ذریعہ سے بذریعہ وحی اور الہام معلوم ہوئی ہے اور کتاب منیر سے کتاب آسانی مراو ہے مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں ان لوگوں کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ ولیل نقلی ہے بحض آ باءوا جداد کی تقلید کی بنا پرشرک اور بت پرتی میں مبتلا ہیں پس جب ان کے پاس کافشیم کاعلم نہیں تو اہل علم سے مجادلہ کیوں کرتے ہیں اور غضب سے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کروجو اللہ نے اتاری ہے اور اس پرایمان لا وَجِوعین عقل اور فطرت کے مطابق ہے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ای روش پر چلیں گے جس پر ہم نے این آ باءوا جداد کو چلتے یا یا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اگر چہشیطان ان کودوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہوتہ بھی پہلوگ انہی کی پیروی کئے جائیں گے اور جہال جا کر وہ گریں گے وہیں ہے بھی گریں گے مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء واجداد کا راستہ در حقیقت شیطان کاراستہ ہے شیطان ان پر غالب تھا اس نے ان کومشرک اور گم راہ بنایا اور ایسی گم راہی کی ان کو دعوت دی جس کا انجام عذاب دوزخ ہے پس ہیلوگ درحقیقت اس شیطان کی ہیروی کررہے ہیں کہجس نے ان کے آباء واجداد کو دوزخ کےعذاب کی طرف دعوت دی ہے۔

مسکہ: .....اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب کا اتباع بلاشہ فرض ہے لیکن اس کے اتباع کی دوصور تیں ہیں ایک بالذات اور ایک بالذات اور جوخص خود عالم اور فاہم ہوا در تواعد عربیت اور قواعد شریعت سے واقف ہووہ بذات خود کتاب الہی کا اتباع کر سے اور جوخص خود عالم نہ ہوا در نہ وہ عربی زبان جانتا ہوتو وہ اہل علم سے بو چھر کتھم خداد ندی کا اتباع کر سے کہا قال تعالیٰ اور جوخص خود عالم نہ ہوا در خوقیقت اللہ اور بیا تباع در حقیقت اللہ اور اس کے در اللہ کی التباع نہیں بلکہ در حقیقت اللہ اور اس کے درول کے اتباع ہے مگر عالم کے واسط سے ہے تو یہ بھی ہی گھٹا آنڈول اللہ کا اتباع ہے لیکن بالغیر ہے یعنی خود نہیں بلکہ بواسط عالم شریعت کے ہا درامام ابوضیفہ می تفید اور امام شافعی میکھٹا کی تقلید کے بہی معنی ہیں کہ اللہ اور شافعی میکھٹا ورشافعی نے ابوضیفہ میکھٹا ورشافعی نے ابوضیفہ میکھٹا ورشافعی میں کہ اللہ کا اتباع ہے کہ معادات کے مقدات کو اپنار ب قرار نہیں دیا جو یہ کہا جائے کہ مقلدین ہوا تھٹا کہ قالہ تھٹا ورشافعی نے ابوضیفہ میکھٹا ورشافعی کے مصداق کو اپنار ب قرار نہیں دیا جو یہ کہا جائے کہ مقلدین ہوا تھٹا کہ قالہ کہ کا اتباع ہے مقلدین پر چہاں کرتے ہیں کہ ایک مصداق ہیں میکرین تقلید کا عجب حال ہے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور ہے معنی تو سمجھتے نہیں اور ہ سوچے مشرکین کی آیات مقلدین پر چہاں کرتے ہیں ہیں مکرین تقلید کا عجب حال ہے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور ہے مشرکین کی آیات مقلدین پر چہاں کرتے ہیں ہیں میکرین تقلید کے میال کے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور ہے مشرکین کی آیات مقلدین پر چہاں کرتے ہیں



سب کومعلوم ہے کہ ہر محفض عربی زبان نہیں جانتا اور اگر پچھ جانتا بھی ہے تو مرتبهٔ اجتہاد کی اس میں صلاحیت نہیں تو پھروہ بذات خود کتاب دسنت کو سمجھ کر کیسے امتداور اس کے رسول کا اتباع کرسکتا ہے لامحالہ کسی عالم دین سے یو چھ کرہی کرے گااور ظاہر ہے کہ وہ عالم دین اس جاہل کو پنہیں بتلاسکتا کہ ہیآ یت قطعی الدلالت یافلنی الدلالت ہےاور میصدیث تیجے ہے یاحسن ہے یا غریب ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے لامحالہ وہ جاہل بغیر دلیل معلوم کئے ہی اس عالم کا اتباع کرے گا اور اس کا نام تقلید ب عبب نبيس كم عكرين تقليد كى اس قتم كى برويا باتيس ﴿ وَمِن النَّايس مَنْ أَيْجَادِلُ فِي الله بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدَّى وَلا

كِتْبِ مُنِينِينَ في مِن داخل مول -

یّتومجادلین اور شیطان کے تبعین کاذ کرتھاا بآ گے القد تعالیٰ کے مطبع اور فر ماں بردار بندوں کا ذکر ہے اور جو خص ا پنامنہاللہ کی طرف متوجہ کردے اورا پنے تمام اموراللہ کے سپر دکردے اور دین اسلام کی رس کومضبوط پکڑ لے درآ ں حالیکہ وہ خلص ہوتو سمجھوکہ اس نے بڑامضبوط حلقہ بکڑلیا اورایساسہارا پالیا جس کے ذریعہ وہ بالاسے بالاتر ہوتا جلا جائے گااوروہ حلقہ اور ری نہایت مضبوط ہے جس کے ٹوٹ جانے کا امکان نہیں البتہ ہاتھ سے جھوٹ جانے کا امکان ہے برخلاف جھوٹے معبود دل کے کہان کا رشتہ تارعنکبوت ہےاور سب کا موں کا اخیر انجام اللہ ہی کی طرف ہےاور جو مخص کافر اور منکر ہوا اور عروة وثقى كواس نے ہاتھ بھی نہ لگا یا تواے نبی نافیظ اس كا انكار آپ ناٹیظ كورنج اورغم میں نہ ڈالے آپ نافیظ اپنے کام میں لگے رہے اور ان کوہم پر چھوڑ دیجئے انہیں ہم خود سجھ لیں گے ہوری ہی جانب سب کولوٹ کر آنا ہے ہی ہم ان کو آ گاہ کردیں گے اس چیز سے جوانہوں نے کیا ہے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے ظاہری اعمال کا تو کیا ذکراور اگر بیلوگ اپنی اس دنیاوی عیش پر پھول رہتے ہو بیان کی نادانی ہے ہم چندروز ان کو فائدہ پہنچادیں گے پھران کومجبور کر کے ان منکرین توحید ہے سوال کریں کہ بتلاؤ ، ان آسانوں کواوراس زمین کوکس نے بیدا کیا توجواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیاہے معوم ہوا کہ انکارعدم علم کی بنا پرنہیں بلکہ عناد کی بنا پر ہااں اقرار پر آپ ظافی ہے کہ المحمد للہ کہ ان پرالزام قائم ہوگیااورخودا قرار کرلیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں بلکہ ان میں کے اکثر بے علم اور بے عقل ہیں کہ بچھتے نہیں کہ ہمارے اس اقر ار کا مقتضاء یہ ہے کہ ہم شرک سے باز آ جا نمیں اور جان لیس کہ جب وہی تمام اشیاء کا خالق ہے تو وہی عبروت کامستحق ہے اس کے سواکوئی کسی چیز کا مالک نہیں اللہ ہی کی ملک ہے جو چیز بھی آ سانوں میں ہے یاز مین میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ می ا پنے غیر سے بے نیاز ہے اور وہی اپنی ذات اور صفات میں ستو دہ ہے خواہ کوئی حمر کرے یا نہ کرے اس لئے کہ وہ بذات خود خود بخو دصفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اب آ گے یہ بتلاتے ہیں کہ آ سان اور زمین اگر چہ محدود اور متناہی ہیں مگر اللہ کاعلم اوراس کی قدرت غیرمحدوداورغیرمتنا ہی ہے چنانچے فرماتے ہیں اوراگر بالفرض زمین کے درخت قلم ہوجا تھیں اور بحرمحیط ساہی ہوجائے اور بعداز ال سات سندراوراس کی مدوکریں اوروہ بھی مداد یعنی سیاہی بن جائیں اور پھران سے اللہ کی باتیں ککھی جا تمیں تو بیتمام قلم اور روشائی سب ختم ہوجا نمیں اور اللہ کی با ت<del>نین ختم نہ ہوں</del> سات سمندروں کا ذکر بطور حصر نہیں بلکہ مقصود ہے ہے کہ ملم اللی کے مقابلہ میں سات سمندر بلکہ سات ہزار سمندر بھی بمنزلہ ایک قطرہ کے ہیں کسی مخلوق کی مجال نہیں کہ وہ کلمات

الہید کا اندازہ کرسکے دنیا کے تمام درخت اور تمام سمندرمحد و داور متناہی ہیں اور اللہ تعالی کے کلمات علم و حکمت یا اس کے بجائب قدرت وصنعت یا اس کی معلومات غیرمحد و داورغیر متناہی ہیں اللہ کی معلومات اور اس کی مقد و رات کی کوئی حدثہیں اور بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ کلمات اللہ سے وہ کلمات قد سیرمراد ہیں جواللہ کی ذات مقدس کے ساتھ قائم ہیں وہ حصر اور شمار ہے باہر ہیں اور قدیم اورغیر مخلوق ہیں۔

فا مکرہ: .....مفسرین نے لکھاہے کہ سات سمندریہ ہیں (۱) دریائے حبشہ (۲) دریائے روم (۳) دریائے ہند (۴) دریائے قلزم، جدہ جس کے کنارے پرہے (۵) دریائے چین (۲) دریائے فارس تابہ بھرہ (۷) بحیرہ طبریہ۔

بے بیٹک غالب ہے اور حکمت والا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بیان کیا کہ نہ اس کے علم کی کوئی صداور نہایت ہے اور نہاس کی قدرت کی کوئی صداور غایت ہے اب آئندہ آیات میں منکرین قیامت کے استبعاد کار دفر ماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حشر نشر کیے ہوگانہیں ہے تمہارا بیدا کرنا اور نہیں ہے موت کے بعد ۔ تمہارااٹھانا مگرمثل ایک جان کے پیدا کرنے اور جلانے کے اس کی قدرت کے اعتبار سے سب لوگوں کا پیدا کرنا اور اور ایک جان كابيدا كرناسب برابر ہے اس كى قدرت ازليد ميں قليل وكثيرسب برابر ہيں ﴿ إِنَّمَا ٱمْرُهُ إِذَا ٱرَا دَشَيْعًا أِنْ يُغُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ بِينْك الله تعالى بيك وقت تمام عالم كآ وازي سننے والا ہے اور بيك وقت تمام كائتات كو و يكھنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے قا در مطلق کی قدرت کا ملہ میں مجز کا دخل نہیں ایسی ذات کوسارے عالم کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اورجس طرح سمع اوربھر سے اشیاء کا ادراک دفعتہ ہوتا ہے ای طرح خدا کے لئے سارے عالم کا دفعۃ احیاء (ودبارہ زندہ کرنا) بھی ممکن ہے۔ اے منکر قدرت کیا تونے دیکھانہیں اور کیا تونے جانانہیں کہ اللہ بی داخل کرتا ہے رات کوون میں اور دن کو داخل ۔ کرتا ہےرات میں گرمیوں میں رات کا حصہ دونوں طرف سے کم ہو کر دن میں داخل ہوجا تا ہے اور جاڑوں میں دن دونوں طرف ہے کم ہوکررات میں داخل ہوجا تا ہےاور ہرایک کی ایک مدت مقرر ہے ای طرح سمجھانو کہ اس عالم کی بھی ایک مدت مقرر ہے اوراللہ ہی نے سورج اور چاندکو مخرکیا کہ ہروفت اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں ہرایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک ای طرح چلتارہے گااس دن اس کا چینا بند ہوجائے گاکسی کی مجال نہیں کہ اس میں تغیر و تبدل کر سکے بیسب اللہ کی قدرت کی رنگارنگ ہےنہ بالذات ہے اور ند آفاب اور زمین کی گردش کا نتیجہ ہے اور بے شک جو پچھتم کررہے ہواللہ تعالی اس ے باخبر ہے بیسب نظام عالم اس بات کی ولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود برحق اور واجب الوجود اور موجود بالذات ہے جس کے اشارہ سے سیسارا کارخانہ چل رہا ہے اور اس کے سواجس چیز کو یہ بیکارتے ہیں وہ سب بے اصل اور بے حقیقت ہے کسی کا وجود بالذات اورخود بخو دنہیں اور بے شک اللہ ہی عالی شان اورسب سے بڑا ہے اس سے بڑا کو کی نہیں اے مخاطب کیانہیں دیکھاتونے یانہیں جاناتونے کہ یہ کشتیاں دریامیں چکتی ہیں اللہ کے نصل اور احسان سے کہ بینچے یانی ہے اور او پر ہواہے یا یہ معنی ہیں کہ کشتیال سامان نعت کو لے کرچکتی ہیں تا کہ وہتم کو اپنی قدرت اور نعمت کی پچھنشانیاں وکھاوے کہ پانی میں اس نے یہ وت رکھی کہوہ بڑے بڑے جہاز وں کو شکے کی طرح اٹھائے بھرتا ہے بے شک اس کشتی اور دریا میں اس کے کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال نعمت کی نشانیاں ہیں ہرصبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے وریا کے سنر میں محنت اور مشقت بھی

ہاور بہت نے فوائد اور منافع بھی ہیں مومن کے لئے یہ سفر باعث صبر بھی ہے اور موجب شکر بھی ہے اور صبر اور شکر کے جمع

ہوجانے ہے ایمان کائل ہوجا تا ہے اور من جملہ دلاک قدرت کے یہ ہے کہ جب ان ستی والوں کو دریا کی کوئی موج مثل

مائبانوں کے ڈھا نک لیق ہے واللہ کو پکارتے ہیں ایک حالت میں کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں لیخی ایک

حالت میں خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس ہول ناک موج کی غرقا بی سے نجات دے اور سارا شرک بھول

جاتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے تب تو حید نظر آنے لگی ہے پھر حق تعالی ان کوغر ق سے نجات رہ اور سارا شرک بھول

جاتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے تب تو حید نظر آنے لگی ہے پھر حق تعالی ان کوغر ق سے نجات کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے

تو بعض تو ان میں ہے بچ کی راہ پر چلتے ہیں اور اکثر موجاتے ہیں اور نہیں مشکر ہوتا ہماری آیتوں کا مگر ہر بدع ہد اور ناشکر ا ختار کے معنی غدار اور مکار کے ہیں جو عہد کر کے تو ڈ دیتا ہے اور کھور اس کو کہتے ہیں کہ جو جان ہو جھ کر ناشکری کرتا ہو

تھاوہ کی کا باتی نہ رہا البتہ بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر چاس حالت پر نہ رہ عگر بالکل بھول بھی نہیں جاتے ایسے کم ہیں کہ نبت ہو تے ہیں کہ دریا ہے نگتے ہی شرار تیں شروع کر دیتے ہیں۔

یانے کے بعد ان کے شریل ذرا کی آجا تی ہو تے ہیں کہ اگر چاس حالت پر نہ رہے گر بالکل بھول بھی نہیں ہو کے ایسے میں ہو رہے ہیں کہ مقتصد کے معنی ہے ہیں کہ ذریا ہے نگتے ہی شرار تیں شروع کر دیتے ہیں۔

وچھوڑ دیتا ہے اور اس حالت میں جو دعا کی تھی اور خدا ہے جو حید کا عہد کیا تھا نجات پانے کے بعد اس پر قائم رہتا ہے اور کو حید کا عہد کیا تھا نجات ہیں۔

وچھوڑ دیتا ہے اور اس حالت میں جو دعا کی تھی اور خدا ہے جو حید کا عہد کیا تھا نجات پانے کے بعد اس پر قائم رہتا ہے اور اس والت ہو تو حید کا عہد کیا عہد کیا تھر ہو جاتے ہیں۔

السے بہت کم ہیں اور اکر قرور وہ ہیں جو نجات یا نے کے بعد پھر شرک کی اور خبل ہے کہ بیں۔

السے بہت کم ہیں اور اکر قرور وہ ہیں جو نجات کی تھر کیا مشرک کو حید کا عہد کیا تھیا۔

غُرض بیکہ مقتصد کے دومعنی ہیں ایک توبہ کہ تجات پانے کے بعداس کے کفراور شرک میں کی آگئ اور ایک معن یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد سیدھی راہ پر تو آگیا مگر اخلاص اور اعمال صالحہ میں کچھ کی رہی ایسا شخص مقتصد ہے اور جوخص ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں برق رفتار ہوجائے وہ سابق بالم خیر ات ہے اور جوخص نجات پانے کے بعد حسب سابق پھر کفروشرک پراتر آئے وہ ظالم لنفسه اور ختار اور کفور ہے۔

 ؠۼ

مَّنُوْتُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿

مرے گا تحقیق اللہ سب کچھ جاننے والا خبر دارہے 🖰

مرے گا۔ تحقیق اللہ ہی ہے سب جانتا ہے تجر دار۔

=طوفان سے فی گئے تو کل اس سے کیونکر بچو کے۔

فلی یعنی وہ دن یقینا آ کر ہے گایداللہ کا دعدہ ہے جوٹل نہیں سکا لہذاد نیا کی چندروز ہباراور جمل پہل سے دھوکانہ کھاؤ کہ بمیشدای طرح رہے گی۔اور یبال آ رام سے ہوتو وہال بھی آ رام کروگے؟ نیزاس دغاباز شیف ن کے اغواء سے ہوشیار رہوجواللہ کان م لے کر دھوکادیتا ہے کہتا ہے میاں اللہ غفور حیم ہے خوب مختاہ ''ممیٹو، مزے اڑاؤ، بوڑھے ہوکرائٹی تو برکر لینا۔الندب بخش دے گا۔تقدیریں اگراس نے جنت لکھ دی ہے تو مختاہ کتنے بی ہوں ضرور بہنچ کر رہو گے اور دوزخ لکھی ہے تو کسی طرح بچ نہیں سکتے بچر کا ہے کے لئے دنیا کا مز ، چھوڑیں

فی بینی قیمت آکرر کی دیا ہے ہی گا اس کا علم خدا کے پاس ہے۔ یہ معلوم کب یہ کارہ دو و کھور کر ہرابر کردیا جائے دی دیا ہے باغ و بہاراوروقی ترو تا کہ برت مجھتا ہے ہی انہیں ہونے کے فی الحال بھی یہ چیزا دراس کے اسباب سب خدا کے جند میں بی رزمین کی ماری روق اور مادی کر کرت (جس پر تبہاری فوش عالی کا مدار ہے ) آسمانی بارش پر موقوت ہے۔ مال دوسال مینہ ند بر سے تو بر مرح ن فاک اڑنے گئے رہ مامان معیشت ۔ یہ بر اسباب راحت ، چر تجب ہے کہ انسان دیا کی زینت اور تو تاز گی پر زیفت ہو کراس ہی کو بھول جائے جس نے اپنی باران رحمت ہے اس کو تر و تاز ،اور پر روق بنا کو کہ مواج ہو تھی انہاں کو تو تاز ،اور پر روق بنا کو کہ مواج ہو تو تاز ،اور پر روق بنا کہ کو تعلق کو کھول جائے جس نے اپنی باران رحمت ہے اس کو تر و تاز ،اور پر روق بنا دنی کی جروس کے پیٹھا بور دنی کی خص کو کو کہ مواج ہو تی کہ مواج ہو تی کہ مواج ہو تھی تھی ہو تھی تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی

(تنبیه) یادرکمنا چاہیک مغیبات بنس احکام سے بونگی یا بنس اکوان سے اکوان غیبید زمانی بی یامکانی اور زمانی کی باعتبار مانی مستبل مال کے تین میں کی بی برائی باعتبار مانی مستبل مال کے تین میں کی بی برائی سے احکام غیبید کا کی علم بیغمبر علیه السلام کوعفا فرما یا محیا کو گفتان میں کی بی برائی از تعطی مین ڈسٹول فوا کہ بینات کی اسلام کو میں تبدیق کے میں میں میں میں میں بینات کی برائی برائی

### خاتمه مسورت برحكم تقوي وتذكيرآ خرت

وَالْفِيَّالَىٰ: ﴿ إِنَّا لِنَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ . الى إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ خَيِدُرْ ﴾

ربط: ..... گزشته آیات میں دلائل قدرت اور مبدأ اور معاد کی تفصیل تھی اب سورت کوتقوی کی نصیحت اور وصیت پرختم کرتے ہیں کما قال تعالیٰ ﴿ وَلَقَدُ وَ طَهُ يَهُ اللّٰهِ ﴾ یعنی صرف ایک خدا ہیں کما قال تعالیٰ ﴿ وَلَقَدُ وَ طَهُ يَهُ اللّٰهِ ﴾ یعنی صرف ایک خدا ہے ذرواور قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن سوائے تقوی کے کوئی قرابت اور مودت کا م ند آئے گی تقوی کی وصیت اور نصیحت سے بڑھ کرکوئی وصیت اور نصیحت سے بڑھ کرکوئی وصیت اور نصیحت نہیں اور آخرت کے لئے تقویل سے بڑھ کرکوئی توشنہیں ۔

بعدازاں یہ بتلایا کہ روز جزاء کاکسی کوعلم نہیں اور کسی کوخبر نہیں کہ میری موت کب آئے گی خوب سمجھ لوکہ جس طرح کسی کومبداً کاعلم نہیں اسی طرح کسی کومعاد کا بھی علم نہیں۔

اوراس آخری آیت میں یہوداورنصاریٰ کےعقائد باطلہ کےرد کی طرف بھی اشارہ فرمادیا یہوداورنصاریٰ پیہ کہتے ہیں کہ ہم پیغیبروں کی اولا دہیں اس لئے ہم پر کوئی عذاب نہ ہوگا اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح ملیثیاسب کی طرف ہے کفارہ ہو گئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نجات کا دارومدارایمان ادرتقویٰ ادرعمل صالح پر ہے نہ کہان باتوں پر جویہ کہتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں اے انسانو خواہ تم کشتی میں ہو یا نشکی میں اپنے پروردگار کے قبرے ڈرواوراس کی نافرمانی ہے بچودہ بر اور بحرسب کا مالک ہے اس کی قدرت سب جگہ یکسال ہے اور اس دن سے ڈروکہ کوئی بآپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کے بچھ کام آسکے گا اس دن تونفس نفسی ہوگی بے شک اللہ نے جو یوم حساب کے آنے کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل سیا ہے اور یکا ہے اور یقینا تمہارے سامنے آ نے والا ہے اللہ کے دعدہ پر بھروسہ کرو جنات اور شیاطین اور نجومیوں اور کا ہنوں کے وعدوں کے چکر میں نہ پڑو سویہ دنیاوی زندگی اور اس کی آ رائش ونمائش تم کو دھو کہ میں نہ ڈال دے اور یہ ۔ شیطان تم کوالٹد کے بارہے میں دھوکہ نہ دے دے کہتم کولمبی کمبی امیدوں اور آرزوں میں مبتلا کرے اور کیے کہ جو پچھ مزہ اڑا نا ہے وہ مہیں اڑالواس دنیا کے سوااور کوئی جہان نہیں اوراگرمسلمان ہوتو شیطان اسے بیددھو کہ دیتا ہے کہ خوب مزے اڑاؤ - تعمیل د تبویب اذ کیائے امت نے کی۔ اور اکوان غیبید کی کلیات و اصول کاعلم تی تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص رکھا ہاں جزئیات منتشر ، پر بہت سے **اوکو**ں کو حب استعداد الملاع دی اور نبی کریم کی اندعلیه دسلم کواس سے بھی انتاد افراد دعقیم الثان حصد ملاجس کا کوئی انداز و نبیس ہوسکت تاہم اکوان غیبیه کاعلم کلی رب العرت بی کے ساتھ مختص رہا آیت بذایس جو پانچ چیزی مذکوریں امادیث میں ان کو مضاتیب الغیب فرسایا ہے جن کاعلم (یعنی علم کلی) بجزاللہ تعالی کے کس كونيس في الحققت ان يافي چيزول يس كل اكوان غيبيه كي انواع كي طرف اشاره بوكيا - "جِاتي أرْضِ مَنْهُوْتُ مِن غيوب مكانيه ماذاً تكسب غدا "مِن زمانيه متقبله "منافي الأز خام" مِن زمانيه ماليه اور "يُنزِّل المغيث "مِن غالباز مانيه مالمنيه برتنبيه ب يعني بارش آتي موئي معلوم موتي بي كيكن يهي كو معلوم البیں کہ پہلے سے کیا ایسے امباب فراہم ہورے تھے کر تھیک ای وقت ای مگدای مقدار س بارش ہوئی، مال بچر تو بیٹ میں لئے پھرتی ہے برانے بتر ایس کہ پیٹ میں تمیاہے اور کا یالو کی ؟ انسان واقعات آئندہ پر عادی ہونا چاہتا ہے مگریز ہیں جانا کیک میں خود کیا کام کروں گا؟ میری موت تجہاں واقع ہوگی؟ اس جہل ویے بیارٹی کے باوجو دتیجب ہےکہ دنیاوی زعدگی پرمفتون ہو کرخال حقیقی کوادراس دن کوبھول جائے جب پرورد کارکی عدالت میں کشاں کشاں ماضر ہونا پڑے گا۔ ببرمال ان پانچ چیزوں کے ذکر سے تمام اکوان غیبیہ کے ملم کلی کی طرف اشارہ کرنا ہے جسر مقسو دنہیں اور غالباً ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس کئے مولی کرایک سائل نے سوال انہی پانچ باتوں کی نسب سیاتھا جس کے جواب میں بیآ یت نازب ہوئی۔ کسافی الحدیث، پہلے سورة انعام اور سورة نمل میں نجی بم ملم خیب کے متعلق کھ لکھ مکے ہیں۔ ایک نظر ڈال لی جائے ، نے سور ۃ لقمان بہنہ و کرمہ،

الله بڑاغفور دجیم ہے بیسب دھوکہ ہے کی کومعلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کب پکڑ لے دن رات مصیبتیں اور آفتیں آتی رہتی ہیں گر پہلے سے کی کومعلوم نہیں ہوتا اور دن رات موت اور یہ ری کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ یکا یک آجاتی ہے اور پہلے سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ای طرح بھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوم حساب کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق اور صدق ہے گرتم کو اس کا وقت نہیں بتلا یا وہ ایسا امر غیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا اور کسی چیز کا وقت نہ معلوم ہونے سے اس کے وقوع کا انکار کر دینا سراسر خلاف عقل ہے اس لئے کہ دنیا ہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ واقع ہور ہے ہیں گر پہلے سے ان کا وقت معلوم نہیں ، معلوم ہوا کہ وقت کے نہ معلوم ہونے سے کسی چیز کے وقوع کا انکار جہالت اور جہات چنا نچے فرماتے ہیں بے شک اللہ بی کو قیامت کا علم ہے کہ کہ قیامت قائم ہوئے قیامت قائم ہونے کا وقت نہ کسی پیغیر کو معلوم ہوں ۔ پنانچے فرماتے ہیں بے شک اللہ بی کو قیامت کا علم ہے کہ کہ بات اور معلوم ہیں۔

اوراللہ تعالی بارش نازل کرتا ہے جولوگوں کے رزق کا سامان ہے اور جس پرلوگوں کی حیات اور بقاء موقوف ہے بارش نازل ہونے کا وقت بھی پہلے ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور بادل و یکھنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ بادل کہاں برسے گا اور کتنا پانی برسائے گا اور اس بادل میں کتنے ٹن پانی ہے بارش تیز ہوگی یا ہلی ہوگی اور کتنی و یر تک بارش ہوگی اور کس طرح برسائے گا اور اس بادل میں کتنے ٹن پانی ہے بارش تیز ہوگی یا ہلی ہوگی اور کتنی و یر تک بارش ہوگی اور اس کو تھی وقت کوئی بھی نہیں بتلا سکتا اور اگر کسی قلفی صاحب کو بچھ بخارات زمین سے یا پہاڑ سے اٹھتے ہوئے نظر آ گئے توفلسفی صاحب کو ان بخارات کی نہ کمیت معلوم اور نہ کیفیت معلوم اور نہ بخارات زمین سے یا پہاڑ سے اٹھتے ہوئے کو نم بھی سے اس جو بچھ فر ماتے ہیں وہ سب ان کے قیر ست ہیں جن کو علم قطعی اور یقینی ہرگر نہیں کہا جاسکتا ووسروں کو تو کیا یقین آ کئے نوفلسفی صاحب کو بھی اسٹ پریقین نہیں ہوتا۔

اور کی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا جمالائی کرے گا یابرائی اورا گربالفرض کمائی کی کوئی خاص عادت تھی تو معلوم نہیں کہ جس کو اٹھ کر تندرست ہوگا یا بیمارہ وگا اور اگر تندرست ہوا تو معلوم نہیں کیا مزدوری کرے گا اور کس قسم کی نوکری یا چاکری کرے گا بندہ کو تو اپنے افعال واعمال کا بھی عم نہیں کہ کل کوکیا کرے گا اور کو ن ساکام کس وقت کرے گا حالا نکہ بندہ جو کما تا ہے اس میں اس کی قدرت اور اختیار کو خل ہوتا ہے تو پھر قیامت کا علم اس کو کیسے ہوسکتا ہے جس میں اس کے عم اور قدرت کو بھی ذخل نہیں۔
میں اس کی قدرت اور اختیار کو ذخل ہوتا ہے تو پھر قیامت کا علم اس کو کیسے ہوسکتا ہے جس میں اس کے عم اور قدرت کو بھی دخل نہیں۔
اور کسی نفسی کو تو اپنی صفات اور اپنے موت و حیات کا بھی علم نہیں اس نے تو یہ تھی معلوم نہیں ہوتا ہیں جب اور کسی وقت مرے گا اور کسی حالت میں مرے گا ب اوقات ایسی جگہ جا کر مرتا ہے کہ جہاں وہ ہم و مگمان بھی نہیں اور نہ تجھے اپنی موت کا زبانہ معلوم ہے اور نہ تجھے اپنے آئندہ کے امور مواش کا علم ہے کہ کل کو کیا کر رہے گا اور کیا کماوے گا تو سارے عالم کی موت و حیات کا زبانہ تو کینے جان سکتا ہے بندہ تو مخلوق اور محدود ہے تو

لامحالہ اس کاعلم بھی محدود ہوگا ہے فتک اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور خبر دار ہے ہر چیز کا ظاہر و باطن اس کی نظروں کے سامنے ہے ان پانچ چیزوں کوجن کا ذکر آیت میں ہے ان کو مفا تیسے الغیب کہتے ہیں یعنی غیب کی تنجیاں۔

حفرت ابوہریرہ نگائٹ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت نگائٹ کے باتھ الیہ پانچ باتیں الیہ ہیں کہ جن کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانیا بھریہ آیت یعنی ﴿ اِنَّ اللّهَ عِنْدَاہُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ افیرتک پڑھی رواہ احمد باسناد صحیح اور عبدالله بن عمر مُنَّابُ کی حدیث میں ہے کہ غیب کی تجیاں پانچ ہیں جن کوسوائے الله تعالیٰ کے کوئی نہیں جانیا پھر بھی آیت پڑھی۔ (رواہ البخاری بسادین واحمد باسانید)

مقاتل می تفتید سے مردی ہے کہ بیآ یت ایک اعرابی کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام وارث بن عمروبن حارث تھا استی محضرت ما تفتیل کی خدمت میں حاضر ہوا اورع ش کیا کہ میری ہیوی حالمہ ہے مجھے خبر دیجئے کہ وہ کیا جنے گی اور ہمارے بلاد قبطاز دہ ہیں مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب ہوگی مجھے معلوم ہے کہ میں کب بیدا ہوا مجھے خبر دیجئے کہ میں کب مرول گا مجھے معلوم ہے کہ میں ک نے آج کہا کام کیا مجھے خبر دیجئے کہ میں کب موگ اس پر بیآ یت نازل ہوئی اور کھے خبر دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگ اس پر بیآ یت نازل ہوئی دیکھوتفیر قرطبی: ۱۲ میں اللہ میں کیا کام کرول گا اور مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگ اس پر بیآ یت نازل ہوئی دیکھوتفیر قرطبی: ۱۲ میں اللہ تعالی نے بانچ چیزوں کا ذکر فرما یا اول کی تین چیزیں نہا یت عظیم تھیں ( یعنی قیام قیامت اور فرما نیا دول غیث اور مائی الارحام ) اس لئے اللہ تعالی نے ان تین چیزوں کی اسنا داور نسبت ابنی طرف فرمائی اور اخیر کی دوچیزیں بندہ کی صفات اور افعال سے متعلق تھیں یعنی کب اور موت اس لئے ان دوچیزوں کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی ۔ (صاوی حاصہ جلالین: ۱۲۳۳)

فا مکدہ: .....آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر فر ما یا مگر مقصود حصر نہیں غالباً چونکہ سوال انہی پانچ چیزوں کے متعلق تھا اس لئے آیت میں انہی پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔

الكيوب سے اشاره كرديا بادشاه جب خواب سے بيدار بواتومجرين سے اس كى تنسير يوم مىكى نے يا مج برس اوركس نے يا مج مبینداورسی نے یا بیج دن اس کی تعبیردی امام ابومنیف موافظ نے اس کی بیجیردی کد یا مج الکیوں کے اشارہ سے اس آ سے بعنی ﴿إِنَّ اللَّهَ عِلْدُهُ السَّاعَةِ ﴾ الى آخرة كى طرف اشاره بجس يس يائج چيزوں كا وكر ب اور مطلب بي ب كه إن یا ملج چیزون کاعلم الله تعالی کے سوائس کوئییں ۔تلسیر مظہری من ۲۸ ج۷۔

الحمدللدآج بروزشنبه بوقت سم بلج ون کے بتاریخ ۲ رجب الحرام ۱۳۹۲ صبمقام جامعه اشرفیدلا بور،سورة لقمان كتفسير سے فراغت ہوئى ولله الحميد اولا واخرا وظاهرا وباطنا اے الله اپنى رحمت اورتو فيق اورعنايت سے باقى قرآن كريم كاتفيرتهى اس حقيرسرا پانقفيرك باته تمل فرما ربنا تقبل مناانك انت السميع العليم وتب علينا انكانتالتوابالرحيم

### تفسيرسورة سحيده

سورة سجده کی ہاں میں تمیں آیتیں اور تین رکوع ہیں حدیث میں ہے کہ آتحضرت مُلافظ سونے سے پہلے ﴿الْقِرْ تَنْزِيْلُ﴾ السجدة اور ﴿تَلِرَكَ الَّذِي بِيَدِيةِ الْمُلُكُ ﴾ برُه ليا كرتے ہے (اخرجه الامام احمد والترمذي والنسائي وغيرهم عنجابر)

**ر بط:.....گزشته سورت کا آغاز حقانیت قر آن سے فر مایا بعداز ال دلائل تو حیداور دلائل حشر ونشر ذکر کئے اس سورت کا آغاز** تھی قرآن کی حقانیت سے فرما یا بعدازاں دلائل تو حیدو دلائل حشر ونشر ذکر کے پہلی سورت کی طرف سعداءاوراشقیاء کا حال اور مَال ذكركيا اور بُعرحسب سابق ﴿ اللهُ الَّذِي يُحَلِّقُ السَّهٰ وْتِ وَالْأَرْضَ ﴾ سادلة توحيد كاذكر شروع كيااى طرح سلسله كلام اخیرسورت تک چلا گیا۔

(یابول کبو) کسورة لقمان میں آسان وزمین کی پیدائش کا ذکر تھااوراس سورت میں تدبیر عالم اورا نظام خلائق کا ذکر ہے۔ (٣٧ سُوَةُ السَّخِلَة عَلَيْدُ ٥٠ ) ﴿ فِي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ الرَّحِيْرِ اللهِ الرَّحِيْرِ اللهِ الرَّحِيْرِ اللهِ الرَّحِيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْرِ اللهِ اللهِ

الْقُلْ الْكِتْلِ الْكِتْبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْلَهُ ، بَلَ اتارنا تتاب كا اس ميس كچه دهوكا نبيس پروردگار مالم كي طرف سے ہے فيل كيا كہتے ييس كديه جموت بائده لايا ہے كوئي نبيس اتارا کتاب کا ہے، اس میں کچھ وقوکا نہیں جہان کے صاحب سے۔ کی کہتے ہیں یہ باندھ لایا ؟ کوئی نہیں!

هُوَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِيرَ قَوْمًا مَّا ٱلْسَهُمْ مِّنْ نَّلِيْدٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَنُونَ۞ و فھیک ہے تیرے رب کی طرف سے تا کہ تو ڈر رمناوے ان لوگول کو جن کے پاس نہیں آیا کو ٹی ڈرانے والا مجھ سے پہلے تا کہ وہ راہ پر آئیں ق

وہ نمیک ہے تیرے رب کی طرف ہے، کہ تو ڈر سنائے ایک لوگوں کو جن کونہیں آیا کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، شاید وہ راہ پر آئی۔ فل بلا شبہ یہ کتاب مقد ک رب العالمین نے اتاری ہے نداس میں کچھ دھوکا ہے نہ شک وشر کی گنجائش۔ فل یعنی جس کی کتاب کامعجز واور من اللہ ہونااس قد رواضح ہے کہ شک وشر کی قلعاً گنجائش نہیں، کیااس کی نب تعفار کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے گھزلایا ہے۔اور=

### آ غازسورت بحقانيت قرآن برائة اثبات دسالت محديد مُلكُمْ

اَللهُ الَّذِي نَ خَلَقَ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُهَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الله ب بن نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کھ ان کے چی یں ہے چو دن کے اندر پھر قائم ہوا اللہ ہے جس نے بنائے آسمان و زمین، اور جو ان کے بچ ہے، چھ دن میں، پھر قائم ہوا

= معاذ الذجوث بلوفان بدائی فرف نهت کرتا ہے؟ مداوکی جب ایسی روٹن چیز میں جی جہات ہید ایکے جائے ۔ ﴿ راخوروا اصاف کرتے تو معوم ہو ہا تاکہ یہ ایک ہیں۔ یہ ایک ہیں الدولیدوسلم اس قرم کو بیدار کرنے اور داہ راست پرلا نے کی کوسٹ ش کریں بین کے پاس ترکوں سے کوئی بیدار کرنے والا چیغر ایس آبار ہیں آبار ہینے کی بات ہے کہ آ دی اپنی فرف سے وہ بی چیز بنا کرلا تا ہے پاب سکتا ہے جس کی کوئی نظیر یا زیر دست فوا میں اس کے ماحول میں پائی جاتی ہو کی ملک میں ایسی بات دفیق منہ سے نکال دینا جو ان کی مینکوں برس کی منح شرہ و نہیت اور مذاتی کے کہر سر تالف ہو اور جس کے ببول کی اوٹی ترین استعداد بھی بظاہر نہ پائی جسے بھی ماقل کا کام نیس ہوستا۔ بال اللہ کی قدرت قاہر م بھی کو مامور کر سے وہ الگ یک سر تالف ہو اللہ بیس بوسکا۔ بال اللہ کی قدرت قاہر م بھی کو مامور کر سے وہ الگ بات ہے بس بی ای می اللہ علیہ دسلم کو (معاذ اللہ ) مفتری کہتے ہیں ، اگر کوئی بات بنا کر بات ہی اس کی مناسب اور مام بذبات کے موافی ہوتی اور جس کا کوئی نموزان کے گردو چیش پایا جاتا۔ یہ بی بات ایک انسان کی تعین دائے ہی ہوئی اس کے دوچیش پایا جاتا۔ یہ بی بات ایک انسان کرتے ہی جو دو بیش پایا جاتا۔ یہ بی بات ایک انسان کے مورد کی ہوئی ہوئی اور کی دوپیش پایا جاتا۔ یہ بی بات ایک انسان کے بی دوبات کے دوبیش پایا جاتا۔ یہ بی بات ایک انسان کے بی دوبات کی ایک میں دائے ہوئی دائی دوبات کی ایک بی نموز کی دوبات کی دوب

ف اس کا بیان مورۃ اعراف میں آئٹویں یارہ کے اختیام کے قریب گزرچکا یملاحظہ کرلیا جائے۔

۔ فیل یعنی دمیان نبیس کرتے کہ اس کے پیغام اور پیغام برکوجھٹلا کرکہاں ماؤ کے یتمام زمین وآ سمان میں عرش سے فرش تک اللہ کی حکومت ہے ۔اگر پکوے محتقواس کی امازت ورضاء کے بدون کو کی تمایت اور سفارش کرنے والا کبھی نہ ملے گا۔ السَّمَا مِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةَ ٱلْفَ سَنَةِ يُكَا تَعُدُونَ

آسمان سے زمین تک پھر چرد حتا ہے وہ کام اس کی طرف ایک دن میں جس کا پیامہ ہزار برس کا ہے تمہاری گنتی میں وا

ही योधन

آ ان سے زمین تک، پھر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن جس کا میان بڑار برس ہیں حمہاری کمنتی ہیں۔ خُلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ۞ الَّذِيِّ ٱحْسَنَ كُلَّ هَيْءٍ عَلَقَهْ وَبَدَآ یہ ہے ہانی جو چیز بنائی اور کھلے کا زیروست رخم والا قط جس لے عرب بنائی جو چیز بنائی اور فروع کی یے ہے جاننے والا چھیے اور کھلے کا، زبردست رقم والا۔ جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی، اور شروع ک خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ٥٠ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ﴿ ثُمَّ سَوْمهُ انسان کی بیدائش ایک گارے سے پھر بنائی اس کی اولاد نجڑے ہوئے بےقدر پانی سے فی پھر اس کو برابر کیا فی انسان کی پیدائش ایک گارے ہے۔ بھر بنائی اس کی اولاد نجوے یانی بےقدر ہے۔ بھر اس کو برابر کیا، وَنَفَخَ فِيْهِ مِنَ رُّوُحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّهْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْبِدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّنَا اور پھونگی اس میں اپنی ایک جان فی اور بنا دستے تہارے لیے کان اور آنگیس اور ول تم بہت تھوڑا اور پھوئی اس میں اپنی جان میں ہے، اور بنا دینے تم کو کان اور آمکھیں اور دل۔ تم تعوزا فل بزے کام ادراہم انظامات کے متعلق عرش عظیم سے مقرر ہو کر نیج دیم از تاہے ۔سب اساب حی ومعنوی ،ظاہری و باطنی ،آسمان وزین سے جمع ہو کراس کے انسرام میں لگ ماتے ایس آ فرو و کام اور انتلام الندکی مثیت و مکست سے مدلوں ماری رہتا ہے، پھرز مارد راز کے بعد اغرما تا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے دوسرا رنگ از تا ہے۔ میسے بڑے بڑے پیغمبرجن کا، از قرنول رہا، یاکس بڑی قرم س سرداری جونسول تک ملی روہ ہزار برس اللہ کے بال ایک دن ہے (موضع بعفير يسير) مابدفرمات ين كراندتعالى جرارسال ك انكاسات وتداير فرفتول كوالقاء كرتاب راوريداس ك بال ايك دن ب ريم فرشة مب (البيس المهام دے کر ) لارفے ہوماتے ایل آئندہ ہزارسال کے انتقامات القاء فرمادیتاہے۔ یہ بی سلسلہ قیامت تک ماری رہے کا بعض مطسرین آیت کامطلب یہ لیتے ایس کہ اللہ کا حمرة سمانول كے اور سے دين تك تا سے ، ہر جوكارروا عال اس كے تعلق ببال ہوتى يں و وفتر احمال ميں ورج ہوئے كے لئے اور پر جومتى بيں جوسمات والا كعدب بدواقع سے راورزين سے وبال تك كافاصلة وفي كي متوسط رالمار سے ايك ہزارسال كا ہے جوندا كے بال ايك ون قرار ديا حمار ممالت والتي ہے يہدا كار بات سے كفرشة ايك محلف ياس سے بحى كم يس فقع كرے يعض مغسران يوس منى كرتے يوس كرايك كام الندتعالى كوكرنا ہے تواس سے مهادى وامهاب كاملا بزارمال سلے سے شروع کرد سیتے ایس۔ بھرو ومکمت بالغد سے مطالی مختلف ادواریس گزرتااو مختلف مورتیس اطنیار کرتا ہوا بندریج اسپ طنتها ہے کمال کو بہلی ہے۔ اس وات جو سے زین تک تمام دنیا کابندہ بست کرتا ہے۔ پھرایک دقت آ ئے گاجب بربارا قصد خم ہو کراند کی طرف ادث جائے گاادرآ خری فیملا کے لئے ہیں ہوگار اس کو ایامت کہتے یں قیامت کادن بزارال کے برابرے ۔ بہرمال "فی یوم موبعض نے یعرج کے معلق کیا ہے اور بعض نے تنازع معلین مانا ہے۔ والله اعلم فل یعنی ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان انتقام و تدبیر کا قائم کرناای پاک متی کا کام ہے جو ہرایک ظاہر ، و پوشید ، کی خبرر کھے ، زیر دست اورمہر ہان ہو۔ وسل یعنی نطفہ جو بہت می غذا ؤ ل کا مجوز ہے۔ ة مم يعني شكل ومورت،اعنها موزوں دمتناسب ركھے يہ

فى حضرت ثاوصاحب بمراند تحت بين جونفوق باى كامال بم مكربس كى عوت برُحانى اس كوا پناكها بينے فرمايلوان كُلُ مَن في السَّنوٰتِ وَالاَرْضِ اِلاَّ اق الرَّحْنِ عَبْدًا﴾ مالانكسب مداكے بندے بيس كسا قال "إنْ كُلُ مَنْ في السَّنطوٰتِ وَالاَرْضِ اِلْآاتِي الرَّحُنْنِ عَبْدًا۔ "موانسان كى مان عالم غيب سے آئى ہمئى پانى سے نيس بنى اس كوا پناكها ورشالندكى مان كااگرو ومطلب ليا مائے جومثلاً آدى كى مان كاليتے بيس قو باہم مان كى بدن ميس موربدن =

### تَشۡكُرُوۡنَ۞

#### فتركرتي بولي

#### کمرکرتے ہو۔

#### ولائل توحيد

#### قَالَهُ اللهُ اللهُ الَّذِي عَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ ... الى ... قَلِيْلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴾

ربط: .....اب اثبات رسالت کے بعد دلائل توحید بیان کرتے ہیں اللہ ہی ہوہ ہوں نے پیدا کئے آسان اور زمین اور جو اس کی مقدار میں پھروہ قائم اور جلوہ افر وزہواعرش پرجو اس کی شان الوہیت ہے امت محمد یہ کے تمام سلف اور خلف کا اس پر اجماع ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کو اپنے او پر اٹھائے ہوئے نہیں کو فکہ اللہ رب العزت ازلی ہے اور وہ عرش کے بیدا کرنے سے پہلے سے موجود ہے اور عرش اللہ کا مخلوق ہے عقلا یہ کال ہے کہ کوئی عرش اور تخت اللہ کو ان ہو کہ اللہ علی اور تھا سکے اور تھا مسکے اللہ تعالیٰ کون ومکان سے ہے بے نیاز ہے اور بے شل اور بے چون و چگون اللہ تھی تھی اللہ تھی اللہ تھی اور بھی ہو تا کہ اللہ علی اور بے جون و چگون اللہ تھی تھی تھی تھی اللہ تھی اور بھی ہو تا اس کی شان کے لاکن ہے جس شان بے چونی و چگو تی بروہ عرش کے بیدا کرنے سے بہلے تھا اس شان پر عرش کے بیدا کرنے کے بعد بھی ہے وہ مخلوق جس شان سے جونی و چگو تی کو دی کو خیال ہی مخلوق ہے خیال سے بالدا در برتر ہے گلوق کا خیال ہی مخلوق ہے۔

#### مرچاندیش پذیرائے فناست وآن که دراندیشه نایدآن خداست

"عرش "لغت میں سربرالملک لینی بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور شریعت میں عرش ایک جسم نورانی ہے جو
تمام عالم کو محیط ہے قرآن کریم میں سات جگہ استوا علی العرش کا ذکر آیا ہے اس پر تو اجماع ہے کہ استوا علی
العرش سے ظاہری اور حسم معنی بعنی تمکن استقرار کے معنی مراد نہیں اس لئے کہ اللہ تعالی کا استوا علی المعرش بلا کیف
اور بلا مکان اور بلا جہت کے حق اور ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور بیا عقاور کھنا فرض ہے کہ وہ بے چون
وچگون ہے جیسا کہ امام مالک محافظ اور ام ابو صنیفہ محافظ کا قول سورۃ اعراف کی تغییر میں ہم نقل کر بچے ہیں باتی تفصیل وہاں
دیکھ لی جائے۔

اوربعض علاء یہ کہتے ہیں کہ عرش تدبیرالہی کامظہرہے یعنی وہ ایسامقام ہے کہ جہاں سے تدابیرالہیہ اورا حکام خدا ندوی جاری ہوتے ہیں غرض یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کی پیدائش کو بیان کیا کہ عرش ہے لے کر فرش سکسب ای کی مخلوق اورمملوک ہے اور او پرسے لے کرینچے تک ہرکون ومکان اور ہرزمین وزمان میں اس کا تھم جاری ہے

<sup>=</sup> براقر تركيب آني تركيب آني تومدوث آيا، ذات پاک كهال دى (موضح بتغيير)

ف ان نعموں کا حکریہ تھا کہ آئکھوں سے اس کی آیات تکوینے کو بنظرامعان دیجھتے۔ کانوں سے آیات تزیلیہ کو توجہ و حق کے ساقہ سنتے ۔ دل سے دونوں کو فمیک فمیک سمجھنے کی کوسٹسٹ کرتے ، بھر مجھ کراس برعامل ہوتے مگر تم لوگ بہت کم حکرادا کرتے ہو۔

ہیں اپنی قدرت کا ملہ کے بیان کرنے کے بعد آئندہ آیت میں مشرکین کوتہدید فرماتے ہیں کہ جب حمہیں معلوم ہو گیا کہ خدا کی بیشان ہے توسمجھلو کہ تمہارے لئے اللہ کے سوانہ کوئی کارس زہے اور نہ کوئی سفارشی پس کیاتم سوچتے بھی نہیں اور ان کلمات تحكت كے سننے اور د كھنے سے اندھے اور بہرے بن سكتے ہوسب كوچپوڑ واور خدائے برحق كى رجوع كرو\_ يهال تك آسان اورزمین کی خلقت کو بیان کیااب آئندوان کی تدبیر کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالی بی آسان سے لے کرز مین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے بین اپن حکمت نظریر کے موافق تھم قضا جاری کرتا ہے۔کوئی ذرواس کے تھم قضاء سے ہا ہر ہیں نہیں پھر کہا وجہ ہے کہتم دوسروں کی عبادت کرتے ہواوران پر بھروسہ کرتے ہوذراا پنی جہالت پر خورتو کرو تھروہ امرالہی جواللہ کی طرف ے اتر اتھا لوٹ کر پھر اللہ ہی کی طرف چڑ صوبا تا ہے ایک ہی دن میں جس کی مقد ارتم باری شار کے حساب سے ایک ہزار سال ہے۔ حافظ ابن کثیر میں ایک این کے اللہ تعالی کا تھم عرش سے اتر تا ہے اور ساتویں زمین تک پہنچاہے کہ اقال تعالیٰ ﴿ اللهُ الَّذِي عَلَق سَمْعَ سَمُونٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِفْلَهُ في يَتَلَوُّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُ في اور كم وه متعلقه كارروائي ممل مون كے بعد دفتر اعمال ميں درج مونے كے لئے زمين سے آسان دنيا پرجاتى ہاور جوفرشته اس كام كے لئے معين تھا بجالانے کے بعد آسان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہے اور آسان سے لے کرزمین تک کا فاصلہ آ دمی کی متوسط رفقار کے لحاظ سے یانسو برس کا ہے اور آمد ورفت اور انز نے اور چڑھنے کے لحاظ سے ایک ہزارسال کی مسافت ہے جس کو آ دی ایک ہزارسال سے کم عرصہ میں قطع نہیں کرسکتا اگر چے فرشتے اس مسافت کوچیٹم زدن ہے بھی کم وقت میں ملے کر لیتے ہیں اس لئے ایک ہزارسال حق تعالیٰ کے یہاں ایک دن قرار دیا محیا بہر حال مسافت تو اتنى ہے اگر چەفرشتە اس كوچندمنك ہى ميں طے كرلے حضرت شاہ ولى الله قدس سرہ اس آيت كے حاشيه ميں لكھتے ہيں: " يعني اگرمرد مان نزول تدبیر وعروج اوتصور کنند در کم از ہزارسال خیال تنما یند وایں ہمہ پیش خدا تعالی در یک روزتمام می شودغرض آنست كداوبام ايشال بقدرت اونمي رسند - والله اعلم " ( فتح الرحن ) \_

اوربعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم سے یوم قیامت مراد ہے جس دن تمام امورخدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں کے کما قال تعالیٰ ﴿ وَالَّهُ وَ مُلُّهُ ﴾ اورمطلب آیت کا یہ ہے کہ گوتم اس وقت نہ ہمارا شکر کرتے ہو اور نہ ہماری طرف رجوع کرتے ہو لیکن قیامت کے دن تم اور تمہاری ہر بات ہمار ہے حضور میں پیش ہونے والی ہے خوب بجھ لوکہ عرش سے لے فرش تک اس کی تذبیر جاری ہے پھرایک وقت آئے گا کہ دنیا کا یہ سارا کا رخانہ تم ہوجائے گا اور سارا معاملہ اس کے حضور میں پیش ہوگا اور وہ کا اور میا اور وہ قیامت کا دن ہے جوایک ہزار سال کے برابر ہے لہٰذاتم کو چاہئے کہ ایک سے باز آجا وَاوراس دن کے آنے ہے ڈرو۔

ایک شبہ: .....ای آیت میں توبیآ یا ہے ﴿فِیْ یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُ فَا ٱلْفَ سَدَةٍ قِنَا تَعُدُّوْنَ ﴾ کراس دن کی مقدارا یک ہزار سال کے برابر ہے اور دوسری آیت ﴿تَعُرُ مُح الْمَلْ کُهُ وَالرُّوْمُ حُ اِلَّيْهِ فِیْ یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُ وَ خَسِدُنَ ٱلْفَ سَدَةٍ ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کراس دیۓ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کراس دیۓ ہیں۔ جواب: .....ایک جواب بیہ کے دروز قیامت کی مقدار دنیا کے دنوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہوگی کیکن صعوبت اور شدت اور سختی اور مصیبت کے اعتبار سے مثل بچیاس ہزار سال کے ہوگی۔

جواب ویکر: ..... قیامت کے دن کاطول لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوگاکس کے قل میں بچاس ہزار سال کے برابر ہوگااور کس کے قل میں کے سی کے اس میں ایک ہزار سال کے برابر ہوگااور کس کے حق میں ایک ہزار سال کے برابر ہوگااور کس کے حق میں دنیا کے دن برابر ہوگااور حدیث میں ہے کہ وہ دن موش کی حق میں نامی سعید حق میں فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ کما اخر جه ابو یعلی وابن حبان والبیہ قبی بسند عن ابی سعید رضی الله عنه تفسیر مظهری: ۲۸۴۶۷۔

جواب دیگر: .....ابن مهاس ناها فرمات میں کہت تعالی کا ارشاد دی ہوچہ گان میڈتااڑ قالف سَدَة بِیْنَا دُخُدُون کی بید نیا میں ہےاور حق تعالیٰ کا بیارشاد دی ہوچہ گان میڈت اڑ فا کشیدین آلف سَدَة کی بیآ خرت میں ہے ہنسیرمظہری: ۲۸۵۸۔ تقسیر دیگر

حضرت شاہ عبدالقاور میں ہنے ہیں بڑے بڑے کام کا تھم عرش سے مقرر ہوکرینچا ترتا ہے سب اسباب اس کے آسان وزمین سے جمع ہوکر بن جاتا ہے بھرا کی طرف سے دوسرا کے آسان وزمین سے جمع ہوکر بن جاتا ہے بھرا کی طرف سے دوسرا رنگ اثر تا ہے جیسے بڑے بڑے بڑے بین کا شرقر نوں تک رہا یا بڑی قوم میں سرداری جوعمروں چلی وہ ہزار برس اللہ کے یہاں ایک دن ہے (موضح القرآن)

حفرت شاہ عبدالقادر میشند کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب میشند نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد میشند کا تول اختیار فرمایا۔

یکی ذات والاصفات جس کا تھم اور جس کی تدبیر عرش سے لے کرفرش تک جاری ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جائے والا ہے اور مہر بان جس کی پیدائش فقط آسان وزمین تک محدود نہیں بلکہ جس نے ہر چیز کوخوب بنایا جو چیز بھی اس نے بیدا کی وہ نہایت خوب ہے اور انسان کی پیدائش کوگارے مٹی سے شروع کیا اس کی نسل کو ایک حقیر یانی کے خلاصہ سے بیم رقم ما در میں اس کا قالب درست کیا سے بعن نطفہ سے بنایا نطفہ کو سلالہ اس لئے کہا کہ وہ سارے بدن سے کھینی جاتا ہے پھر رحم ما در میں اس کا قالب درست کیا قال القرطبی المعنی انہ یقضی امر کل شیء لالف سنة فی یوم واحد ثم یلقیه الی ملائکته فاذا مضت قضی لالف سنة اخری ثم کذالك ابدا قالہ مجاهدا (تفسیر قرطبی: ۱۲ مد)

اوراس کے اعضاء میں خاص تناسب رکھا گھراس میں آپنی طرف سے روح کچوکی اور تمہارے فائدہ کے لئے کان اور
آئیمیں اوردل بنائے تاکہ کا نول سے س سکواور آئیموں سے دیکھ سکواوردل سے مجھ سکواللہ نے اپنی رحمت سے یہ تعتیں تم
میں جمع کردیں افسوس کہ تم ایسی عظیم نعتوں کی بھی برائے نام قدر کرتے ہو بجائے منعم عقیق کے ایتھر اور نیچر کا نام لیتے ہو کہا یہ
کان اور آ نکھاوردل کسی ایتھر اور نیچر کا عطیہ ہیں فلاسفہ عصر کا اقر ارب کہ ایتھر اور نیچر کے ندکان ہیں اور ند آ نکھ ہے اور ندل
ہے ہی سوال سے ہے کہ اس اندھے اور بہرے اور ہے شعور مادہ اور ایتھر نے اس فلسفی کو کہاں سے کان اور آ نکھاوردل مطاکر
دیے جوخود فقیر اور گوڑ اے وہ دوسرے کو کہا دے گا۔

پس آیت کا مطلب سے ہے کہ خداوہ ہے کہ جو کمال قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ موموف ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور کان اور آ کھے اور دل جیسی تعتیں تم کو مطا کیس تکرتم اپنی جہالت سے خدا کی نعمتوں میں خورٹیس کرتے اور خدا کو تاقع سمجھ کر مادہ اور ایتھر کا مختاج بتاتے ہوعن قریب مرنے کے بعد جان او سے کہ حقیقت کیا ہے۔

وَقَالُوا ءَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَانَّا لَفِيْ خَلْقِ جَدِيْدٍ \* بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ اور کہتے میں کیا جب ہم رل گئے زمین میں کیا ہم کو نیا بننا ہے کچھ نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے اور کہتے ہیں کیا جب بم رل گئے زمین میں ؟ کیا ہم کو نیا بنا ہے ؟ کوئی نہیں ! وہ اپنے رب کی ملاقات سے كْفِرُونَ۞ قُلْ يَتَوَفَّىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۞ ﴿ منکر میں فل تو تهد قبض کرلیتا ہے تم کو فرشہ موت کا جو تم یہ مقرر ہے پھر ایسے رب کی طرف پھر جاؤ کے فی منکر ہیں۔ تو کہد، بھر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا، جو تم پر تعنین ہے، پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے۔ وَلَوْ تَزَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ ﴿ رَبُّنَا ٱبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا اور مجمی تو دیکھے جس وقت کہ منکر سر ڈالے ہوئے ہول کے اپنے رب کے سامنے فیل اے رب ہم نے دیکھ لیا ادر من لیا اور مجمی تو دیکھے جس وقت منکر سر ڈالے ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ اے رب ! ہم نے ویکھ لیا اور س لیا، فَارُجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوَقِنُونَ® وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْمِهَا وَلَكِنْ اب ہم کو پھر بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام ہم کو یقین آگیا ہی اور اگر ہم جاہتے تو مجما دیتے ہر جی کو اس کی راہ لیکن اب ہم کو پھر بھیج، ہم کریں بھلائی، ہم کو یقین آیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو دیتے ہر جی کو سوجھ اپنی راہ کی، لیکن ف یعنی اس پرغورند کیا کہ اللہ نے ان کو اولی منی سے پیدا کیا ہے۔ابٹے شہات نکا لئے لگے کہ ملی مانے کے بعد ہم دو بار کہ طرح بنائے مائیں گے۔ ادرشبہ یااستبعاد ی نہیں بلکہ صاف ملور پر پرلوگ بعث بعد الموت سے منکر ہو گئے ۔ فی حضرت ثاه ماحب رتمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی ''تم آپ کونحض بدن اور دھر سمجھتے ہوکہ فاک میں رل مل کر برابر ہو گئے ۔ایسا نہیں تم حقیقت میں مان ہو جے فرشتہ

کے جاتا ہے بالکل فنانہیں ہو جاتے یا (موضع) فع یعنی ذات د عدامت سے محشر میں ۔

ت یعنی ہمارے کان اور آ تھیں کھل کیس پیغمبر جو باتیں فرمایا کرتے تھے ان کا یقین آ میا بلکر آ نکھوں سے مثابہ ، کرلیا کہ ایمان اور ممل سالح ی مذاکے =

حَقَّ الْقَوْلَ مِنْ يُ لَامْلَتَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ فَنُوفُوا بِمَا نَسِيْتُمُ لھیک میڑ چک میری کئی بات کہ جھو کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے انتفے نیل سو اب میکھو مزہ مبیے تم نے بھلا دیا تھا خمک بڑی میری کی بات، کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ، چنوں سے اور آدمیوں سے اکمنے۔ سو اب چکمو مزہ، جسے مجلا دیا تھا لِقَاءَ يَوْمِكُمُ لِمِنَا ۚ إِنَّا نَسِيَنِكُمُ وَذُوْقُوا عَلَىاتِ الْخُلْبِ بِمَنَا كُنْتُمُ تَحْمَلُونَ@ إِنَّمَا اس دن کے ملنے کو ہم نے بھی مجلا دیا تم کو قال اور چکھو مذاب مدا کا عوض اسپے کیے کا ہماری اس اپنے دن کا لمنا۔ ہم نے مجلا دیا تم کو، اور چکھو مار سدا کی، بدلہ اپنے کئے کا۔ ہاری يُؤْمِنُ بِالْيِتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّلًا وَسَبَّعُوا بِحَمْدِ رَبِيْهِمُ وَهُمْ لَا با توں کو دی مانے این کہ جب ان کو مجھائے ان سے گریڑیٹ سجدہ کر کے اور پاک ذات کو یاد کریں اسپے، رب کی خوجوں کے ساتھ اوروہ باتوں کو مانتے وہ ہیں کہ جب ان کوسمجمایے ان ہے، گریڑیں سجدہ کر کر، اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں ہے، اور وہ يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمُعًا ووَّمِيًّا بڑائی آئیں کرتے وسل مدارمتی بیں ال کی کروٹیں اپنے مونے کی جگدے وس پارتے ہیں اپنے رب کو ڈ رسے اور لا کچ سے فی اور ممارا بڑائی نہیں کرتے۔ الگ رہتی ہیں ان کی کروٹیس اینے سونے کی جگہ ہے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرے اور لا مج ہے۔ اور ہارا رَزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ® فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آعُانِي ، جَزَاءُ بِمَا كَاثُوُا دیا ہوا کچھ فرج کرتے بیں سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھیا دھری ہے ان کے واسطے آ<sup>نک</sup>صول کی ٹھنڈک بدلہ اس کا دیا مجم خرج کرتے ہیں۔ سوکس جی کو معلوم نہیں، جو چھیا دھرا ہے ان کے واسطے جو شعندک ہے آتھوں کی، بدلہ اس کا = ہال کام دیتاہے۔اب ایک مرتب بھر دنیا میں جیجے دیجے دیجے کیے کام کرتے ہیں۔

ف دوسری مگرفرمایا۔ ﴿وَلَوْ رُخُوا لَعَامُوا لِمَا مُؤُوا عَنَهُ وَالْجَهُمُ لَكُونَ ﴾ یعنی جموٹے بی اگردنیا کی طرف اونا سے مائیں ہمروہ بی شرارتیں کریں۔
ان کی طبیعت کی افاد می ایسی واقع ہوئی ہے کہ شیطان کے اغوار کو تبول کرئیں اوراللہ کی رحمت سے دور بھا گیں۔ ہے گئلہ ہم کو قدرت تھی جا ہے تو ایک طرف سے تمام آدمیوں کو زیر دست ای راہ ہدایت پر قائم رکھتے جس کی طرف انسان کادل فطرۃ رہنمائی کرتا ہے لیکن اس طرح سب کو ایک بی طور وطری افتار کرنے سے تمام آدمیوں کو زیر دست ای راہ ہدایت پر قائم کی طرف انسان کادل فطرۃ رہنمائی کرتا ہے لیکن اس طرح سب کو ایک بی طور وطری آفتار کرنے سے مضطر کردینا تکمت کے خلاف تھا جس کا بیان کئی جگہ ہم ہم کے المجھے ان انسان کی مواد وہ بی تا میں فرمائی تھی۔ ﴿ قَالَ قَالُتُ فَیْ وَالْحَقَیْ اَقُولُ لَا مُلَقَیْ جَھَدَّتُ مِعْلَى وَعَمَیْنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ الْمُحْتَعِمُنَ کُورِ اِس سے مراد وہ بی شیاطین اوران کے اتباع ہیں۔

فٹ ہم نے بھی تم کو مجلا دیا۔ یعنی بھی دتمت سے یاد نہیں کئے جاؤ کئے۔ آ گے جمریان کے مقابلہ میں موئین کا حال دمآل بیان فر ماتے ہیں ۔ فٹ یعنی خوف وخثیت ادرخش وخضوع سے سجد ہ میں گر پڑتے ہیں ، زبان سے اللہ کی تبیح وقم ید کرتے ہیں ، دل میں کبر دمزوراور بڑائی کی بات نہیں رکھتے جو آیات اللہ کے ماضے جھکنے سے مانع ہو۔

فی یعنی میٹمی نیندادرزم بستروں کو چھوڑ کرالئد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ۔ مراد تبجد کی نمرز ہوئی جیسا کہ مدیث بھی مذکور ہے۔ اور بعض نے مبح کی یا عثار کی نماز یا مغرب وعثا میک درمیان کی نوافل مراد لیے ہیں گوالفاظ میں اس کی گنجاش ہے لیکن راج و و ہی پہلی تقییر ہے ۔ واللہ ا علم۔ فک حضرت شاہ ماحب رحمدالذ تھتے ہیں اللہ سے لامج اورڈر برانہیں ، دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ اوراس واسطے بندگی کرے قبول ہے۔ ہاں اس کھی اور کے خوف ورجاء =

يَعْمَلُونَ® أَفَمَنُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنُ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوْنَ®َ أَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا جو كرتے تھے فيل بعلا ايك جو ب ايمان پر برابر ب اس كے جو نافر مان ب بيس برابر ہوتے في سوو، لوگ جو يقين لاتے جو کرتے تھے۔ بھلا ایک جو ہے ایمان پر، برابر اس کے جو ہے گا ہیں برابر ہوتے۔ وہ جو بھی لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنُّتُ الْمَأْوِى لِلزُّلَّ بِمَا كَانُوَا يَعْمَلُونَ® وَأَمَّا الَّذِيْنَ اور کیے کام ملے تو ان کے لئے ہاغ میں رہنے کے مہمانی ان کامول کی وجہ سے جو کرتے تھے فی اور وہ لوگ جو اور کئے بھلے کام، تو ان کو باغ ہیں رہنے کے۔ مہمائی اس پر جو کرتے تھے۔ اور وہ جو فَسَقُوْا فَمَاۚ وْسُهُمُ النَّارُ \* كُلَّمَاۚ اَرَادُوٓا اَنْ يَخُرُجُوْا مِنْهَاۚ أَعِيْدُوا فِيهَا وَقِيْلَ لَهُمُ نافرمان ہوتے سو ان کا محمر ہے آگ جب جاہیں کہ نکل پڑیں اس میں سے الٹا دیئیے جائیں پھر ای میں اور کہیں ان تو بنظم ہوئے، سو ان کا تھر ہے آگ۔ جب چاہیں کہ نکل پڑیں اس میں ہے، النے جائیں پھر اس میں، اور کہینے ان کو، **ذُوْقُوا عَنَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَيِّبُونَ۞ وَلَنُذِيْقَنَّهُمُ مِّنَ الْعَنَابِ الْإِذْنِي** مچھو آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے ہیں اور البتہ چکھائیں کے ہم ان کو تھوڑا عذاب درے چکمو آگ کی مار، جس کو تم حبطلاتے تھے۔ اور البتہ چکھائیں کے ہم ان کو۔ تموڑا ما عذاب، وربے دُوْنَ الْعَنَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ® وَمَنْ ٱظْلَمُ مِثَنَ ذُكِّرَ بِالْيتِ رَبِّهِ ثُمَّ اس بڑے عذاب سے تاکہ وہ پھر آئیں فھے اور کون بے انسان زیادہ اس سے جس کو مجھایا محیا اس کے رب کی باتوں ہے، پھر اس بڑے عذاب ہے، شاید وہ پھر آئیں۔ اور کون بےاضاف اس سے جس کو سمجھایا اس کے رب کی باتوں ہے، پھر و کے

ٱعُرَضَ عَنْهَا ﴿ إِنَّامِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴿

ان سے مند موڑ محیاف کے مقرر ہم کوان گناہ گاروں سے بدلہ لینا ہے فکے

ان سے منہ موڑ گیا؟ مقرر ہم کوان گنہگاروں سے بدلدلینا ہے۔

= سے بندگی کرے توریاہ ہے کچھ قبول ہیں ۔

فت یعنی الله تعالیٰ کے ضل سے ان کے عمل جنت کی مہمانی کاسبب بن یا ئیں مے ۔

قام می بھی آ گ کے شعلے جنمیوں کو درواز و کی طرف چینٹیں گے ۔اس وقت ثاید نگلنے کا خیال کریں رفر شنتے بھراد مری دھیل دیں گے کہ ہاتے کہاں ہو۔ جس چیز کو جھٹلاتے تھے ذرااس کامزہ چکھو (اللهماعذنی من النِار واجرنی من غضبك)

🕰 یعنی آخرت کے بڑے مذاب ہے تبل دنیا میں ذرائم درجہ کاعذاب جیجیں گے تا کہ جے رجوع کی توفیق ہو ڈر کرمندا کی طرف رجوع ہو مائے کم درجہ کا 😑

ف جس طرح راتوں کی تاریک میں لوگوں سے جب کرانہوں نے بےریاعبادت کی۔اس کے بدلے میں الندتعالی نے جرفعتیں جب کی میں ان کی بوری کیفیت کسی کومعلوم نہیں ۔جس وقت دیکھیں سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گئی۔مدیث میں ہے کہ میں نے اسپے نیک بندوں کے لئے جنت میں وہ چیز چمپارکی ہے جوندآ نکھول نے دیکھی ندکانوں نے نئی بکسی بشر کے دل میں گزری یہ

فی اگرایک ایمان داراور ہے ایمان کاانجام برابر ہو جائے تو مجھوندا کے پال بالکل اندھیر ہے ۔ (العیاذ باللہ )

## منکرین قیامت کاردادر مجرمین کی ذلت اوررسوا کی کا جمالی حال

وَالْكِتَاكَ: ﴿ وَقَالُوا مَا ذَا ضَلَلْنَا فِي الْإِرْضِ مَالَّالَفِي خَلْقِ جَدِيْدٍ ... الى ... إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِيمُونَ ﴾ ربط: ..... كُرْشتة يات مين مكرين وحدانيت اورمكرين رسالت كارد تقاب ان آيات مين مكرين بعث وجزاوسزا كاردب جواحیا وموتی کے منکر سے اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سیجھتے سے بیابل شقاوت کا کروہ ہے پھراس کے بالمقابل اہل ایمان اور الل سعادت كا حال اور مال ذكر كرت بين اور بتلات بين كهمومن اور فاسق برا برنبين موسكت ﴿ أَفِّت مَانَ مُؤْمِمًا عَمَّن تخان قارسگا لائشدون) چنانچرفر ماتے ہیں اور جولوگ تیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کرا ملنے کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرکز مین میں رل ال محتے اور اس میں غائب اور تم ہو گئے اور ہمارے اعضاء اور زمین کے اجزاء میں کوئی · تمیز نه رای توکیا ہم نئ پیدائش میں ہوں مے حق تعالی فر ماتے ہیں کہ عکرین بعث کابیقول محض تعب کی بنا پرنہیں بلکہ بیلوگ ازراہ عناد خدا کے سامنے پیش ہونے کے بالکل منگر ہیں آپ مُلاظمان منگرین آخرت کے جواب میں کہدد بیجئے کہتم لوگ محض اس جسم خاکی کوآ دمی سمجھتے ہو کہ جب وہ مرکبیا تومٹی میں رل مل کرنیست و نابود ہو کیا بلکہ تم جسم اور روح ہے مل کر ہے ہواور اصل حقیقت تمہاری وہ روح بعنی جان ہے اور یہ پیکر جسمانی روح انسانی کالباس ہے اصل انسان وہ جان ہے مرنے کے وقت موت کا فرشتہ تمہاری روح اور جان کو تمام اعضاء بدن سے ب<u>وری طرح قبض کر کے</u> اور اس جسم خاکی ہے نکال کر ووسر ہے عالم میں لے جاتا ہے اور بیموت کا فرشتہ وہ ہے جوتمہاری جان نکا لنے ہی کے لئےتم پرمقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جان نکال کرلے جاتا ہے اورجہم کو یہاں چھوڑ ویتا ہے موت سے بظا ہرجہم اور روح الگ الگ ہو گئے جسم یہاں رہ گیا اور ٹی بن گیا اور روح دوسرے عالم میں چلی گئی پھرجب قیامت آئے گی تو تمہاری اس ٹی میں پھرروح بھونک دی جائے گی اورتم دوبارہ زندہ ہوجاؤگے اوراپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیئے جاؤگے اوراس کے سامنے حاضر کر دیئے جاؤگے جس خدانے تم کو پہلی بارمٹی سے پیدا کیااورتم میں روح ڈالی وہی خدا پھرتمہارے خاکی اجزاء کوجمع کر کے د دبارہ ان میں روح ڈال دے گا خلاصہ کلام یہ کدموت سے انسان بالکل فنااور نیست نہیں ہوجاتا بلکہ انسان کی روح کوفرشتہ لے جاتا ہے اورجسم خاکی یہاں رہ جاتا ہے اور حسب سابق مٹی بن جاتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان خاکی اجزاء متفرقہ کوجمع کر کے پھران میں روح ڈال وے گا۔

اب آئندہ آیات میں کافروں کاوہ حال اور مآل بیان کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن خدا کی طرف رجوع ہونے کے بعد ظاہر ہوگا چنانچے فرماتے ہیں اور اے مجرمین حشر صحیح کے منکر اپنے اعد ظاہر ہوگا چنانچے فرماتے ہیں اور اے مجرمین کے دیکھے والے اگر تواس وقت کودیکھے کہ جب یہ مجرمین حشر صحیح کے منکر اپنے اعداب میں دنیا کے معائب بیماری بخل آئل، قید مال اولاد وغیرہ کی تباہی وغیرہ ۔

فل یعی مجمنے کے بعد پر کیا۔

فے جب تمام محندگاروں اورظائم مجرموں سے بدلدلینا ہے تو یہ اعلم کیونکرنج سکتے ہیں۔ آ مے رمول الدُملی الدُعلیہ وسلم تو کی دیستے ہیں کہ آ ہے مال الدُعلیہ وسلم تو کی دیستے ہیں کہ آ ہے مال الدُعلیہ وسلم تو کی در ہوں کے بیار وی کرنے والوں میں بڑے علم واعراض سے دل محیر دہوں۔ پہلے موئی علیہ السلام کو ہم نے تتاب وی تھی جس سے بڑی تھوا اور امام ہوگز رہے ۔ آ پ ملی الدُعلیہ وسلم کو بھی بلا شبہ اللّٰہ کی طرف سے عظیم الثان تتاب ملی ہے جس سے بڑی محکوق ہدایت پائے گی ۔ اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر آ پ کی امت میں امام اور سر دارائیس کے رہے مسکر ، ان کا فیصلوق تعالیٰ خود کردے گا۔

<sup>●</sup>اشارهاى طرف بك مجرمين ﴿ وَإِذَا صَلَلْمَا فِي الْأَرْضِ وَالْكَالَعِينَ عَلَيْ جَدِيْدٍ ﴾ كنه والله ويس

یروردگار کے سامنے کمال خجالت وندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہوں گے تواس وقت بجیب خوف تاک کیفیت دیکھے گا ب جس کی شدت کا نداز و نہیں ہوسکتا اس دقت میر مین نہایت ذلت وخواری اور غایت شرم ساری ہے ہیں مے اے پرورد کار ہم \_\_\_\_\_\_\_ نے دیکھ لیا کہ تیری لقاء اور جزاحق ہے اورا نکار حشر پر تیری تو بیخ کواہینے کا نوں سے من لیا اور معلوم ہو گیا کہ تیرے پیغیبروں نے جوکہا تھاوہ حق تھا کی اب ہماری درخواست سے کہ ہم کو دنیا میں پھروالی جیج دے ہم وہاں جا کرتیری ہدایت کے مطابق نیک عمل كرين مح ہم اب خوب يقين كئے ہوئے ہيں اور اب ہميں كوئى شبہ باتى نہيں رہااور دنيا ميں ہم كوجو هكوك وشبهات تھےوہ سب زائل ہو گئے اللہ تعالی فرمائیس مے اگرہم اس طرح تم کو ہدایت دینا جاہے تو پہلے ہی سے دنیا میں ہرلاس کواس کی ہدایت وےدیے بعن اگرہم کواس طرح برای العین ہدایت وین منظور ہوتی تو ہم پہلے ہی سے بیسب کچھ برای العین دکھلا دیے اورسب كے سب راہ ياب موجاتے بھركوكى ان ميس سے كافر ندر متاليكن ميس يەمنظور ندتھا كدمشاہدہ حقيقت كے بعد مجبور موكر بدايت كو قبول کریں بلکہ ہم نے بندہ کوقدرت واختیار و یا کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت قبول کرے میری بارگاہ میں جزا وسزا کا دارو مدار اختیاری ایمان اور عمل صالح پر ہےند کہ اضطراری ایمان پر عمر میں نے اپنے علم از لی سے جان لیا تھا کہتم میں سے بعض لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائمیں گے اور بعض اپنے اختیار سے کفر اور انکار کریں گے اور میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں دوزخ کو کافروں سے بھروں گاخواہ وہ جنوں میں ہے ہوں یا انسانوں میں ہے ہوں سب سے دوزخ کو بھر دوں گا بعنی میری قضاء وقدر میں پی سلے ہو چکا ہے کہ بعضوں کو ہدایت دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور بعضوں کو گم راہ کروں گا اور ان کو جنم میں داخل کروں گا اور جنت اور جہنم دونوں سے میر اوعدہ ہے کہ میں تم کورز ق دول گا میں سب کاراز ق ہوں اور سب کا ما لک ہوں بلاوجہ بھی دوزخ میں ڈال سکتا ہوں پس اے کا فروتم سب جہنم کا ایندھن ہواس میں جا وَاور عذاب کا مزہ چکھو بوجہاں کے کہتم مجرم ہواس کئے کہتم نے اس دن کی ملا قات کو بھلادیا تھا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا پس ہم نے بھی تم کوفراموش کردیا یعنی آج ہم تمہارے ساتھد وہ معاملہ کریں گے جوفر اموش کے ساتھ ہوتا ہے اور چکھودائی عذاب کو بوجہ اس کے کہ جومل تم کرتے تھے کہ بجائے پیغیبروں کے تم نے شیطان کی پیروی اختیار کی میتوان لوگول کا حال بیان کیا کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر دار آخرت کو بھلا دیا اوراپے اصل مگھر کو یا دنہ کیااب آئندہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کرتے جو دنیا میں رہ کر بھی دار آخرت کی فکر میں اور مولائے برحق کی اطاعت میں لگےرہے تو کہ معلوم ہوجائے کہ اہل ہدایت کا حال اہل صلالت کے برعکس ہے کہ کفار فجارا پنے رب سے منحرف اور برگشتہ ہیں اور اہل ایمان دن رات اینے پروردگار کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں جس طرح دنیا میں فریقین کا حال مختلف ہے اس طرح آخرت میں د دنوں کا مآل مختلف ہے چنانچے فرماتے ہیں جزایں نیست ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لائے ہیں اوران کوسچا سمجھتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں یا دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد تسبیح کرنے لگتے ہیں اور وہ ایمان لانے سے لئے اس حالت میں خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعا تھیں مانگتے رہتے ہیں ادر جو پچھ ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے 

ہیں اور جان و مال سے اس کی فرماں برداری میں لگے ہوئے ہیں <del>پس کو کی نہیں جانیا کدان</del> مونین کاملین کے لئے آ تکھول کی منٹرک کا کیاسامان پوشیدہ رکھا گیاہے بمقابلہ اس مخلصانہ بندگی تے جو بیلوگ عمل میں لاتنے ہیں "فتر قِ آ علین" سےوہ انعامات مراد ہیں جن کود کیچے کران کی آگھیں معنڈی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کولوگوں کی نظرے مخفی رکھا ہے اس لئے کہ بیعماد مخلصین ا پنا اممال کولوگوں سے فنی رکھتے تنصاللہ تعالی نے ان کی جزا کوفن رکھاہے کہ جونہ کس آ کھے نے دیکھااور نہ کسی بشر کے قلب پراس کا خطرہ گزرا مملا ہتلاؤ سبی کے جوفق ایمان رکھتا ہے کیاوہ اس مخص کے برابر ہوسکتا ہے کہ جو نافر مان ہے مومن اور فاسق برابر ہیں ہوسکتے مندين اونقيفسين كابرابر موناعقلامحال هيجس طرح دنياميس محلف عنعة خرت ميس مجمي مختلف ربيس محيا بمان نور سهاور كغرظلمت ے پس مومن ادر کا فرکیسے برابر ہو سکتے ہیں سوجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کئے بطر بق مہمانی ان کے لئے دائی باغات ہوں مے جہال وہ ٹھکانا پکڑیں مے بعوض ان اعمال کے جووہ دنیا میں کرتے رہے " نیز لا" کے معنی سے ہیں کہ جو پھی پیش کش ہوگی وہ بطور ماحضر ہوگی جیسا کہ مہمانوں کے سامنے لائی جاتے ہے اور کلی نعتیں تو جنت میں داخل ہونے کے بعد عطا ہوں گ اور میلوگ ایمان اورعمل صالح کی بنا پراس عزت و کرامت کے متحق ہوں سے اور جن لوگوں نے نافر ، نی کی ان کا دائمی شمانا دوزخ ہے اور جب بھی دوزخ سے نکلنا جا ہیں <u>محتو پھر</u> ذلت وخواری کے ساتھ زبردتی ای میں دھکیل دیئے جا تھی مجے اور کہا جائے گا ان ے کہ چکھومزہ اس عذاب نار کا جس کوتم جھٹلاتے تھے بیعذاب تو آخرت میں ہوگا اور البتہ تحقیق ہم ان اہل مکہ کو دنیا ہی میں قریبی عذاب چکھ سی سے یعن قل اور قط کا اور دنیادی آفات اور مصائب کا عذاب ان کو چکھا سی سے جو بڑے عذاب سے کم ہوگا لینی عذاب دوزخ ہے کم ہو**گا** شاید بیلوگ اس قریب ادر ہلکےعذاب کودیکھ کرراہ حق کی طرف بھرجاویں اور کفرسے باز آ جاویں مگر بیاظالم باز آنے والے بیں اوراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا کہ جے اپنے رب کی آیتوں سے نفیحت کی جائے یعنی بطریق وعظ ونفیحت اس کواللہ ک آیتیں سنائی جائمیں پھروہ ان سے منہ پھیر لے اوران کی طرف التفات بھی نہ کریے توایسے خص کے مجرم ہونے میں کیا شہہے بے منک بم مجرموں سے ضرورانقام لیں مے اوران کے جرم کی ضروران کو مزادیں گے جس درجہ کا جرم ہوگا ہی درجہ کا نقام ہوگا۔ وَلَقَلُ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَ لِّقَابِهِ وَجَعَلُنْهُ هُدِّي لِّبَيْنَ اور بم نے دی ہے مویٰ کو کتاب موتو ٠ .. رو دھوکے میں اس کے ملنے سے فل اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اور ہم نے دی ہے مویٰ کو کتاب، سو تو مت رہ دھوکے میں اس کے کمنے سے، اور وہ کی ہم نے سوچھ بنی

اور ہم نے دی ہے موئی کو کتاب، سو تو مت رہ دھوکے میں اس کے لینے ہے، اور وہ کی ہم نے سوجہ بن المسرکر آجیل فی وجہ بن المسرکر آجیل فی المسرکر آجیل و مسرکر آجیل المسرکر آجیل المسرکر آجیل المسرکر آجیل المسرک باتوں با المسرائیل کو۔ اور کئے ہم نے ال پر سروار، جو راہ چلاتے ہمارے تکم سے، جب وہ تھرے رہے۔ اور رہے ہماری باتوں بر فیل ہو المسرک بی میں ہماری باتوں بر فیل ہوں کہ بھرے رہے۔ اور رہے ہماری باتوں بر فیل یہ درمیان میں جماری باتوں بر فیل ہوں تھیل ہوں ہوئی دھوکا اور المسرک بی میں ہماری باتوں بر فیل ہوں تا بر میں المسرک برمون علیہ المسلم کو تکاب دی گئی اور آپ میل الشرید سام ہماری ہی حقیقت ہوئی دھوکا یا نظر بندی ہیں۔ فیل دنیا کے شدا تھا المسلم کے ذکر پر فرمادیا کہ جوموئ علیہ المسلم سے شب معراج میں میلے تھے وہ بی حقیقت ہوئی دھوکا یا نظر بندی ہیں۔ فیل دنیا کے شدا تھا در میکن کے جوروس بر

يُؤِقِنُوْنَ۞إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَغُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيْمَا كَانُوَا فِيْهِ يَحْتَلِغُوْنَ۞ أَوَلَمُ یعن کرتے فلے تیرا رب جو ہے وہی لیملد کرے کا ان میں دن الامت کے جس بات میں کہ وہ اختات کرتے تھے فال میا ان کو یقین کرتے۔ تیرا رب جو ہے وہی چکائے کا ان میں دن تیامت کے، جس بات میں کہ دو پھوٹ رہے تھے۔ کیا ان کو يَهْدِ لَهُمْ كُمْ آهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ يِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ﴿ إِنَّ فِي كَلِكَ راہ د سوجی اس بات سے کہ کتنی فارت کر ڈالیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں کہ پھرتے ہیں یہ ان کے محرول میں اس میں بہت سوجھ نہ آئی اس سے کہ کتنی کھیا دیں ہم نے ان سے پہلے مقلتیں، پھرتے ہیں ان کے محروں میں۔ اس میں بہت لَايْتٍ \* أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُغُرِجُ بِهِ نشانیاں میں محیاد وسنتے نہیں وسل محیاد میکھا نہیں انہول نے کہم ہا نک دیتے میں پانی کوایک زمین پیٹیل کی طرف وس مجرہم نکالتے میں اس سے ہے ہیں۔ کیا سنتے نہیں ؟ کیا دیکھانبیں انہوں نے ؟ کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی ایک زمین چینیل کو، پھر نکالتے ہیں اس سے زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱنْعَامُهُمْ وَٱنْفُسُهُمْ ﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰنَا الْفَتْحُ نی کہ کھاتے میں اس میں سے الکے چوپائے اور خود وہ بھی پھر کیا دیکھتے نہیں فی اور کہتے میں کب ہوگا یہ فیسله محیتی، کہ کھاتے ہیں اس میں سے ان کے جویائے اور آپ۔ پھر کیا دیکھتے نہیں ؟ اور کہتے ہیں کب ہے یہ فیصلہ ؟ إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ۞ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوًّا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمُ اگرتم ہے ہو فل تو تہہ کر فیصلہ کے دن گام نہ آئے گا منکروں کو ان کا ایمان لانا اور نہ ان کو اگرتم سچے ہو۔ تو کہہ، دن فیصلہ کے کام نہ آئے گا منکروں کو ان کا ایمان لانا، اور نہ ان کو

يُنْظَرُونَ۞فَأَغِرِضُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُونَ۞

وُصِيل ملے کی فکے سوتو خیال جھوڑ ان کاادر منتظر رہ و بھی منتظرین فک

د هیل بلے کی ۔ سوتو خی<sub>ا</sub>ل چپوژان کا اور راہ دیکھ دہ مجی راہ دیکھتے ہیں۔

فیلے بعنی ملمان اللہ کے وعدوں پریفین کھیں اور مختبوں پر مبر کرکے اسپنے کام پر جے ریاں توان کے ساتھ بھی خدا کایہ بی معاملہ ہوگا۔ چنا عجے ہوااور طوب ہوا۔
فکلے بعنی المی جن اور منکرین کے درمیان دوٹوک اور کمی فیصلہ قیاست کے دن ہوگا۔ ہاں دنیا میں بھی بی مثالیں ایسی دکھائی ہا چکی ہیں کہ آ دمی افعیں دیکو کر بھو
ادر مبرت عاصل کرسکتا ہے یمیا عاد وقمو دکی بہتیوں کے تباہ شدہ کھنڈراور نشان ان منکر دل نے آئیں دیکھئے؟ جن پرشام دخیرہ کے سفر میں ان کام کر رہو تارہتا ہے۔
ادر میاان کی ملاکت کی داشتا نیں آئیں سنیں مقام تعجب ہے کہ و چیز ہیں دیکھئے اور سننے کے بعد بھی ان کو متنہ نہ دوااور عجات وظام کارامیہ نظرنہ آیا۔
فرم یعنی نہروں اور دریاؤں کا یانی یابارش کا۔

فی "ارض جوز" سے ہرایک ختک زمین جونا تات سے خالی ہومراد ہے بعض نے خاص مرز مین معرکواس کا معبداق تراردیا ہے اور "خسوق المسآء" سے دریائے نیل کا پانی مرادلیا ہے ۔اس خسیص کی کوئی ضرورت نہیں رکے مانبہ علیہ ابن کشیر رحمہ اللہ۔

فے یعنی ان نشانات کو دیکھ کر چاہیے تھا کردی تعالیٰ کی قدرت اور دحمت وسمکت کے قائل ہوتے اور تیجسے کہ اس مرح سردہ لاشوں میں دوبارہ مان ڈال دینا بھی اس کے لئے کچھ دشوارنہیں ۔ نیزالند کی نعمتوں کے مان و دل سے شرکز اریختے ۔

### رجوع بمضمون رسالت محدبيه ظافيظ وتبديد مكذبين ومعاندين

ر بط : ..... شروع سورت میں برسالت اور تو حیداور بعث بعدالموت کا ذکر تھا اب خیر سورت میں مکر مضمون رسالت کی طرف
رجوع فرماتے ہیں جس کا شروع سورت ولائے کیا تہ قوم کا آل کے بیٹن قبیلے کی میں ذکر تھا اور آپ منافظ کی تاب موٹ طابق کی میں ذکر تھا اور آپ منافظ کی تسل کے لئے موئ طابق کی سال بدایت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہا وجود واضح اور روش کتاب ہونے کے مجر بین نے کس طرح اس سے خراض کیا اور کس کس طرح موئ طابق کو ایڈ ائیس پہنچا تھی اور موئ طابق نے ان پر صبر کیا آپ منافظ کا حال ان کے مشابہ ہے آپ منافظ صبر سیجے اور ان کے ظلم اور اعراض سے دل کیر نہ ہوں آپ منافظ کا اور اعراض سے عراض سیجے اور اس کے مقابہ ان کی فتح کا انتظار کیجئے۔

<sup>=</sup> فل پہلے فرمایا تھا کران کالیسل قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اس پرمنگرین کہتے ہیں کر قیامت کیے جاتے ہو، اگر ہے ہوتو ہتاؤو وون کہ آ میکا۔ مطلب یہ ہے کہ خال دھمکیاں ہیں قیامت وخیرو کچر بھی نہیں۔

فے نعتی الجی موقع ہے کہ اندور ہول کے کہنے پر یقین کردادراس دن سے فکنے کی تیاری کراد درناس کے پہنچ مبانے پرندایمان لانا کام د سے کاندسزایس وصلی ہوگی اور نداس کے پہنچ مبانے پرندایمان لانا کام د سے کاندسزایس وصلی ہوگی اور ندم بلت کوفندست مجھو۔استہزاء و تکذیب بس رائیکاں مت کرد جو کھڑی آنے والی ہے یعنین آئے کہ کہ کہ کے نامے نہیں کل سکتی ۔ پھریہ کہنا فغول ہے کہ کب آئے گی اور کب فیصلہ ہوگا۔

ف یعنی جوایسے بے فکرے اور بے صبی کہ باوجو دائتہ فی مجرم اور متوجب سزا ہونے کے فیملداور سزاکے دن کامذاق اڑاتے ہیں، ان کے راہ راست بد آنے کی کیا توقع ہے لہذا آپ ملی اللہ کلیدوسلم فرض وعوت و نکی اوا کرنے کے بعدان کا خیال چھوڑ ہے اور ان کی تباہی کے متظر ہے جیسے وہ اپنے زعم میں معاذ الذا ب ملی الذعلیہ وسلم کی تباہی کے منظر ہیں۔ تم سور ۃ السحدہ ولله المحمد والصنة۔

قالالقرطبي قيل فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول قاله مجاهد والزجاج تفسير قرطبي ص: ١٠٨٧١٢.

یا مطلب بیہ ہے کہ آپ نظام نے آسان اور زمین میں شب معراج میں موئ طفا سے طاقات کی ہے اس سے آپ نظام مسلب بیر ہے ووایک حقیقت تھی کوئی دھوکہ اور فریب نہ تھا اشارواس طرف تھا کہ آپ نظام کی است میں ہمی موئ علیا کی است میں ہمی موئ علیا کی است کی طرح ایم ہدایت ہوں ہے جیسے خلفا وراشدین سرخیل ایم ہدایت جے اور محاجہ کے بعد طبعا تا بعین میں انمداج تھا واور انمد مدیث اور ایم بیرا ہوئے۔

یا مطلب بیہ ہے کہ ہم آپ طالع اسے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موٹی علیہ اسے ضرور ملا قامعہ کریں مے مگر سیاق آیت کے ساتھ دزیادہ مربوط پہلے ہی معنی ہیں۔

اور کردیا ہم نے اس کتاب کو جوموی طابع کو عطا کی تھی بن اسرائیل کے لئے ذریعہ ہدایت ای طرح ہم نے اس طابع کی کتاب کولوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنایا اور پھر ہم نے بن اسرائیل سے مقتد ااور پیٹوا بنائے کہ جو لوگوں کو ہمارے تھے جب کہ انہوں نے مبر کیا اور خدا کی راہ میں ان کو جو تکلیفیں اور مشقتیں پنچیں ان کو ہوا شت کیا اور وہ ہماری آ یوں پر پنتین رکھتے تھے اس آ یت میں جن تعالی نے آ محضرت طابع کے عال کو حضرت مولی علیا کو توریت دی ای ان کو برداشت کیا اور وہ ہماری آ یوں پر پنتین رکھتے تھے اس آ یت میں جن تعالی نے آمحضرت طابع کو توریت دی ای طرح ہم نے مولی طابع کو توریت دی ای طرح ہم نے مولی طابع کو اس میں مورد ہماری اور جم نے کہ دایت بنایا ہی اور جس طرح ان کے اصحابی کا لنجوم بابعهم اقتدیتم طرح ہم نے آپ خالی کے اصحاب کو ائمہ ہدایت بنایا جیسا کہ حدیث میں ہے اصحابی کا لنجوم بابعهم اقتدیتم اس وفی اسانیدہ مقال لکن پشد بعضها بعضا کذا فی ظفر الا مانی بشرح مختصر الجرجانی للشیخ عبد النہ میں دے الکھنوی رحمه اللہ میں: ۱۸۰

ف: ..... خلفاء راشدین اور صحابه کرام کے بعد ائمہ مجتهدین بلاشه والیائی تائدون یا نمیری کا مصدال جے ان کا اتباع موجب رشد وہدایت ہے اور خود رائی تو رائی کے دانہ کے برابر بھی مہلک ہے نیز اس آیت میں اشار واس طرف ہے کہ امامت کے استحقاق کے لئے مبر کامل اور یقین کامل ضروری ہے بغیراس کے پیشوائی کامقام حاصل نہیں ہوسکتا۔

فرض بیر کدائمہ ہدایت اوگوں کوئی کی طرف بلا میں مے کوئی سے گا اور کوئی نہیں سے گا قیا مت تک اختاا ف کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ تیرارب ہی قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا حق کو باطل سے جدا کر دے گا اور ہرایک کو اس کے مناسب حال جزاء دے گا اب آئندہ آیت میں مکرین نبوت کی تہدید فرماتے ہیں کیاان عذابوں کی تکذیب کرنے والوں کے لئے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم اس سے پہلے گئی قو موں اور امتوں کو آسانی اور زمینی عذابوں سے بلاک کر چکے ہیں حالانکہ یہلوگ ان کے گھروں میں چلے گئی تو موں اور امتوں کو آسانی اور دیکھتے ہیں کہ گراپی تیزہ ہیں حالانکہ یہلوگ ان کے گھروں میں چلے گئی ہیں اور اشاء سفر میں ان پر سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گراپی تیزہ بنی موتے بیش کا موجود ہیں کہ یہ تخی اور شامت اعمال کی وجہ سے عضب الہی سے ایس تباہ اور برباد ہو کیں کہ ان میں سے کسی کا نام ونشان بھی باقی نہ دبا و میں پنجبروں کے جھلانے کی وجہ سے غضب الہی سے ایس تباہ اور برباد ہو کیں کہ ان میں سے کسی کا نام ونشان بھی باقی نہ دبا اور یہاں گوئی بائی گئی اور بیان کی بلند عمار تیں ہیں جن پر ان کوغرور تھا وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے کیا یہلوگ ان کے قصے بھی نہیں سنتے جوزبان ذو

ظائق ہیں اب اس کے بعد مسکرین قیامت کی تہدیہ فرماتے ہیں کیا یہ مسکرین حشر ونشر دیکھتے تہیں کہ ہم پائی بعنی باول کو بجر اور خطک زمین کی طرف ہا تکتے ہیں چرہم اس کے ذریعہ کی لئے ہیں جس سے ان کے چہ پائے ادروہ فود کھاتے ہیں سوکیا یہ بوجانے کے بیار جس سے ان کے چہ پائے ادروہ فود کھاتے ہیں سوکیا میں ہوجانے کے بعد بھی دوہارہ زندہ کرنے پر قادر ہے بوقت زراعت ہم اپنی آ کھے یہ دیکھتے ہیں کہ واند زمین ہیں وفن ہو کہا مگراس کی ہا منی کہ بیٹ تبییں جانتے کہ دہ دائد کس طرح فلا اور پھل کی شکل میں فمودار ہوا اور انسان خود اپنی پیدائش میں اصلی کیفیت کوئیں جانتے کہ دہ دائد کس طرح خون بنی اور کس طرح قطرہ منی پیدا ہوا اور کس طرح رجم مادر میں بائی کو فاہ میں جانتا کہ غذاجہم میں مطرح سے ہوئیں اور پھر ولا دت سے لے کرلاکین اور جوانی اور بڑھا ہے کی بمنزلیس کس طرح سے ہوئیں اور پھر ولا دت سے لے کرلاکین اور جوانی اور بڑھا ہے کی بمنزلیس کس طرح سے ہوئیں اور وار دوندہ وار دندہ ہونے کا بی ل ہونالازم نہیں آتا دنیا کی ہزار ہاز چیزیں محمول ہوئی کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہیں ہو سکتواس سے دوبارہ زندہ ہونے کا بی ل ہونالازم نہیں آتا دنیا کی ہزار ہاز چیزیں محمول ہونی اس کی حقیقت اور کیفیت اور کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے تو فقط آتی بات سے کہ ہماری بچھ میں نہیں آتی کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہوسکا۔

خلاصۂ کلام میر کہ جب احیاءموتی کے نمونے تمہاری آ تکھوں کے سامنے موجود ہیں تو بھر دوبارہ زندگی کا کیوں انکار کرتے ہو۔

اب آگے مشرکین مکہ کے ایک اور شبہ کا جواب دیتے ہیں اور بدلوگ بطور استہزاء اور تمسخر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتلا وَ تہزاری فتح اور منظر کا ون کر آئے گا اگر تم اپنے وعدے اور دعوے میں ہے ہوکہ اللہ دین اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے گا بتلا وَ وہ دن کب آئے گا اور بعض کہتے ہیں کہ فتح سے فیصلہ کا دن براد ہے مشرین قیامت کا دون مراد ہے مشرین قیامت مسلمانوں سے کہتے کہتم قیامت قیامت کے جواتے ہویہ تو بتلا و کہ قیامت کا دون کر آئے گا آپ مالی اور کے جواب میں کہدو ہے کہ میں اور کے جواب میں کہدو ہے کہ کہ دو ہوم فتح ایسا دون ہے کہ اس دون کا فروں کو ایمان لانا بالکل تفع ند دے گا کہ نجات پا جا میں اور نجات تو در کناران کو تو مہلت بھی نہ طب کی تعنی آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ "یوم الفتح" کے سوال سے تمہاری کیا غرض ہے اگر یہ مطلب ہے کہ اس دن کے عذاب اور قبر کو دیکھ کرایمان لے آئی میں گرائی سود ہو دیکھ کرتو سب بھی ایمان لے آئیں گارائی سوال سے تمہاری غرض یہ ہم کہ تو خرے کوئی چرنہیں تو کرایمان ہوں ہو کہ کہ کرایمان کے مرابر بھی نہیں لیکن خوب سمجھ لوگ دو میکھ عالم آخرے اور عالم جاددانی کے سامنے تمہاری دنیا دی زندگانی پلک مار نے کے برابر بھی نہیں لیکن خوب سمجھ لوگ دو تو سے بھی نا آگر رہے گا تمہاری ان باتوں سے اس کا آٹ من نہیں سکت۔

اوراگر ''یوم فتح" سے فتح مکہ کا دن یابدر کا دن مراد ہوتو کھر ﴿ الَّّالِيْنَ كُفَرُوْ الْكِينَ كُفَرُوْ الْكِينَ كُفَرُوْ الْكِينَ كُفَرُوْ الْكِينَ كُفَرُوْ اللَّهِ عام كافر مراد نہ ہوں گے بلکہ وہ خاص مقتولین بدراور مقتولین بدرادر مقتولین فتح مکہ مراد ہوں گے کہ جو بدر کے دن یا فتح مکہ کے دن مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تو حالت قبل ادر حالت موت میں ایمان لانا ان کو فقع نہ دے گا جیسے فرعون کو حالت غرق میں ایمان لانے ۔ ہے کہ فقع نہ مدد

دىكھوچاشىيەشىخ زادە بىلى تغسيرالىيضاوى: ٣٠را ۵ وجاشيةنوى بىلى تغسيرالىيضاوى:٢١ / ١٠٧\_

پس اے بی خالف آپ خالف ان ہنی کرنے والوں سے منہ پھیر لیجے اوران کی باتوں کا خیال نہ سیجے القد تعالیٰ نے آپ خالف آپ خالف آپ خالف ان ہنی کرنے والوں سے منہ پھیر لیجے اوران کی باتوں کا خیال نہ سیجے القد تعالیٰ نے آپ خالف آپ خود عدہ کیا ہے وہ حق ہے اور آپ خالف آپ وہ دن بھی طاق آپ خالف آپ مت کے دن کا بھی انتظار کریں جس دن سب کا فیصلہ ہوجائے گا اور فتح مکہ اور بدر کے دن کا بھی انتظار کریں جس دن سب کا فیصلہ ہوجائے گا اور فتح مکہ اور بدر کے دن کا بھی انتظار کریں جس دن سب کا فیصلہ ہوجائے گا اور ان کی تباہی کے منتظر ہیں ہوا ہے نوا میں آپ کی برواہ نہ سیجے یوم فتح کا انتظار سیجے اور ان کی تباہی کے منتظر ہیں ہوجائے گا اور سیجے انتظاء اللہ تعالیٰ حق اپنے وقت برظاہر ہوجائے گا اور تباہی کے منتظر ہیں ہوگ باطل کے منتظر ہیں آپ خالف کے منتظر ہیں آپ خالف کے منتظر ہیں آپ خالف کے منتظر ہیں ۔ پرظاہر ہوجائے گا اور سیوگ بات کے منتظر ہیں ۔

الحمد للداّ تج بروز چهارشنبه بوقت چاشت بتاریخ ۱۸ شعبان المعظم ۱۳۹۲ هسورة سجده کی تفسیر سے فراغت ہوئی ولله الحمد اولا واخر ایااللہ جس طرح تونے اپنے فضل وکرم سے یہاں تک لکھنے کی توفیق دی ای طرح اپنے فضل وکرم سے یہاں تک لکھنے کی توفیق دی ای طرح اپنے فضل وکرم سے باق قر آن پاک کی تفسیر لکھنے کی بھی توفیق عطافر مااور قبول فر مااور مجھ کو اور میری اولادکو اور اقارب اور احباب کودین و دنیا میں اس سے نفع دے اور ہر شراور فتنہ سے محفوظ رکھ آئین یارب العالمین سر دبنا تقبل منا انگ انت السمیع العلیم و تب علینا انگ انت السمیع العلیم و تب علینا انگ انت السمیع العلیم

#### تفسيرسورة الاحزاب

اس سورت کانام سورۃ الاحزاب ہے آنحز آب، جوز بھی جمع ہے جس کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں چونکہ ہر طرف سے مشرکین کی مختلف جماعتیں مدینہ منورہ پرحملہ آور ہوتی تھیں اس لئے اس غزوہ کوغزوۃ الاحزاب کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ مثل بھی ہوا ہے اور فرشتوں سے مدد کی اس لئے یہ سورت ، سورت الاحزاب کے نام سے موسوم ہوئی اور اس جہاد کوغزوہ خند ق بھی کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس وقت مدینہ کے گرد خند قیس کھود کر کھار کا مقابلہ کیا تھا۔

یہ سورت مدیدہ میں نازل ہوئی اس میں تہتر آیتیں اور نورکوع ہیں حق جل شاند نے اس سورت میں صادقین اور مخلصین کی مدح فرمائی اور منافقین کی مذمت اور شاعت بیان کی اور منافقین کی مختلف شم کی ایذاؤل کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور آپ خافی کی کہ آپ خافین کی ایذاؤل اور دھمکیوں کی پروانہ کریں اللہ پر بھر وسد کھیں۔
دیا اور آپ خافی کو کہ آپ خافی مخافین کی ایذاؤل اور دھمکیوں کی پروانہ کریں اللہ پر بھر وسد کھیں۔
دیا ور اور منافقوں نے بطور طعن کہ اور منافقوں نے بطور طعن کہ الفق ہے کہ کہ وہ فتح کب ہوگی اللہ نے اجمالی جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا جوائی غروں اور منافقوں نے بطور طعن کہ اور منافقوں نے بطور طعن کہ اور منافقوں نے بطور طعن کہ اور منافقوں نے بات بھی ان اللہ تعالی نے اجمالی جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا جوائی غروں اور منافقوں نے باتھ کے انتظار وقت کی اب اللہ تعالی نے اجمالی جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا جوائی غرور کا مزاد کا کر فرمایا جس میں اللہ کو ایک کے دور کو کا مزاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ کو ایک کے دور کو کا مزاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ کو ایک کے دور کو کا مزاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ کو کا کہ کو کہ کی کہ کہ کے دور کو کو کا مزاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ کو کہ کو دور کو کی کے دور کو کی کو کہ کو کہ

فتح اور نفرت کاظہورا س طرح ہوا کہ جس میں اسباب ظاہری کو خل نہ تھا اور نفرت خداوندی کے جونیبی کر شمے اس غزوہ میں ظاہر ہوئے وہ سب آپ نا تی کی کے مجز ہے تھے اور آپ نا تی کی کی نبوت ورسالت کی دلیل تھے اور ابتدائے سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مُنا تی کی کے جند ہدایتیں اور تھیجتیں فر مائیں جن پر اللہ کی فتح اور نفرت کا مدار ہے کہ تقو کی اور صبر اور توکل پر قائم رہیں سوائے خدا تعالیٰ کے کس سے نہ ڈریں اور نہ کسی چیز کی جانب التفات کریں اور بالکلیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوجا کی اللہ نے کسی کے دو ول نہیں بنائے کہ جو بیک وقت دوجا نب متوجہ ہو سکے اور آغاز سورت میں ایک تھم بیدیا کہ وتی اللی کا اتباع کریں اور ایک تھم بیدیا کہ فرین اور من فقوں کے کہنے پر نہ چلیں کا فروں اور منا فقوں کے کہنے پر نہ چلیں کا فروں اور منا فقوں کے کہنے پر نہ چلیں کا فروں اور منا فقوں کے کہنے پر خطر ناک ہے اس طرح یہ یا نج تھم ہوگئے۔

ظام کام ہے کہ جس طرح گرشتہ ورت کے آغاز میں اور خاتہ میں آپ نگا کی نبوت ورسالت کواور آپ نگا کی مجوبیت اور مصوریت کو بیان کیا ان اور آپ نگا کی مجوبیت اور مصوریت کو بیان کیا از اول تا آخراس بات کواضح کیا کہ خدا کے رسول کوایڈ اپنچانا قطعاً حرام ہے کہا قال کی مجوبیت اور مصوریت کو بیان کیا از اول تا آخراس بات کواضح کیا کہ خدا کے رسول کوایڈ اپنچانا قطعاً حرام ہے کہا قال تعالیٰ طواق الّذیش کے فحوق الله قور سُوله لَه تَعَامُهُ الله فِی اللّهُ فَی اللّهُ فِی اللّهُ فَی اللّهُ فَی اللّهُ فَی اللّهُ فِی اللّهُ فَی اللّهُ فَی اللّهُ فَی اللّهُ فَی اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

یعنی اس سورت کا بیشتر حصہ عبد رسالت میں اٹھالیا گیااور سینوں میں سے نکال لیا گیااور ان کی تلاوت منسوخ ہوگئ گراس میں سے ایک آیت رجم توالی ہے کہ جس کی تلاوت تومنسوخ ہوگئ مگراس کا حکم تا بنوز باقی ہے اور اس پر عمل جاری ہے اور تا قیامت اس پر عمل جاری رہے گا۔

چنانچے عبداللہ بن عباس کے گھاسے روایت ہے کہ حضرت عمر بڑالٹنانے منبر پرحمدوصلوٰ ہ کے بعد اپنے خطبہ میں یہ فرمایا اے لوگوا نلہ تعالی نے حق کے ساتھ محمد مؤٹیر کر کسیجا ۱۰ رسپ مؤٹیر پر کتاب مجید ، زل کی پس اس میں آیت رجم بھی تھی جے ہم نے پڑھااور خوب یا دکیا اور ہے آیت پڑھی۔الشیخ والشیخة اذا زنیا فار جموهما البتة نکالامن الله والله عزیز حکیم یعنی شادی شده مرداور شادی شده عورت جب زنا کریں تو قطعا دونوں کو شک سار کر ڈالواللہ کے تھم ہے بطور عقوبت وسزا کے بیشک اللہ عزیز اور تکیم ہے۔

حفرت عمر التفظف برسم منبرید آیت پڑھی اور فرمایا کہ آنحضرت مناتیج نے اپنے عبد مبارک میں رجم کیا اور ہم نے بھی آپ مناتیج کے بعدایے زانی اور زانید کارجم کیا پر مجھے خوف ہے کہ جب لوگوں پر زمانہ درازگز رجائے توکوئی کہنے والا بینہ کہنے گئے کہ ہم کتاب الہی میں آیت الرجم نہیں پاتے اور پھر اللہ کے اس فریضہ کے دیعتی رجم کے عم قطعی کے ) جھوڑنے ہے سے مراہ ہوجا تیں۔ (رواہ البحاری و مسلم و غیر هما)

چنانچ دھزے مر بڑا تھ کا نوف بجانگا اس زمانہ میں بہت سے نام کے مسلمان رجم کے تھم یہ کہ کرا نکار کرتے ہیں کہ ہم آیت کو قر آن میں نہیں پاتے اس لئے ہم رجم کے تھم کونہیں مانے یہ سب بہانہ ہاں قتم کے لوگ تو سرے سے مطلق زنا ہی کو حرام نہیں سجھتے اور ﴿الزّانِیةُ وَالزّانِی فَاجُیلُوا کُلّ وَاجِدٍ یِنْهُمُهُما مِافَةَ جَلّدَ ہِ ﴾ کے قائل نہیں اس تسم کے لوگوں کا اسلام قومی ہے شرعی نہیں برسر منبر حضرت عمر بڑا ٹھڑے کہ اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آیت رجم کی تلاوت اگر چہ منسوخ ہو چکی ہے اور ای وجہ سے وہ قر آن میں نہیں لکھی گئی گراس کا تھم بلاشہ باقی ہے اور واجب العمل ہے خود حضور پر نور مُل تھڑ نے اس بر عمل اور ایپ قول اور عمل سے یہ بتلادیا کہ یہ تھم منزل من اللہ ہے اگر چہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر یہ تھم تا قیامت باقی ہے حضرت عمر بڑا ٹھڑ نے کتاب اللہ میں ایک آیت بڑھا دی تو ہیں ہے حضرت عمر بڑا ٹھڑ آیت الرجم کو صحف میں نہ لکھوا سے۔

حضرت عمر ولالنظ کے اس طرح برسر منبر فرمانے سے معلوم ہوا کہ تمام صحابیہ بہم الرضوان کے نز دیک بیام مسلم تھا کہ آیت الرجم کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کا تھکم باقی ہے اور تمام صحابیہ بہم الرضوان اس پر متفق تھے کہ بیتکم منسوخ نہیں ہوااس کی تلاوت اگر چیمنسوخ ہو چکی ہے مگر رجم کا تھم بلاشیہ باتی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

حضرت عمر رقافظ کوییڈر تھا کہ خدانخواستہ آئندہ چل کرمسلمان بھی یہود کی طرح رجم کے تھم پر عمل کرنانہ چھوڑ دیں توریت میں رجم کا تھم صراحۃ نہ کورتھا لیکن یہود نے یہ خیال کیا یہ تھم سخت ہے عوام اس کو قبول نہ کریں گے اس لئے عوام کی رعایت سے یہود نے اس تھم کو ہدل دیا اور بجائے رجم کے کالامنہ کرنے کی سزاجاری کردی حضرت عمر بڑا فٹونے بار بار برسرمنبر اس کا اعلان کیا تا کہ عام وخواص سب پریہ بات واضح ہوج ہے کہ آیت رجم کی تعاوت اگر چہمنسوخ ہوچکی ہے مگراس کا تھمتا ہونہ ہی ہونہ بات واضح ہوج ہے کہ آیت رجم کی تعاوت اگر چہمنسوخ ہوچکی ہے مگراس کا تھمتا ہونہ ہی ہونہ بات واضح ہوج کی اور تم بارضوان نے حضرت عمر بڑا توزیک کے اس ارش دسرا با کہ اس میں شکر اجماع ہو ہو گئی کہ اس میں شکر اجماع کا تھم اصول فقہ کی کتابوں میں نہ کور ہے وہاں دیکھ لیا جہ ہے اس میں شک نہیں کہ درجم کا تھم حقت ہے لیکن زنا کا جرم اس سے کہیں زیادہ تخت سے مدعمیان تہذیب کے زد کے درجم کا تھم تو خلاف تہذیب ہے مگر شادی شدہ کے زنا کی ہر ہریت اور سبھیت اور بے ضردرت اور کھلی بے حیائی ان کے زد کے خلاف تہذیب نہیں جو خص اپنے لئے دوسرے کی بوی یا بین سے نہیں جو خص اپنے لئے دوسرے کی بوی یا بین سے نہیں جو خص اپنے لئے دوسرے کی بوی یا بین سے نہیں درت اور کھلی بے حیائی ان کے نزد کی خلاف تہذیب نہیں جو خص اپنے لئے دوسرے کی بوی یا بین سے نہیں درت اور کی درت اور کھلی ہے حیائی ان کے نزد کی خلاف تہذیب نہیں جو خص اپنے کے دوسرے کی بر بریت اور سبھیت اور بے ضردرت اور کھل ہے حیائی ان کے نزد کے خلاف تہذیب نہیں جو خص اپنے کے دوسرے کی بوئی یا بین

کوجائز سجھتا ہے اس کامطلب میہ ہے کہ میٹخص اپنی بیوی یا جنگ ہے بھی دوسر کے فخص کے لئے زنا کوجائز سمجھتا ہے بلکہ اپنی مال اور بیٹی ہے بھی دوسرے کے لئے زنا کوجائز سمجھتا ہے آخر جس عورت سے بیزنا کرتا ہے بلاشبدہ عورت بھی توکسی کی بیوی یا بیٹ ہوگی ایسے بے غیرت کوغیر کامسئلہ کس طرح سمجھا یا جائے۔اللھم اھد قومی فانھم لا یعلمون۔

ایک شہر مع جواب: .....روافض خوافض، اس قسم کی روایات کے (جیبا کہ آیت رجم کے بارے میں حضرت عمر رفافظ ہے ذکر کی گئی ) اہل سنت پر بیالا ام لگاتے ہیں کہ قر آن محرف ہے سویدالزام بالکل بے بنیاد ہے اس لئے کہ تحریف تو جب ہوتی کہ جب آئی مختار ہے تا بھی آپ تا بھی اور نے بیل اور آپ مان کا فرق ہے آپ تا بھی ضداوندی اس کی تعرف اور نے بیل اور تا بیل محفوظ ہے اس بیل ہوئی اور نہ تا بیل مولی اور نہ تا بیل میں نہیں ہوئی اور نہ تا بیل مولی اور نہ تا بھی تو بھی تا ب

٣٣ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ مَدَيَدُ ٩٠ إِلَيْ إِلْهِ اللهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ اللَّهِ ٧٣ مَوعاتها ٩ كوعاتها ٩

نَا يُنِهَا النَّبِي اللَّهِ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَنَ اے نبی ڈر اللہ سے اور کہا نہ مان منکرول کا اور دغا بازوں کا۔ مقرر اللہ ہے سب کچھ جانے والا محمول والا اے نبی ! ڈر اللہ سے اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغ بازوں کا۔ مقرر اللہ ہے سب جانا محموں والا۔

وَّا تَبِعُ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَنْ بَرِ اللهِ اللهُ ال

و كفى باللهو كِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ اور الله كافى بالله والله في الله على الله الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه اله

رور القد بس ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر اور بیل کیا تمہاری جوروؤں کو الد اللہ بال علی اندر۔ اور نہیں کیا جوروؤں کو اللہ بنانے والا۔ اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر۔ اور نہیں کیا جوروؤں کو فل یعنی میں اب اللہ بنانے میں اللہ بنانے میں میں اللہ بنانے میں اللہ بنانے میں میں اللہ بنانے میں میں اللہ بنانے اللہ بنانے میں میں اللہ بنانے بنانے میں اللہ بنانے بنانے میں بنانے میں میں اللہ بنانے میں میں اللہ بنانے میں اللہ بنانے میں بنانے میں بنانے بنانے

● قال القرطبي واما ما يحكي من ان تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة اكلتها الداجن فمن تاليف الملاحدة والروافض تفسير قرطبي: ١١٣/١٣ ـ .

فل یعنی ٹھیک انسان کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی نبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے کئی نے "لے پالک" بنالیا تو وہ واقعی باپ نہیں بن محیایوں شفقت وتجت سے کوئی کئی کومجاز آبیٹا یا باپ بھہ کر پکار لے وہ دوسری بات ہے ۔غرض یہ ہے کہ نبی تعلقات اوران کے احکام میں اشتباہ والتباس واقع نہونے پائے رابتدائے اسلام میں نبی کرم مل اندعلیہ دسلم نے زید بن حارثہ زمنی اندعنہ کو آزاد کر کے متبنی کرلیا تھا۔ چنانچے دستور کے سوافی لوگ افھیں زید بن محرمتی اند علیہ وسلم کہد کر پکار نے لگے رجب یہ آیت نازل ہوئی سب زید بن حارثہ زمنی اندعنہ کہنے لگے ۔

وسل یعنی اگر بآپ معلوم نه : وتو بهر حال تمهارے وینی مجائی اور رفیق بس ان بی القاب سے یاد کرویہ چنانچی بی کریم کی اندعید وسلم نے زیدین ماریثہ بنی اندعنہ کو مرمایا: "انست اخو ناوم و لانا۔" عَلَيْكُمْ جُنَا حُ فِيماً اَخْطَأْتُمْ بِهِ لا وَلَكِنَ مَّا تَعَبَّلَتُ قُلُوبُكُمْ اوَكُنَ اللهُ عَفُورًا مَ لِيَ اللهُ عَفُورًا مَ لِي اللهُ عَفُورًا مَ لا الله عَلَى الله عَفْورًا مَ لا الله عَلَى الله عَفْورًا الله عَفْورًا الله عَفْورًا الله عَفْورًا الله عَفْورًا الله عَفْورًا الله عَفْورَا الله عَفْورَا الله عَفْورَا اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الل

# <u>ٱوُلِيْبِكُمْ مَّعُرُوفًا ﴿ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞</u>

#### اسين رفيقول سے احمان فيم يہ ہے كتاب ميں لھا ہوا ف

#### اليخ رفيقول سے احمال دیدے كتاب ميں لكھا۔

ف**ت یعنی دینی مامیری تعظیر دا حتر اسیس ادر بعض احکام میں جوان کے لئے شریعت سے ثابت ہوں کی احکام میں نہیں ی** 

فعلی حضرت می الندئیسہ دسلم کے ساتھ جنبول نے وطن چیوڑا، بھائی بندول سے ٹوٹے، آپ ملی الندعیسہ دسلم نے الن مہاجرین اور انصار مدینہ میں سے دو دو آ دمیوں کو آپس میں بھائی بنادیا تھا۔ بعدہ مہاجرین کے دوسرے قرابت دار سلمان ہو گئے تب فرمایا کدقد رتی رشتہ ناط اس بھائی چارہ سے مقدم ہے میراٹ وغیر ورشتے تاسلے کےموافی تقلیم ہوگی۔ ہاں سلوک احسان ان رفیقوں سے بھی کئے جاؤ۔

ف يعن قرآن بن يريم ميشركو جارى ربار يا تورات من مجى جوكايا" كتاب " سے " لوح محفوظ "مراد مور

## آغاز سورت بحكم تقوى وتوكل وتحذير ازموا فقت كفارمنافقين وتنبيه بركيد وعداوت مخادعين وجواب ازبعض مطاعن مخالفين برائة تسليه نبي كريم مالط

عَالَجَنَاكَ: ﴿ إِلَّا يُهِا النَّبِي اللَّهِ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ .. الى .. كَانَ دُلِكَ فِي الْكِتْبِ

ربط: ......گرخته سورت کے ختم پر کافرول سے اعراض کا اور انتظار کا تھم دیا گیا ﴿ فَاغْدِ ضَ عَنْهُمْ وَ انتظارُ اِ الْهُمْ مُنْ الْمُعْدَارُونَ ﴾ اور کافرول کو ﴿ وَلَنْ فَیْفَ الْعَدَابِ الْالْکُونَی کُونَ الْعَدَابِ الْاکْتَیْ کُونَ الْعَدَابِ الْاکْتَیْ کُونَ الْعَدَابِ الْاکْتِی فَیْ وَصُرت کے وعدہ کا آپ مُنْ اور سورت بیل غزوہ احزاب بیل اللہ تعالی کی غیبی فتح ونصرت کا ذکر کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ جس فتح ونصرت کے وعدہ کا آپ مُنْ جَلَی اور وہ آپ مُنْ اور کو انتظار تھا وہ بعرا امور آپ مُن اور روزروثن کی طرح نبی کریم مُنْ اَنْ الله کی نبوت اور صدافت کا ظہور ہوگیا اور شکست احزاب سے اس عذاب ادنی کا ظہور ہوگیا ور زون کی طرح نبی کریم مُناقِعُ کی نبوت اور صدافت کا ظہور ہوگیا اور شکست احزاب سے اس عذاب ادنی کا ظہور ہوگیا میں وہ میں ایک اور عذاب اولی تو سامنے آگیا اور عذاب اکبو قیامت کے بعد سامنے آگا نیز کھار آنی کھارت میں مناقع کی مطالب میں پہنچاتے تھے اس لئے اس سورت میں آنحضرت مُناقع کی مطالب شان کو بیان کیا کہ نبی مناقع میں اور می الله میں کا بعض ایڈ اور می اللہ وی کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ حضور پر نور مُناقع کے اس کا دواب دیا ہے جن کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ حضور پر نور مُناقع کے اس کا مناقع بیوی (زینب ٹائٹو) سے زید مُنافع کی جد کا حکور کے اور میں میں نوب کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ حضور پر نور مُنافع کے اس کا جواب دیا ہے جن کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ حضور پر نور مُنافع کے اس میں میں منافع کی مطالبہ بی کا نام کو ایک کے اس کا جواب دیا ہے جن کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ حوال کے اس کا جواب دیا ہے میں کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ کرایا۔

ان سردارانِ قریش کے ساتھ یہود مجی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تنفے انہوں نے اہل مکہ کی تائید کی اور

دوستانه لهجه میں نہایت زی سے حضور پرنور مظافظ کومشورہ دینے لگے کہ آپ مظافظ سرداران قریش کے ساتھ نری کریں اور چرب لسانی ہے آپ مُلاقظ کومشورہ دیتے لگے کھی اور آشتی میں فیر ہے اس ظاہری فیرخوا ہی میں کروفریب چھپا ہوا تھا اس پرالقد تعالی نے یہ آیتیں نازل فرماکر آپ مُلافظ ان کے مشورہ پر ہرگز ممل نہ کریں کذا فی البحر المحیط: ۲۱۰۱۷ والنهر المراد: ۲۰۹۷۷ مختصر آ۔

کے ساتھ رہے اور ایک ول سے کا فروں کے ساتھ رہے۔

کسی کے میت بھرلو یا نفرت بھرلومنافقین کو جائے کہ دورخی اور دورگی چھوڑ دیں منافقین دوطرفہ با تیں کیا کرتے ہے ان کی سید بھرلو یا نفرت بھرلومنافقین کو جائے کہ دورخی اور دورگی چھوڑ دیں منافقین دوطرفہ با تیں کیا کرتے ہے ان کی شہید کے لئے بیارشاد فر مایا کہ ایک دل میں دو با تیں جمع نہیں ہوسکتیں یا یہ مطلب ہے کہ سارے دل سے ایک اللہ ہی کا ہورہ دوسری طرف دل نہ لگا کی تخص کے اندر دودل نہیں ہوتے اوراگر بالفرض کسی کے دودل ہوں تو دل تو مد بربدن ہوتا ہے تو بتلا یا جائے گا کہ اگر دودلوں میں اختلاف ہوجائے ایک دل تو ایک تدبیر چلے گی اگر دونوں کی تدبیر چلی تو نظام بدن میں دونوں دلوں کی تدبیر چلے گی اگر دونوں کی تدبیر چلی تو نظام بدن فاسداور درہم ہوجائے گا کہونکہ دلوں کی تدبیر جلی تو نظام بدن فاسداور درہم ہوجائے گا کہونکہ دلوں کی تدبیر یس متضاداور مختلف بیں ایک دل چاہتا ہے کہا کہ اعضاء حرکت کریں اور دوسرا دل سکون جاہتا ہے کہا کہ اعضاء حرکت کریں اور دوسرا دل سکون جاہتا ہے کہا کہ اعضاء حرکت کریں اور دوسرا دل سکون جاہتا ہے کہا کہ اعضاء حرکت کریں اور دوسرا دل سکون جاہتا ہے کہا کہ اعضاء حرکت کریں اور دوسرا دل سکون جاہتا ہے کہا کہ اعضاء حرکت کریں اور دوسرا دل سکون جاہتا ہے کہا عضاء ساکن رہیں اوراگر کہو کہ ایک بی ول کی تدبیر چلتی ہے تو دوسرا ہے کار ہوااور مدبر بدن نہ رہا۔

یہ آ یت قریش کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کو قریش ذوالقلبین کہتے تھے یعنی دوول والا اس کا زعم بیتھا کہ اس کے دوول ہیں ایک دل تو تمہارے ساتھ ہے اور دوسرا دل ان کے ساتھ ہے گویا کہ وہ اس طرح اپنے نفاق اور دور گئی کی تاویل کیا کرتا تھا اس کے روکے لئے بیر آ یت نازل فرمائی جس سے جاہلیت کی ایک معروف و مشہور جہالت کا روفر مایا اور اس کے بعد جاہلیت کی اور دور سمول کو باطل فرمایا اور بتلایا کہ جس طرح ایک سرد کے دودل نہیں ہوتے اس طرح بیمکن نہیں کہ بیوی کو بیوی بھی سمجھے اور مال بھی جانے اور لے پالک بھی جانے اور بیٹا بھی جانے انسان کا قلب یعنی اس کی قوت ادراکی توایک ہی ہوئے سے دوئت واحد میں دومتضا دادراک کیسے کرسکتا ہے

فا كده: ..... قلب سے مراد توت ادراكيہ ہے محض مضغه گوشت مراذ ہيں اوراگر بالفرض شاذ ونا دركس كے اندر ظاہراَ دودل يعنی دومضغه كم ہوں بھى تو وہ قر آن كے خلاف نہيں اس لئے كہ توت ادراكيہ يعنی نفس ناطقہ توايك ہى ہوگا كيونكہ قلب تو تمام قوائے ادراكيہ كامنبع ہے اورسر چشمہ ہے اس كامتعدد ہونا ناممكن ہے اور يہى نفس ناطقہ تمام بدن انسانی كے لئے مد برہے۔

حکایت: ..... یا سے جمیل بن عمرفہری کے بارے میں نازل ہوئی جوقریش میں بڑا ہوشیاراور تو ی الحافظ آوی تھا اس لئے قریش ہے کہا کرتے تھے کہ اس خفس کے دودل ہیں اوروہ خود بھی کہتا تھا کہ میرے دوقلب ہیں ای وجہ ہے میں مجمد (خلاط) ہے نیادہ عمل رکھتا ہوں کمر بدر کے دن جب مشرکین میں بھگدڑ پڑی تو جمیل اس طرح بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہاور ایک جوتی ہی ہم میں ہوں گر بدر کے دن جب مشرکین میں بھگدڑ پڑی تو جمیل اس طرح بھاگا کہ ایک جوتی ہی ہم میں ہے اور ایک جوتی ہیر میں ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو یہی بھی رہا ہوں ایوسفیان نے و کھے کر پوچھا کہ تیراکیا حال ہے کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہاور ایک جوتی ہیر میں ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو یہی بھی اس دن لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر اس کے دودل ہوتے تو اس طرح نہ بھوت ہیں ہی اس دائم کی دونوں جوتیاں پاؤس میں بہنا ہوا ہوں اس دن لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر اس کے دودل ہوتے تو اس طرح نہیں ہوتے (تغیر قرطبی: ۱۱۲۱۳) اور اسلام سے پہلے عرب میں بیدستور تھا کہ جوشی اپنی عورت کو یہ کہد دیتا کہ تو بھی پر ماں کے برابر ہے تو اس کہنے ہے اس عورت پر مالاتی پڑ جاتی اور وہ اس کی حقیق ہاں بن جاتی اور ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی گو یا کہ اس لفظ کے کہنے سے وہ اس کی حقیق ہاں بن جاتی اور ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی گو یا کہ اس لوز کر کر وجس طرح اللہ تو تائی فرماتے ہیں کہ تہارا بی خیال اور اعتقاد جاہلانہ ہے اس کو ترک کر وجس طرح اللہ تو تائی فرماتے ہیں کہ تہارا بی خیال اور اعتقاد جاہلانہ ہے اس کو ترک کر وجس طرح اللہ تو تائی فرماتے ہیں کہ تہارا بی خیال اور اعتقاد جاہلانہ ہے اس کو ترک کر وجس طرح اللہ تو تائی نے کس کے سے میں دودل نہیں

بنائے ای طرح القد تعالٰی نے تمہاری ان عورتوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو اور ان کو ماں کہد بیٹھتے ہو اللہ تعالٰی نے ان کو واقعی تیج کچے تمہاری مانمین نہیں بنادیا ماں کی اور بیوی کی حقیقت الگ الگ ہے دونوں ایک کیسے ہوسکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قول زور کے لئے کفارہ مقرر کیا ہے جس کو کفارہ ظہار کہتے ہیں اس کفارہ کے دیے ہے بعد بیوی حلال ہوجاتی ہے جس کی تفصیل سورۃ مجادلہ میں آئے گی غرض بیک الله تعالیٰ نے اس آیت میں بے بتلادیا کہ اہل عرب کا بیر خیال غلط ہے مال تووہ ہے کہ جس کے بیٹ سے بیہ بیدا ہوا ہو یہ کیے مکن ہے کہ دوعورتوں کے بیٹ سے پیدا ہونیز زوجہتو خادمہ ہوتی اور مال مخدومہ ہوتی ہے بیوی کا حقیقة والدہ ہوجانا عقلا محال ہے نیز آ دی بیوی سے محبت کرتا ہے اور مال سے بیوی جیسی محبت حرام ہے اور اگر کوئی مال سے الیم محبت ج تر سمجھے تو وہ پر لے درجے کا بے غیرت اور بے حیا ہے البندا ایسی بات زبان سے کہنا جہالت اور حمانت ہے اور زمان ، جاہلیت کی ایک رسم سے کی کداگر کس نے کسی کو بیٹا کہ لیا تو وہ اس کا بیج بیٹا بھولیا تھا اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ یہ خیال ادراعتقاد بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولوں کو حقیقة تمہارا بیٹانہیں بنایا انسان کا اصلی بیٹا وہ ہے جو اس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہو یہ کیونکرمکن ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقتا بیٹا ہوجائے عقلانہ بات محال ہے کہ حقیقاتاس کے دوباب ہوجا تھیں ہٰذاتم کو چاہیے کہ اس مہمل خیال سے احتر از کرویہ محض تمہارے منہ **نے کلی ہو کی باتیں ہیں جن کی نفس الامرمیں کوئی حقیقت نہیں ہے منہ سے سی کو بیٹا کہہ دینے سے حقیقة بیٹانہیں بن جاتا ورنہ اگر منہ** بولا بیٹا حقیقة بیٹا ہوجائے تونسب درہم برہم ہوجائے اور حقیق بیٹے کا دراشت میں مزاحم ہوجائے اور دیگرا قارب کا بھی شریک دراشت ہوجائے اوراس طرح کسی کو بیٹا بنالینا حقیقی اقارب پرصری ظلم اور ستم ہے بیسب جھوٹ اور اغوبا تیں ہیں جوتمہارے مندسے نگلی ہیں واقع میں ان کی کوئی حقیقت نہیں حیوان کی آ واز کے مشابہ ہیں اور اللہ ہی ٹھیک بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ بتا تا ہے جو حقیقت ہے اوروا قع کے مطابق ہے ای کی پیروی کرو تم کو جائے کہ لے پالکوں کوان کے بایوں کی طرف نسبت کر کے بیکارو یمی بات اللہ کے بابوں کا کیا نام ہےتو وہ تمہارے دین بھائی اور دوست ہیں اس نسبت ہےتم انہیں پکار سکتے ہویعنی ان کو بھائی اور دوست کہہ کر پکار سکتے ہودہ تمہارے دین بھائی ہیں اور اگرتم اس حکم کے بعد بھی اپنے قدیم عدت کی بنا پرسہواور خطاہے کسی کواس کے فرضی باپ ک طرف نسبت کر کے بکارو توتم پرا<del>س چیز</del> میں کوئی گزونہیں جوتم نے خطاہے کہددیا اور بلااختیار سبقت لسانی سے تمہاری زبان سے نکل گیا <mark>ولیکن گناہ اس چیز میں ہے کہ جس کا تمہارے دل قصد کریں</mark> لینی اگر قصداباپ کے سواد وسرے کی جانب نسبت کرو گے تو تم یر گناہ ہوگا اورا گر بھولے سے ایسا ہوجائے تو معاف ہے اور البنہ تعالی خطا کارکو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے قصداً کہنے کے بعد جوتو بہ اوراستغفار کرلےاسے بھی معاف کردیتا ہے ابتداء اسلام میں آنحضرت مُلافِق نے زید بن حارثہ رکاٹٹو کواپنامتینی بنالیا تھا اس کے لوگ اینے دستور کےمطابق زید بن محمد مُلافِظُ ایکار نے لگے جب بیآیت نازل ہوئی توسب زید بن حارثہ بڑافیز کہنے لگے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلاد یا کہ زید بن حارثہ رفائظ حقیقہ آپ نا بھی کے بیٹے نہیں اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ نی کریم مخافظ کر جنبی طور پر سی معلمان کے باپ نہیں لیکن روحانی طور پر سب کے باپ ہیں اور ان کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور نبی خافظ کی بیمیاں تمام مسلمانوں کی روحانی ما کیں ہیں۔اور نبی ماؤں سے بڑھ کر واجب الاحترام ہیں اور نبی بازون کی سے روحانی باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے نبی مخافظ کی اور نبی منافظ کی اور نبی منافظ کی اور نبی منافظ کی اور نبی منافظ کی اور اج مطہرات کی تعظیم اور احترام ماں باپ کی تعظیم سے زیادہ

فرض ہے کیونکہ پیغیر ہرکام میں اور ہر بات میں مسلمانوں پران کی جان سے زیدہ قریب ہے نبی خداکا نائب ہے نوگوں کا اپن جان و مال میں اتنا تصرف نہیں چلتا جتنا کہ نبی کا چلت ہے لوگ خودا ہے استے خیرخواہ نہیں جتنا کہ نبی ان کا خیرخواہ ہے ان کے نفوں شر اور فساد کا حکم دیتے ہیں اور خیر اور صلاح ہے روکتے ہیں اور نبی ان کو ہر خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر شر سے منع کرتا ہے جیے مشفق باپ نادان نیچ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بچے خود اپنا خیرخواہ نہیں جتنا کہ باپ اس کا خیرخواہ ہوتا ہے کسی کے لئے بیجائز نہیں کہ وہ اپ آپ کو آگ میں ڈال دیلے کئن اگر نبی حکم دی تو آگ میں کو دنا فرض ہے باپ جسمانی حیات کا سبب ہے اور نبی ایمانی اور روحانی حیات کا سبب ہے خرض بید کر شتہ آیت میں نبی ابوت کا مسئلہ بیان کیا اور اس آیت میں روحانی ابوت کا مسئلہ بیان کیا اب آئندہ آیت میں از واج مطہرات کا مسئلہ بیان کرتے ہیں جوگر شتہ مسئلہ کی فرخ اور اس کا تتمہ ہے اور پیغیر کی بیبیاں سلمانوں کی روحانی ما تھیں ہوں ما دورے بیٹی ان کی ما نمیں ہونا صرف ادب اور احترام اور حرصت نکاح کے اعتبار سے ہے باقی اور امور نہیں از واج مطہرات کی مانند ہیں اور ابی بن کعب بونا صرف ادب اور احترام اور حرصت نکاح کے اعتبار سے ہے باقی اور امور میں وہ الکل اجبی توروں کی مانند ہیں اور ابی بن کعب بڑا تھڑا اور ابن عباس ٹھڑنا کی ایک قراءت میں اس طرح آیا ہے المنبی اولی

یعن نبی کی عورتیں مسلمانوں کی مائیں ہیں اور نبی ان کے لئے باپ ہیں یعنی ان کے روحانی بپ ہیں اور ان کے مربی ہیں روحانی اعتبارے نبی تمام مسلمانوں کا باب ہے نبی بیاب کی طرح نبیں کہ اس کے مال میں میراث جاری ہو سکے دوروحانی اور ایمانی باپ ہے اور امت مسلمہ اس کی روحانی اولا دہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ایمانہ بھائی ہیں اور جس طرح نبی تمام اہل ایمان کا روحانی باپ ہوں طرح نبی کی از واج مطہرات تمام مسلمانوں کی روحانی ما کی جو تبی ماؤں سے بڑھ کر ہیں اور ان مطہرات تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں جو نبی ماؤں سے بڑھ کر ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے اور ماں سے بڑھ کر از واج مطہرات کا اور حرات حفصہ فی ہیں جو تبی میں اور اور حضرت حفصہ فی ہی کہ دافضی گروہ ، حضرت عائشہ صدیقہ بی ہی اور حضرت حفصہ فی ہی کہ دافشی گروہ ، حضرت عائشہ صدیقہ بی گٹا اور حضرت حفصہ فی ہی کہ دافشی گروہ ، حضرت عائشہ صدیقہ بی گٹا خانہ الفاظ زبان سے نکال ہے اور اس طرح سے اللہ کے بی کواور تمام فرزندان اسلام کوایڈ این چا تا ہے اس طرح سے اللہ کے بی کواور تمام فرزندان اسلام کوایڈ این چا تا ہے

خلاصة کلام ہے کوئی جل شانہ نے ان آیات میں نبی کی جلالت شان اوراس کا واجب الاحترام ہونا بیان کیا اور بعد ہ از واج مطہرات کی کرامت وحرمت کو بیان کیا اب اس کے بعد اہل اسلام میں بحق قرابت حسب مرتبہ لی ظار کھنے کا حکم دیے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ میراث کا وارد مدار قرابت پر ہے چونکہ ابتداء اسلام میں ہجرت اور دوئی اور بھائی چارہ کی وجہ سے میراث جاری ہوتی تھی آنحضرت نگا تھڑا نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا و یا تھا اس بنا پر ایک دوسرے کا وارث ہوتا بعدہ جب مہاجرین کے رشتہ وار مسلمان ہوگئے تب یہ تھم منسوخ ہوگیا اور اسلام میں داخل ہوجانے کے بعد قدر تی وارث ہوتا بعدہ جب مہاجرین کے رشتہ وار مسلمان ہوگئے تب یہ تھم منسوخ ہوگیا اور اسلام میں داخل ہوجانے کے بعد قدر تی وشتہ وارول کو میراث وغیرہ میں بھائی چارہ سے مقدم کر دیا اور بی گازل ہوا کہ قرابت والے بحق قرابت نہ رکھتے ہوں میراث میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بہ نسبت ووسرے موشین اور مہاجرین کے جوقرابت نہ رکھتے ہوں میراث میں ایک وورس کے انھاجس کی وجہ میں ایک میران میں بھائی چارہ کرا دیا تھاجس کی وجہ میراث میں سے انصار مرادی بھرت کے بعد آنحضرت نا تھڑا نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرادیا تھاجس کی وجہ میں سے انصار مرادیں بھرت کے بعد آنحضرت نا تھڑا نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرادیا تھاجس کی وجہ میں سے انصار مرادیں بھرت کے بعد آنحضرت نا تھڑا نے نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرادیا تھاجس کی وجہ سے انصار مرادیں بھرت کے بعد آنے میں بھرت کے بعد آنے میں بھرت کے بعد آنے میں میں بھرت کے بعد آنے بھرت کے بعد آنے میں بھرت کے بعد آنے میں بھرت کے بعد آنے بعد آنے بعد آنے بعد آنے بعد آنے بھرت کے بعد آنے بیں بھرت کے بعد آنے بعد



سے مہاجر اور انصاری مرنے کے بعد آیک دوسرے کی میراث پاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس تھم کو منسوخ کردیا اور بیقکم دے دیا کہ اب آئندہ سے میراث کا دارو مدار قدرتی رشتہ پر ہوگانہ کہ اسلامی برادری پر مگریہ کہ تم اپنی زندگی میں اپ دوستوں کے ساتھ بطور وصیت بچھ سلوک اور احسان کرنا چاہو تو یہ جائز ہے اور تم کواس کی اجازت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے رشتے داردل کے علاوہ کی اور مسلمان مہاجریا انصاری کے ساتھ سلوک کرنا چاہے اور اپنے مال میں سے کچھودینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کی حدث ملف مال (تہائی مال) تک ہے جیسا کہ دوسری جگہ منصوص ہے ہے تھم لوح محفوظ میں یا قرآن میں تکھا جا جی ماری دارو مدار قرابت اور دشتہ داری پر ہے اور ای طرح بمیشہ جاری رہے گا اور اب یا قرآن میں تکھا جا چاہ ہوا ہوا ہو گا ہوا ہو تی مصلحت اور ضرورت کی بنا پر تھا جو اب منسوخ تک جو میراث کا حرار حسان کا حکم اب بھی باتی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ تخضرت ناٹی جب مکہ کرمہ ہے ججرت کر کے مدینہ آئے توسلمان بھی اپنا گھر
اور کنیہ جو کافر تصب کوچھوڑ کرمدینہ میں آ بے آنحضرت ناٹی کے نہ جرین اور انصار میں مواخات (برادری) کارشتہ
قائم کردیا اور بیمنہ ہولے بھائی ایک دوسرے کے وارث قرار دیئے گئے ایک عرصہ تک بید ستور رہا کہ اس وینی انوت کے
دو بھائیوں (مہاجرین اور انصار) میں سے اگر ایک کا انتقال ہوجا تا تو دوسر ابھائی اس کا وارث قرار پاتا اور عصبات کو بچھنہ
ماتا بعد میں مہاجرین کے خویش وا قارب بھی مسلمان ہو کرمدینہ آگئے تو اس وقت ایمانی اخوت کے ساتھ قرابت نبی بھی ال گئ
تو اس وقت بیر آیت وا وارث کا مدار قرار دی گئی جو مسلمان ہیں اور منہ ہولے بھائیوں کو میر اے نہیں طے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے
الارجام کو یعنی ان خویش وا قارب کو ملے گی جو مسلمان ہیں اور منہ ہولے بھائیوں کو میر اے نہیں طے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے
لئے قرابت اور دشتہ داری تو ادث کا مدار قرار دی گئی اور تو ادث بالجر قادر تو ادث وارث بالموا خاقاور بالحلف سب منسوخ ہوگیا
دیکھو تغیر قرطبی : ۱۲۳ اور شنہ داری تو ادث کا مدار قرار دی گئی اور تو ادث بالجر قادر تو ادث وارث بالموا خاقاور بالحلف سب منسوخ ہوگیا
دیکھو تغیر قرطبی : ۱۲۳ میار۔

حضرت شاہ ولی الله میشد فرماتے ہیں لیعنی صلہ ارحام واجب است وتوارث بجرت واسلام منسوخ شد بتوارث بقرابت وارحام -انتھی (فنخ الرحمن )

ان آیات میں اول روحانی باپ کاحق بیان کیا پھر روحانی ماؤں کاحق بیان کیا پھرایمان بھائیوں کاحق اور تھم بیان کیا۔

عکتہ: .....از واج مطہرات کا امہات المونین ہوناجسم ظاہری کے اعتبار سے نہیں اس لئے کہ بیامر ظاہر ہے کہ کل مونین کی بیدائش ان کے بیٹ ہے نہیں ہوئی بلکہ روحانی اعتبار سے ہاور روحانیت کا غلبہ صرف مونین کاملین پر ہوتا ہے عام طور پر غلبہ جسمانیت ہی کا ہوتا ہے اس حیات و نیاوی میں غلبہ جسم ظاہری اور محسوسات ہی کا ہواور حقیقت روحانی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے از واج مطہرات ادب اور احترام میں اگر چہ جسمانی والدات سے کہیں بڑھ کر ہیں لیکن احکام ظاہری کے اعتبار سے مثلاً نظراور خلوت کے لحاظ سے بمنزلہ اجنبیہ کے ہیں اس لئے کہ اندیشہ ہوتا ہو کہ بندی اس کے کہ اندیشہ ہوتا ہو کہ بسانیت اور محسوسات کے آثار میں جتال ہوکرا ہے وین وونیا کو نہ خراب کر بیٹھیں فافھم ذلک واستقم اس وجہ سے فیخ جسمانیت اور محسوسات کے آثار میں جتال ہوکرا ہے وین وونیا کو نہ خوں اور بہنوں کی طرف متعدی نہیں ہوتا حتی کہ

آنحضرت مُلَافِيْنَا كَيْ صاحب زاد يول كا نكاح حضرت عثمان بْنَافْتُاورحضرت على بْنَافْتُ ہے ہوا۔

لِلْكُفِرِيْنَ عَنَابًا الِيُعًا ۞

منکروں کے لیے در دناک مذاب فی

منکروں کود کھ کی مار یہ

## ذ کرعهدا نبیاءسابقین در باره اتباع وحی تبلیغ دین

فل یعنی یہ قول و قراد کہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیل کرے گا۔ اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالی کا پیغام پہنچا نے بیس کو نی د قیمہ اٹھا ندر کھے گا۔" آل عمران" میں اس میٹاتی کا ذکر ہو جکا ہے۔" حضرت شاہ صاحب رتمہ الذکھتے ہیں" او پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا تھا کہ مومنین پران کی جان سے زیادہ تعرف رکھتا ہے، یہاں اشارہ کر دیا کہ یہ در بہ نیوں کو اس لئے ملاکہ ان پر محنت (اور ذمہ داری بھی) سب سے زیادہ ہے ۔ ایکے ساری طاق سے مقابل ہونا ادر کی سے خوف و رجاء نہ رکھنا ، پیغمبر ول کے سواکس کا کام ہوسکتا ہے۔ یہ پانچ پیغمبر جن کے نام بہاں خصوصیت سے لئے اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ ان کی بعد ہوا ادر کی سے خوف و رجاء نہ رکھنا ، پیغمبر ول کے سواکس کا کام ہوسکتا ہے۔ یہ پانچ پیغمبر جن کے نام بہاں خصوصیت سے لئے اولو العزم پیغمبر کہلا تے ہیں۔ ان کی بعد ہوا بھا تام کی الذکھیہ وسلم کا طاق کہ عالم شہادت میں آپ میلی الذھیہ وسلم کا طہور سب کے بعد ہوا ہے۔ میگر ورجہ میں آپ میلی الذھیہ وسلم کا عالم غیب میں اور وجود بھی آپ میلی الذھیہ وسلم کا عالم غیب میں سب سے مقدم ہے۔ کہا فیب اور وجود بھی آپ میلی الذھیہ وسلم کا عالم غیب میں اور وجود بھی آپ میلی الذھیہ وسلم کا عالم غیب میں اور ان کے تام رک کا میں کہ تا کہ ہوں کی زبانی اسپ اور وجود کی آپ کی اور اور جود کی آپ ہوئے ۔ آگے جنگ احزاب کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے سے چیغمبر اور مومنین اور ان کے قاہر کی اور وقت نے چیغ پیغمبر اور مومنین اور ان کے قاہر کی اور وقت نے وہو کیا تھیں۔ اور وقت نے وہو کیا تھیں اور ان کے تام کرات وفتائی ڈی کرے کے ہیں۔

<sup>●</sup>اشارة الى ما قال ابن كثير فهذا العهدوا لميثاق اخذ عليهم بعد ارسالهم وقيل ان المراد بهذا الميثاق الذي اخذ منهم حين اخرجوا في صورة الذر من صلب ادم عليه الصلوة والسلام الخ تفسير ابن كثير: ٣١٩/٣\_

کافروں اور منافقوں کے کہنے پر نہ جلتا اور نکاح وطلاق اور تبنی اور میراث وغیرہ کے بارے میں قومی رسموں کا خیال نہ کرنا بلکہ عظم خدا وندی کی پیروی کرنا اور بعض آثار میں بیآیا ہے کہ انبیاء سابقین فیلائے بیع بدیمی لیا گیا کہ ابنی ابنی امتوں میں بید اعلان کرنا کہ محمد رسول اللہ خلافی خدا کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں (روح المعانی: ۱۲۹/۲۱ وتغیر قرطبی: ۱۲۹/۲۳) جیما کہ سورۃ آل عمران میں ہے ﴿وَاذْ آخَلَ اللهُ مِیْقَاقَ الدِّیدِ بِیْنَ لَمَا اللّهُ مِیْقَاقَ الدِّیدِ بِیْنَ لَمَا اللّهُ مِیْفَاقَ الدِّیدِ بِیْنَ لَمَا اللّهُ مِیْفَاقَ الدَّیدِ اللّهُ مِیْفَاقَ الدَّیدِ بِیْنَ لَمَا اللّهُ وَلِمَا مُعَکُمُ لَتُوفِیمُنَی بِهِ وَلَتَنْصُرُ ثَمْ اللّهُ مِیْفَاقَ الدَّیدِ اللّهُ مِیْفَاقَ الدَّیدِ اللّهُ مِیْسُلُ اللّهُ مِیْفَاقَ الدَّیدِ اللّهُ مِیْسُورَة آلَی اللّهُ مِیْفَاقَ اللّهِ مِیْسُلُولُ مُصَدِّقٌ لِیْمَا مَعَکُمُ لَتُوفِیمُنَی بِهِ وَلَتَنْصُرُ ثَمْ اللّهِ مِیْسُلُولُ مُعَدِّقُ لِیْمُ اللّهُ مِیْسُورِ اللّهُ مِیْسُورِ اللّهُ مِیْسُورِ اللّهُ اللّهُ مِیْسُورِ اللّهُ مِیْسُورُ اللّهُ مِیْسُولُ اللّهُ مِیْسُورُ اللّهُ مِیْسُولُ اللّهُ مُیْسُولُ اللّهُ مِیْسُولُ اللّهُ اللّهُ مِیْسُولُ اللّهُولُ اللّهُ مِیْسُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْسُولُ اللّهُ مِیْسُولُ الل

قیامت کے دن اللہ تعالی پیغیروں سے سوال کرے گا کہ جبتم نے قوم کو ہی را پیغام پہنچا یا توقوم کے لوگوں نے متمہیں کیا جواب دیا ہماری دعوت اور پیغام کو قبول کیا یا رد کیا بظاہر بیسوال پیغیروں سے ہوگا گراس سے مقصود قوم کی تصدیق و تکذیب کا حال ظاہر کرنا ہوگا اور ان لوگوں کی زہر د تو نیخ مقصود ہوگی جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا کہ اقال تعالیٰ ﴿ فَلَا لَمُسْتَلُ قَالَا اللّٰ سُلِقُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ سُلِقُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ سُلِقُ اللّٰ اللّ

غرض یہ کہ روز ازل میں مومنین سے انبیا کرم میکا کا آپ ع کا عبد لیا ہے اور انبیاء سے تبلیغ احکام کا عبد لیا اورعلوء سے تبیین احکام کا عبد لیا (تنسیر عزیزی ص:۲۰۲)

❶ اشاره اس طرف ہے کہ ﴿وَاَعَدَّ لِلْکَفِیرِیْنَ عَلَامًا اَلِیْمًا﴾ ایک جملہ محذوف پر معطوف ہے بینی فاثاب الصاد قین پرمعطوف ہے جو ﴿لِيَّهُ مِثْلَ الطب الحِلَيْنَ﴾ ہے مفہوم ہوتا ہے۔

ادهرسر كارمحدي سے جواب ملياً۔

"اللهم لاعبش الاعيش الأخرة فاغفر للإنصار والمهاجرة"

وَمِنْ اَسُفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ اور نیجے سے فل اور جب بدلنے اکیس آعیس فی اور النجے دل کلول تک فی اور الکلنے لگے تم الله بد اور نیجے سے، اور جب ڈگنے لگیں آنکھیں اور بہنچے دل کلے تک، اور اٹکنے لگے تم اللہ پر الظُّنُوْنَا۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا۞ وَإِذْ يَقُولُ مرح طرح کی انگلیں فیم وہاں جانچ گئے ایمان والے اور جمز جمزائے گئے زور کا جمز جمزانا فی ادر جب کہنے لگے كئ كئي الكيس۔ وہاں جانچ گئے ايمان والے اور جھڑجھڑائے گئے زور كا جھڑجھڑانا۔ اور جب كہنے كئے الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَّرَّضٌ مَّا وَعَلَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا ف<del>ل</del> اور جب منافق اور جن کے ولوں میں روگ ہے، جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا۔ اور ج<u>ب</u> قَالَتُ طَّالِفَةٌ مِّنْهُمْ يَالَهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيُقٌ مِّنْهُمُ کہنے لگی ایک جماعت ان میں اے یثرب والو ف تمہارے لیے ٹھاکہ نہیں سو پھر چلو اور رخصت مانگنے لا ایک فرقہ ان میں کہنے کئے ایک لوگ ان میں، اے یترب والو! تم کو شھکانا نہیں، سو پھر جلو۔ اور رخصت مانگنے لگے ایک لوگ ان میں النَّبِيَّ يَقُوْلُونَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةً ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴿ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ بنی سے کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے ان کی کوئی عرض نہیں مگر بھاگ جانا 🗴 اور اگر بی سے، کہنے گئے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اور وہ کھلے نہیں پڑے۔ غرض اور نہیں گر بھاگنا۔ اور اگر فل یعنی مدیند کی شرقی مانب سے جواد کی ہے اور عزبی مانب سے جو تیجی ہے۔

ف یعنی دہشت و چیرت سے آ بھیں پھرنے لگئیں اور او کول کے تیور بدلنے لگئے۔ دوستی جتانے والے لگئے آ بھیں چرانے ۔

فتل يعنی خون د ہراس سے دل دھرک رہے تھے کو یا اپنی جگہ سے الفر کر نگلے میں آ لگے۔

فی یعنی کوئی کچھ محتاتھا کوئی کچھ الکیس لڑار ہاتھا مسلمانول نے بھماکہ اس مرتبہ ادر سخت آ زمائش آئی، دیکھیے کیا سورت پیش آئے ہے ایمان والوں نے خیال کیا کہ ہم بی اب کی بارنہیں بچس مے منافقین کا تو ہو جھنا ہی کیا ۔ آ مے ان کے مقولے آ رہے ہیں ۔

فے حضرت مذیفہ نمی اللہ عند کو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دعمن کی خبرلانے کے لئے بھیجا تھا۔ اس کالمفسل قصہ مدیث میں پڑھوتو اس جھڑ جھڑانے کی کیفیت کا کچھ مرم نہو نہ

اندازه ہو۔ بیال تر جمہ کی گنجائش نہیں۔

فل بعض سنافی کہنے لگے کی پیغمبرسلی الله علیہ وسم کہتے تھے کہ میرادین مشرق ومغرب میں چھیے کا اور فارس، دوم صنعاء کے محلات جھوکو دیے گئے۔ بہال آو مسمان قضائے ماجت کو بھی نہیں کل سکتے ۔ ووعدے کہال میں حضرت شاہ صاحب وتمان فرماتے میں مسلمان کو چاہیے ابھی ناامیدی کے وقت ہے ایمانی کی باتیں نہولیں۔ فکے '' بیڑب'' مدین فلیب کا بدانانام تھا۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے '' مدینة النبی'' ہوگیا۔

ف یعنی سادے عرب ہمارے دشمن ہوئے تو ہم کو رہنے کا ٹھکا نا کہاں ۔سب کئر سے جدا ہو کر گھر گوٹ چنو ۔اور حضرت ملی انڈ علیہ دسام کئر کے ساتھ باہر کھڑے تھے ۔شہر میں منبوط حومیوں کے ناکے بند کر کے زنانے ان میں رکھ دیے تھے ۔ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمادے گھر کھلے پڑے ہیں کہیں چو گھس کرلوٹ رئیں۔ اور یعن مجبوٹ بات بنائی تھی ۔عزش بھی کہ بہانہ کر کے میدان سے بھاگ جائیں ۔ چنانچ جواجازت لینے آیا آپ ملی انڈعلیہ دسم اجازت دیے رہے کچھ پروا محتر سواد کی نے بعض روایات سے معوم ہوتا ہے کہ سرف تین سونفوں قد سیآ یا سلی اندعلیہ دسلم کے ساتھ باتی رہ مجتے ۔ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱقُطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا الْفِتْنَةَ لِأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّقُوا جِهَا إِلَّا شہر میں کوئی تھس آئے ان پر اس کے کنارول سے چر ان سے جاہے دین سے بجلنا تو مان کیں اور دیر یہ کریں اس میں مگر شہر میں کوئی چیتے آئے کناروں ہے، پھر ان سے جاہے دین سے بچلنا، تو لے لیں، ادر ڈھیل نہ کریں اس میں مگر يَسِيْرًا® وَلَقَدُ كَانُوُا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلَّوْنَ الْإَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ الله تھوڑی فل اور اقرار کریکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں کے بیٹھ اور اللہ کے قرار کی تھوڑی۔ اور اقرار کرچکے تھے اللہ سے آگے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ۔ اور اللہ کے اقرار کی مَسْتُولًا ﴿ قُلُ لَّنَ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ آوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا پچھ ہوتی ہے فل تو کہد کچھ کام ندآئے گا تہارے یہ بھاگنا اگر بھا کو کے مرنے سے یا مدرے جانے سے اور پھر بھی مچل بوچھ ہونی ہے۔ تو کہ، کام نہ آئے گا تم کو بھاگنا، اگر بھاگو کے مرنے سے یا مارے جانے سے اور بجر بھی مجھل تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيُلًا ﴿ قُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوُ اَرَادَ د یاؤ کے مگر تھوڑے دول وہ تو تجہ کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے اگر جاہے تم پر برائی یا جاہے نہ یاؤ گے، گر تھوڑے دنول۔ تو کہہ، کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے اگر جاہے تم پر برائی یا جاہے بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنَ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞ قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ تم 4 مہریانی فیم اور نہ پائیں کے ایسے واسطے اللہ کے موا کوئی حمایتی اور نہ مددگار فی اللہ کو معلم میں تم پر مہر۔ اور نہ پاکیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمائی نہ مددگار۔ اللہ کو معلوم ہیں ف يعن جو ئے جياے بنارے بن را كرفض كردياوگ شهرين بول اوركوئى غنيم اد صراد صرف آئے پر ان سے مطالبہ كرے كردين اسام جوڑ دو يجے بظاہر یہ گوگ اختیار تھے ہوئے ہیں، یا تھے کے مسلمانوں سے لڑواور فتنے فساد ہر یا کردیاں دقت ان کا حجوث میاف کھیل جائے ، فور آان مطالبات کی تاتید میں عل پڑت ۔ رکھروں کے کھلے جونے کا عذر کریں نہ لٹنے کا یس بات چیت کرنے اور ہتھیارا ٹھا کرلانے میں جوتھوڑی ویر لگے گی اسے ستشنی کر کے ایک منٹ کا تو قف نذكرين راسل مے خلابرى دعوے سے دست برد ار ہوكر فررافتندوفرادكى آسم ميس كو ديڑيں \_

فیل حضرت شاہ صاحب جمداند تھتے ہیں کہ" جنگ امد کے بعدانہوں نے الراریمیا تھا کہ بھرہم ایسی حرکت دیریں گے یہ اس کی بوچھاللہ کی طرف سے ہو گی کروہ قال ہیں میں میں

**ڏ**ل و**تر**ارکهال محيا\_

ف یعنی جس کی قسمت میں موت ہے وہ ہیں بھاگ کر جان نہیں بھاسکا۔ لفعائے البی ہر جگہ پہنچ کررہے کی اورا گراہجی موت مقدر نیس تو میدان سے بھا گتا ہے مود ہے رکیا میدان جنگ میں سب مارے جاتے ہی اور فرض کر و بھا گئے سے بھاؤی ہوگیا تو کتنے دن؟ آخرموت آنی ہے اب نہیں چندروز کے بعد آئے گی اور شعوم کس سختی اور ذلت سے آئے ۔

فی یعنی النہ کے اراد سے کو کو بی طاقت نہیں روک سکتی بے دیو بی تدبیر اور حیداس کے مقابلہ میں کام د سے سکتا ہے بی آوئی کو جا ہے کہ ای ہو گل کرے اور ہر مالت میں اس کی مرض کا طلب گارد ہے بے ورید دنیا کی برائی محلائی یا تختی نرمی تو یقیناً پہنچ کرد ہے گئی بھراس کے راستا میں بزولی میول دکھائے اور وقت پر مبان کیوں پرائے جو ماقبت فراب ہواور دنیا کی تکلیف ہٹ نہ سکے یہ

ف یعنی عرب کی مخالفت سے ڈرتے ہو، اگرانڈ چکم دی تومسلمان اب تم کوتش کر ڈالیس یہ

الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمُ وَالْقَابِلِيْنَ لِإِخْوَانِهِمُ هَلُمَّ اِلَيْنَا، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ الْآ جو انکانے والے میں تم میں اور کہتے میں اپنے بھائیوں کو ملے آؤ ہمارے پاس اور لڑائی میں نہیں آتے مگر جو الکاتے ہیں تم میں، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، بطے آؤ ہارے پاس۔ اور لڑائی میں نہیں آتے گر قَلِيُلَّا۞َ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ \* فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ رَايَتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنْهُمْ مجمی فیل در پنج رکھتے ہیں تم سے فیل پھر جب آئے ڈر کا وقت تو تو دیکھے ان کو کہ تکتے ہیں تیری طرف پھرتی ہیں آتھیں ان کی می۔ دریغ رکھتے ہیں تمہاری طرف ہے، پھر جب آئے ڈر کا ونت، تو تو دیکھیے تکتے ہیں تیری طرف، ڈگراتی ہیں آئکھیں ان کی، كَالَّذِي يُغُشِّي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَّقُوْ كُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِنَادٍ أَشِحَّةً جیے کی ید آئے بہوٹی موت کی مجر جب جاتا رہے ڈر کا وقت چوھ چوھ ہولیں تم پر تیز زبانوں سے ڈھے پڑتے ہی جیے کی پر آئے بیہوٹی موت کی، پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت، چڑھ چڑھ کر بولیں تم پر تیز تیز زبانوں ہے، ڈھکے پڑتے ہیں عَلَى الْخَيْرِ ﴿ أُولَٰ بِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ آعْمَالَهُمْ ﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ﴿ مال بر ق وو لوگ یقین نہیں لائے بھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کیے کام اور یہ ہے اللہ بر آمال ف مال پر، وہ لوگ یقین نہیں لائے، پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کئے۔ اور پیے ہے اللہ پر آسان۔ يَحْسَبُونَ الْآخْزَابَ لَمْ يَذُهَبُوا ۚ وَإِنَّ يَأْتِ الْآخْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ ٱنَّهُمْ بَادُونَ فِي سمجھتے میں کہ فوجیں تفار کی نہیں پھر کئیں اور اگر آجائیں وہ فوجیں تو آرزد کریں تھی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہول جانتے ہیں، نوجیں نہیں سمکیں۔ اور اگر آج کی فوجیں تو آرزو کریں، کسی طرح باہر گئے ہوں ﴿ الْاعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنَ أَنِّبَابِكُمْ ﴿ وَلَوْ كَانُوْا فِيكُمْ مَّا فَتَلُوَّا إِلَّا قَلِيُلَّا ﴿ لَقَلْ كَانَ کاؤل میں پوچ لیا کریں تمہاری خبریں فی اور اگر مول تم میں لوائی مدکریں معر بہت تھوڑی ول تمہارے لیے جملی تھی گاؤل میں، یوچھا کریں تمہاری خبریں۔ اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں ممر تعور ہے۔ تم کو مبلی متمی ف یعنی ظاہری وضع داری اور دکھاوے کو شرما شری بھی میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں وریڈمموماً محرول میں بیٹھے عیش اڑاتے اورا بنی برادری کے **اوگو**ں کو بھی جو سیچمسلمان بیں جہاد میں آنے سے رو کتے رہتے ہیں۔

فی یعنی مسلمانوں کا ساتھ دسینے سے دریغ رکھتے ہیں اور ہرقسم کی ہمدر دی وہی خواہی سے بخل ہے۔ ہال غیمت کاموقع آستے تو حرص کے مارے ماہی کہی کو کچھ نہ ملے سارا مال ہم ہی سمیٹ کر بے مائیں۔ای احتمال پرلزائی میں قدرے قرکت ہمی کر لیتتے ہیں۔

فی بعنی جب الندوربول پر ایمان نبیس تو کوئی عمل مقبول نبیس ہوستا حضرت شاہ صاحب رحمد الفد کھتے ہیں تبہال جداعمال کاذکر ہے تو فر مایا کہ یہ الند پر آسان ہے۔ یعنی بظاہران تعالیٰ کے عدل و محمد کو دیجتے ہوئے تعجب ہوتا ہے اور یہ بات بھاری معلوم ہوتی ہے کہ و کمی کی محنت کو نمائع کر دیے لیکن اس لئے بھاری نہیں رہتی کہ فود عمل کی سے ایمان کاعمس کہ ایمان شرع اور روح ہے ہر ممل کی، ع

لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّبَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَّرَ اللَّهَ میکمنی رمول الله کی جال اس کے لیے جو کوئی امید رکھتا ہے الله کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے الله کو میمنی رمول کی چال، جو کوئی امید رکھتا ہے الله کی اور پیچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے الله کو كَفِيْرًا اللهِ وَلَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْإَحْزَابِ « قَالُوْا هٰلَا مَا وَعَلَكَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَقَ بہت ما فِل اور جب دیکھیں مملمانوں نے فرمیں بولے یہ وہی ہے جو وحدہ دیا تھا ہم کو بہت سا۔ اور جب ویکھیں مسلم نوں نے فوجیں، بولے، یہ دہی ہے جو دعدہ دیا تھا ہم کو اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسَلِيًّا ۞ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَلَقُوا مَا الن*دنے اور اس کے رسول نے اور بچ کہ*االلہ نے اور رسول نے اور ان کو اور بڑھ کیا یقین اور اطاعت کرنا**ؤی** ایمان والو**ں میں کتنے** مرد **میں کہ بچ** القدنے اوراس کے رسول نے ،اور بچ کہاالقدنے اوراس کے رسول نے ،اوران کواور بڑھالقین اوراطاعت کرتا۔ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ بچ عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمُ مَّنَ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنَ يَّنْتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّلُوا کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے چھر کوئی تو ان میں پورا چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے ان میں را، دیکھ رہا اور بدلا نہیں کر وکھایا جس پر تول کیا تھا املہ ہے۔ پھر کوئی ہے ان میں کہ پورا کرچکا اپنا ذمتہ، اور کوئی ہے ان میں راہ و یکھتا۔ اور بدلہ نہیں تَبْدِيْلًا ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّدِقِيْنَ بِصِدُقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ ایک ذرہ فیل تاکہ بدلے دے اللہ بچول کو ان کے بچ کا اور عذاب کرے منافقول یہ اگر جاہے یا توبہ ڈالے ایک ذرہ۔ تا بدلہ دے اللہ مجول کو ان کے سیج کا، اور عذاب کرے منافقوں کو اگر جاہے، یا توبہ ڈالے = ہدون اس کے ممل مرد و ہے بھر قبول کس طِرح ہو ۔ کافرکتنی ہی محنت کرے سب ا کارت ہے ۔

فی یعنی تفار کی فرمیں ناکام یاب واپس ما چکیں لیکن ان ڈر پوک منافقول کوان کے ملے مانے کا یقین نہیں آتا۔اور فرض کیجئے تفار کی فرمیں پھرلوٹ کرمملہ کر دیں توان کی تمنایہ ہوئی کہ اب وہ شہر میں بھی ندٹھہریں جب تک لڑائی رہے تھی گاؤل میں رہنے گئیں اور ویس دور پیٹھے آنے مانے والوں سے پو چرایا کریں کہ مسل نوں کا تمیامال ہے لڑائی کانقش کیسا ہے۔

فلے یعنی ہاتوں میں تمہاری خیرخوای جنائیں اوراز ائی میں زیاد و کام ندویں محض مجبوری کو برائے نام شرکت کریں یہ

فَ يَعْنَ مِنا لَقِينَ نِے جوعبد كياتِها بِجِمْطِي رَوع مِن كُرْرَجِكا - ﴿ وَلَقَلْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّه مِنْ قَبْلُ لا يُؤِلُّونَ الأَفْتِالَ ﴾ استور كربے حيائي كے ساتھ =

عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيثَىٰ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُوا ان کے دل ید بیٹک اللہ ہے بخشے والا مہربان فل اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غمسہ میں بھرے ہوتے ہاتھ مدافی کچم ان کے دل پر، بیٹک اللہ ہے بخشا مہربان۔ اور پھیر دیا اللہ نے مکروں کو، اپنے غصہ میں بھرے، ہاتھ نہ کی پھر خَيْرًا ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِدِيْنَ الْقِتَالَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿ وَآنَزَلَ الَّذِيْنَ مجلائی فی اور اسینے اور سے کی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے اللہ زور آور زیردست فیس اور اتار دیا ان کو بھلائی۔ اور آپ اٹھا کی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی۔ اور ہے اللہ زورآور زبردست۔ اور اتار دیا ان کو ظَاهَرُوْهُمْ مِّنَ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَلَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيْقًا جو ان کے بشت پناہ ہوئے تھے الم تخاب سے ان کے قلعول سے ادر ڈال دی ان کے دلول میں دھاک کتنول کو تم جو ان کے رفیق ہوئے تھے کتاب والے، ان کی گڑھیوں سے، اور ڈالی ان کے در میں دھاک، کتول کو تم تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيُقًا ﴿ وَاوْرَثَكُمُ ٱرْضَهُمُ وَدِيَارَهُمُ وَامُوَالَهُمُ وَارُضًا لَّمُ جان سے مارنے کیکے اور کتنوں کو قید کرلیا ہیں اور تم کو دلائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور ایک زمین کہ جان سے مارنے کی، اور کتوں کو بندی کیا۔ اور تم کو طائی ان کی زمین، اور ان کے گھر، اور ان کے مال، اور ایک زمین =میدان جنگ سے ہٹ گئے ۔ان کے برعکس کتنے میکے سلمان ہیں جنہوں نے اپناعہد د ہمیان سے کر دکھلا یا۔ بڑی بڑی سختیوں کے وقت دین کی حمایت اور پیغمبر کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں بٹایا۔النُدورسول ملی النُدعیہ وملم کو جوزبان دے کیجے تھے، بیاڑ کی طرح اس پر جے رہے ۔ان میں سے کچھ تو وہ میں جوایناذ مہ

کے مسانوں نے (جواللہ کی راہ میں مان و سے سیکے ،اور جومٹناق شہادت ہیں ) اسپ عہدو ہمیان کی پوری حفاظت کی اور اپنی ہات سے ذرہ بھر نہیں بدلے۔ قائدہ: مدیث میں نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت ملحہ رضی اللہ منہ کو فر سایا ملذا مُسن قطنی نصبہ (یدان میں سے ہے جو اپنا او مہ پورا کر سیکے ) مح یاان کو ای زندگی میں شہید تر اردے دیا۔ بیدہ بزرگ ہیں جو جنگ امد میں رسول اللہ میں دسلم کی حفاظت کے لئے اسپینا ہاتھ برتیر رو سے رہے جی کہ ہاتھ کی ہوکر رومیا۔ رضی اللہ مندوارضاہ۔

پورا کر سیکے یعنی جہاد ہی میں مبان دے وی جیسے شہدائے بدروامد جن میں سے حضرت انس بن النصر رضی اللہ عند کا قصہ بہت مشہور ہے اور بہت سے مسلمان وہ

یں جونبایت اشتیاق کے ماتھ موت فی سیل اند کا انتظار کررہے یں کہ کب کوئی معرکہ پیش آئے جس میں ہمیں بھی شہادت کامر ترفعیب ہو۔ بہر مال دونوں قسم

ف کے بعنی جومہد کے بیکے اور قرل والرار کے سے رہے ان کو تھے بدجے رہنے کا ہدار ملے اور ہومہد د فا ہا زمنا فقوں کو چاہے سزادے اور چاہے تو ہد کی تو فیق دے کر معات فرمادے راس کی مہر ہائی ہے کھ بعید قبیس ۔

فیل یعنی تفار کالفکر ذکت و ناکامی سے بچھ و تاب تھا تا اور خصد ہے دانت پیتیا ہوا میدان چھوڑ کروا پس ہوا مندفتح ملی نہ کچھرما مان ہاتھ آیا۔ ہاں عمرو بن عبدو د مبیما ان کا نام درموار جےلوگ ایک ہزارمواروں کے برابر گنتے تھے اس لڑائی میں حضرت ملی کرم انڈ د جہد کے ہاتھ سے کھیت رہا مشرکین نے درخواست کی کہ دس ہزار لے کراس کی لاش ہمیں دے دی جاتے ۔ آپ ملی انڈ ملیہ وسلم نے فرمایا و وہتم لے جاتر ، ہم مردوں کافٹن کھانے والے نہیں ۔

قت یعنی مسمانوں کو عام لوائی لونے کی فربت مذا نے دی۔اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ہوا کا فوفان اور فرشتوں کالشرجیح کرو واڑ پیدا کر دیا کہ کفاراز فود سرا بیمہ اور پریٹان مال ہو کرہما گ مجئے ۔ادند کی زبردست قرت کے سامنے کو ن گھبرسکتا ہے ۔

فی یہ بیرہ "بنی قریظ" بیں مدینہ کے شرقی جانب ان کامنبوط قلع تھا اور پہلے ہے ملی اُول کے ساتھ کے کامعابدہ کئے ہوئے تھے ۔ جنگ احزاب کے موقع پرجی ابن اخطب کے اغوام سے تمام معابدات بالائے طاق رکھ کرمشر کین کی مدد پر کھڑے ہوگئے ۔ ان میں سے بعض نے مسلمان عورتوں پر بر دلائے ملاکر ناچا ہا جس کا جواب مضرت مغید بنی اللہ علیہ دسام ہے مضرت مغید بنی اللہ علیہ دسام ہے۔ بنی کر مملی اللہ علیہ دسام ہے۔

بع

## تَطَنُّوْهَا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَينِرًا ﴿

جس پرنس پھیرے تم نے اپنے قدم اور ہے الندب کچھ کرسکاف <u>ا</u>

جس پرنہیں پھیرےتم نے اپنے قدم ،اور ہے اللہ سب چیز کرسکتا۔

#### ذكرقصه غزوةاحزاب وغزوة بني قريظه

نیز اس غز وہ میں جووا قعات پیش آئے ان ہے ریجی ظاہر ہوگیا کہ جوخدا سے ڈرتا ہے وہ کسی ہے بیں ڈرتا دورکوع تک یہی مضمون جلا گیا ہے جوقصدان آیات میں مذکور ہے وہ اللہ کی عجیب وغریب نعمتوں اور کرامتوں پرمشمثل ہےان دونوں غزووں میں اللہ تعالیٰ نے غیبی حور پر آپ مالٹی کو کا میا بی عطا فر مائی جس سے آپ مظافی کی اورمسلمانوں کی پریشانی دور = جنگ احزاب سے فارغ ہو کرنسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ صفرت جبرائیل ملیہ السلام تشریف لائے۔ جبرہ پرغبار کااثر تعافر مایا۔ یارمول الذمنی الذعلیہ وسلم! آپ ملی الذعليه وملم نے جتميارا تار دي حالانك فرشتے ہوز جتميار بنديس رالندكا حكم ہےك" بنو لريط" برحمار كيا جائے فرا منادى ہوگئى ك" بنو لريط" كے بدعهد يبوديول بد چدھائی ہے رنہایت سرعت کے ساتھ اسل می فوج نے ان کے قلعوں کا محاصر ہ کرلیا۔ چوہیں چھیں دن محاصر ، جاری رہائے ترمحسورین تاب نال سکے رہ محصرت ملی اللہ مبیدوسلم کی مدمت میں بیام جیجے شروع کیے ۔اخیر میں ان کی عرف سے ہات اس پر تفہری کہ ہم تعول سے ہاہراً تے ہیں اور " اوس کے سر دار حضرت معد بن معاذ کو حكم مراتے ين (كيونكدووان كے مليف تھے) جونيسله مارے تي مس حضرت معدر في الله عند كردي سك م كومنظور موكار آنحسرت ملى الله عليه وسلم في مجال فرمالیا قصه مختصر سعد رضی الله عند تشریف لائے اور بحیثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے سب جوان قبل کردیے جائیں اور عور تیں لڑ کے سب قیدنلا می میں لاتے جائیں اوران کے اموال و جائیداد کے مالک مہاجرین ہول خدااوررسول ملی احتدعلیہ دسلم کی مرضی اوران کی بدعهدی کی سزایہ ہی تھی ۔اوریہ فیسلٹھیک ان کی مىلمە آسمانى ئتاب" تورات" كےموافق تھا۔ چنانچي تورات كتاب استثاءاصحاح ٢٠ آيت ١٠ ميں ہے" جب كمى شهر پرتملە كرنے كے لئے تو جائے تو پہلے كم كا يوخام دے اگر و ملح تسلیم کرلیں اور تیرے لئے درداز ہے کھول دیں تو حبّنے لوگ و ہال موجو د ہول سب تیرے غلام ہو جائیں مے لیکن اعرصلح نہ کریں تو توان کا محاصر ہ کر اورجب تیراندا تجویوان پرقبضه دلادے توجس قدرمرد ہول سب توقع کردے۔ باقی بیجے عورتیں، جانوراور جو چیزیں شہر میں موجود ہول سب تیرے لئے مال غنیت ہوں مے یہ اس فیصلہ کے مطابق تنی سو یہو دی جوان قبل کئے گئے ادر کئی سوعور تیس لڑ کے قید ہو تےاوران کے املاک واموال پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ ف یه زمین جومدینه کے قریب ہاتھ لگی حضرت ملی الله علیه دسلم نے مہاجرین پرتقسیم کردی ران کے گزران کا ٹھکانا ہو کتیااورانعبار پر سے ان کا خرج بلکا ہوا۔ اور د دسری زمین سے مراد فیبر کی زمین ہے جواس کے دو برس بعد ہاتھ تھی اس سے حضرت ملی الدعلیہ دسلم کے سب اسحاب منی النظم آسودہ ہو گئے ۔ بعض کہتے ين كرقيامت محك جوزمينين فتح كى جائي سباس يس شامل في والمله اعلم

نرمائی اوراحزاب کثیرہ جومدینه پرچڑھ کرآئے تھے خدا تعالیٰ نے اپنے قبر سے بغیر قال کے سب کو بھگادیا اور گزشتہ سورت کے اخیر میں کا فرول کا قول نقل کیا تھا ﴿وَیَـٰهُوۡلُوۡنَ مَنّی هٰ لَا الْوَعْدُانَ کُنْتُمۡ صٰدِیقِیۡنَ﴾اس کا جواب ہو گیا اوراس فتح میں جن مجزات بدیعہ کاظہور ہواوہ کتب حدیث میں مفصل ذکور ہیں۔

اس غزوہ کی مختصر کیفیت میہ ہے کہ ہجرت کے چوتھے یا یانچویں سال جب یہود بی نضیر، مدینہ سے نکالے گئے (جن کاذ کرسورۃ حشر میں آئے گا) توبیلوگ خیبر میں چلے گئے اور خیبراس وہت یہود سے بھرا ہوا تھا اور وہاں ان کے بڑے قلعے اور باغات اور عمارتیں تھیں جس کوآ محضرت مُلاکھ نے سنہ سات ہجری میں فتح کیا ان لوگوں نے قبائل عرب میں پھر کرمشر کمین کو مدینہ پرچر طائی کے لئے آ مادہ کیا تا کہ جب سب متحدہ توت اور طافت سے مدینہ پرحملہ کریں مے توضر ور کا میاب ہوں مے اورمسلمانوں کا یکلخت خاتمہ ہوجائے گا اور یہود مدینہ نے مجی باوجود آپ مُلاکِظ سے معاہدہ کے بہود بنی نضیر کا ساتھ دیا ان سب یمبود یوں نے قریش کواور دیگر قبائل عرب کورسول الله خلافی کے خلاف جنگ پر اکسایا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں تک کہاس مدی نبوت کا قضیہ پاک ہوجائے چنانچہ نبی نضیراورو گیرسر داران یہود کے بہکانے سے قریش مکہ اور دیگر قبائل عرب بسر داری ابوسفیان بن حرب تقریباً دس باره ہزار کی تعداد میں شکر جرار لے کر اچانک مدینہ پرحملہ آور ہوئے اور جاروں طرف سے مدیند کامحاصرہ کرلیا مسلمانوں نے جب اس کثیر تعداد فوج کودیکھا تو پریشان ہوئے یہود بن قریظہ جن کا ایک قلعہ مدینہ منورہ کے شرقی جانب میں تھا وہ پہلے ہے آٹحضرت نلایٹٹر کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے بنونضیر کی ترغیب وتر یب سے بنی قریظہ نے اپنے سابق معاہدہ کو بالائے طاق رکھ ویا اور حملہ آوروں کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے۔ نقین اس حالت کو دیکھ کرطرح طرح کی بولیاں بولنے لگے اور کہنے لگے کہ نبی مُلاَثِیْمٌ جو یہ کہتے ہتھے کہ اللہ نے ان سے فتح اور نصرت كا وعده كيا تقااور جم كو كهتب منتق كه نتح كه انتظار كرو كما قال تعالىٰ ﴿ وَانْتَظِوْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِورُونَ ﴾ وه جهونا هوتا نظرآ تا ہےاب مشرکین عرب ، مدینہ کو فتح کر کے ہم کو پا مال کریں گے اور جو مخلص ایمان دار تھے اور ایمان میں صادق اور ہے تھے وہ یہ کہتے تھے کداللہ نے جواپنے رسول سے وعدہ نصرت کیا ہے وہ حق اور صدق ہے بیے ظاہری حالت من جانب اللّٰدآ زمائش ہےتا کہ کھراا در کھوٹامعلوم ہوجائے۔

آنحضرت نگافی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایس حالت میں کیا کرنا چاہئے بالآخرسلمان فاری بڑھی کے مشورہ سے آنپ مُلافئ نے مدینہ کے کرنے بھی کیا کہ ایس کے بینخ وہ ،غزوہ خندق کہلا یا۔سلمان فاری بڑھی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مُلافئ جب ہم فارس میں محصور ہوجا یا کرتے ہتھ تو اپنے گروا گردخندق کھوولیا کرتے ہتھ تا کہ دشمن سے حملہ سے محفوظ ہوجا کی رسول اللہ مُلافئ منافظ من نے اس رائے کو پہندفر مایا۔

اورتمام مسلمانوں نے اورخودرسول اللہ مُلاکھ گانے ان کے شریک حال ہوکر خندی سودی تقریباایک مہینہ تک مدینہ؟' محاصرہ رہا دشمنوں کالشکر دونوں طرف سے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا دونوں فوجیں آ منے سامنے پڑی تھیں اور درمیان میں خندقیں حائل تھیں درمیان میں خندق حائل ہونے کی وجہ ہے کھل کرحملہ نہ ہوسکا اور باضا بطفتل و قال کی نوبت نہیں آ ی سے تیراندازی ہوتی رہتی تھی اور کبھی قریب سے بھی دودو چار چارآ دمیوں کا مقابلہ ہوجاتا تھا مسلمان سخت ابتلاء میں سے کہ دھمن ہرطرف سے چھایا ہوا تھا ہیں بچہیں روز تک یہی کیفیت رہی اور بنی قریظہ جن کا آنمحضرت مُلکِم ہے عہدو پیان تھاوہ آپ مُلکِمُم سے کنارہ کش ہوکرا ہے فلعہ میں محفوظ ہو گئے اور قلعہ کا درواز ہ بندکرلیا۔

بالآخر حسب وعدہ اللہ) غیبی مدد پہنچی اور خدا نے رات کے وقت الیی شدت کی آندهی بعیجی کہ کا فروں کے تہام ڈیرے اکھٹر مخکئے اور بیت اور منگریزے اڑاڑ کر کافروں کے منہ پر تکنے لگے اور ان کے تمام چو لہے بچھ مخکے سواروں ور تھوڑوں کے بھی پیرا کھٹر سکتے اور نشکر میں بھگدڑ پڑتمی اور ہر طرف سے بیآ واز آنے لگی اٹھواور چلوسردی اور ٹھنڈی اور تیز ہوا اوررات کی تاریکی کی وجہ سے تفہر نامشکل ہوگیا اور بدحواس ہوکر کہنے گئے کہ واللہ ،محمد المان نے تم پر جادو کردیا ہے بالاسر ابوسغیان جس کے ہاتھ میں فکری کمان تھی اس نے کوئ کاطبل بجادیا جب مبح ہوئی تو وہی مدینہ جوشروع رات میں دشمنوں کے نرغه میں تھا دشمنوں سے خالی ہو کمیا اور جو بڑے دم خم اور دعوؤں ہے آئے تنے سب بے نیل مرام واپس سکتے اور ذکیل وخوار ہو كركوج كر محكة اوراس غيبي مدد مصلمانول كي پريشاني دور موئي الله تعالى نے بتلا ديا كهم جو كہتے متھے ﴿مَلَى الْمُقْدَمِ اِنْ كُنْتُهُ صليقة يَ ﴾ ديكھوكداللدىعالى صادقين كواس طرح فتح ديتا ہے اور كا ذبين كوذليل وخواركر كےاس طرح بعكا تا ہے اس کئے تذکیرنعت سے اس قصد کا آغاز فریاتے ہیں اے ایمان والو! تم اس نازک وفت میں اپنے او پراللہ کا انعام یا دکرو کہاس نے بغیر قال ہی کے تم کو کا فروں پرغلبددیا اور کا فروں کو باوجودیورے سازوسا مان کے ذلت وخواری کے ساتھ میدان جنگ سے بھگا یا اللہ تعالیٰ کا ایساانعام ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جواللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں اور اپنے وعدوں پر سپے ہوں اور منافقین کے کہنے پرنہ چلتے ہوں اورصرف اللہ سے ڈرتے ہوں اور ای کے حکم پر چلتے ہوں جس وقت کہ دشمنوں کے لشکر اور ان کی فوجیس تمہارےسر پرآ پہنچیس قریش مکہ اور غطفان اور کنا نہ اور بنوقریظہ اور بنونضیریه تمام جماعتیں متفقہ طور پرتم پر آ چڑھیں توہم نے دشمنانِ اسلام پرایک تیز ہواہیجی جس نے ان کے تمام خیمے اکھاڑ دیئے اوران کے گھوڑے جھوٹ مگئے ادرآ سیس بچھ کئیں ادر مٹی ان کے منہ میں آ کر لگنے گئی اور کا فروں کی فوجیں گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئیں ادر وہ آندھی 🗨 باوجود اس زور اور شدت باوجود اس زور اور شدت کے ان سے متجاوز نہیں ہوئی صرف کفار کے کشکر تک محدود رہی جیبا کہ ﴿ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِ هُمِ رِنْيِمًا ﴾ كلفظ معلوم موتاب كهوه آندهي صرف كافرول برجيجي كُنُ تقي اورمسلمانون پرنبين بجيجي كن تھی اور اہل اسلام کی مدد کے لئے ہم نے فرشتوں کے <del>لشکر بھیج جن کوتم نے نہیں دیکھا</del> فرشتوں کےلشکروں نے اگر چہ جنگ بدر کی طرح کا فرول سے قال نہیں کیا تگران کے دل میں رعب ڈالتے تھے اور لشکر کے اطراف وجوانب میں بآواز بلنداللہ ا كبركيتے تھے۔ ديكھوروح المعانی:۱۲ / ۹ ۱۳۔

جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے شکر میں لیکنت سرائیگی پھیل گئی اور سرائیگی اور پریشانی سے نوبت یہاں تک پینی کہ ہر قبیلہ کا سردارا پنے لوگوں سے کہنے لگا چلوچلو بھا گو بھا گواور بعض بدحواس ہوکر ہیہ کہنے لگے کہ واللہ جمم ما تجا ہے اب تم یہاں نہیں تھہر کتے لہٰذا کوچ کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کا موں کوخوب و کیھنے والا تھا کہ آندھی سے دشمنوں کو کسا فی روایة حذیفة عند ابن کثیر رحمه الله واذا الربح فی عسکرهم ما تجاوز عسکرهم شہرا النح تفسیر ابن کئیر: ۳۷۲۶۳۔ ہلاک کمیاا درا پنے دوستوں اور و فا داروں یعنی صحابہ کرام ٹوکھ نئے کو کھونلار کھالہٰذا اے مسلما نو!تم کو چاہیے کہ اللہ تعالٰی کی اس تاز ہ نعمت کاشکر کرد اور بیہ واقعہ اس دقت ہواتھا کہ جب وہ احزاب لیعن کا فروں کی مختلف جماعتیں ہر طرف ہےتم پر جڑ ھرآئی تمہارے او پر کی جانب ہے بھی اور تمہاری نیجی جانب ہے بھی یعنی کوئی قبیلہ مدینہ منورہ کی اونجی جانب سے آیا اور کوئی نیچی جانب سے اور دونوں جانب سے تم کومحاصرہ میں بے لیا ہے اور جب کہ ان کی کثرت اور ہیبت دیکھ کر دہشت کے مارے نظریں خیرہ ہوگئیں اورخوف کے مارے دل علقوم تک آ<u>نگے</u>اور <u>نگلنے کے قریب ہو گئے</u> اورتم لوگ اللہ کے ساتھ *طرح طرح* ے کمان کرنے کیے اہل ایمان کا کمان بیرتھا کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کوضرور فتح دے گا اور منا فقوں کا کمان بیرتھا کہ اب اسلام اورمسلمان ختم ہوئے ایسے ہی شدیدونت میں اہل ایمان کا امتحان کیا گیا تا کہ ثابت قدم اورمتزلزل اور صادق اور منافق ایک ووسرے سے میتاز ہوجائے۔ سوء الحمد ملامسلمان امتحان میں پورے انزے اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اور اس موقع پراہل ایمان خوف اور دہشت کے ساتھ خوب ہلا <u>نے محکئے اور جھڑ حیمٹر ائے محکے</u> مخلصین ثابت قدم رہے اور ان کا صدق اور اخلاص ظاہر ہوا اور منافقول کے اور کمزوروں کے قدم اکھڑ گئے اور اس شدت اور دہشت کو دیکھ کر منافقین اور جن کے دلوں میں ضعف ایمان کی بیاری تقی میہ کہدرہے <u>تصریب وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے دسول نے</u> اسلام اورمسلمانوں کے غلبہ کا مگر محض دحو کہاور فریب کے طور پر لینی ہے کہنا کہاللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے محض دھو کہاور فریب ہے اور اس وقت کو یا دکروکہ جب اس واقعہ میں منافقین میں سے ایک گروہ نے دوسرے حاضرین معرکہ سے کہااے اہ<del>ل یٹر ب</del> لیعنی اے اہل مدینہ میتمہارے رہنے اور مختبر نے کی جگہنہیں ہیں تم اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤیا اپنے سابق آبائی دین کی طرف لوٹ جا دُیہ قول اوس بن قبطی کا تھا جس میں پچھاورلوگ بھی اس کے ہم نواتھے اور ان میں کا ایک فریق اللہ کے نبی مُلافِق سے عظم جانے کی اجازت مانگتا تھا بیلوگ ہ<del>ے کہتے تھے کہ ہمارے گھر ب</del>ے پردہ اورغیر محفوظ ہیں حالانکہ ان کے گھر ان کے خیال میں بھی خالی اورغیر محفوظ نہ تھےان کا ارادہ اور نیت محض لڑائی سے بھا گئے کی تھی اور ان کا اندرونی حال تو بیہ ہے کہ اگریدینہ میں کشکرِ کفارد فعۃ تمام اطراف اور جوانب سے داخل ہوجائے اور بیلوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں بھران سے فتنہ فساد یعنی مسلمانوں سے لڑنے کی درخواست کی جائے توفورااس فتنہاور فساد میں شرکت کومنظور کریں گے اور نہیں دیر کریں گے سی میں ہے تھوڑی تینی سے سنتے ہی مسلمانوں سے مقابلہ اور مقاطلہ کے لئے تیار ہوجائیں گے اور دیر نہ کریں گے مگر صرف اتنی جتنی کہ سوال وجواب اور ہتھیا رلگانے اور گھر ہے نگلنے میں ویرلگتی ہے معلوم ہوا کہ ان کا دل اسلام اورمسلمانوں کی عداوت سے بھرا ہوا ہے بیلوگ مسلمانوں کی فتح ونفرت ہرگز نہیں چاہتے اورالبتہ تقیق ان لوگوں نے اس واقعہ ہے بل جنگ احد میں اللہ سے پختہ اورمضبوط عہد کیا تھا کہ آئندہ ہم کا فرول سے جہاد میں پشت نہیں بھیریں گے بتلائیں کہوہ عہد کہاں گیا اوراللہ کے عہد ضرور باز پرس ہوگی اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے موت کے ڈرسے ایبا کیا تو کہدد یجئے کہ اگرتم موت یافٹل سے بھا گنا چاہتے ہوتو یہ بھا گناتم کو ہرگز نفع نہیں دے گا موت کا دفت مقرر ہے <u>بھرا گر</u> بھاگ کرموت یافل سے نی الحال بچ بھی گئے تو محلات ان کے محافظ اور نگہبان ہیں تو اے نبی آپ ملاقظ ان سے کہدد سیجئے کہ بتلاؤ کیکون ہے جوتم کو اللہ کی گرفت سے بجائے اگرانٹدتمہارے ساتھ برائی کاارادہ کرے یعنی وہ قادرمختارا گرتمہاریے تن کا یا مخلست اورخواری کاارادہ کرے توکوئی . قلعہ یا محل اس کوروک نہیں سکتا یا اللہ تعالیٰ تمہار ہے ساتھ کسی رحمت اور عنایت کاارادہ فر مادیے تو کون ہے جواس کوروک دے اور سن لیس کہ نہیں یا تیس کے بیلوگ اپنے لئے اللہ کے سواکوئی دوست جوان کو فع پہنچائے اور نہ کوئی یارو مددگار جوان سے ضرر کو دفع کر سکے۔اثنا کلام میں مسئلہ قضاء وقدر کوذ کر فر مادیا اب آئندہ آیات میں پھرمنافقین کے وساوی اور بز دلی کو ذکر کے ان کی تشنیع فرماتے ہیں متحقیق اللہ تعالی خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جود وسروں کولڑ ائی میں جانے سے مسلمانوں کی طرف جا کراہے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اوران کی بز دلی کا حال بیہے کہ نہیں آتے بیرمنافق لڑائی میں مگر سنجیل ہیں ان کے دل حرص اور طمع سے بھرے ہوئے ہیں کسی ونت اگر لڑائی میں شرکت کرتے ہیں تو اس طمع کی بنا پرشرکت مجیل ہیں کرتے ہیں کہ مال غنیمت کا ہم کواستحقاق ہوج ئے <u>پھر جب بھی خوف کا موقع پیش آئے تو آپ</u> مُلافظ ان کواس حالت میں ویکھیں گے کہ بیلوگ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہان کی آئکھیں ان کے گڑھوں میں جیرت اور دہشت سے الیی چکراتی ہیں جیسے وہ تخص کہ جس برموت کی وجہ سے عشی طاری ہوگئی ہوتو اس کے ہوش وحواس جاتے رہتے ہیں اور اس کی نگاہ او پر کو چڑھ جاتی ہے بھر دہ بلک نہیں مارسکتا اس طرح لڑائی کے دفت نامر دوں کا حال ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے ان کی آئنھیں او پر کو چڑھ جاتی ہیں پھر جب وہ خوف چلا جاتا ہے اور ڈر کا وفت نکل جاتا ہے اور امن ہوجا تا ہے تو تیز زبالوں سے تم پر زبان درازی کرتے ہیں درآ نعالیکہ مال غنیمت کے بارے میں سخت حریص ہوتے ہیں لیعنی فتح کے بعد اپنی بہادری جلاتے ہیں اور چڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پشت بناہی ہےتم کو فتح حاصل ہوئی لہذا مال غنیمت ہے ہم کو بھی حصہ دو ان لوگوں کوانتد کی باتوں پر یقین نہیں ہیں اللہ نے ان کے اعمال کو ملیامیٹ کردیا اور ان کا جہاداور ان کا کوئی عمل اللہ کے یہال مقبول نہیں اور میہ بات اللہ پر بہت آسان ہے جس کو چاہتے و فیق دے اور جس کو چاہے محروم کرے ان آیات میں منافقین کی تیز زبانی کو بیان کیااب آئندہ آیات میں مزیدان کی بز دلی اور نامر دی کو بیان کرتے ہیں چنانچے فر ماتے ہیں کہان کی بز دلی کا حال سے ہے کہ احز اب ( کفار کی فوجیس ) نا کام اور واپس جا چکی ہیں <del>تنگرییمنانقین</del> خوف اور دہشت کے مارے ابھی یہی <u>سگان کئے ہوئے ہیں کہ وہ احزاب</u> یعنی کا فروں کی جماعتیں اور ان کی فوجیں وا <del>پس نہیں گئیں اور اگر بالفرض</del> کافروں کی بیفوجیں دوبارہ چڑھ آئیں تو بیہ منافقین خوف کے مارے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مدینہ میں ندرہیں بلکہ جنگل میں جا کر بدویوں کی طرح صحرانشین ہوجا ئیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں اور بغیراس کے کہاڑائی ا بنی آنکھوں سے دیکھیں دور بیٹے بیٹے ہی آنے جانے والوں سے مسلمانوں کا اورلڑائی کا حال پوچھ لیا کریں کہ کیسا ہے اور وہاں کیا ماجرا گزرا ہے اورا گرا تفاق سے بیلوگ دیہات میں نہ جا تھی بلکہ تمہارے ہی درمیان تیعیٰ مدینہ ہی میں رہیں اور دشمنوں سے مقابلہ ہوتو نہ ق<del>ال کریں مگر بہت تھوڑ اسا لینی برائے</del> نام جس سے بیہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی شرکت کی۔ اب ان آیات میں منافقین کی بزولی کو بیان کیا آ کے بتلاتے ہیں کہ ہمت اور شجاعت رسول خدا کے اتباع سے وصل

ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں البتہ تھی " تمہارے لئے سول خدا کے اندرعمدہ نمونہ ہے کہ دیکھورسول خدا مال کا ان سختیوں اور مصيبتول من كيے ثابت قدم رہے حالاند سب سے زیادہ اندیشہ اور نہ ر، آپ مُلاَقِعُ کوہی تھا مگران تحقیوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہالل ایمان کوچاہے کہ آپ مانظم کے نقش قدم پرچلیں ہیں ، فدا مانظر ان کا ان کی چال چلنی بہتر ہے اس مخص کے لئے کہ جو الله كواب كاميدركمتا مواورروزا خرت عدرتا مواد الله كو: يادركها موليخ فداسے غافل ندموتو السي خض كو چاہئے کہ ہرمعاملہ میں حضور پرنور مظاملاً کی ذات با برکات کی پیروی کر۔ ۔ درشدائداورمصائب میں صبراوراستقامت سے کام لے تو انشاءالله ضروراس کوکامیا فی ہوگی آخرد یکھوکہ آمنحضرت نافظ نے پیغام اللی سے پہنچانے میں مشرکین کی ایذاؤں پر کتناصبر کیااور پھر ا ہجرت کی خویش وا قارب اوروطن سب کوچھوڑ ااور پھردشمنان خداہے جہاد کیا اور طرح طرح کی ایذ اسمیں برداشت کیں۔ اب آ مے ان منافقین کے مقابلہ میں مونین مخلصین کے صدق اور اخلاص کا ذکر ہے آ محضرت خلاف نے الل اسلام کو پیخبردی تھی کداحزاب یعنی کفار کے لشکرتم پر چڑ ھے کرآئمیں محےجس ہے تم پر کا مسخت ہوھائے گالیکن بالآخرتم ہی ان پر قتح پاؤے چنانچ فر ماتے ہیں اور جب مونین مخلصین نے احزاب یعنی کفار کے لشکروں کو ، بے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی

شے ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم ہے وعدہ کمیا تھااور اللہ اور اس کے رسول نے بچ 📑 اور ان احزاب کے دیکھنے سے ان کے ایمان اور تسلیم میں اور ترقی ہوگئ لین ان کا یقین بڑھ کیا اور فرماں برداری ورج ل نثاری اور زیادہ ہوگئ اور کہنے ملے کہ بیتو وہی بات ہے جس کی ہم کواللداوراس کے رسول نے پہلے ہی سے خبر دے دی تھی آج ہم نے اس کا اپنی آتھوں ے مشاہدہ کرلیا بیرحال دیکھ کران کا ایمان استدلال ایمان شہودی اور عیانی بن کمیا بیتو عام مونین مخلصین کا حال تھا اب آئندہ آیت ۔ بعض خاص الخاص مومنین صادقین کا حال ذکر کرتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں من جملہ ان مومنین مخلصین ہے ہجھ <u> ایسے مروان خدامجی ہیں</u> کہ جنہوں نے سیج کر دکھا یا اس بات کوجس کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا جیسے انس بن النظر خاتفۃ اور ان ۔ ، رنقا وجوا تفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ئے تھے تو، یک اس کا بہت انسوس ہوا کہ میں پہلے غزوہ میں لڑائی ہے ، غائب رہااور کہنے لگے کہا گرخدا تعالیٰ نے پھر کا فروں سے جہاد کا موقع دیا تو خداد کھے لے گا میں اس کی راہ میں کیا کرتا ہوں دکھلا کرشہید ہو گئے جیسے انس بن النضر کالٹنا ۔ رمصعب بن عمیر ڈکٹٹٹا ورحمز ہ ٹلٹٹئا پیلوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کی وفا کی اورا پٹی نذر سے فارغ ہوئے اور بعضےان میں ہے دو ہیں کہ جوونت کے منتظر ہیں جیسے سی ن ڈکاٹھؤاور طلحہ ڈاٹھؤ کہ انجمی شہید نہیں ہوئے گرشہادت کے مشاق ہیں اورانہوں نے ذرہ برابرا پناعہد بدلانہیں اپنے عہد پرقائم ہیں اپنی بات سے پھرے نہیں ان لوگوں نے اپنے عہد کونہ تو ڑااور نہ بدلا اہل صدق اور اہل و فا کا یہی حال ہوتا ہے بخلا ف منافقین کے کہ و ہ اپنے عہد پرقائم نيس رئة جيها كەمنانقىن كى بيان مى گزرچكا ب ﴿ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَثُّونَ الْادْتِهَانَ ﴾

اب آئندہ آیٹ میں اس غزوہ کی حکمت بیان کرتے ہیں ک<u>ے بیغزوہ من جانب ا</u>للہ ابتلاءاور امتحان تھا جس سے مقسود ریرتما که الله تعالی محبین صادقین کوالز<sup>،</sup> کےصدق اوراخلاص کی جزادےاورمنافقوں اور جھوٹوں کو <u>عذاب دے اگر</u> حیاہے کہ وہ نغاق پر مریں یا ا<del>ں کو تو بی تو نیق دے اگر چاہے</del> کہ ان کی مغفرت کرے بیسب لوگ اللہ کی زیر مشیت ہیں

ب فک اللہ تعالیٰ بڑا بخشے والا اور مہربان ہے کہ جس کو چاہتا ہے تو بک تو فیق عطا کر کے اس کی مغفرت کردیتا ہے۔

اب آ گے اس غزوہ کے انجام اور آخرت حالت کو بیان کرتے ہیں اور اس لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ ہیں پچیس روز
بعد ان تمام کا فر جماعتوں کو جومدینہ پر چڑھ کر آئے تھے انٹد تعالیٰ نے ان کوان کے غیظ سمیت بنیل مرام واپس کردیا
بعد ان تمام کا فر جماعتوں کو جومدینہ پر چڑھ کر آئے تھے ای طرح غصہ ہیں ہمرے ہوئے ناکام واپس ہواورول کی بعزاس نہ نکال
سے اور کسی جلائی کوئیس نیخ سے اور اللہ تعالیٰ نے بادصبا اور فرشتوں کے ذریعہ اٹل ایمان سے لڑائی کو کا بہ فرمائی کہ بغیر
لڑائی کے مسلمانوں کو فتح اور نفرت عطا کی اور بلا جنگ وجدال کے دہمنوں کو ان کے بلاو سے نکال باہر کیا اور اس آئی سے الزائی کے مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائی ختم ہوئی جیسا کہ
لڑائی کے مسلمانوں کو فتح اور نفرت علی میں اشارہ اس طرز اس میں اتن طاقت اور ہمت نہیں رہی کہ وہ ہم پر
صدیث ہیں ہے کہ احزاب کی واپس کے بعد آخو مرسوں گے اب آئندہ ان میں اتن طاقت اور ہمت نہیں رہی کہ وہ ہم پر
مشرکین عرب پر چڑھ کرجا تھیں گے اور ان پر جملہ آور ہوں گے اب آئندہ ان طرح کا فروں کی جماعتوں کو ہٹا و سینداور مشرکین عرب پر چڑھ کرجا کی روز کر درست ہے اسے میکا م کوئی وشوار نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حول اور تو ت سے اور کا مرح کا فرور خائی نے اپنی حول اور تو ت سے اسے میکا م کوئی وشوار نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حول اور تو ت سے اسے میکا م کوئی وشوار نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حول اور تو ت سے اسے میکا م کوئی وشوار نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حول اور تو ت سے اسے کہا کا کوئی وشوار نہیں اندر خاسر پھیردیا۔

#### ذ کرغزوهٔ بنی قریظه

یہاں تک احزاب مشرکین کا حال بیان ہوااب آئندہ آیات ہیں وشمنان اسلام کے دوسرے گروہ یعنی یہود بنی قریظہ کا حال بیان کرتے ہیں جس کا مختصر حال ہے ہے کہ یہود بنی قریظہ ، مدینہ کے قریب آباو سے اوران کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور پہلے ہے مسلمانوں کے ساتھ حکے ہوئے جنگ احزاب کے موقعہ پر جب مشرکین عرب محتقف قبائل مدینہ پر چڑھ کرآئے تو یہود بنی قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اوراحزاب کی معاونت کی اوران کی ساتھ لل گئے جب اللہ تعالیٰ نے باوصبا اور فرشتوں ہے اہل اسلام کی مدد کی اوراحزاب کفار سراہیمہ ہو کر بھاگ گئے تو یہود بنی قریظہ جو جب اللہ تعالیٰ نے باوصبا اور فرشتوں ہے اہل اسلام کی مدد کی اوراحزاب کفار سراہیمہ ہو کر بھاگ گئے تو یہود بنی قریظہ جو بعد اللہ تعالیٰ نے باوصبا اور فرشتوں ہے کہ حضرت جبر بل ملینا احزاب کی معاونت کی محاونت کی ساتھ للے جانے استحدان کا محاصرہ کیا جائے آئے تحضرت نا اللہ اسلام کی مدد کی اور اعزاب کے جانے کے بعد ان کا محاصرہ کیا جائے آئے توران کے چرہ پر غبار کا اخراب سے فارغ ہو کر خسل دغیرہ عیں مشغول سے کہ حضرت جبر بل ملینا تو ایکھی ہتھیا رئیس اتار ہے اللہ کا تھا کہ اور اس کے دول میں دو ہو کہ تو اور فرشتوں نے اور اسلام کی خورہ میں مشغول ہے کہ میں جا کہ اوران کے دول میں رعب ذالوں حضور پر نور خلائی بی خاصرہ کی باب ندلا سکے تو آئی اسلام کی خورت میں بیا موران کے حکومت میں بیام کہ میں معاور نور کو باہیت میں ان کے حلیف سے کہ ایمارے حق میں جو فیصلہ کو سے میں دو ہو کہ کہ میں بات یہ میں ہو فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے حکومت میں اور زن وفرز تو کئی کے جائی اور زن وفرز تو کئی کہ میں بی فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے حکومت میں اور زن وفرز تو کئی وہ میں دو تھی ہور وہ میں دو ہو کہ کہ میں بی فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے حکومت میں اور زن وفرز تو کئی وہ میں دور تو کہ کے آخر میں بات یہ میں معاؤ دی تھو کہ کہ میں بی فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے حکومت میں اور زن وفرز تو کئی ہو کہ کہ میں بی فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مورف کے والی میں اور زن وفرز تو کئی کو دور کی کہ کہ میں بیا کہ میں میں وہ کرتے کو کو کو کی کومت میں ہوئی کو کہ کو کو کی کومت کی کومت کی کومت میں ہوئی کو کومت میں کومت کی کومت کی کومت کیں کومت کی کومت کومت کیں کومت کی کومت کی

نلام بنائے جائیں اوران کے اموال اور جائیدا دے مسلمان مالک بنا دیئے جائیں اور کہا کہ وقت آگیا ہے کہ میں اللہ کت بھی ہوں کی ملامت کی بروا نہ کروں یہاں تک احزاب کفار کا حال اور مآل بیان کیا جو بالذات مدینہ پر عمل المحت کی بدور نی کر وا نہ کروں یہاں تک احزاب کفار کا حال اور مآل بیان کیا جو بالذات مدینہ پر حمل آور ہوئے اس کے بعد بن آخر یظ کا حال بیان کرتے ہیں کہ جو تملہ آوروں کے حجمہ کیا تھا اس کو تو را بجیس دن کے حاصر و جن اہل کتاب نے احزاب کی مدر کی اوران کی پشت بناہ بنے اور مسلمانوں سے جوعہد کیا تھا اس کو تو را بھی حفود اور لئی کر اسلام کا خوف و ال دیا باجود یکہ ان کے لئے کہ ان کے دلوں میں پیغیر خدا اور لئی را سلام کا خوف و ال دیا بجود یکہ ان کے دلوں میں پیغیر خدا اور لئی را سلام کا خوف و ال دیا بہ بات کی مختصر اسلام کا خوف و ال دیا جو ان کی مختصر اور ان کی گردن ز دئی کے کے لئے کھا ئیاں اور کر ھے کھود سے گئے تو اللہ نے ان کے دلوں ہیں ایسار عب ہمر دیا کہ مرشی کی مجال نہ ہوئی حالانکہ ہیں جم عاصر ایک بڑا لئی کر تھے کھود سے گئے تو اللہ نے آپ کوالل میں ایسار عب ہمر دیا کہ مرشی کی مجال نہ ہوئی حالانکہ ہیں جم عاصر ایک بڑا لئی کر تھے کی اور ان میں سے ایک فران خداروں کی زمین کا اور ان کے والوں کا وارث بنا دیا کہ مرسلم کی جا ہوان میں تصرف کرو چنا نچران میں کے ساست سوجوان تن کے کہ اور بی اور ان کے ملاس کے جس سے مسلمان آسودہ حال ہوگئے۔

گئے اور ان کے کھیت اور باغات اور زمینیں اور قلع سب مسلمانوں پر تقیم کرد سے گئے جس سے مسلمان آسودہ حال ہوگئے۔

گئے اور ان کے کھیت اور باغات اور زمینیں اور قلع سب مسلمانوں پر تقیم کرد سے گئے جس سے مسلمان آسودہ حال ہوگئے۔

اوراللد تعالی نے اپنی ہم از لی میں تم کوالی زمین کا وارث بنار کھا ہے جس کو تمہارے قدموں نے ابھی نہیں روندا ہے اس سے آئندہ فتو حات کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین قریظہ کے بعداور زمینیں بھی فتح ہوں گی بعض سلف کے نزدیک اس دوسری زمین سے نتیبر کی زمین مراد ہے اور ہماں ایس جریر می التی اس حدوسری جگا ہے ہیں کہ فارس اور روم کی زمین مراد ہے اور امام ایس جریر می التی فی الدی تعالی الل ایمان کو صدق اور اخلاص کے صلہ میں روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ دوسری جگہ صراحة اس کو کمکن ہے کہ اللہ تعالی الل ایمان کو صدق اور اخلاص کے صلہ میں روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ دوسری جگہ صراحة اس کا ذکر ہے وقع کہ اللہ اللہ ایمان کو میں افسیر سورة نور میں گذر چکی ہے اور اللہ تعالی سب بچھ کرسکتا وہ اس پر قا در ہے کہ وہ اپنے بیسروسا مان محبین باو فاکوا ہے وشمنوں کی زمین کا میں میں میں اور اللہ تعالی سب بچھ کرسکتا وہ اس پر قا در ہے کہ وہ اپنے بیسروسا مان محبین باو فاکوا ہے وشمنوں کی زمین کا در ہے کہ دور اس میں دور اللہ میں اس میں میں اور اللہ میں اس میں میں دور اس میں دور اللہ میں کا در ہے کہ دور اللہ میں اور اللہ میں کی دور اس میں میں دور کی دور اللہ میں کا در ہے کہ دور اللہ میں کی دور اللہ دور اللہ میں کی دور اللہ دور اللہ میں کی دور اللہ میں کی دور کی دور اللہ دور اللہ میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی د

الْا خِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ آعَنَّ لِلْمُعُسِلْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ لِينِ اللّهِ النّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ الْجُرَا عَظِيمًا ﴿ لِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ يَسِينُوا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِينُوا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِينُوا ﴾ فِي اللّه يَسِينُوا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِينُوا ﴾ الله عَلَى اللّه يَسِينُوا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِينُوا ﴾ الله عَلَى اللّه يَسِينُوا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِينُوا ﴾ الله عَلَى اللّه يَسِينُوا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِينُوا ﴾ الله يَسِينُوا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِينُوا ﴾ الله عَلَى اللّه يَسِينُوا ﴿ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

خطاب نفیهجت مآب در باره مطالبهٔ از واج مطهرات

اززينت دنيا كهاي هم نوع ازايذاء بود

عَالَيْنَاكَ: ﴿ لِأَنَّهُمَّا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوَاجِكَ الى وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى الله يَسِيْرُا ﴾

ربط:.....گزشته آیات میں ایذاءرسول مُلاَثِیْخ کی ممانعت اور ندمت کا ذکرتھا اور منافقوں کی ایذاؤں اور مطاعن کا ذکر اور جواب تھااب آئندہ آیات میں از واج مطہرات کی طرف ہے جوا یک غیراختیاری طور پر آنحضرت مُلافیظ کوایک قسم کی ایذاء اور تکلیف پینی اس کا ذکر فرماتے ہیں جواس سورت کے اعظم مقاصد میں سے ہے اوروہ تکلیف بیٹھی کہاز واج مطہرات نے پچھ مزیدنان ونفقه کا مطالبه کیاسویه مطالبه بھی ایک قشم کی ایذاء تھا اگر چپه ارادہ ایذاء کا نہ تھا مگر بہر حال آپ مُلاقِقُلُم کی ناخوشی اور ف صرت ملی الله علیه وسلم کی از واج نے دیکھا کہ لوگ آسود ہ ہو گئے جاہا کہ ہم بھی آسود ہ ہوں ۔ان میں سے بعض نے آتحضرت ملی الله علیه وسلم سے تفکلو کی کہ م كومزيدنفقداورسامان ديا مائة جس سينش وزفى زندكى بسركر كسي صفرت ملى الدعليدوسلم كويه باتيس شاق مزريس قسم كفالى كدايك مبيين كمريس يدمايس کے مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں علیحدہ فروکش ہو گئتے میحابر دی النگرنہم مضطرب تھے ۔ابو بکروغمر نبی النگرمنہمااس فئکر میں ہوئے کئسی طرح کیتی سلجھ مبائے ۔ انمیں زیاد وانکراپٹی آپنی صاجنرادیوں ( مائشداورحفصہ رضی الله منهما ) کی تھی کہ پیغمبر کوملول کر کے اپنی ماقبت مذخراب کریٹھیں ۔ دونوں نے دونوں کو دھمکا یااور مجمایا۔ بھر صرت ملی الدهیہ وسلم کی مدمت میں مانسر ہو کر کھوانس اور بے تکلفی کی یا تیں تیں۔ آپ ملی الله علیہ وسم منشرح ہوئے ایک ماہ بعدیہ آیت تخییر اتری یعنی اینی از واج سے معاف معاف معاف مهدد وکه دورامتول میں سے ایک کا نتخاب کرلیس ۔اگر دنیا کی میش د بهاراورامیران شمار عاصی بی تو مهددوکرمیر سے سا تہ تبارا نیا آئیں ہوسکتا۔ آؤکہیں مجمودے ولا کر ( یعنی مجبرول کا جوڑا جومطلقہ کو دیا جاتا تھا) تم کوٹر بصورتی کے ساتھ رخست کر دوں ( یعنی شرمی طریقہ سے ملاق دے دوں )اورامرالله ورسول ملی الله عليه وسلم کی فوشنو دی اورآ فرت کے اعلی مراتب کی ملب ہے تو چيغمبر کے پاس رہنے میں اس کی تی آہیں۔جوآپ مل اندملیدوسلم کی خدمت میں صلاحیت سے رہے گی اللہ کے بہال اس کے لئے بہت بڑا اجرتیار ہے۔اس سے زیاد و ممیا ہو کا کہ جنت کے سب سے امنی مقام میں ہیغمبرطیہ السلام کے ساتھ رہیں نزول آیت کے بعد آنمحضرت کی الدعیہ دسلم تھرین لانے اول مائشہ نبی الدُمنہا کوئیم سایا۔انہوں نے الدورمول ً ملی الله طبید وسلم کی مرضی اختیار کی مجرسب از واج مین الله عنها سنے ایسا ہی تھیا۔ ونیا کے میش وعشرت کا تصور دلوں سے نکال والا حضرت سلی الله علیه وسلم کی ازواج في الأمنهن سبنيك بى رين ـ الطيبات للطيبين معرض تعالى قرة ن يس ماف فوش خرى مى ويتا تاكه غررز مومات ـ فاتمرا وركا رہے ہی بہتر ہے۔آ مے ان عورتوں کو خطاب ہے جو نبی کی معیت اختیار کرلیں کدان کا درجداس نبیت کی وجہ سے بہت بلند ہے ماہیے کدان کی اخلاقی ادر رومان زندگی اس معیار پرہوجواس مقامر نیچ کےمناسب ہے کیونکہ علا د وان کی ذاقی بزرگ کے د وامبات الموسین میں ۔مائیں اپنی اولاد کی بڑی مدتک ذمہ دارہوتی میں الازم ہے کہان کے اعمال واخلاق است کے لئے اسو وحمد بنیں۔

مسلم میں ہوئی ہے ہوئی ہے۔ اگر بالغرض تم میں میں سے و کی بداخلاقی کا کام ہو جائے تو جوسز ااوروں کو اس پرملتی ہےاس سے دمخی سزاملے کی ۔اوراللہ پر آسان ہے یعنی تمہاری و ماہت اورنسبت زوجیت سزاد سینے سے اللہ کاروک نہیں سکتی ۔

ای حال میں ایک ماہ گرراایک ماہ کے بعدیہ آیت یعنی ﴿ آیک اللّٰہِی قُلُ لِا رَوَاجِك ﴾ سے سے کر ﴿ وَانَ الله ایم اللّٰہ الل

€ قال الامام القرطبي عن جابر بن عبدالله قال دخل ابويكريستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يوذن لا حدمنهم قال فاذن لابي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستاذن فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء و واجماسا كتا قال والله لا قولن شيئا اضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لودايت بنت خارجة سالتني النفقة فقمت اليها فوجات عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسالنني النفقة فقام ابويكر الى عائشة بجاعنقها وقال عمر الى حفصة يجاعنقها كلاهما يقول تسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس عنده فقلن والله لانسال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابداليس عنده ثم اعتزلهن شهر الوتسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذة الاية يايها النبي قل لازواجك حتى بلغ للمحسنات منكن اجراعظيما .

( دیکیموتفسیر قرطبی من: ۱۶۳ وتفسیر این کثیر: ۱۹۸ مه)

وقال الالوسى اخرجه احمد ومسلم والنسائي وابن مردويه عن طريق الى الزبير عن جابر قال اقبل ابوبكر رجى الله عنه والناس ببايه جلوس فلم يؤذن له ثم اذن لابى بكر و عمر رضى الله عنه الى اخره روح المعانى: ١٦٢/٢١\_

مورت بین تم رسول کے ساتھ رہ علی ہوا ورتم میں سے جواس کے لئے تیار ہواس کے لئے اللہ کے یہاں بڑا اجر مظیم تیار ہے۔
مقصود بیدتھا کہ جوعور تیں نبی کی زوجیت میں ہیں ان کا دل دنیاوی زینت کی طرف توجہ اور التفات سے پاک
ہوجائے نبی کا جوڑا وہی عورت ہوسکتی ہے جس کا دل دنیائے فانی کی محبت اور رغبت سے پاک ہودنیا کی محبت ہر خطاکی جڑ ہے
اس لئے نبی کے گھر کے مناسب نہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت کا کوئی جزلا۔ تیجزی موجود ہودہ و نبی کے ساتھ رہے دنیا
کی زینت سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے بعد کا سبب ہے۔

سورت کے ابتدائی تین رکوع میں منافقین کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور ان آیات میں مجبین مخلصین کی طرف سے غیر افتیاراورغیر شعور کی بیش آمدہ ایذاءاور تکلیف کا ذکر ہے کہ از واج مطہرات نگاتا نے جوزیت دنیا کا پجے مطالبہ کیا آگر چہوہ وہ مفرورت اور صد جواز میں تھالیکن نبی اطہر مُلا تی خاطر عاطر کے تکدر کا سبب بنااس لئے از واج مطہرات نگاتا کی فہماکش ضرورت اور صد جواز میں تھالیکن نبی اطہر مُلا تین نازل ہو تیں کہ نبی کی بیبوں کے لئے دنیا نے حلال کا تصور بھی حلال نہیں دار آخرت کے تصور کو آب طہور اور آب زلال جانیں اور زینت و نیا کے تصور اور خیال سے آب زلال کو مکدر نہ کریں ان آیات کے نازل کرنے سے مقعمود یہ تھا کہ از واج مطہرات ناگاتا کا دل زینت و نیا کی حجت سے بالکلیہ پاک اور مہر ہوجائے اور فقر و فاقد کی محبت سے ان کا دل معطر ہوجائے۔

جب بیآیت تخییرنازل ہوئی تورسول اللہ مُؤافِظِ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ فُٹافٹاسے دریافت کیا اوریہ آیتیں پڑھ کران کوسنا نمیں انہوں نے بلاکسی تر دداور تامل کے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا جس سے آپ م ملال جاتار ہا اور چبرہ پر بشاشت آگئ اس کے بعد باقی از داج مُٹافٹانے بھی ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کہا اور سب نے دنیا کی رغبت کا تصور دل سے نکال ڈالا۔

نکتہ: ..... دنیا اور آخرت بید دوسوکنیں ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں آیک سوکن اگر راضی ہوتی ہے تو دوسری سوکن ٹاراض ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتے

ف: ..... ظاہریہ ہے کہ بیدتصہ فتح خیبر کے بعد پیش آیا غالباً جس کی وجہ یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کوایک تسم کی مالی وسعت حاصل ہوگئ چنانچہ حضرت صفیہ ظافلا بھی آ یہ ناافکا کے ساتھ تھیں جو فتح خیبر میں آ پ ناکھا کو حاصل ہوئی تھیں اور اس کے بعد آیت ﴿اَدُ صَّالَا لَمْ لَعَلَمُوْ مِنَا ﴾ میں فتح خیبر کی طرف اشارہ غایت درجہ لطف اور حسن رکھتا ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں اے نبی طافظ آپ طافظ البن بیبوں سے کہدد بچئے کہ اگرتم دنیاوی زندگی بعنی دنیا کا عیش و آرام اور اس کی آرائش چاہتی ہو جیسے لباس فاخرہ اور زیورات جو اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو د نیائے فافی کی زینت سے دوررکھا ہے اسی حالت میں تمہارااللہ کے بی کے ساتھ عباہ نہیں ہوسکتا تو آؤیس تم کو کپڑوں کا جوڑا اور دول جو مطلقہ کو دیا جا تا ہے اور حسن اسلوب کے ساتھ تم کو دفعت کردوں پھر جہاں چاہوجا کر دنیا حاصل کر سکو میں تم کو ترک دنیا کے حبر پر مجبو نہیں کر تا اور اگر تم اللہ کا قرب اور اس کی رضا مندی اور دنیا اور آخرت میں اس کے رسول کی معیت اور دور نیا اور آخرت میں اس کے رسول کی معیت اور دور آخرت کی نعمت اور کر امت چاہوتو یہ جب ہی ممکن ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ترک دنیا پر صبر کروزبان پر کوئی حرف شکوہ اور دمطالبہ کا نہ آنے پائے کہی حضور پر نور نالیجا کم میں سے نیک کا م کرنے والی عور توں کے لئے اجر عظیم مہیا قربا تا ہے اس سے زیاد کا مرکز نے والی عور توں کے لئے اجر عظیم مہیا قربا تا ہے اس سے نیا کا مرکز نے والی عور توں کے لئے اجر عظیم مہیا قربا تا ہے کے بعد آخرت میں بھی حضور پر نور نالیجا کی معیت اور مرافقت کی عزت و کرامت حاصل ہوگی نو دل آیت ہی اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی تحقیر و نافی خوار نے اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا اور ان کے بعد تمام از واجی نگا گئا کے دور تا کہ اور اس اختیار کیا اور اس اختیار کے بعد اس مرات نگا تھیا ہی کیا اور دل سے دنیا کا خیال ہی نکال ویا اور واج مطہرات نگا تھیا میں بنا قب کی تور کیا تو اس کی دور تا کہ میاب ہو کہا کہ تا کہ دل کر دنہ ہوجا نمیں اور خاتمہ ہے ڈریتے رہیں ہیں اس مطہرات نگا تھیا ہی نے از واج نمی کو محسیت سے اجتماب میں کو نکر ان شانہ رکھیں۔

آیت میں اللہ تعالی نے از واج نمی کو محسیت سے اجتماب میں کو نکر ان عیاد کہ میں بمام کہال کوشاں رہیں جیسا کہ آسے شول کیا سے توف دولا یا ہے تا کہ معصیت سے اجتماب میں کو نکر ان شانہ دکھیں۔

آیت میں اللہ تعالی نے از واج نمی کو محسیت سے اجتماب میں کو نکر کو اس کی کو نمیں میں تمام کہال کوشاں رہیں جیسا کہ آیت میں ان کہ کوشوں رہیں جیسا کہ آتے ہیں اس کو معصوبت سے خوف دولا یا ہے تا کہ معصوبت سے اجتماب میں کونی کر ان شانہ در گھیں۔

فا کدہ: ..... وان گُذفین تُرِدُن اللهٔ وَرَسُولَهٔ ﴾ سے بیمفہوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے جواج عظیم کاارادہ کررکھا ہے اس کاظہورادر دقوع تمہارے ارادہ اور نیت پرموتو ف ہے کہ اگرتم دل سے اللہ ادراس کے رسول کی محبت کا ارادہ اور نیت کرلو اور بجائے دنیا کے آخرت کواپنامطلوب بنالوتو ہم نے تمہارے لئے بڑی بڑی نمتیں تیار کررکھی ہیں۔

خطاب تكريم وتشريف بشمن تنبيه وتخويف

قَالَ الْعَنَاكُ: ﴿ لِيْسَاءَ القَّرِيِّ مَنْ لِأَبِ مِنْكُنَ بِقَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّطْعَفُ لَهَا الْعَنَابُ طِيعُفَيْنِ. وَكَانَ لَاكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴾ الله يَسِيْرًا ﴾

ربط: ...... من شقہ یات میں حضور پرنور نالیا کے واسط سے از واج مطہرات کو بیتھم دیا گیا کہ نبی کی بیبیوں کے لئے مناسب نبیس کہ وہ زینت دنیا کی طرف نظرا ٹھا کر دیمیں اور جوعور تیں النداوراس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کریں ان کے لئے اجر عظیم اور درجات عالیہ اور مراتب فا نقد کا وعدہ فر مایا ب آئندہ آیات میں حق جل شاندخو داز واج مطہرات والمثلاث خطاب فر ماتے ہیں اور آئندہ معصیت پر تنبیہ اور تخویف فر ماتے ہیں کہ جس قدر مراتب بلند ہوتے ہیں اس قدر خطر بھی عظیم ہوتا ہے جیسا کہ مکہ معظمہ میں نیکی کا اجر زیادہ ہے ای قدر بدی کا گناہ بھی زیادہ ہے اس لئے ● اللہ تعالیٰ نے از واج مطہرات عالم کرنے کے لئے یہ مطہرات عالم کرنے کے لئے اور تمام جہان کی عور توں پر ان کی فضیلت اور خصوصیت فلا ہر کرنے کے لئے یہ آئیں ان کی کرامت میں نازل فر ما نمیں اور براہ راست ان کو مخاطب بنایا اور فر مایا اے نبی کی عور تو اس تمہارا مقام جہان کی حکم مصادی ماشہ جائیں: ۳۲۷ ہوں۔

سب عورتوں سے بڑھ کر ہے اس لئے کہم ایسے نبی کی عورتیں ہو جوتمام اولین اور آخرین سے افضل اور اکمل ہے لہذا تم میں سے بالفرض اگر کو کی عورت معصیت ظاہرہ اور کھلی بے حیائی کو عمل میں لاوے کی جورسول کی ایذ او کا خاص طور پر باعث ہے تو اس عورت کو بہنسبت دوسری عورتوں کے دو چند اور دو ہرا عذاب دیا جائے گا کیونکہ نبی کی بیبوں سے گناہ کا سرز دہونا بہت ہی براہے اور دو ہرا گناہ ہے ایک خدا کا گناہ دوسرے نبی کی دل آزاری اور حق صحبت میں کوتا ہی۔

فائدہ: ..... "فاحشہ مبینه " کے معنی صریح بدکاری کے ہیں صریح کی قیداس لئے لگائی کہ بعض کام بظاہر برے ہوتے ہیں گران کی برائی صریح اور ظاہر نہیں ہوتی توان کے ارتکاب پر بیسز انہ ہوگی ۔صریح نہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی برائی مذکور نہ ہواور نہ صریح عقل ہے اس کا برا ہونا ثابت ہو اور یہ دو ہری سزاد ینا اللہ پر بہت آسان ہے تہماری عزت وکرامت اور نسبت زوجیت اور نساء نبی ہونا اللہ کوسز ادینے ہے روک نہیں سکتی بلکہ یہ شرافت اور کرامت مزید سزا کا سبب ہے جیے عالم بوجی عمل کے معصیت پردو ہری سزا کا سبتی ہے۔

فائد اولی: .....ازوان مطہرات تفاقلا کو پہ خطاب بطور شرط ہے جس کے لئے وقوع ضروری نہیں اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض والتقد برتم ہے کوئی معصیت سرز دہوجائے تو جوسز ااوروں کو لمتی تم کواس ہے دو گئی سزا ملے گی جس ہے مقصود محض تخویف اور تنبیہ ہے جبیا کہ آئح تحضرت مظافیظ کے متعلق آیا ہے۔ ﴿ لَا إِنْ اَثْمَرَ کُتَ لَیْتِحْبَظَ عَلَیْ کَا مِعْنَ اگر بالفرض والتقد برآ پ مُلافیظ سے شرک سرز دہوجائے تو آ پ مُلافیظ کے اعمال حبط کر لئے جا تھیں گے اگر چہ پینیمبرخدا سے شرک کا سرز دہوجا کے اس مقصود دوسروں کو سنانا ہے تا کہ شرک کی قباحت اور شناعت ان برظا ہم ہوجائے۔

فا مکرہ ذوم: .....ان تمام آیات سے از واح مطہرات ٹاکٹا کی فضیلت اور بزرگ کو بیان کرنامقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ان ہے بھی کوئی معصیت قبیحہ سرز دنہیں ہوگی اور یہ عور تمیں محسنات اور مخلصات ہیں اور امہات الموشین ہیں اور نبی کی وفات کے بعدان ہے کوئی نکاح نہیں کرسکتا۔

فا تعدہ سوم: ..... از واج مطہرات تفائق با جماع صحاب و تابعین و نیا اور آخرت میں آپ منافق کی زوجہ مطہرہ ہیں خصوصاً حضرت علی مخافظ اور حضرت عمار دفائق اور ابوموی اشعری دفائق و غیرہم نے صحاب و تابعین کے بزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں با واز بلند یہ اعلان کیا کہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ فرق و نیا اور آخرت میں نبی اکرم منافق کی زوجہ مطہرہ ہیں لہذا کسی اور گراہ فرقہ کا یہ کہنا کہ آنحضرت فرقہ کا یہ کہنا کہ آنحضرت فرقہ کی نوجہ رسول ہونا فقط د نیا تک محدود ہے صریح گراہی ہے اور کسی رافضی کا یہ کہنا کہ آنحضرت منافق کی مفار کے بعد حضرت عائشہ شافق کو طلاق دے دی تھی یہ کفر بھی ہے اور صریح جھوٹ بھی ہے۔ لعنہ اللہ علی الکاذبین۔

الحمد للداّج بتاریخ ۸ شوال المکرم ۹۲ ۱۳ یوم چهار شنبه ظهر ادر عصر کے درمیان اکیسویں پارہ کی تغییر سے فراغت ہوئی وہللہ الحمد اولا واخر ا۔

# وَمَنۡ يَّقۡنُتُ مِنۡكُنَّ لِلٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوۡتِهَاۤ ٱجۡرَهَا مَرَّ تَيۡنِ ﴿ وَٱغۡتَلۡنَالَهَا

اور جوکوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اوراس کے رسول کی اور ٹمل کرے اقتصد ہویں ہم اس کو اس کا تواب دو باراور کھی ہے ہم نے اس کے واسطے اور جوکوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی ،اور کرے کام نیک، دیں ہم اس کو اس کا نیگ دوبار ،اور رکھی ہے ہم نے اس کے واسطے

روزی عرت کی نے اے بی کی عورتول تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں نے اگر تم ڈر رکھو ہو تم دب کر روزی عزت کی۔ اے نبی کی عورتو! تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں، اگر تم ڈر رکھو، سو تم دب کر نہ کہو

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلُنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴿ وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا

بات نہ کرو پھر لانچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے اور کہو بات معقول فیل اور قرار پکڑو اپنے گھرول میں اور بات معقول۔ اور قرار بکڑو اپنے گھرول میں، اور بات معقول۔ اور قرار بکڑو اپنے گھرول میں، اور

تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِ وَأَقِمْنَ الصَّلُوةَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللهَ

د کھلاتی نہ بھرو جیہا کہ دکھانا دستورتھا پہلے جہالت کے وقت میں فیم ادر قائم رکھونماز اور دیتی رہو زکوۃ اور الهاعت میں رہو اللہ کی وکھاتی نہ پھرد جیسا وکھانا دستور تھا پہلے وقت نادانی کے۔ اور کھڑی رکھو نماز، اور دیتی رہو زکوۃ، اور اطاعت میں رہو اللہ کی

ف یعنی نکی اورا لماعت پرجتنا اجرد وسرول کو مطے اس سے دو گئا ملے گا۔اور مزید برآ ل ایک خاص روزی عرب کی عطام و گی یہ صفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔" اور اللہ میں میں اللہ کہتے ہیں۔"

فل یعنی تمهاری چینیت اور مرتبه عام عورتول کی طرح نہیں۔ آخراللہ تعالیٰ نے تم کوسید المرسلین کی زوجیت کے لیے انتخاب فر مایا اور امہات المونین بنایا کہذااگر تقویٰ وطہارت کا بہترین نمونہ پیش کروگی جیسا کہتم سے متوقع ہے ۔اس کاوزن اللہ کے ہال بہت زیادہ ہوگا۔اور بالفرض کوئی بری حرکت سرز دہوتواسی نبیت سے

و ابھی بہت زیاد بھاری اور بنیے سمجھی جائے گئی یوض بھلا کی کی جانب ہویا برائی کی عام مومنات سے تمہاری پوزیش ممتازرہے گئی۔

فی پینی اگرتقوی اور ندا کا دُردل میں کھتی ہوتو غیر مردول کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے (جس کی نیرورت خصوصاا مہات المونین کو پیش آتی ہتی ہے) زم اور دل کش کہجہ میں کلام نہ کرو۔ بلاشہ عورت کی آواز میں قدرت نے بعی طور برایک زمی اور زاکت رکھی ہے لیکن پاک بازعورتوں کی ثان یہ ہونی چاہیے کہ حتی المقدورغیر مردول سے بات کرنے میں برتکلف ایسالب ولہجہ اختیار کریں جس میں قدرے ختونت اور دوکھا پین ہواور کھی بدباطن کے قبی میملان کو اپنی طرف جذب نہ کرے ۔امہات المونین کو اس بارے میں اپنے مقام بیند کے لحاظ سے اور بھی زیاد واحتیاط لازم ہے تاکرکو کی بیماراور روگی دل کا آ دمی بالکل اپنی عاقبت تباہ درک

بیٹھے۔حضرت شاہ صاحب رحمدالند کھتے ہیں کہ پیدایک ادب تھا یا کہی مرد سے بات کہوتواس طرح کہو جیسے مال مجم بیٹے کو ۔اور ہاہ بھی بھی اور معقول ہو۔

سے بعض اور ماہ ماہ ہائیت میں عورتیں ہے ہردہ پھر تی اور ہاں کرن بائش کا علائیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس بداخلاقی اور بے حیاتی کی فرح میں اسلام کے بردہ اللہ میں عورتیں ہے ہدہ وی کو مقد کی اور ماہ ہائیں کی زیبائش کا علائیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس بداخلاقی اور بے حیاتی کی مرت اسلام کے برداشت کرسکتا ہے اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں تھی ہیں کہ درخان است کی طرح بابر نکل کرحن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھر یں۔ امہات المونین کا فرض اس معاملہ میں بھی اوروں سے زیادہ مؤکدہ ہوگا ہیں کہ الست کا حد من النساء "کے تحت میں گزر چکا۔ باقی کسی شری است کی حد میں النساء "کے تحت میں گزر چکا۔ باقی کسی شری مرت کی بناہ ید بدون ریب وزینت کے مبتدل اور نا قابل اعتباء لباس میں متر ہوکر احیان بابر نگلنا بشر کی ہمائوں کے اعتبار سے فقتہ کا مظنہ نہ ہو بولا ہوت کی بناہ ید بدون ریب وزینت سے اس طرح نگلے کا حجوت اس کی امبات نہیں ہوتی۔ بلکر متعدد و اقعات سے اس طرح نگلے کا حجوت اس کی امبات نہیں ہوتی۔ بلکر متعدد و اقعات سے اس طرح نگلے کا حجوت میں شارع کے ارشادات سے یہ دام ہت ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہندائ کو کرتے میں کہ ایک ملمان عورت کے لیے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے سے مسلم کا موقع دد سے اس کی تعضیں بھردوں کے سامنے سے میں اس کی تعضوں سے تک میں میں مدے رسال تھا ہوت کے لیے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے سے کو تاک جھا تک کاموقع دد سے اس کی تعضوں کے مامنے سے دورات کے لیے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے سے کو تاک جھا تک کاموقع دد سے اس کی تعضوں کے سامنے سے دورات کے لیے کن اعضاء کو کی کو تاک جھا تک کاموقع دد سے اس کی تعضوں کو تاک جھا تک کاموقع دد سے اس کی تعضوں کو تاک کے مواقعات سے اس کی کاموقع دورات کے لیے کن اعتماد کی کاموقع دورات کے لیے کن اعتماد کی کو تاک جھا تک کاموقع دد سے اس کی کو تاک جو کی کو تاک جو کو تاک کو تاک جھا تک کاموقع دورات کی کی اس کی کی معتبر کی اسٹون کی کو تاک جو کی کی کو تاک کو تاک کی کو تاک کو تاک

وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَا يُويُنُ اللّهُ لِيُنَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(تتبید) جواحکام ان آیات میں بیان کیے گئے تمام عورتوں کے لیے ہیں۔ از واج مطہرات علیمی الرضوان کے تو میں چونکہ ان کا تاکہ واہتمام زائد تھا اس کے نظروں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب ان کو بنایا محیا میر سے نزدیک " نینستاہ النّبیتی آسندُنَّ گا تحد بنتی النّبستاء " تک ان احکام کی تمہید میں دوشیں ذکر تھیں ۔ ایک بے حیائی کی بات کا ارتکاب راس کی روک تھام فلا تخصص بالقول سے تبر جالجا ہلیة المولی تک کی می دوسری الله ورمول کی الحاست اور تمل مالی ، آگے واقعین الصلوٰۃ سے اجراعظیم اتک اس کا سلسلہ چلا مجیا ہے ۔ مناصدیہ ہوا کہ برائی کے مواقع سے بچنا اور نکی کی طرف مبعقت کرناسب کے لیے ضروری ہے ۔ ان کی ہرایک بھلائی برائی وزن میں دومئی قرار دی می اس تقریر کے موافق " فاحشیة مبینیة "کی تقیر بھی بے تکاف مجھ میں آگئی ہوگی۔ برائی وزن میں دومئی قرار دی می اس تعریر کے موافق " فاحشیة مبینیة "کی تقیر بھی بے تکاف مجھ میں آگئی ہوگی۔

ف یعنی اورول سے بڑھ کران چیزول کا اہتمام رکھو۔ کیونکہ تم نبی ملی النه علیہ وسلم سے اقرب اور است کے لیے نمونہ ہو۔

فی یعنی النگالداده یہ سے کہ بی سی النگر الدی ہوں کے گھروالوں کو ان احکام پڑمل کرا کرنوب پاک وصاف کرد ہے اوران کے رتبہ کے موافق ایسی بھی صفائی اوراخلاقی سخرائی علافر مائے جود وسروں سے ممتاز وفائق ہو (جس کی طرف یطھر کے بعد قطھیر ابڑھا کراٹارہ فرمایا ہے ) یہ طبیر واذہاب رجس اس قسم کی نہیں جو آیت دہویں و قلی می گئر کے بعد ویا کہ میں ایسی کے بعد میں ایسی کے بعد والم یہ ان انفال رکوع ۲) سے مراو ہے۔ بلکہ یہالی تعمیر سے مراوت نہیں تصفیہ قلیہ کے باطمن کا وہ الخل مرتبہ ہو کا مل اولیا مائیکو مامل ہوتا ہے اور جس کے معول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معموم تو ہیں بن جانے ہال محفوظ کہ لاتے ہیں۔ چیانچی تھیں یہ المنظم میں اور ان اللہ میں اور ان اور ان اللہ میں اور ان کی دلیل ہے کہ اللہ بیت کے لیے عصمت شاہد نہیں۔ بہیں بن جانے ہال محفوظ کہ بلاتے ہیں۔ جانے پنھی دید اللہ لید ہب المنظم مراد اللہ میں اور ان کی دلیل ہے کہ اللہ بیت کے لیے عصمت شاہد نہیں۔

(تتبیہ) تلم آن میں تھ ہرک نے والے کو ایک ہو کے تیے اس میں شک و خبنیں ہو کتا کہ بہاں انی بیت کے مدلول میں از واج مطہرات یقینا وائل ہیں۔ یہ بیونک آب میں تعدید کرن مایت ہی ہیں ہو قورن فی بیونکن میں اور "بیوت" کی نبیت ہی ہیں ہو قورن فی بیونکن میں اور آب ہو وی کا تعدید کرن مایت ہی ہیں ہو تک میں ان کی طرف کی تئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ نوع کوماای بیاق میں معتمل ہوا ہے۔ رضرت اہراہ ہم علیہ المهام کی بیوی مارہ کو خطاب کرتے ہوئے مالک نے نے فرمایا اتعجبین من امر المتعد رحمة الله ویو کا تعدید علیکم اھل المبیت (ہود، رکوع) می املاته مورت باوجود یک نکاح ہے کو کہ کو خطاب کو کہ کی مرحمت میں ہوئے ہی ہم ہوا کہ کا مرحمت میں ہوئے ہیں ہوئے ہی ہم ہوا کہ المحمد میں ابیت میں اس میک اوران مطہرات کا وائل بیت میں اس میک اوران مطہرات کا وائل بیت میں کا مندا ہم کے ذیادہ کو دالوں میں شامل میں میک بواد والم میں ہوئے ہوئے وائل بیت میں اس میک اوران میں ہوئے ہوئے وائل بیت میں اس میک اوران میں شامل میں میک بھوئے ہوئے وائل بیت کے ذیادہ کو دالوں کے میں اس میک اوران میں میں ہوئے وائل ہوئے ہوئے وائل ہوئے کے ذوران میں میں ہوئے وائل ہوئے کے خوران ہوئے کے خوران ہوئے کی اور میں کا میانہ کی ہوئے کا دوران کی میں ہوئے کا مین میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوئے کا دوران میں میں اس میں کو المیس میں کو تعدل المیس میں کو میں ہوئے کو اوران میں میں ہوا اوران میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں کی اور میں میا کو اوران میں میں ہوئے کو تام کی اور میں میں اس میں کو تام کی کی دوران میں میں کو تام کی کی دوران میں میں کو کو کا میں میں کو کو کا میں کو کو کا کہ کو کو کا کہ کو کا کا کہ کو کی کی دوران کی کو کو کو کا کہ کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کون ک

فس يعن قرآ ك وسنت من جوالله كا حكام اوردانال كى باتيس بين الهيل يكهو، يادكرو، دوسرول كوسكها وَاورالله كاحران عليم كاشكراد اكروكة كوايس كحريس

خَبِيُرًا۞

خبردار**ف** 

خير دار ـ

### فضائل وخصائص ازواج مطهرات

عَالَعَنَاكَ: ﴿ وَمَن يَقُنُتُ مِنْكُنَّ بِلَهِ وَرَسُولِهِ .. الى .. إنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَيدُرًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات بیس اگر چهاز داج مظمرات علیهن الرضوان کی تنبیه اور تا دیب کا ذکر تھالیکن وہ تنبیه د تا دیب بھی الن کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ کے شرف اور امتیاز کو تضمن تھی اس لئے کہ فاحشہ کے ارتکاب پر دو ہر سے عذا اب کی دھمکی بھی ان کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے تھی اور اسی شرف کی وجہ سے خطاب صراحة خود از واج مطہرات علیهن الرضوان کو تھا۔ اب آئندہ آیات بیس بھی صراحة از واج مطہرات علیهن الرضوان کو خطاب کر کے ان کے مزید شرف اور امتیا زکو بیان کرتے ہیں تا کہ پہلے ہے زیادہ القیاد اور پر ہیزگاری اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما نبر داری اور زہدا ورقناعت براور دنیا سے بیزاری بلکہ دست برداری اور دار آخرت کے اضتیار ادر اس کی تیاری پر خوب مستحکم ہوجا ئیں۔ اور ان کے دل دنیا کی حرص اور طبع سے بالکلیہ پاک اور صاف ہوجا ئیں اور ان خداد ادفضائل و خصائص پرحق تعالی کا شکر بھی کریں۔ اور فخر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تمام عور توں پر شرف اور افضائل و خصائص پرحق تعالیٰ کا شکر بھی کریں۔ اور فخر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تمام عور توں پر شرف اور افضائل و خصائص پرحق تعالیٰ کا شکر بھی کریں۔ اور فزم بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تمام عور توں پر شرف اور افضائل و خصائص پرحق تعالیٰ کا شکر بھی کریں۔ اور فرائی کی کا ارادہ فرمایا۔

(نیز) گزشتہ یات میں جو تخییر کامضمون تھاان میں آنحضرت علی کے کوخطاب تھا کہ آب خلی این بیمیوں سے بیہ کہدویں کہ تم کو اختیار ہے کہ دنیا کو اختیار کردیا آخرت کو۔ اب ان آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے خود از واج مطہرات علیہ ن الرضوان کو خطاب ہے جو ان کے شرف اور کر امت کی واضح دلیل ہے کہ از واج مطہرات علیہ ن الرضوان نے فقر و فاقد کے ساتھ خدا کے دسول خلی کی خوجیت کو اختیار کیا اور دار آخرت کو دار دنیا کے مقابلہ میں ترجیح دی اس لیے حق جل شاند آئیدہ آیات میں از واج مطہرات علیہ ن الرضوان کو خط ب فرماتے ہیں کہ تم نبی کی بیبیاں ہو اور امہات المونین ہولہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت اور تقوی اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال میں تم کوسب ہے آگے ہو ناچا ہو اور زمانہ جا ہلیت کی بری عادتوں سے تم کو انتہا کی دور رہنا جا ہے تم طیبات اور مطہرات ہو تمہارے گھروں میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو اور طائکہ کا نزول ہو تا رہتا ہے۔ تمہارے گھرانے تدسیوں کی بازگشت ہیں طبقہ نسواں میں تم سے زیادہ بزرگ کوئی طبقہ نہیں لہذا تم کو جا ہے کہ ان اپنے گھروں سے قدم با ہرنہ نکا لو۔ مبادا شیاطین الانس والجن کا کوئی تیر نظر تمہارے ایس تقوی و طبارت کوئی جا ہے کہ ان اپنے گھروں سے تم کی گھرانے ہیں اور اسے نبی کی عور تو اتم آگے اور گھرے باہر نکل کر کسی گندگی اور بلیدی کا کوئی چھینا تم کونہ لگ جائے۔ جنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی کی عور تو اتم آگے اور گھرے باہر نکل کر کسی گندگی اور بلیدی کا کوئی چھینا تم کونہ لگ جائے۔ جنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی کی عور تو اتم آگے اور گھرے باہر نکل کر کسی گندگی اور بلیدی کا کوئی چھینا تم کونہ لگ جائے۔ جنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی کی عور تو اتم آ

= رکھا بومکمت کا فزانداور ہدایت کا سرچثمہ ہے ۔



فل اس کی آیتوں میں بڑے باریک بھیداور پنے کی ہاتیں ہیں اور وہ ہی جانا ہے کہ کون اس امانت کے اٹھائے کا الی ہے اس نے اپنے لطف ومہر بانی سے محمل الذعلیہ وسلم کو وقی کے لیے اور تم کو ان کی زوجیت کے لیے مین لیا کے وظرو ، ہرایک کے احوال داستعداد کی خبرر کھتا ہے کوئی کام یوں ہی ہے جوز نہیں کرسکا۔

میں ہے جوکوئی النداوراس کے رسول کی فر ما نبرداری کرے اور خشوع وضوع کے ساتھ ہمیشہ اطاعت اور فر ما نبرداری میں گی

رہے اور نیک کام کرتی رہتو ہم اس کواس کے نیک کاموں کا دو ہراا جردیں گے ایک اجر طاعت اور عمل صالح پراورایک اجر
رسول ظائیظ کی تطبیب خاطر پر اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے لئے جنت میں عزت کی روزی بطور ذخیرہ تیار کر کھی ہے
ازواج مطہرات چونکہ دنیا میں رزق و نیوی سے دستبردار ہوئیں اور و نیا کے مقابلہ میں دار آخرت کو اختیار کیا اس لئے اللہ تعالیٰ
فزان کے لئے آخرت میں رزق کریم کا وعدہ فرمایا جوان کے لئے بطور ذخیرہ وہاں محفوظ ہے۔ اے نبی کی جیبوا تم اور
عورتوں جیبی نہیں تمہاری شان تمام عورتوں سے ممتاز ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کوسید المرسین ناایے کی کی کورت اس
متخب فرمایا۔ و نیا اور آخرت میں تم اس رسول کی ازواج مطہرات ہواور تم کو امہات الموشین بنایا۔ و نیا کی کوئی عورت اس
فضیلت اور منزلت میں تمہاری شریک اور سبیم نہیں گر اس فضیلت کے لئے شرط یہ ہے کہ تم خداسے ڈرتی رہو۔ ہارگاہ خداوندی
میں فضیلت و کرامت کا دارو مدار تقوئی پر ہے کہ اقال تعالیٰ ہوائی آگر تم کھ نے فنگ اللہ اقتف گئی گھش اللہ کے نبی کی
می فضیلت و کرامت کا دارو مدار تقوئی پر ہے کہ اقال تعالیٰ ہوائی آگر تم کھ نے فنگ اللہ اقتف گئی گھش اللہ اتف گئی گھش اللہ اس کے ساتھ مقرون نہ ہو۔
می فضیلت اور اس سے اتصال ضروری نہیں جب تک تقوئی اور پر ہیزگاری اس کے ساتھ مقرون نہ ہو۔

ع زہدوتقوی فضل رامحراب شد

فائدہ: .... یہ کلام تعلیق ہے اس سے بہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ ،ازواج مطہرات نگائٹا متی نہ تھیں۔ تعلیقی کلام وقوع اور عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتا اس شرط سے فقط بہ بتلا نامقصود ہے کہ رسول خدا سے فقط علاقئہ زوجیت اور محض اتصال ظاہری فضیلت اور شرف کے لئے کافی نہیں جب تک کہ درع اور تقوی اس کے ساتھ مقرون نہ ہواور واقعات اور حالات سے اور کتاب وسنت کی شہادات سے بہ امر قطعی طور پر تابت ہے کہ الحمد للہ ازواج مطہرات نگائٹا ذاول تا آخر تمام زندگی تقوی اور پر بہیزگاری پرقائم رہیں حضور پر نور شائٹی کی حیات میں بھی اور آپ سائٹی کے وفات کے بعد بھی اور اسی وجہ سے بہ تھم نازل پر بیزگاری پرقائم رہیں حضور پر نور شائٹی کی حیات میں بھی اور آپ سائٹی کی وفات کے بعد بھی اور اسی وجہ سے بی تھم نازل ہوا ﴿ وَقِلَ اَنْ قَاجَهُ مِنْ بَعُونَ اَنْ وَاجَهُ مِنْ بَعُونَ اَبْدَ وَاجَهُ مِنْ اَبْدَ وَاجَهُ مِنْ بَعُونَ اَنْ وَاجَهُ مِنْ اَنْ اِسْتُ مِنْ اَنْ مِنْ بَعْدَ اِلْمُ اِللّٰهُ اِلْمُ اِللّٰمُ اِلْمُ اللّٰمِ مِنْ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

اب آئندہ آیات میں ازواج مطہرات نظائلا کو پھھ آداب کی تنقین فرماتے ہیں ہی اے پیغیر طائع کی کورتو ااگرتم اپنے خداداد تفقو کی اور طہارت کی حفاظت چاہتی ہوتو نامحرم مردول سے بات کرنے میں نری نہ کرنا میادا وہ تحض جس کے دل میں نفسانیت کی کوئی بیاری یا روگ ہے وہ تمہاری نرم اور نازک گفتگو سے تمہارے اندر کوطمع لگا بیٹھے ۔ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نزاکت رکھی ہے ہی کسی عورت کا کسی غیر مرد سے زم گفتگو کرنا مقدمہ زنا کا ہے جو تفوی اور طہارت اور عفت اور عصمت کے لئے نقصان دہ اور مضرت رسال ہے جس کے دل میں شہوت کی بیاری ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور نازک گفتگو سے عورت میں طمع کرنے لگتا ہے جس سے فساؤ ظیم کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہیں اے نبی نا انجاز کی کورتو ! تم اپنے مقام بلند کے کا نا سے اور کا خان سے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط برتو اور اس طرح بات نہ کرد کہ جس سے کوئی نفس پرست تمہارے اندر طمع کرنے گئے۔ اور اگر کسی ضرورت کی بنا پر کسی سے بات کرنی پڑے تو سیدھی سیدھی بات کرد کے بینی ایسے انداز اور ایسے لب و لہجہ میں بات کرد کے بین ایسے انداز اور ایسے لب و لہجہ میں بات کرد کے بات کرد کے بات کرد کو بینی ایسے انداز اور ایسے لب و لہجہ میں بات کرد کے بینی ایسے انداز اور ایسے لب و لہجہ میں بات

كروجس ميل قدرے شخق اور درشتی اور روکھا بن ہوتا كہ بات سننے والاتمہارے اندركوئی طمع نہ لگا سكے اور بيہ بداخلا قی نہيں بلكہ اپنی عفت اورعصمت کی حفاظت ہے۔ بداخلاقی وہ ہے جود دسرے کی دل آ زادی اور ایذاء کا سبب بنے اور عصمت وناموس کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرار بکڑ و۔ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا اور وہ بھی بلا پر دہ اور بلا نقاب کے شریعت میں قطعاً ممنوع ہے بلا پر دہ اور بلا نقاب عورت کا گھر ہے باہر قدم نکالناشہوانی اور نفسانی لوگوں کی سوئی ہوئی طمع کو جگاتا ہے شریعت مطہرہ یہ جا ہتی ہے کہ بدمعاشوں کی نایا ک نظروں سے عورت کے چہرہ کی حفاظت کی جائے اس لئے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بلاضر ورت شدیدہ گھرے باہر ناکلیں اوراسی مصلحت کی بناء پر دوسرے مواقع میں بھی عورتوں کے لئے یہی تھم دیا گیا۔ لَا تُغْدِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّهَيِّقَةٍ ﴾ يعنعورتول كوَّهر سے باہرند نكلنے دوتا كه فتخ سُل بِتَلَان مِهُ وَالَّذِي يَأْتِنُ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِلُوا عَلَيْهِنَّ آرُبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِلُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْمُيُوْتِ عَتَّى يَتَوَفَّىهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ يعنى جومورتس بحيالى كىمرتكب مول 🕆 توان کو گھروں میں روک کررکھو۔ کیونکہ جب غورت گھر ہے باہرنگتی ہے توشہوت پرستوں کے دل اس کے طبع میں پڑ جاتے ہیں۔ 🚓 الله المركزي المرجم بين كيونكه وه جرم مين معين بين جيسے كسى كو دُرانا اور دھمكانا اور كوششرى ميں بند كرنا اور كسى قاتل كوملوار اور پیتول لا کردینا ای طرح قانون شریعت میں زنا کے ذرائع اور وسائل بھی ممنوع اور حرام ہیں مثلاً نامحرم کو دیجھنا اور اس ہے باتیں كرناياس كى باتيرسنا-كما قال تعالى ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ غرض يه عورتوں کا اپنے گھروں میں قرار پکڑنا بدباطنوں کی طمع ہے حقاظت کا پوراسامان ہے اس کئے اب اس حکم کی تا کید کے لئے ارشاد فرماتے ہیں اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دِستور کے مطابق تم اپنی زیب وزینت دکھاتی نہ پھرو۔ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بے پردہ بھرتی تھیں اور اپنے حسن و جمال اور زیب وزینت اور آ راکش وزیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔شریعت مقدسہ نے اس بحیائی کوتمام عورتوں کے لیے عمو ما اور از وائح مطہرات بٹاٹھائے کے لیے خصوصاً ، خاص طور پرحرام اور ممنوع قرار دیا کیونکہ عورتوں کا اظهار تجل بلاشبدابل شہوت کی طمع کاسب ہادراز واج مطہرات کے حق میں مزیدایذاء پنیمبر کا بھی سب ہے۔

جانا چاہئے کہ ان آیات کا نزول اگر چازواج مطہرات ٹانگانا کے بارے میں ہوا گر بھم عام ہان آیات کا تمام سیاق وسیاق از داج مطہرات ٹانگانا کی فضیلت کے بیان میں ہوا در پہنا نامقصود ہے کہ از واج مطہرات ٹانگانا کی فضیلت کے بیان میں ہوا ور پہنا نامقصود ہے کہ از واج مطہرات ٹانگانا کی فضیلت کے بیان میں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کو دو ہراا جر ہے۔ اور اگر معصیت کریں تو دو ہرا عذاب ہوار بید مطلب ہرگر نہیں کہ اطاعت خدا و رسول اور تقوی اور اعمال صالحہ کی بجا آوری صرف از داج مطہرات ٹانگانا کے ساتھ مخصوص ہائی طرح سمجھوکہ ﴿وَقَدِّنَ فِی ہُمِنِوْ لِدُکُونِ ﴾ اور ﴿وَلَا لَدُونَ ہُمِنَ لَا کُونِ اور الحکم اور تبری جا ہلیت کی ممانعت الحجا ہیا تھے الاُونی کی میں اگر چہ خطاب از واج مطہرات ٹانگانا کو سے لیکن قرار فی المبیوت کا تھم اور تبری جا ہمیت کی ممانعت ، الجا ہیا گردن سے باہر لکانا اور اپنی زینت از واج مطہرات ٹانگانا کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام مومنات کے لئے ہاور براضرورت گھروں سے باہر لکانا اور اپنی زینت اور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھلے منہ باہر گھرنا اور غیروں سے کلام کرنا۔ بلاشبہ ہرمسلمان عورت پر حرام ہور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھلے منہ باہر گھرنا اور غیروں سے کلام کرنا۔ بلاشبہ ہرمسلمان عورت پر حرام ہور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھلے منہ باہر گھرنا اور غیروں سے کلام کرنا۔ بلاشبہ ہرمسلمان عورت پر حرام ہور

اس میں از داج مطہرات ٹٹاگٹان کی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ ہراد ٹی عقل والا جانتا ہے کہ ایسا خروج جس میں زینت کا اظہار ہو اور غیر مردوں سے فقط کلام ہی نہ ہو بلکہ ہنی اور دل گئی بھی ہو بلاشبہ موجب فتنہ ہے اور زنا کامقد مہ ہے جس میں کی عقل کے اندھے کو بھی شبہ نیس اس فقنہ کا انسداد بغیراس کے نہیں ہوسکتا کہ عور تیس ایخ گھروں ہی میں رہیں اور بلاضرورت گھرے باہر نہ نکلیں اور مرک کے اگر شدید ضرورت کی بناء پر باہر نکلیں تو بغیر زینت کے اپنے تمام بدن کوڈھک کر اور میلے کچلے کیڑوں میں نکلیں اور سرک کے کنارے مردول سے الگ تھلگ ہوکر چلیں عورت کو گھرسے باہر نکلنے کی بیتمام قیود احادیث ہے ثابت ہیں۔

یبال تک جواحکام بیان کئے گئے وہ عفت اور عصمت کے متعلق تھے جن سے بے حیائی کی روک تھام اور زنا فاہری اور باطنی کی بندش مقصود تھی کیونکہ نفس کی طبع ہے باطنی زنا ہے اب آئندہ آیات میں دوسرے احکام عام کی ہدایت فرماتے ہیں اور اسے نبی کی بیبیو! تم نماز کو شمیک قائم رکھو اور اس کی پابندگی رکھو اور زکو قادا کرو اور النداور اس کے رسول کی اطاعت کردگی رہو جس درجہ النداور اس کے رسول کی اطاعت کردگی اسی درجہ کی تم کو طہارت عاصل ہوگی جس آئندہ آ یت میں ذکر آتا ہے۔ اسے نبی کے گھر والو اجان لو کہ بس الند ان احکام اور ہدایت سے بہی جاہتا ہے کہ ظاہری اور باطنی گندگی کو تم سے خاص طور پر دور کروے تا کہ تمہار الباس تقوی کی میلا اور خراب نہ ہو اور تم کو خوب پاک اور سخر اکردے کے معصیت کے میل ہوگی جب تم ہمارے ان احکام اور ہدایات پڑل کرو گے۔ کے میل و کہل کانام ونشان بھی نہ رہے اور پہ طبی تر کہ باطن مراد ہے جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے عصمت کے معنی مراد نہیں اس آیت میں اذباب رجس سے اور تطبیر سے تزکیہ باطن مراد ہے جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے عصمت کے معنی مراد نہیں اس آیت میں اذباب رجس سے اور تطبیر سے تزکیہ باطن مراد ہے جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے عصمت کے معنی مراد نہیں اس آیت میں اذباب رجس سے اور تطبیر کسی کو حاصل نہیں۔

پسجس طرح ان آیات میں اگر چہ خطاب از واج مطہرات نظافات کو ہے گرا قامۃ صلوۃ اورایتاء زکوۃ اوراطاعت رسول کا تھم از واج مطہرات نظافات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عامہ مومنات و مسلمات پر سینیوں تھم فرض اور لازم ہیں ای قرار فی البیوت اور ترک تبرج کا تھم بھی از واج مطہرات نظافا کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مومنات و مسلمات اس تھم کی مکلف اور پابند ہیں چونکہ تی جا شان کا ارادہ میہ ہے نبی خلافیا کے گھرانہ کو فواحش اور مشکرات سے بالکئیہ پاک کر دے اس لئے ان پابند ہیں خاص طور پر از واج مطہرات بڑا گئا کو خطاب فرہ یا کہ تمہاری شان عام مومنات جیسی نہیں اس لئے تم کو اطاعت خداور سول اور تقوی کی وطہارت ہیں سب ہے آگے ہونا چاہئے تا کہ تمہارے شان عام مومنات ہیں نہیں اس لئے تم کو اطاعت خداور سول اور تقوی کی وطہارت ہیں سب سے آگے ہونا چاہئے تا کہ تمہارے لباس تقوی وطہارت پر اور تمہاری چادر مصمت وزراہت پر کسی فاحشہ کا میل کھیل اور گر دو غبار بھی نہ لگنے پائے تم دنیا کی تورتوں کے لئے مثال اور نمونہ ہولباتہ تم سب کا کا مل اور اکمل ہونا چاہئے۔ پھر دیکھو کہ اس سب سے آگے ہیں اللہ تعالی فرہا تا ہے۔ پھر اللہ فران کے بیسیوں کو اور نبی خلاقی کھرات کی تعلی ہوں کو اور نبی خلاقی کہ کہا ہونا ہوں کو دورتوں کو درتوں کو

یس ای طرح سمجھو کہ قرار فی البیوت فقط از واج مطہرات تفاقلانی پر فرض نہیں بلکے تمام مومنات اورمسلمان پر فرض ہےا درتبرج جاہلیت تمام مسلمان عورتوں کے قت میں حرام ہیں۔

خلاصة كلام بيركهان آيات ميس جس قدرتهي احكام مذكورين وهازواج مطبرات تلكظا كيساته مخصوص نبيس بلكه تمام

غرض مید کہ جواحکا مات ان آیات میں مذکور ہیں وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب مسلمان عور توں کے لئے ہیں البتہ از واج مطہرات نٹائٹانی کے لئے ان کے نقدی اور طہارت اور علومر تبت کی وجہ سے ان احکام کی پابندی سب سے زیادہ ان پر ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور بلاضرورت منہ صروری ہے اور لازم ہے۔ اور بلاضرورت منہ کھولے گھرسے باہر نگلنا۔ بلاشبہ موجب معصیت اور کی فننہ وفساد ہے۔

آنخضرت تالیخ کارشاد ہے المراۃ عورۃ فاذا خرجت استشر فھا الشیطان۔ یعنی عورت سراپاستر ہے۔ بہر کامستور کھنا واجب ہے جب وہ گھر ہے باہر نگلتی ہے توشیطان اسے سراٹھا کردیکھتا ہے اوراس کی تاک میں لگ جاتا ہے بھر کراتا جو کراتا جو کراتا ہو کہ وجہ ہے کہ جن ممالک میں پروہ نہیں اور مردوزت کے اختلاط میں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں وہاں زنا کا بازارگرم ہے اور نصف سے ذیادہ آبادی غیر ثابت النسب ہے اور انہی اولا والزناکی اکثریت اور جمہوریت ہے۔ جہاں زنا کو آزادی حاصل ہے اور نکاح پریابندی ہے۔

 غایت درجہ عین اور مددگار ہے بلکہ تریاق اور اکسیر ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بیتھا کہ اہل بیت نبوت کو طہارت کا ملہ عطا کرے اس لئے ان کوزینت دنیا اور آ رائش دنیا کی رغبت اور میلان سے پاک کردیا کیونکہ ذیبنت دنیا کی رغبت رہمی ایک قسم کا رجس اور ایک نوع کی نجاست ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا مہر بان ہے اس کا لطف اور اس کی عنایت تمہارے ساتھ ہے اور وہ بڑا خبر دار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نبی کا گھرانہ ہرقتم کی گندگی اور بلیدی سے پاک ہوجائے۔

### لطا يُف ومعارف

﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا شَعْرُوْفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوْلِكُنَ وَلَا تَهَرَّجْنَ تَهَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلِ ﴾

جانا چاہئے کہ جس طرح عورتوں کے دیکھنے اور ان کی طرف آ کھا تھانے سے مردوں کے دل میں ان کاعشق اور بیا فریفتگی بیدا ہوتی ہے۔ ای طرح عورتوں کے مردول کو دیکھنے سے ان کے دل میں مردکاعشق اور فریفتگی بیدا ہوتی ہے اور بسا اوقات بید کھنا ہی نا جائز تعلق اور نا جائز طریقہ سے قضاء شہوات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بالفاظ دیگرزنا کا دروازہ ہے اور تمام انجانی کی شریعتیں اور تمام کھا ای حکمت یں اور تمام کھا ای حکمت اور تمام کھا ای حکمت اور تمام کھا ای حکمت اور تمام اہل غیرت کی غیور طبیعتیں زنا کے نا جائز اور فیتج اور شنیع ہونے بر شفق ہیں پس حکمت اور غیرت اس امرکی مقتصلی ہے کہ زنا کا دروازہ بند کیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے ابنی تعلیمات کے ذریعہ اس دروازہ کو ایسا بند کیا کہ کوئی سوراخ ایسا باتی نہ چھوڑ اجس سے زنا کا حجمانکنا ہی ممکن ہوسکے۔ شریعت مطہرہ نے اس نا پاک اور گندہ اور بلید فتنہ کی بندش کے لئے احکام صادر کئے۔

ا - ایک تھم تو بید دیا ہے کہ عورتیں بلاشدید ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جیسا کہ آیت ﴿وَقَوْنَ فِی مِن بِرُهِیں بِیْوَ فِی خَاصِ اَی بارے میں نازل ہوئی کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں حتی کہ نماز بھی اپنے گھری میں پڑھیں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بہ نسبت مسجد کے زیادہ نسلیت رکھتا ہے پھر سے کہ اگرعورت کسی ضرورت اور مجبوری کی بناء پڑھر سے باہر نکلے تو برقعہ یا چادر میں بدن چھیا کر نکلے۔

۲- دوسراتهم بیددیا که مردعورت کونددیکھے اورعورت مردکونددیکھے جیسا کہ سورۃ نور کے ایک رکوع بیس تفصیل کے ساتھ بیادکام گذرہے ہیں سورۃ نور کی اس آیت ﴿ قُلُ لِلْلُمُ وَمِنِیْنَ یَغُضُّنُ مِنْ اَبْصَادِ هِمُ ﴾ بیس مردول کونگاہیں نیجی رکھنے کا تھم دیا گیا اوراس کے بعدوالی آیت ﴿ وَقُلُ لِلْلُمُ وَمِنْتِ یَغُضُّ فَنَ مِنْ اَبْصَادِ هِمْ ﴾ بیس عورتول کو تھم دیا گیا کہ نگاہیں نیجی رکھیں غرض یہ کہ ان دونوں آیتوں میں مردول اورعورتوں کو علیحدہ عبیحدہ تھم دیا گیا کہ ایک اجبنی مردیا عورت دوسرے اجبنی مردیا تورس کے کہ بید کھناہی فتند کا میب ہے بلاتفریق تمام مسلمان مردول اورعورتوں کو بیستم دیا گیا کہ ایک دوسرے کونددیکھیں اصل کی فتند یہ چرہ ہی ہے۔ جس کے دیکھنے ہے دل میں شیطانی وسوسے بیدا ہونے آئی ہے۔

٣- تيسر احكم شريعت نے بيد يا كه تورت ابنى زينت ظاہرہ يعنى چېرہ اور ہاتھوں كےعلاوہ اپنے تمام بدن كو ہروقت

مستورادر پوشیدہ رکھے کیونکہ چیرہ اور ہاتھوں کا ہروقت پوشیدہ رکھنا عاد تا ناممکن ہے گھر کے کام کاج بغیر منہ کھولے اور ہاتھ چلائے ممکن نہیں اور پھرای کے مصل دوسری آیت یعنی ﴿ وَلَا یُبْنِی اِنْنَ زِیْنَۃ مُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَۃ ہِنَّ اَوْ اَبَابِیق ﴾ الی آخرہ میں اور پھرای کے مصل دوسری آیت یعنی ﴿ وَلَا یُبْنِی اِنْنَ زِیْنَۃ مُنَّ اِلَّا لِبُعُولَۃ ہِنِی کہ مورت کو اپنی بیزینت ظاہرہ (چیرہ اور دونوں ہاتھ ) صرف اپنے محارم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہیں کہ مورت کو اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں کہ دہ سر بازار چیرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھلاتی پھرہ ہی پرختم ہے اس لئے شریعت مطہرہ حسن و جمال دکھلاتی پھرے سے اور اصل فریفتگی چیرہ ہی پرختم ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے زنا کا در وازہ بند کرنے کے لئے نامحرم کے سامنے چیرہ کو کھولنا حرام قرار دیا البتہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی اور محارم کے سامنے اپنا چیرہ کھولنا حرام قرار دیا البتہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی اور محارم کے سامنے اپنا چیرہ کھولنا حرام قرار دیا البتہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی اور محارم کے سامنے اپنا چیرہ کھولنا حرام کی درت اور مجبوری کی بناء پر ہے۔

شریعت نے اگر عورت کو کسی ضرورت اور کسی خاص حالت میں منہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس سے بیدا زم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں کو بھی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے بلکہ شوہر کے علاوہ شریعت نے جن محارم کے سامنے آنے کی عورت کو اجازت دی ہے اس میں میشرط ہے کہ فقتہ کا اندیشہ نہ ہو خدانخو استہ اگر کسی عورت کا کوئی محرم رشتہ دار بھتیجا یا بھا نجا بدچلن ہوتو اس کو اجازت دی ہے اس میش میں نہ خوف سے بھی محرم سے پر دہ واجب ہوجا تا ہے اس لئے زنا سے حفاظت کا بہترین فرریعہ یہی بردہ واجب ہوجا تا ہے اس لئے زنا سے حفاظت کا بہترین فرریعہ یہی بردہ ہے۔

٣- چوتھا تھم شریعت نے بیدیا کہ اگر کسی غیر مروسے بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو پردہ کے پیچھے سے اس سے بات کر سکتی ہے نامحرم کے روبرد آنا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ اس سورت میں چندرکوع بعد بیتھم آیا ہے۔ ﴿وَإِذَا سَالْتُهُوَّ هُنَّ مَقَاعًا فَسُتَلُوْ هُنَّ مِنْ وَزَاءِ حِجَّابِ﴾

۵-پانچوال عمم شریعت نے بیدیا کہ عورت اگر ضرورت کی بناء پر گھر سے باہر نکلے تو موئے کیڑے کا بر قعداوڑھ کر یا موئی چادر میں لیب کر نکلے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ اَلَیْ اَلْنَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

۲ - چھٹا تھم شریعت نے بید یا کہ کوئی مردکسی کے گھر میں نہ جھا کئے اور کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیرا جازت داخل نہ ہو۔

2-ساتوال تھم شریعت نے بید یا کہ کوئی مردکسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے فقہاء کرام نے لکھا کہ اجنبی جوان عورت کوسلام کرنا بھی نا جائز ہے۔ اور اس سے مصافحہ کرنا توسلام کرنے سے بھی بڑھ کرحرام ہے۔

۸-آٹھوال حکم شریعت نے بید یا کہ کوئی اجنبی مردکسی اجنبی عورت کے گھر میں بغیر شو ہر کے اور بغیر محرم کے رات

نەگزارىي\_

9-نوال تھم شریعت نے بید یا کہ شو ہر کی عدم موجودگی میں کسی کے گھر میں جا کرعورت سے ہات نہ کرو۔ ۱۰- دسوال تھم شریعت نے بید یا:

عن الحسن مرسلا قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور اليه

حسن بھری مینونی ماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ مُلا گھڑا سے یہ بات پینی ہے کہ آپ مُلا گڑا نے فرمایا کہ خدا کی العنت ہواجنبی (عورتوں کے یا اجنبی مردوں کے ) دیکھنے والے (اور دیکھنے والی) پراورجس کی طرف دیکھا گیا (خواہ وہ مردہ ویاعورت ہو)۔ (رواہ البیہ قبی فی شعب الایسان)

غرض یہ کہ شریعت مطہرہ نے جو پردہ کا تھم دیا ہے وہ عورت کے لئے قیدو بندنہیں بلکہ نا پاک نظروں اور گندی اور آندی کا قراب سے تفاظت کا ذریعہ ہے کہ عورت کا چہرہ بدکاروں کی نا پاک نظروں سے محفوظ رہے پردہ عورت کی عفت اور عصمت اور آبروکا محافظ اور آبہان ہے جس سے اس کی پاک دام می اور آبرو پر ترف نہیں آسکتا پردہ عورت کے حسب نسب کا محافظ ہے بے پردہ عورت اور اس کی اولاد مشکوک ہے پردہ والی عورت کے خاوند کوا ہے بچر کے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں لیا۔ پردہ عورت اور اس کی اولاد مشکوک ہے پریدا ہوتا ہے جو بچر بیدا ہوتا ہے جو ہریقین کرتا ہے کہ یہ میراتی بچہ ہور گی وجہ سے بورپ کے اکثر بھین کے ساتھ بینیں کہدسکتا کہ یہ مولود میراتی بچ ہے اور میراتی بچر ہور گی کی وجہ سے بورپ کے اکثر باشند کے کہ کوئی تعورت نے بصد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں باشند کے کہ کوئی تعورت نے بصد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں باشند کے کہ کوئی تعورت نے بصد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں کے استان کی ایک شریف عورت نے بصد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں کے اس معت کوئی جو بی بین کہ اس بازی تران کی معرتی اپنی تم معت کوئی جو بی بین کہ اس بہت کم الی میں گرفتی ہیں کہ اس نا جائز آزادی نے ان کواس قابل نہیں ہوتا وہ جس نی سرتی کی مسلمان خوا تین پررشک آتا ہے جو نہا یہ دیات دیات اور بول کے زیرفر مان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کالباس گناہ کے داخ سے تا پاک نہیں ہوتا وہ جس قدر کی ساتھ اپنے شو ہردل کے زیرفر مان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کالباس گناہ کے داخ سے تا پاک نہیں ہوتا وہ جس قدر کہ کے ساتھ اس کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے ۔ (انگلتان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے ۔ (انگلتان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے ۔ (انگلتان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے ۔ (انگلتان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے ۔ (انگلتان کی عورت کے کام کام شریعت کی تروی کے انگلتان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے ۔ (انگلتان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ کو رکھا

نیز جس طرح زنا، تمام انبیاء نظام اورتمام علاء اورتمام عقلاء کنز دیک ایک نهایت شنیج اور فتیج خصلت ہے ای طرح دیوشیت بھی ایک نهات شرمناک خصلت ہے۔ اور زنا ہے بڑھ کرفتیج ہے پس مخالفین پردہ کے نز دیک جب ان کی بیوی اور بہٹی کا دومروں کے ساتھ پھرنا جائر ہوگیا تو گویا ان کے نز دیک دیوشیت بھی جائز ہوگئ کہ باوجودا سعلم اور خبر کے ان کی رگ حمیت جوش میں نہیں آتی جس میں ذرا بھی حیاء اور غیرت کا مادہ ہے وہ اس بے حیائی اور بے غیرتی کو بھی گوار انہیں کرسکتا کہ اس کی بوی یا بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اور بے جابانہ اس سے خلط ملط رکھے۔

نیزان بے حیائیوں اور بے غیرتیوں کا دروازہ بند کرنے کے لئے اسلام نے پردہ کا حکم دیا ہے اور بے پروگیوں کی

خرابیوں پرآگاہ کردیا اور بتلادیا کہ عورت کے پردہ میں رہنے میں یہ یہ تھمتیں اور مصلحتیں ہیں اور گھر سے باہر نظنے میں یہ یہ خرابیاں اور برائیاں ہیں اورا گربالفرض ان دل دادہ گان مغربیت اور اسیران شہوت دنفسانیت کے خیال کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ بے جائی میں بچھ فوا کد اور منافع ہیں تو شراب اور قمار اور سود میں بھی ضرور فوا کد اور من فع ہیں لیکن ان کی مضر تمیں اور خرابیاں ان کے چند وہمی اور خیالی فوا کد اور من فع سے کہیں بڑھ کر ہیں اور اگر شہوت اور بے پردگ میں کس قدر مضر تمیں اور خرابیاں ان کے چند وہمی اور خیالی فوا کد اور من فع سے کہیں بڑھ کر ہیں اور اگر شہوت اور بے پردگ میں کس قدر مضر تمیں اور خرابیاں ہیں۔

# مخالفین پردہ کےخیالات جن کووہ اپنے دلائل کہتے ہیں

(۱) مرداورعورت کی فطرت بکسال ہے لہذاعورتوں کو وہی پورے حقوق ملنے چاہئیں جومردوں کو حاصل ہیں۔

(۲) پرده مورت کے لئے قید ہے۔ (۳) پرده مورت کی صحت کے لئے مفر ہے۔

(۳) پرده عورت کی ترقی میں مزاحم ہے عورت پرده کی وجہ سے علمی اور دنیوی ترقی نہیں کرسکتی۔ حالانکہ حدیث میں

-- طلب العلم فريضة على كلمسلم ومسلمة

ان متمدنین کے نز دیک اس حدیث میں جس علم کی طلب کوفرض کیا گیا ہے اس سے وہ انگریزی علم مراد ہے جو کالج اور سکول میں پڑھایا جاتا ہے اور مسلم اور مسلم۔ سے لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط کالج مراد ہے خوب سمجھ لوکہ اسلام نے وین کے علم کی طلب کوفرض قرار دیا ہے۔ اور پہلی بات کا جواب: .....مرداور عورت کی فطرت ہرگز کیسال نہیں توائے عقلیہ اور توائے علمیہ اور توائے جسمانیہ کے اعتبار سے مرداور عورت نہیں لی جاتی آج تک دنیا میں سے مرداور عورت میں زمین و آسان کا فرق ہے فوجی بھرتی کے لئے مرد لئے جاتے ہیں عورت نہیں لی جاتی آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے عورتوں کی فوج بنا کر دشمن کے مقابلہ کے لئے نہیں بھیجی جومتمدن عورتیں مرداور عورت کو فطرت کو بکسال بتلاتی ہیں ان کو چاہئے کہ اول تمام ابوا کی ممبر عورتوں کی ایک فوج بنا نمیں اور کسی سرحد پر جا کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کر انمیں۔ ابھی دعوائے مساوات کا متیجہ ظاہر بھوجائے گا۔

دومری بات کا جواب: ..... پردہ عورتوں کے لئے قید نہیں بلکہ ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے اور ناپاک اور گندی نظروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

تبسری بات کا جواب: ..... پردہ عورتوں کی صحت کے لئے مصر نہیں بلکہ عورتوں پردہ عورتوں کی صحت کے لئے مصر نہیں بلکہ عورتول کی قطرت کے مناسب ہی پردہ ہے عورتوں کے قوئی کمزور ہیں وہ مردول کی طرح محنت اور مشقت برداشت نہیں کرسکتیں۔سڑکیںنہیں کوٹ سکتیں۔خندقیںنہیں کھودسکتیں جنگ اور جنگی مشقیںنہیں کرسکتیں بوجھ اٹھانے کی بھی عادی نہیں شریعت مطہرہ نے ان کی فطری کمزوری ادرنز اکت کی رعایت ہے ان کے لئے پردہ تجویز کیا ہے اورا گریالفرض مان لیا جائے کہ پردہ عورتوں کی جسمانی صحت کے لئے مصر ہے تو بے پردگ ان کی روحانی ادرا خلاتی صحت کے لئے ہزار درجہ بڑھ کرمصر ہے ہے پردگ ان کوطرح طرح کی اخلاقی بیاریوں میں مبتلا کردیتی ہے اور حیاء وشرم کالباس ان سے اتار کر بھینک دیتی ہے۔ چوقی بات کا جواب: ..... برجنس کی ترتی اس کی فطرت کے مناسب ہوتی ہے عورت کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ عفیف اور یا کدامن اور نیک میرت اور با حیااور باغیرت مواور بقدرضرورت دین سے باخبر مواور خانه داری کا سلیقه رکھتی مواورشو ہر کی تابعداراور خدمت گزار ہو۔ اور تیجے طریقہ ہے اس کی اولا د کی تربیت اور پرورش کرے اور ایام حمل اور ایام ولا دت میں عورت کوآ رام اورسکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے جوسوائے گھر کے کہیں میسز نہیں آ سکتا اور جوعورت بے پر دہ ہوگی وہ نہ شوہر کی خدمت کرسکتی ہے اور نہ اولا دکی تربیت کرسکتی ہے ہے پر دہ عورت بجائے شوہر کے اپنے آشنا وَں کی تفریح کا سامان ہے شوہراوراس کی اولا داس کی محبت اور موانست اور معیت اور مرافعت ہے محروم ہے بے پر دگی ہے کوئی و نیاوی اور مادی ترقی حاصل نہیں ہوسکتی بلکہ اخلاقی تنزل اس درجہ تک پہنچ جا تا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا آج کل متمدن اقوام کا حال یہ ہے کہ چیہ چیہ پر ناچ گھر قائم ہو گئے جن میں نو جوان مرداور عور تیں جمع ہوکرا پنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کسی اجنبی عورت ہے چمٹ جاتا ہے اور اس کا شوہر دیوث بھی وہاں موجود ہوتا ہے اورسب پچھا بنی آتکھوں سے دیکھتا ہےاوراس کوغیرت نہیں آتی مغربی ممالک میں دن بدن حرام زادوں کی تعداد بڑھ رہی ہےاوراب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض مغربی ممالک میں لب سڑک لوگوں کوزنا کرتے دیکھا جاتا ہے گویا کہ مرداور عورت بہائم کی طرح ہو گئے ہیں جس طرح ایک جانورکوکسی مادہ ہے جفتی کرنے کے لئے کسی بند کمرہ کی ضرورت نبیں اسی طرح ان مدعمیان تہذیب کی بھی یہی خواہش ہے کہ مسلمان عورتوں سے عفت اور عصمت کا خاتمہ ہوجائے اور ان کا معاشہ بھی ان مہذب حیوانوں کی طرح ہوجائے اس شرم ناک حالت کا نام ان لوگوں نے ترقی رکھ *لیا ہے۔خد*اان کوعقل دے \_ آمین \_ اقتباس" ازنمک دن ظرافت"

#### به آیت تظهیر

﴿ إِنَّمَا يُوِيْكُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِدُوا ﴾ اس آيت كو آيت تطبير كما جاتا ہے۔

اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اجمعین) از واج مطہرات تفکیلا کے حق میں نازل ہوئی اور آیت میں اہل بیت نبی ہے آ ب مظافظ کی بیمیاں مراد ہیں اور تطبعیو سے تزکیفس اور تہذیب باطن اور تصفیہ قلب مراد ہے جو تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو کامل ادلیا اللہ کو حاصل ہوتا ہے جس کے حصول کے بعد گنا ہوں ہے محفوظ ہوجاتے ہیں گرا نبیاء کی طرح معصوم نہیں ہوا جاتے۔

شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ، علی مرتضی خالفا اور فاطمۃ الزہرا فیلخا اور حسین ٹالفا کے بارے میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے بہی لوگ مراد ہیں۔ اس لفظ سے سوائے ان کے کوئی مراد ہوئی نہیں سکتا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ خود اہل سنت کی سیح ترین احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت خالفی نے حضرت علی مرتضی اور فاطمۃ الزہرا اور حسین تعلیم کو بلایا اور این کملی ان چاروں ڈال دی اور فرمایا اللهم هو لاء اهل بیتی فاذهب عنهم المرجس وطهر هم تطهیر اسے اللہ یہ چاروں میرے اہل ہیت ہیں بس توان سے رجس یعنی گندگی اور نایا کی کو دور کردے اور خوب یاک کردے نیز اس آیت میں لفظ منکم اور ویطهر کم میں جوشمیریں مذکر کی موجود ہیں وہ صاف بتلار ہی ہیں کہ اس آیت میں خطاب ازواج شاکھ کو کویس معلوم ہوا کہ آیت میں لفظ اہل بیت سے یہی چاراشخاص مراد ہیں۔

دوسری بات اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اذہاب رجس اور تطبیبر سے گناہوں سے باک کردینالیعنی معصوم بنادینامرادہے جس سے ان چار حضرات کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ شیعہ، اہل بیت کی عصمت ثابت کرنے کے لئے آیت تطبیر کو استدلال میں پیش کرتے ہیں۔

جواب: ...... اہل تشیع کا بیرتمام استدلال دو ہ توں پر ہنی ہے (اول) میہ کہ لفظ اہل ہیت سے صرف چار اشخاص مراد ہیں۔ حضرت علی لدر حضرت فاطمہ اور حسنین کٹائٹ ( دوم ) میہ کہ اذہاب رجس اور تظہیر سے معصوم بنا دینا مراد ہے جب تک میہ دونوں با تیں ثابت نہ ہوں گی شیعوں کا استدلال صحیح نہیں ہوسکتا تگر آج تک شیعہ ان با توں کو ثابت نہیں کر سکے۔

مہلی بات کا جواب: " اور لفظ" آل اللہ علاء اللہ سنت ہے ہیں کہ لفظ" اللہ بیت اور لفظ" آل" لغت عربی میں دونوں ہم معنی ہیں لغت میں اللہ بیت کے معنی اہل خانہ کے ہیں یعنی گھر والوں کے ہیں۔ جو مستقل طور پر گھر میں رہتے ہیں جس میں از واج اصالة داخل ہیں اور اولا داور ذریت تبعاً داخل ہیں۔ خدمت گاروں اور لونڈی اور غلاموں پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عرف میں اور محاورہ میں جب لفظ اہل خانہ بولا جاتا ہے تو ہر کس وناکس اس کا بہی مطلب ہمتا ہے کہ جو لوگ گھر میں رہتے ہوں اور خلاج ہے جانے کا قصد ندر کھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ اس وصف میں اصل بیبیاں ہیں جو ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں۔ بیٹوں اور بیٹیوں کا ہمیشہ گھر میں رہنا خلاف عادت ہے خاص کر سرور عالم خلافی کے حجر وں اور گھر وں میں توسوائے آپ ناٹین کی از واج ناٹلین کے کوئی نہیں رہنا خلاف عادت ہے خاص کر سرور عالم خلافی کے حجر وں اور گھر وں میں توسوائے آپ ناٹین کی از واج ناٹلین کے کوئی نہیں رہنا تھا شادی ہونے کے بعد بیٹے خودا ہے مکان بنا لیتے ہیں۔ نکاح کے توسوائے آپ ناٹین کی از واج ناٹلین کے کوئی نہیں رہنا تھا شادی ہونے کے بعد بیٹے خودا ہے مکان بنا لیتے ہیں۔ نکاح کے توسوائے آپ ناٹین کی از واج ناٹلین کے کوئی نہیں رہنا تھا شادی ہونے کے بعد بیٹے خودا ہے مکان بنا لیتے ہیں۔ نکاح کے توسوائے آپ ناٹین کی از واج ناٹلین کے کوئی نہیں رہنا تھا شادی ہونے کے بعد بیٹے خودا ہے مکان بنا لیتے ہیں۔ نکاح کے

بعد باپ کے ذمہ اولاد کانہ تان ونفقہ رہتا ہے اور نہ رہنے کا مکان اس کے ذمہ واجب رہتا ہے اور شادی ہونے کے بعد بین داماد کے گھر چلی جاتی ہے چنانچہ حضرت فاطمہ ٹٹائؤ حضرت علی ڈائٹ کے گھر میں رہتی تھیں کہا جاتا ہے تاہل الرجل اذا تزوج۔ واہلك الله في الجنة اور فلان متاهل اى متزوج۔

نیز قرآن کریم کا محاورہ بھی بہی ہے کہ اہل بیت کے مفہوم میں زوجہ اصالة داخل ہے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ملیکا کے واقعہ میں کہ جب ملائکہ نے ان کوتولد فرزند کی بشارت دی اور پیرانہ سالی میں اس بشارت پر تعجب ہوا تو فرشتوں نے یہ کہا ﴿ قَالُوْ الْآمَعُ جَبِیدُن مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ دَنْ حَمْتُ اللّٰہِ وَہُرَ کُتُہُ عَلَیْ کُمْ اَهُلَ الْبَیْتِ اِنَّهُ جَمِیدٌ کَا مُحِیدُ اللّٰہِ وَہُرَ کُتُهُ عَلَیْ کُمْ اَهُلَ الْبَیْتِ اِنَّهُ جَمِیدٌ کَا مُحَدِدُ اللّٰہِ وَہُرَ کُتُهُ عَلَیْ کُمْ اَهُلَ الْبَیْتِ اِنَّهُ جَمِیدٌ کَا مُحِیدُ اللّٰہِ وَہُر

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کے خطاب میں حضرت سارہ علیہا السلام داخل ہوئیں کیونکہ اصل خطاب انہی سے ہاور فرشتوں نے حضرت سارہ علیہا السلام ہی کو اہل البیت سے خطاب کر کے ان کو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں دی جی سٹاید حضرات شیعہ فرشتوں پر کوئی تنقید اور تبھرہ کریں کہ تم نے بی کی زوجہ پر لفظ اہل البیت کا اطلاق کیے کیا اور پھرتم نے مونث کے لئے مذکر کی ضمیر کیے استعال کی اور بی کی زوجہ مطہرہ کوتم نے فراڑ مخترف الله و بی کی خطر کے ماتھ کے فراٹ مخترف الله و بی کی خطر کے ساتھ کیوں خط ب کیا تم کو چاہئے تھ کہ علیہ کہ کی بجائے علیہ کن کہتے۔

معلوم ہوا کہ اہل بیت میں از واج بھی داخل ہیں اور تعجبین کا اصل خطب حضرت سارہ عیبہاالسلام کو ہے جو صیغہ مؤنث کا ہے اور اس کے بعد ﴿ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرّ کُتُهُ عَلَيْکُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ میں اہل بیت کو بلفظ مذکر علیہ کم صیغہ مؤنث کا ہے اور اس کے بعد ﴿ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرّ کُتُهُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ ﴾ میں اہل بیت کو بلفظ مذکر علیہ کم طاب کیا اور علامہ زمحشری مُنظِیْتُ کے اظہار محبت و کرامت کے لئے عورتوں کے لئے مذکر کی ضمیریں لانا کلام عرب میں شائع اور ذائع ہے جیسا کہ شاعر کہت ہے۔ ع

### فانشئت حرمت النساء لواكم

 ورزق ہے جس سے بقدر کفایت گزر ہوجادے اور فاضل کچھ نہ نیج سکے اور اس میں شک نہیں کہ آل محمد میں ازواج مطہرات ٹٹائٹٹا بھی داخل ہیں اور بید عاذریت کی طرح از واج مطہرات ٹٹائٹٹا کوبھی شامل ہے۔

اس دعا ہے بیجی مفہوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات ٹٹانگٹا کا سالا نہ نفقہ قدر قوت سے زیادہ نہ تھا اور پھر از واج مطهرات نتافقا سخى بهى تھيں خصوصاً حضرت زينب فتافاا در حضرت عائشہ فتافا كى سخاوت تومشہورتھى اور بخيل تو آپ مافغا كى کوئی بی بی نتھی اور حضور پرنور مٹالٹی توسخی تھے ہی اوراعلی درجہ کے مہمان نواز بھی تھے پس اس سخاوت اور مہمان نوازی کے بعد توزیادہ سامان بھی کفایت نہیں کرسکتا۔ چہ جائیکہ قدر قوت اور قدر کفایت ان تمام ضروریات کے لئے مکتفی ہوجائے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ از واج مطہرات تفاقل کس قدر قانع اور تارک الد نیا اور نبی کریم تفاقیم کی عاشق صادق تھیں کہ باوجود فقروفا قہ کےحضور مُلاَثِیْظ کی زوجیت کود نیااور مافیہا ہے بہتراورلذیذ جانتی تھیں۔

فتح خیبر کے بعد از داج مطہرات ٹٹانگٹانے بیہ درخواست کی کہ جس طرح آپ مٹاٹیٹے دوسروں کو بے در لیغ عطا فرما ا رہے ہیں اس طرح ہم کوبھی مال غنیمت میں ہے کچھ عطا فر ما یا جائے حضور مُلافِظ نے انکار فر مادیا۔از واج مطہرات ٹلکٹانے 🕯 اصرار کیااس برآیت تخییر کانزول ہواجس میں ازواج مطہرات ٹٹاٹٹا کواختیار دیا گیا کہا گروہ متاع دنیا کی طالب ہیں توحضور ﷺ مُکاٹیٹم ان کوطلاق دے کر علیحدہ کردیں اور اگر اللہ اور اس کے رسول مُکاٹیٹم اور دار آخرت کی طالب ہیں تو اس حالت (فقروفاقه) پرراضی رہیں جس حالت کواللہ کارسول پیند کرتا ہے اوروہ آیت تخییریہ ہے جس کی مفصل تفسیر گزشتہ رکوع میں گذر جَل ﴾ - ﴿ لِمَا يَتُهَا النَّبِي قُلُ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَإِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِ حُكُنَّ سَرَاحًا بَمِيْلًا ﴿ وَإِنْ كُنْتُنَّ ثُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَنَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴾.

اس آیت تخییر کے نزول کے بعد تمام از واج نے حضور پرنور مُلاکِظ ہی کواختیار کیا۔ دنیا کوکسی بی بی نے بھی اختیار نہیں کیا جس ہےمعلوم ہوا کہ از واج مطہرات ٹٹاٹھا کوحضور پرنور مُلاٹیا کے ساتھ کس درجہمجت تھی کہ فقرو فاقہ اور تنگی میں رہنا منظور کیا مگرحضور مَلاَثِیَّا ہے علیحدگی منظور نہیں گی۔ جِنانچہ اسی محبت کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان کوعذاب جہنم وغیرہ کی دھمکی نہیں دی بلکهاس ہے ڈرایا کہ حضور مُلَافِظُ تم کوا بنی زوجیت سے علیحدہ نہ کردیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ از واج مطہرات ٹلگٹلا کے بارے میں اول آیت تخییر نازل ہوئی پھر جب از واج مطہرات ٹلگلا نے اللہ اور رسول اور دار آخرت کواختیار کرلیا تو ان کے بارے میں دوبارہ آیت تطہیر نازل ہوئی جس ہے ان کے شرف اور كرامت كوظا بركرنامقصود ہے اوراس آيت تطهير ميں جولفظ اهل البيت آيا ہے اس سے اصالة بلا شبروريب قطعاً ويقيناً از واج نبی مراد ہیں کیونکہ ان آیات کے سیاق وسباق میں از اول تا آخر صراحة از واج مطہرات تفاقلانبی کوخطاب ہور ہاہ اورايياصري ہے كہ جس ميں ذره برابرتاويل كى تنجائش نظر نبيس آتى كيونك ﴿ لِينِسَاءَ النَّدِيِّ لَسْانَ كَأَحَدٍ فِينَ النِّسَاءِ ﴾ ٢ کے کر ﴿ وَأَطِعْنَ اللَّهُ ﴾ بلکہ ﴿ وَالْحِيكُمَةِ ﴾ تك ازواج مطهرات تُنْأَقُلُا بي كِمتعلق كلام ہے اور از اولَ تا آخر خطاب ميں مونث بى كى ضمير بى لا لَى كَن بي - ﴿ لَسْتُنَ ﴾ اور ﴿ قِي بُيُو تِكُنَّ ﴾ اور ﴿ وَاذْ كُرْنَ مَا يُعْلِي فِي بُيُو تِكُنَّ ﴾ تك يه تمام خطابات بدضائر مونث، از واج مطهرات تفائقانى كويي بلكه اكرشروع مركاية القبي قُل لازواجك إن كُنائن تودن



الحنوق الدُّنْيَا وَزِيْنَعَهَا فَتَعَالَدُنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَدِ حُكُنَّ سَرَ الحَاجِيلُا ﴾ ۔ لِكر ﴿ إِنَّ الله كَانَ لَطِيْهًا خَبِيرُوا ﴾ تك تمام صينول اور خميروں پر نظر ڈالی جائے تو اول ہے لے کر آخر تک چبيں صينے اور خمير يں سب مونث كى جي جو بلاک تر دواور تامل كے صرف از واح مطبرات تفاقلن كے لئے جي اور يا نساء النبى اور قل لا زواجك كالفظ تواس قدرواضى ہے كہ اس على حضرت على خاتو اور حضرت فاطمہ غاتا كے دخول اور شمول كاعقلاً ونقلاً كوئى امكان بى نبيں۔ اب حضرات شيعہ بتلا تميں كداس على حضرت على خاتو اور مونث كام عرب ميں اظہار عبت وعظمت كى غرض سے مونث كے لئے تو الذكر كامينہ استعال ہوسكتا ہے گر مذكر كے لئے مونث كاصیخہ اور مونث كی خمير كاستعال كہيں سننے اور د كھنے بين نبيں أیا۔

قال ابن عباس نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عكرمة من شاء باهلته (روح المعاني: ٢٢/١٢)

ابن عباس ٹٹاٹھ فرماتے ہیں کہ بیآیت خاص ازواج مطہرات ٹٹاٹٹانا کے حق میں نازل ہوئی اور عکرمہ ڈٹاٹٹا یہ کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے میں اس سے مباہلہ کرسکتا ہوں۔

#### حديث نساء

### ایک شبهاوراس کاازاله

حفرت حکیم الامت تھانوی اپنے ایک وعظ میں فر ماتے ہیں یہاں بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حضور پرنور مُلاَثِیْزِ کے ایک دفعہ حضرت علی ڈلاٹیڈا ورحضرت فاطمہ ڈلاٹیا اور حسنین ٹاٹھا کو اپنی عباء میں داخل کر کے فر مایا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اے اللہ ہے میرے الل بیت ہیں۔

اس سے بعض "عقلندول" نے بیہ مجھا کہ از واج مطہرات ٹائٹٹا اہل بیت میں واخل نہیں حالا نکہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ مجمل کہ ارتباط ہوئے گئر الله لیا گئے اللہ یہ میں میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی ہوائٹ ایویٹ الله لیا گئے ہیں تنگھ المرِّ بخت اللہ اللہ یہ بھی میرے اہل اور شامل اور شامل فر ما اور ان کو بھی اس کر امت میں شریک فر ما۔ آپ مظافی کا مقصود حصر نہ تھا کہ بس کی فضیلت میں واضل اور شامل فر ما اور ان کو بھی اس کر امت میں اور اس حدیث کے بعضے طرق میں آیا ہے کہ حضور پر نور مائٹیل نے بھی اہل بیت ہیں اور از واج مطہرات تفائل اہل بیت نہیں اور اس حدیث کے بعضے طرق میں آیا ہے کہ حضور پر نور مائٹیل مجھے بھی جب ان حضرات ذکورین کو عباء میں واضل کر کے دعافر مائی تو ام الموشین ام سلمہ فائل نے عرض کیا کہ یارسول اللہ منافیل مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فر ما لیجئ تو آپ مائٹیل کے مایا کہ آبی جگہ ہو۔

اس کا مطلب بیت میں واخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں واخل ہو گذا فی النسواں فی رمضان ص ۲ وعظ جہارم ازسلسلہ البلاغ ۔ کیونکہ ان تمام آیا ہے کا نزول تمہاری ہی بارے میں ہے اور ان آیا ہیں از اول تا آخرتمام خطابات ازواج مطہرات نظائفان کو بیں اور ازواج مطہرات نظائفان کی اولین کا طب بیں انزاول تا آخرتمام خطابات ازواج مطہرات نظائفان کی خرورت ہی نہیں ان کا اہل بیت ہونا توقطعی اور بقین ہے مخاطب بیں لہٰذاان کے لئے اس مشم کے مل کی اور سی قشم کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں ان کا اہل بیت ہونا توقطعی اور بقین ہے البتہ دا ماداور داماد کی اولاد کے بارے میں شبہ ہوسکتا ہے کہ ان کو حضور پرنور مظافیا کی گھرانہ قرار دیا جائے۔ یا ان کو مستقل اور البتہ دا ماداور داماد کی اولاد کے بارے میں شبہ ہوسکتا ہے کہ ان کو حضور پرنور مظافیا کی گھرانہ قرار دیا جائے۔ یا ان کو مستقل اور

علیحدہ گھرانہ تمجھا جائے اس لئے حضور پرنور نااٹی کا ہے حضرت علی ڈاٹھڑا ورحضرت فاطمہا ورحسین ٹھاٹھ کوایک چادر می کے کرید دعا کی الملھم ھولاء اھل بیتی النے تا کہ اس دعا کے ذریعہ بیہ حضرات بھی از واج مطہرات ٹٹاٹھٹا کے ساتھ اس وعدہ نعمت و کرامت میں شریک ہوجا ئیں جواللہ نے نبی ناٹھٹا کے گھرانہ کے لئے ارادہ فرمایا ہے اگر اس آیت کا اصل نزول حضرت علی بڑائھڑا ورحضرت فاطمہ ڈٹاٹھا کے بارے میں ہوتا تو آپ ناٹھٹا کو دعا کی ضرورت نہ ہوتی۔

غرض یہ کہ عباء میں داخل کر کے دعا کرناان لوگوں کے لئے تھا کہ جن کے اہل بیت ہونے میں کسی قسم کا شبہ ہوسکتا تھا اوراز واج مطہرات نٹائٹلا کا تواہل بیت ہوناایباقطعی اور یقین تھا کہ جس میں کسی قسم کے شبہ کا امکان ہی نہ تھا اس لئے اب کوعباء میں داخل کرنے اور الملھ مھولاء اھل بیتی کہنے کی ضرورت نہ مجھی گئی۔ حضرت علی ٹلاٹٹڑ حضرت ام سلمہ ڈٹائٹلا سے اجنبی تھے اس لئے ان کے ساتھ ام سلمہ ڈٹائٹلا کوعبامیں کیونکر داخل کیا جا سکتا تھا۔

اورایک روایت میں ہے کہ امسلمہ ڈاٹھٹانے عرض کیا یارسول اللہ خاٹھٹا کیا میں آپ مناٹھٹا کے اہل بیت میں سے
اسمیہ ڈاٹھٹا کو بلا یا اور اپنی کساء میں داخل کر کے ان کے لئے دعا فر مائی (روح المعانی: ۲۲ر ۱۲) اورصواعت محرقہ ص ۱۲۰ میں داخل کر کے ان کے لئے دعا فر مائی (روح المعانی: ۲۲ر ۱۲) اورصواعت محرقہ ص ۱۲۰ میں داخل کر کے ان کے لئے دعا فر مائی (روح المعانی: ۲۲ر ۱۲ میں داخل کر کے ان کے لئے دعا فر مائی (روح المعانی: ۲۲ میں کا اور صواعت محرقہ ص ۱۲۰ میں مذکور ہے۔

اورجس طرح احادیث میں حضرت علی مٹانٹٹا اور ان کی اولا دکوعبا میں داخس کر کے وعا کرنے کا ذکر آیا ہے اس طرح بعض روایات میں حضرت عباس مٹانٹٹا کو اور ان کی اولا دکو بعض روایات میں حضرت عباس مٹانٹٹا کو اور ان کی اولا دکو ایک مرتبہ حضرت عباس مٹانٹٹا کو اور ان کی اولا دکو ایک کساء (کمبل) میں داخل کر کے دعافر مائی۔

ان مختلف دعاؤں ہے آپ منابع کا مقصد بیتھا کہ ازواج مطہرات خاتین کے ساتھ دوسرے اعزاء واقارب بھی اس نعت وکرامت میں داخل ہو جسمی پس ان کواس نعت اور کرامت میں شریک کرنے کے لئے آپ منابع نے بید عاشی اس نعت وکرامت میں داخل ہو جس داخل ہو جس داخل ہو جس داخل فر ما یک پس آپ منابع نابع نابع اس وعدہ میں داخل فر ما یا اگر بیآ یت انہی کے حق میں نازل ہوئی ہوتی تو دعا کی حاجت ہی کیاتھی اور آپ منابع مصول حاصل کی کیوں دعافر ماتے اور جو بات حاصل تھی اس کے حاصل کرنے کی کیوں کوشش کرتے ،ای گئے آپ منابع نابع بارام المومنین ام سلمہ بڑا تھا کواس دعا میں شریک نہ فر ما یا کیونکہ آپ منابع بارام المومنین ام سلمہ بڑا تھا کواس دعا میں شریک نہ فر ما یا کیونکہ آپ منابع بارام المومنین ام سلمہ بڑا تھا کی بیمیوں کے دعا میں موالد بتہ حضرت علی مختلف کے لئے وعا ہے وارغ ہوجانے کے بعد ام المومنین ام سلمہ فرائن کو بلا کر جو دعا کی وہ محض بارے میں ہوالد بتہ حضرت علی مختلف کے لئے فر مائی ورنہ آپ منابع کے دعا ہو جانے کے بعد ام المومنین ام سلمہ فرائن کو بلا کر جو دعا کی وہ محض ان کی دلجوئی کے لئے فر مائی ورنہ آپ منابع کے ایک مادیا تھا کہ تو جانہ میں ہے ہے۔

بظاہراییامعلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات ٹٹاٹٹا کی فضیلت اور کرامت کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو کی آو
آنحضرت ٹاٹٹٹا کو یہ خیال ہوا کہ یہ آیتیں اگر چہ خاص ازواج ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور آیت ہذا ہے پہلے اور
اس تمام رکوع میں تمام خطابات ازواج مطہرات ٹٹاٹٹا ہی کو ہیں اور ﴿وَقَوْنَ فِي مِیوَوَیْکُونَ ﴾ میں اور ﴿وَاذَکُونَ مَا یُسُلُ فِیْ
میں ہیں ہیں اس کے
میں جیوت کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئی ہے جواللہ کے خاص الخاص عنایات پر دلالت کرتی ہیں اس کے

اوراییا ہی معاملہ آپ مُلَا فِیْمُ نے اپنے چیا حضرت عباس ٹٹا کٹا اوران کی اولا دیے ساتھ کیا جیسا کہ بیبق کی ایک صحیح روایت میں آ یا ہے کہ مدعاء آپ مُلَا کُلُم کا یہ تھا کہ لفظ اہل ہیت کے ظاہری عموم میں اپنے ان خاص عزیز وں کو بھی داخل فریا دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیت ہیں ان کو بھی اذہاب رجس اور تطہیر کی فضیلت اور کرامت میں شریک فرما باقی رہیں ازواج مطہرات ٹٹا گٹانا تو خطاب قرآنی میں وہی از اول تا آخران کرامات اور عنایات کی اولین مخاطب تھیں اس لئے اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ان کے لئے ضرورت نہیں سمجھی گئی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فعال لمایرید نے از واج مطہرات ٹٹاکٹائے لئے اپنے ارادہ کوظا ہر کیا ہے اب اس کے وقوع میں کسی شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اس کی مثال ایس ہے کہ بوشاہ کریم اپنے کسی مقرب اور مصاحب سے یہ کہ میر سے پاس اپنے اہل فائد اور
اپنے گھروالوں کو حاضر کرو میں انہیں خاص خلعت دینا چاہتا ہوں اور میر اارادہ یہ ہے کہ میں ان پرخاص خلعت دینا چاہتا ہوں
اور میر اارادہ یہ ہے کہ میں ان پرخاص نوازش کروں اس مقرب اور مصاحب نے عالی ہمت باوشاہ کے لطف و کرم پر نظر کر
کے اپنے اہل خانہ کے سوا کچھ دیگر اعزاء اور اقارب بھی بارگاہ شاہی میں رہ حاضر کئے اور کہنے لگا کہ حضور یہ سب میر سے اہل خانہ ہیں جس سے مقصور یہ ہوتا ہے کہ یہ اعزاء اور اقارب بھی شاہی خلعت اور نوازش سے بہرہ مند ہوں اور ظاہر ہے کہ اس خانہ ہیں جس مقصور یہ ہوتا ہے کہ یہ اعزاء اور اقارب بھی شاہی خلعت اور اہل خانہ ہیں' ۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس کے مقرب اور مصاحب کا اس عرض کرنے ہے' حضور یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ یہ اعزاء بھی شاہی خلعت اور عنایت سے بہرہ مند ہوجا تھی اور بادشاہ نے جس لطف وانعام کا میرے اہل خانہ کے لئے ارادہ فر مایا ہے اس میں میرے ان اعزاء و اقارب کا بھی داخل کرایا جائے اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بجائے اہل خانہ کے میرے داماد کو اور اس کی اولا دکو اس خلعت سے نواز دیا جائے۔

نہیں حضرت رقیہ نظافااور حضرت ام کلثوم نظافاور حضرت زینب نظافا کا آپ مُلافظ کی صاحبزادی ہونا حدیث اور تاریخ اور اجماع سے ثابت ہے گرشیعہ لوگ ان کوحضور مُلافیظ کی صاحبزا دی نہیں سجھتے اور ان کوعضور مُلافیظ کے سُب سے خارج سجھتے ہیں طالانكة قرآن سے ثابت ہے كه حضور پربور مُلَيْظِم كى متعدد صاحبزاد يال تصي - ﴿يَأَيُّهَا النَّيْقُ قُلْ لِازْ وَاجِكَ وَبَلْيَكَ ﴾ الاية، بناتك صيغة جع بجس كاادنى ورجة تين بين جيهاكه ازواج صيغة جمع كاب اورآيات قرآنيا وراحاديث متواتره ت تطعی طور پریہ ثابت ہے کہ حضور پرنور مُالطّیم کی متعدد بیبیاں تھیں گرشیعہ شنیعہ سوائے حضرت خدیجہ نگافا کے کسی اورزوجہ ك قائل نبيس اور ينبيس و يكفي كم قرآن كريم كى جن آيول ميس ﴿ يُنِيسًاءَ النَّبِي ﴾ اور ﴿ يَأْتُهَا النَّبِي قُلْ لِآزُ وَاجِكَ ﴾ ﴿ وَٱزْوَاجُهُ أُمَّهُ تُعُمُ ﴾ ﴿ يَأْتُهَا النَّبِي إِنَّا آخُلُكَ الْكَ آزُوَاجُكَ الَّتِيَّ ﴾ (الآيات) آيا ٢٠٠٠ من من صراحة لفظ نساء اور لفظ ازواج موجود ہے اور صیعہ جمع ہے اور صراحة ازواج کے متعدد ہونے پر دلالت کرتا ہے بس بیتمام آپتیں مدنی ہیں حضرت خدیجه فظفاوفات کے عرصه بعد نازل ہوئی ہیں معلوم ہوا کہ ان آیات میں از واج سے حضرت خدیجه باللفائے کے سوااور ﴾ دوسری بیبیاں مراد ہیں اور اہل تشیع بینہیں و کھیتے کہ اس تمام رکوع میں از اول تا آخر تمام خطابات خداوندی ازواج مطبرات تفاقفانى كوين اوراس ركوع مين صرف ايك مرتبد لفظ اهل البيت آياب باقى دوسرى جكه بيوت كي نسبت بهي ﴾ ازواج مطهرات ہی کی طرف کی گئے ہے ﴿فِي بُيئونِيكُ اور ﴿وَاذْكُرُنَ مَا يُتُلِّى فِي بُيئونِيكُ ﴾ بيوت بھی صيغه جمع كا ہے اور کن بھی ضمیر جمع کی ہے معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت اور نبی کے اہل خاند آپ مُلاَینُ کی پیبیاں ہیں۔قر آن کریم میں جابجا بيوت كى نىبت مورتوں كى طرف كى گئ ہے۔ ﴿ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ ﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَفِي بَيْتِهَا ﴾ مُرنمعلوم کہ شیعوں کی آئھوں پر کیا پی بندھی کہ باجودان صرح آیوں کے ازواج مطہرات نڈائٹی کو اہل بیت سے خارج سمجھا ایسا معلوم ، وتا ہے کہ ﴿ أُولِيِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُكُلِّهِ وَ قُلُو بَهُمْ ﴾ نبى كے لئے ہے۔

شیعوں کی دوسری بات کا جواب

ابتداء کلام میں ہم نے آیت تطہیر کے متعلق شیعوں کی دو با تیں ذکر کی تھیں پہلی بات تو بیتھی کہ یہ آیت حضرت علی طاہدا ورحضرت فاطمہ فاٹھا اور حسنین فاٹھا کے بارے میں نازل ہوئی اور لفظ اہل بیت سے صرف یہی چار حضرات مراد ہیں از واج مطہرات فاٹھا مراد نہیں۔ بحمہ للد شیعوں کی اس بات کا مفصل جواب گزرگیا۔ شیعوں کی دوسری بات اس آیت کے متعلق میتھی کہ اس آیت میں افہاب رجس اور تطہیر سے بعنی گندگی دور کرنے سے اور پاک کرنے سے اہل بیت کو معصوم بنانا اور ان کو عصمت عطا کرنا مراد ہے۔

الل سنت وجماعت کہتے ہیں کہاذہاب رجس اورتطہیر ہے معصوم بنا اورعصمت عطا کرنا مرادنہیں بلکہ از الہ معاصی ونقائص مراد ہے جس کوتز کینفس اورتخلیہ اورتحبلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اورتطہیر سے تحلیہ ً باطن اور تنویر قلب مراد ہے۔علامہ آلوی مُونِظیروح المعانی میں لکھتے ہیں:

والمعنى انما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب والمعاصي ويحليكم بالطاعة

والتقوى تحلية بليغة فيماام, كم ـ (روح المعاني:١٢/٢٢)

اوراس آیت کے معنی سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ سے کہ تم سے خطا دُس اور گنا ہوں کی گندگی دور کردے اور طاعت اور تقویٰ سے تم کوخوب مزین اور آ راستہ کردے کہ اللہ نے تم کو جو تھم دیا ہے اس میں کمی نہ ہو۔

مطلب بیہ ہے کہ ان ہدایتوں اور نصیحتوں سے اللہ کا منشابیہ ہے کہ نبی کے گھر والے ان احکام پر عمل کر کے بالکل پاک اور صاف سخرے ہوجائیں اور ان کا ظاہراور باطن ایسا معطراور مطبراور منور ہوجائے کہ جو نبی کے گھر انہ کے مناسب اور شایان شان ہواور ان کی صفائی اور سخر انی اور وں سے متاز اور فائق ہولیں اگرتم نے ہماری ان ہدایتوں اور نصیحتوں پر عمل کمیا تو تم برائیوں سے بالکل پاک اور صاف ہوجاؤگے۔

اوراگر بالفرض، بقول شیعہ، اذہاب رجس اور تطهیر سے عطاء عصمت یعنی کی کومعصوم بنانے کے معنی مراد لئے جائیں تو پھراک سے توصحابہ بدریین بخالات کا بھی معصوم ہونا ثابت ہوجائے گا کیونکہ بیانفظ صحابہ کرام ڈفائٹ کے لئے بھی آیا ہے۔ ﴿وَلَی نَا بُونِکُ اِیدُ عَلَیْ اِللّٰہُ مِنْ اللّٰهُ مُنافِظ آیا ہے۔ ﴿وَلَی نَا لُونِ اَللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مُنافِظ آیا ہے۔ ﴿وَلَی نَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مُنافِظ آیا ہے۔ ﴿وَالْکُونَ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مِنافِظ اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مُنافِق اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ مُنافِق اللّٰہُ مُنافِظ اللّٰہُ ال

پس اگر شیعوں کے نزدیک آیت تطہیر اہل ہیت کی عصمت کی دلیل ہتو فدکورہ بالا دوآ یتیں تمام صحابہ شاقائی کی اور خصوصاصحابہ بدر مین شاقئی کی عصمت کی دلیل بنیں گی بلکہ مزید برآ س ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ شاقئی کے لئے اتمام نعت یعنی نعمت پورا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ اتمام نعمت کا مضمون اذہاب رجس اور تطہیر سے بڑھ کر ہے نیز گزشتہ آیت میں یعنی ﴿وَیُدُو ہِ بَیْ اللّٰ بَدِر کے لئے شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا بدون عطاعصمت کے مکن نہیں اور اتمام نعمت اس پر مزید اضافہ ہے اس لئے کہ اتمام نعمت کا لفظ تمام فضائل اور کمالات کو حاوی ہے بس شیعوں کو چا ہے کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اجمعین) کی عصمت کے عموما اور اہل بدر کی عصمت کے خصوصا قائل ہوں۔

جواب دوم

جائے کیونکہ آیت المطیبات کا مورد اگر چہ خاص ہے گر الفاظ توعموم پر دلالت کرتے ہیں اور ناظرین کرام کو چاہئے کہ حضرت عائشہ فاتا فا کی برات اور نزاہت اور عفت اور طہارت میں شک اور تر دد کرنے والول کے حق میں کیا تہد یداور وعید آئی ہے۔ وعید آئی ہے۔ واس امر کی واضح دلیل ہے کہ آز واج مطبرات ٹاٹھا کی طبارت میں شک اور تر ددایمان کے منافی ہے۔

(۳) نیز اگرغورے دیکھا جائے توعجب نہیں کہ آیت تطہیر سے عدم عصمت ثابت ہوجائے اس لئے کہ جو پہلے ہے۔ معصوم اور طاہر ہواس کی تطہیر کے ارادہ کے کیامعنی تحصیل حاصل کا ارادہ بھی عقلاً فتیجے۔

(۳) نیز اس آیت سے بیم مفہوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت تک ائمہ کوعصمت حاصل نہ تھی بلکہ بعد نزول آیت آئیدہ زبانہ بل ان کوعصمت حاصل ہوگ کیونکہ آیت بل صیغہ مضارع کامستعمل ہوا ہے جو حال یا استقبال میں وقوع پر دلالت کرتا ہے ماضی سے متعلق نہیں اور شیعوں کے نزدیک ائمہ وقت ولادت سے لے کر وقت موت تک کسی وقت بھی عصمت سے خالی نہیں ہوتے ہاں اگر آیت میں بجائے صیغہ مضارع کے صیغہ ماضی ہوتا اور کلام اس طرح ہوتا۔ والی فیصت عندگھ الذِجس آخل الْبَیْت ویکل قبر گھر قطام پڑا ایس اس میں بالکل پاک کردیا توشا پر شیعوں کا پچھکام جل جاتا۔

حضرات شیعہ کواس صرت اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گنجائش نہ کی تواس کو تقیہ پرمحمول کیالیکن سوال میہ بے کہ تقیہ کو کیا خوف ہے کہ جوخوف اور ڈر کی بنا پر کیا جاتا ہے یہاں امام جعفر صادق میں ہے کہ جوخوف اور ڈر کی بنا پر کیا جاتا ہے یہاں امام جعفر صادق میں ہے کہ خوفوف لاحق تھا جس کی بنا پر آیات قرآنی کی حوالہ دے کرمہا جرین کے فضائل بیان کرنے پرمجبور ہوئے۔ نیز شیعوں کے زوی امام جعفر صادق میں ہوئے گئے۔ ہاں اصول شیعہ جعفر صادق میں گئے گئے۔ ہاں اصول شیعہ پرایک تاویل ممکن ہے وہ یہ کہ اللہ کو بداواقع ہوا کہ پہلے توارادہ صحابہ کی تطمیر کا تھا بعد میں بدل گیا۔

وَالْمُتَصَيِّقِيْنَ وَالْمُتَصَيِّفْتِ وَالصَّابِينَ وَالصَّبِهٰتِ وَالْحُيْفِيْنَ فُرُوجَهُمُ وَالْمُتَصَيِّفِتِ وَالْمُعْفِينَ فُرُوجَهُمُ المُنتَصِيِّفِ وَالْمُعْفِينَ وَالصَّبِهُتِ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُورِينَ اور وَالْمُورِينَ اور وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَلَا مُعْمَالُونَ وَالْمُعْفِينَ وَلَا مُعْمَالُونَ وَالْمُعْفِينَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُعْفِينَ فَوْجَهُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اور بیرات رہے واسے سرد اور بیرات رہے وال مورین اور رورہ دارمر د اور رورہ دار مورین اور تھا منے رہے والے سرد ابن مہوت ی جلہ ہو اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دارعورتیں اور تھامنے والے مرد ابن شہوت کی جگہ

وَالْحِفِظْتِ وَالنَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالنَّاكِرْتِ ﴿ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاجُرًا عَظِيمًا ۞

اور حفاظت کرنے والی عور تیں اور یاد کرنے والے مردالذکو بہت سااور یاد کرنے والی عورتیں کھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معانی اور تواب بڑا قط اور تھاہنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت ساادر یاد کرنے والی عورتیں ، رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور نیگ بڑا۔

### تبشيرعام براتنثال احكام اسلام

عَالَجَانَ : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِيدُنَ وَالْمُسْلِنِينَ الْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ الْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ اللهِ الْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعِلْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعِلَّيْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُلْمُ لِمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُعِلْمُ وَال

ربط: .....گزشته آیات میں خاص از واج مطبرات ٹاٹٹٹ کی بشارت کا ذکرتھا اب عام بشارت کا ذکر ہے کہ جومسلمان عورت احکام اسلام بجالائے اس کے لئے الندتعالیٰ نے مغفرت ادراج عظیم تیار کررکھا ہے۔

ق دہ مُرَافَةُ ہے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیتیں از واج مطہرات نُفَقَانی کے بارے میں نازل ہوئیں توعورتوں کی ایک جماعت نے بید کہا کہ ہمارے کے کہ جب گزشتہ آیتیں از واج مطہرات نُفَقَانی کے بارے میں نازل ہوئیں تو کہ عورت ہو یا مرد ہوا تھا ہے جہا کہ ہمارے لئے تو بچھازل نہیں ہوا۔اس پربیہ آیتیں نازل ہوئیں تا کہ لی ہوجائے کہ عورت ہو یا مرد ہوالتہ کے یہاں کسی کاعمل ضائع نہیں۔ائیان اوراعمال صالحہ میں مردوں اورعورتوں کا تھم ایک ہے ملیحدہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں اورا یک روایت میں ہے کہ آپ ناتی ہم معجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا۔

<u>۔ یعنی کلیفیں اٹھا کرادر تختیال جمیل کرا حکام شریعت پر قائم رہنے والے ۔</u>

فل يعنى تواضع وخاكرارى اختيار كرنے والے يانماز خوع وضوع سے اداكرنے والے ـ

وسل بعض از واج مطہرات دی الناعبین نے کہا تھا کرتر آن میں اکثر جگدمردول کاذکر ہے مورتول کا کہیں ہیں اور بعض نیک بخت مورتول کو خیال ہوا کہ آیات ما بعض از واج مطہرات دی الناعبین میں اندواج ہی الناعبین سے کہا تھا کو تول کا کچھ مال بیان مذہوا اس پریہ آیت اتری بتاکہ کی ہوجائے کہ عورت ہویا مردکسی کی محنت اور کمائی الله کے بیال ضائع نہیں جاتی ۔ اورجس طرح مردول کو رو مائی اور اخلاق ترقی کرنے کے زرائع ماصل ہیں عورتوں کے لیے بھی بیمیدان کثارہ ہے ۔ بیطبقہ اناث کی درجہ میں مردول کے لیے تر آن میں آئے وہ ہی عموماً عورتوں پر عائد ہوتے ہیں ۔ جداگانہ نام لینے کی ضرورت نہیں ۔ ال خصومی احکام الگ بتلاد ہے تھے ہیں ۔

يا ايها الناس ان الله يقول ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُتِ وَالْمُؤْمِدِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الى آخر الاية ـ (رواه النسائي تفسير ابن كثير: ٣٨٤/٣)

اے لوگو! اللہ تعالیٰ تم سب کے بارے میں بی فرمایا ہے۔ ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْتِ وَالْمُؤْمِدِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ﴾ الى اخرالآية -

\* تَوْرَا نَكْرِيم مِن اكثر وبيشتر خطاب صرف مردول كوہوتا ہے ادرعور تیں احکام میں مردول كی تابع ہوتی ہیں مگران آیات میں عورتوں كی دلجو كی كے لئے مردول كے ساتھ عورتوں كوبھی خطاب میں شامل كرليا گیا۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے ایمان کے اہم شعبوں کو بیان فرمایا جن سے خاص طور پر قلب کی طہارت اور باطن کی ستھرائی حاصل ہوا درا خلاقی اورعملی گند گیاں اس ہے دور ہوں اور یہ ایسے اعمال صالحہ ہیں جن **میں م**ر داورعورت سب شریک ہیں جواینے دین کو درست کرنا چاہے وہ ان اعمال کو بحالائے اس کے بعد وہ اجر اور مغفرت کامستحق ہوگا للبذاسب کو چاہئے کہ ﴾ ان باتول برغمل کر کے اپنی حالت درست کریں۔ چنانچہ فر ماتے ہیں شخفیق مسلمان مرداد رمسلمان عورتیں جنہوں نے اپنے ، آپ کواللہ کے حوالہ اور سپر د 🇨 کرویا اور اس کے تھم کے سامنے سرتسلیم خم کرویا اور اللہ کے فرما نبر دار بنے۔اور متحقیق ایمان 🥇 والےمرداورایمان والیعورتیں جنہیں اللہ کی ہاتوں پریقین کامل حاصل ہےاورایمان 🍑 ان کے دل میں اتر چکاہے اوراللہ كى اطاعت اور فرما نبرد ارى پرقائم اور دائم اور ثابت رہنے والے مرداور عور تیں " قنوت" كے معنى حق عبوديت بيل قائم اور دائم اور ثابت ہوجانے کے ہیں۔ قنوت کے اصل معنی لزوم اور مداومت کے ہیں۔ قنوت کا مرتبہ ایمان کے بعد ہے ایمان اور اسلام کے مل جانے سے قنوت کی کیفیت ہیدا ہوتی ہےاورا پنے تول اور فعل میں اور نیت میں سیچے مرداور سچی عورتیں اللہ ہے اور بندول سے جوعبد کریں وہ سچ کردکھا تیں اور کذب اور نفاق سے پاک اور صاف ہوں یہاں تک کہ صدیق کے مرتبہ کو پہنچ جائمیں۔اور صبر کرنے والے مرداور مبر کرنے والی عورتیں طاعتوں پر قائم رہنے والے اور معصیتوں سےنفس کور دینے والے اور عاجزی کرنے والے مرداور عاجزی کرنے والی عورتیں جواپنے آپ کوئت عبودیت کی ادائیگی سے قاصر سمجھتے ہیں ان کی نظر ہمیشہایے قصورا در تقمیر پر رہتی ہے۔اعجاب اور خود پسندی ہے ان کے قلوب یاک اور منزہ ہیں۔" خشوع" اس فروتن کو کہتے ہیں جواللّٰہ کے خوف سے اور اپنے او پر اللّٰہ کونگہ ہان اور حاضر دنا ظر سمجھنے سے پیدا ہواور صدق دل سے خدا کی راہ میں صدقہ اور صدیث میں ہالصدقة بر هان اور متصدق صادق وہ ہے کہ جوا پنے آپ کوئس چیز کا مالک حقیقی نہ سمجے۔ جو چیز خدا کی راہ میں صدق دل سے دی جائے اس کوصد قد کہتے ہیں در ندوہ صدقہ نہیں اور روزہ رکھنے دالے مرد اور روزہ رکھنے والی عور تنیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جائز خواہشوں کو بھی چھوڑ دیا اور حرام سے اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور عورتیں ۔شرمگاہ کی حفاظت سےنصف ایمان محفوظ ہوجا تا ہے۔ اور کثرت سے اللہ کو یا در کھنے والے مرواور عورتیں جن کے

ای تغییر میں اسلام کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

اللفظ الله المناروب- ﴿ المِّنَّا قُل لَّهِ تُوْمِنُوا وَلَكِن فُولُوا السَّلَمُنَا وَلَمَّا يَدُمُ لِالْمُمَّانُ فِي قُلُومِكُوا وَلَكِن فُولُوا السَّلَمُنَا وَلَمَّا يَدُمُ لِللَّهُمَّانُ فِي قُلُومِكُو

دل الله كى ياد سے مطمئن ہيں۔ ﴿ اللّهِ يَعْلَمْ إِنّ اللّهِ تَطْلَمْ إِنّ الْقُلُوبُ ﴾ جواب پروردگار سے فافل نيس۔ كھڑے اور بينے اور الله كا ال

﴿ وَاللّٰهُ كِوِيْنَ اللّهَ كَفِيْرًا وَاللّٰهِ كِنْ مِن ﴾ تك دس خصلتوں كابيان ہے۔
اللّٰه كِويْنَ اللّٰه كَفِيْرًا وَاللّٰه كِنْ مِن وَلِي اللّٰه فِي مِن وَلِي اللّٰه فَي مِن وَلِي اللّٰه فَي مَنْ اللّٰه فَي مَنْ اللّٰه فَي مَنْ وَلِي اللّٰه فَي مَنْ وَلِي اللّٰه فَي مَنْ وَلِي اللّٰه فَي مَنْ وَلِي اللّٰه تَعَالَىٰ فَي مَارى بابت مِن وَلِي اللّٰه تَعَالَىٰ فَي مَارى بابت وَلَا اللّٰه تَعَالَىٰ فَي اللّٰه تَعَالَىٰ فَي اللّٰه وَلَوْلِ مَنْ وَوَرَكُولُ مِنْ وَلِي اللّٰه وَلَا مَنْ مُنْ وَلَا اللّٰه وَلَا اللّٰه اللّٰه وَلَا اللّٰه وَلَا اللّٰه وَلَا اللّٰه وَلَا اللّٰه وَلَا اللّٰهُ وَلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِي اللّٰلِلللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِ

اللهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمُسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّى اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ احمان کیا اور تو نے احمان کیا رہنے دے اسپنے پاس ابنی جورو کو اور ڈر اللہ سے اور تو چھپاتا تھا اسپنے دل میں ایک چیز جس کو اللہ احمان کیا، اور تو نے احمان کیا، رہے دے اپنے پاس ابنی جورو، اور ڈر اللہ سے، اور تو چھیا تا تھا اپنے دل میں ایک چیز، جو اللہ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ آحَقُّ أَنُ تَخْشُمُ ۗ فَلَبَّا قَطَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا کھولا جا ہتا ہے اور ڈرتا تھا لوگول سے اور اللہ سے زیادہ جائے ڈرنا تجھ کو پھر جب زید تمام کرچکا اس عورت سے ابنی عزض ف اس كو كھولا جا ہتا ہے، اور تو ڈرتا تھا لوگول سے۔ اور اللہ سے زیادہ جاسئ ڈرنا تجھ كو، پھر جب زیدتمام كرچكا اس عورت سے ابني غرض، زَوَّجُنْكَهَا لِكَيُ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيَّ آزُوَا جِ آدُعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ ہم نے اس کو تیرے کو نکاح میں دے دیا تا کہ ندرے ملمانوں پر گناہ نکاح کرلینا جورد ئیں اپنے لے پالکوں کی جب وہ تمام کرمیں ان سے اپنی ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی، تا نہ رہے سب مسلمانوں پر گناہ نکاح کرلینا جوروئیں اپنے لے پالکوں کی ، جب وہ تمام کریں ان سے ابنی وَطَرًا ﴿ وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرِّجٍ قِيمًا فَرَّضَ اللَّهُ لَهُ ﴿ عرض اور ہے اللہ کا حکم بجا لانا فل بی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کردی اللہ نے اس کے واسطے غرض۔ اور ہے اللہ کا تھم کرنا۔ نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں، جو تھبرا دی اللہ نے اس کے واسطے۔ = نے چاہا کسان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عندے کر دیل بریز پورخی اللہ عندانس سے شریف عرب تھے لیکن لڑ کین میس کو کی ظالم ان کو پکولا یااورغلام بنا کرمکہ کے بازار میں بیج ممیار صنرت مدیجه بنی الله عند نے فریدلیاادر کچھ دنول بعد آنحضرت ملی الله علیه دسلم کو ہبہ کردیا۔ جب یہ شیار ہوئے توایک حجارتی مفرکی تقریب سے اپنے ولمن کے قریب سے گزرے، دہاں ان کے اعرو کو برتہ لگ محیار آخران کے والد، بچااور بھائی حضرت میں اندعید دسلم کی خدمت میں پہنچکر آپ ملی اندعید دسلم معادضہ کے کرہمارے حوالہ کردیں، فرمایا کے معاوضہ کی ضرورت نہیں، اگر تمہارے ماتھ جانا جائے نوشی سے لیے جاؤ ۔ انہوں نے حضرت زیدرمی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ حضرت زیدرمی الله عند الع می صفرت کے پاس سے جانا نہیں چاہتا۔ آپ ملی الله علیه دسلم جھے اولاد سے بڑھ کرعزیز رکھتے میں اور مال باپ سے زیادہ چاہتے یں حضرت ملی الله علیه وسلم نے ان کو آزاد کردیااومتبنی بنالیا۔ چنانچاوگ اس زمانہ کے رواج کے مطابق" زید بن محد کہ کریکار نے لگے تا آنکہ آیت واڈی فلفہ عظیمہ کا شرف مدا کرلیا میا تھا شایداس کی تلافی کے لیے تمام محابر فی النعنبم کے جمع میں سے سرف ان کو یہ فاص شرف بختا میا کہ ان کا نام قرآن میں تصریحا دارد ہوا جيماكرآ كي تاب-" فلما قضى زيد منها وطرا-"ببره ل حشرت زينب رض الدعنها كي فاعداني حيثيت جونكه بهت بلندهي اورزيد بن عادة بظاهرواغ غلامی اٹھا کر آزاد ہوئے تھے اس لیے ان کی نیزان کے بھائی کی مڑی زید سے نکاح کرنے کی ٹھی کیکن اللہ ورمول کومنظورتھا کہ اس طرح کی موہوم تغریقات و امتیازات نکاح کے راست میں مائل منہوا کریں راس سے آپ ملی الدعلیہ دسلم نے زینب رضی الدعنہ الدران کے بھائی پرزور دیا کہ واس نکاح کو قبول کرلیں رای وقت ية يت اترى وران لوكول في النه ورمول ملى النه عليه وسلم كي مرضى يرقر بان كرديا ورزينب منى النه عنها كانكاح زيد بن مارية منى النه عند سيهوكيا ف یعنی زیدر می الله عند نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، زینب سے کچھ عزض مطلب بدریا۔ فل حضرت زینب رضی الندعنهازید نبی الندعنه کے نکاح میں آئیں توو وال کی آئکھول میں حقیرانگا مراح کی موافقت منہوئی بہت ہیں میں اوائی ہوتی توزید نبی الله عندآ كرحضرت ملى الفه عليه وملم سان كى شكايت كرت اوركبت مين اسے جھوڑ تا ہول حضرت منع فرماتے كەمىرى خاطراورالله وربول ملى الله عليه وملم كے حكم سے اس نے جھ کو اپنی منشاء کے ملاف قبول کیا۔ اب چھوڑ دینے کو و وادراس کے عزیز دوسری ذلت مجھیں گے راس لیے خداسے ڈرواور چھوٹی ہاتوں پر بی ژمت کر۔ اور جہاں تک ہوسکے نباہ کی کوششش کرتارہ بہ معامد تھی طرح رعجما اور بار بارجھ کڑے تضیے پیش آتے رہے تو ممکن ہے آپ ملی انڈ علیہ وسلم کے ول میں آیا ہوک اگر

نامار بين النوعن يحوروك الوزين من النوعنها كي دلجوني بغيراس كيمكن نبس كديس فوداس سنكاح كرول يكن مابول اورمنافق كي بركوني ساء يشري اكبس م

سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَىٰ خَلُوا مِنْ قَبُلُ ﴿ وَكَانَ آمُرُ اللهِ قَلَرًا مَّقُلُوزًا ﴿ الَّذِينَ يُبَيِّغُونَ میے دستور رہا ہے اللہ کا ال لوگوں میں جو گزرے پہلے اور ہے حکم اللہ کا مقرر مخبر چکا وہ لوگ جو پہنچاتے ہی وستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو گزرے پہلے۔ اور ہے تھم اللہ کا مقرر تغمر چکا۔ وہ جو پہنچاتے ہیں رِسْلْتِ اللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ آحَدًا إِلَّاللَّهُ ﴿ وَكَفَّى بِاللَّهِ حَسِيْبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَتَّدُ یغام اللہ کے اور ڈرتے بیل اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے موا اللہ کے اور بس ہے اللہ تفایت کرنے والا فیل محمد پیغام اللہ کے اور وُرتے ہیں اس سے، اور نہیں وُرتے کی سے سوا اللہ کے۔ اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا۔ محمد =ا ہے بیٹے کی جوردگھریس رکھ کی رمالا نکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نز دیک" نے یا لک" کوئسی بات میں حکم بیٹے کا نہیں ۔ادھرالذکو یہ منظورتھا کہ اس مالا نہ خلا کو اسے پیغمبر صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملی طور پر ہدم کر دے تا کہ سلمانوں کو آئندہ اس مسئد میں کسی قسم کا توحش اور استنکا من باقی مدرہے اس نے پیغبرملی الندعلیه وسلم کومطلع فرمایا که میس زینب رضی الندعنها کوتیرے نکاح میں دیسے والا ہوں ؟ اس کوخو دقر آن کے الغاظ "لکی لايكون على السومنين حرج في ازواج ادعيانهم" مان مان مان الاركررب في يعني آب كل الذعليه وسلم كالأح من وسين في عرض يدي في کدوں سے جالیت کے اس خیال باطل کابالکل قلع قمع کردیا جائے اور کوئی تھی اور رکاوٹ آئند واس معاملہ میں باتی ندرہنے یائے ۔اور شایدیہ ی مکمت ہو کی جواول زینب رضی النه عنها کا نکاح زید رخی النه عندسے زور ڈال کرکرایا محیا۔ کیونکہ النه کومعلوم تھا کہ یہ نکاح زیادہ مدت تک باقی درہے گا۔ چندمصالح مجمرتھیں جن كاحسول اس عقد برمعلق تھا۔الحاصل آنحضرت كل الله عليه وسلم خود اسينے ذاتى خيال اوراس آسمانی پيشين كوئى كے اظہار سےعوام كے معن وتعنيع كاخيال فرما کرشرماتے تھےاورزیدرمی اللہ عنہ کو طلاق کامشورہ دیسے میں بھی حیا کرتے تھے لیکن خدا کی خبر بھی ہوئی تھی اوراس کاحکم تکوینی وتشریعی ضرورتھا کہ تافذ ہو کر رہے رآ خرکارزیدرخی اللہ عند نے طلاق دے دی ۔اورعدت گزرجانے پرامند نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آنمحضرت ملی اللہ علیہ دسلم سے باندھ دیا۔اس تقریر معلم مومياكة بملى الشعليه وسلم دل مي جو چيز جميات موس تصوه يدى نكاح كى پيشين كوئى اوراس كاخيال تقااس كو بعد ميس الله نے ظاہر فرماديا رميس

المقربين" اس وعتاب آميزرنگ ميں بھارى كركے ظاہر فرمايا مميا جيبرا كرموماً نبياء عليهم السلام كى زلات كے ذكر ميں واقع ہوا ہے۔ (تنبيد) ہم نے جولکھا ہے كمان تعالىٰ نے آپ ملى اندعليہ وسلم و نكاح كى خبر پہلے ہے دے دى تھى ۔اس كى روايات فتح البارى سورة احزاب كى تغير ميں موجود ہيں۔ باتى جولغوا در دوراز كارقصے اس مقام ہر ماطب الليل مغسرين ومورفين نے درج كر دئے ہيں ان كى نبست مافا ابن جمر لکھتے ہيں۔ "الا ينبغى المتشاغل بھا" اورائن كثير لکھتے ہيں۔" احببنا ان تضور ب عنھا صفحة العدم صحتها فلا نور دھا۔"

كنع" زوجناكها" عنامر إوردراس بات كافعا كبعض لوك اس بات بربدالماني يابدكوني كرك ابني عاقبت خراب يدكر ينميس يا كمراي مين ترقي مد

كريل چونكرمعالح مهمشرعيد كے مقابله ميں اس قىم كى جمجك بھى بىغمبركى ثان رفيع كے لئے مناسب نھى داس ليے بقاعدہ "حسنات الابو ابوسيات

فل یعنی الذکاحکم اٹل ہے جو بات اس کے ببال سے ہو چی ضرورہ کورہے گی۔ پھر پیغمبر ملی الله علیہ وسلم کوایدا کرنے میں کیا مضافقہ ہے جوشریعت میں روا ہوگیا۔ انبیاء ورس کو الله علیہ وسلم نے بھی پیغا مرمانی میں آج تک کی چیزئی ہوائیں گی نہی کے کہنے سننے کے خیال سے بھی متاثر ہوئے ) پھراس لکا ح کے معاملہ میں رکاوٹ میں ہو حضرت واؤ دعیہ السلام کی موجو یال تھیں۔ ای پروائیس کی نہی کے کہنے سننے کے خیال سے بھی متاثر ہوئے ) پھراس لکا ح کے معاملہ میں رکاوٹ میں ہو حضرت واؤ دعیہ السلام کی لائٹ میں اس سے بڑھ مرحی سلمان علیہ السلام کی محشرت از واج مشہور ہے۔ جو الزام سفہا وو آپ میں النہ علیہ وسلم کو دیے سکتے ہیں انبیا ہے کہ ذیب سے مالسلام کی لائٹ میں اس سے بڑھ کو رہیں اللہ علیہ وسلم کو دیے سکتے ہیں انبیا ہے کہ ذیب من مالی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عند من کو اللہ عند من کو اللہ عند کی اللہ علیہ وسلم کو دیلے میں اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کو میں ہوئے۔ اور بعض اس آپ سے صفرت فاطمرز ہرائی اللہ عنہ کی ذریت دنیا میں بھیلی۔ میں اس تا میں ہوئے۔ یا بیٹیال کھیں جن میں سے صفرت فاطمرز ہرائی اللہ عنہ کی ذریت دنیا میں بھیلی۔

آبَاً آک پِی قِین رِّجالِکُم وَلکِن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِهِنَ وَکَانَ اللهُ بِکُلِّ شَيْءٍ باب نبین کی کا تمهارے مردول میں سے لیکن ربول ہے اللہ کا فیل ادر مہر سب نبیوں یہ فیل ادر ہے اللہ سب چیزوں کو باب نبین کی کا تمہارے مردوں میں لیکن ربول ہے اللہ کا، ادر مہر سب نبیوں پر۔ ادر ہے اللہ سب چیز

عَلِيمًا۞

مانيخ والاؤسل

عانتار

# بيان حرمت اعراض وعدول از فيصله خدا ورسول مَثَاثَيْنِمُ

كهاين توع است از انواع ايذاءرسول مَالْيُلِمُ

عَالَيْهَاكَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ .. الى وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهًا ﴾

فی یعنی آب ملی النظیہ وسلم کی تشریف آوری سے بیوں کے سلمہ پرمبرلگ گئی۔ اب کی کو نبوت نہیں دی جائے گی ہیں جن کو ملنی تھی مل چی ہے آپ ملی النظیہ وسلم کی نبوت کا دورہ سب نبیوں کے بعد دکھا جو قیامت تک جلتا رہے گار حضرت کے علیہ السلام اسپنے اسپنے مقام پرموجو دیں سگر سشٹ جہت میں مسلم کی نبوت کا دورہ سب نبیوں کے بعد دکھا جو قیار مسینے آج تمام انبیاء علیم السلام اسپنے اسپنے مقام پرموجو دیں سگر سشٹ جہت میں مرف نبوت محمد میں النظیہ وسلم کا جاری و مرادی ہے۔ مدیث میں ہے کہ اگر آج موی علیہ السلام (زیبن پر) زیدہ ہوتے تو ان کو بھی بجر میرے اتباع کا جارہ و تھا۔

مرف نبوت محمد میں النظیہ وسلم کا جاری و مرادی ہے۔ مدیث میں ہے کہ اگر آج موی علیہ السلام (زیبن پر) زیدہ ہوتے تھی ہوتے تھے۔ جسے دات بلک بعض تحقیق نے کنور سے متنفیہ ہوتے تھی۔ جسے دات کو چاند اور متار ہے۔ ورت کے دورے متنفیہ ہوتے تیں حالا نکہ بورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا۔ اور جس طرح ردشنی کے تمام مراجب عالم اسب میں آفیاب پرختم ہوتا ہے۔ بدین لجا ظرم ہوت میں النظیہ وسلم پرختم ہوتا ہے۔ بدین لجا ظرم ہوتے ہیں کہ آپ میں النظیہ وسلم پرختم ہوتا ہے۔ بدین لجا ظرم ہوت میں النظیہ وسلم پرختم ہوتا ہے۔ بدین لجا ظرم ہوت ہوت میں اور جن کو نبوت کی النظیہ وسلم پرختم ہوتا ہے۔ بدین لجا ظرم ہوت میں اور جن کو نبوت کو اللہ کا مسلم ہوتا ہے۔ بدین لجا ظرم ہوت میں اور جن کو نبوت کو نبو

(تنبید) ختم نبوت کے متعلق قرآن مدیث اجماع دغیرہ سے پنکزول دلائل جمع کر کے بعض علمائے عصر نے متعلٰ کتابیں کھی ہیں مطالعہ کے

بعد ذراتر د دنبیں رہتا کہ اس عقید و کامنکر قطعاً کا فراورملت اسلام سے خارج ہے۔

ف یعنی دو می مانا بر در الت یاخم نوت کوس می رکها ماست ر

۔ ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور اک ذیل میں حق تعالیٰ نے حضرت زینب ٹٹاٹٹاسے نکاح کا قصہ ذکر فرمایا اور اس بارے میں منافقین نے جوحضور پرنور ٹاٹٹٹٹ پرطعن تشنیع کر کے آپ ٹاٹٹٹٹ کوایذ اء پہنچائی تھی اس کا جواب دیا۔

یہ تو پہلامر حلہ تھا اور دو سرامر صلہ یہ بیٹی آیا کہ نکاح تو ہوگیا گر باہم مزاح میں موافقت اور موانست نہ ہوئی ون بدن
کثیر گی بڑھتی گئی حضرت زینب بڑی کی طبیعت پراٹریتھا کہ میں جس حسب ونسب اور خاندان کی ہوں تو میں ایک ایسے خفس کی
بی بی بن کر کیسے رہوں جس پرایک بار غلامی کا دھبدلگ چکاہے وہ زید بڑاٹیٹو کو اپناہمسر نہ بچھتی تھیں جب بھی کوئی بات پیش آتی تو
زید بڑاٹیٹو آنحضرت ناٹیٹو ہے آکر زینب ٹڑاٹی کی تیز زبانی کی شکایت کرتے تو آپ ناٹیٹو ان کی لی کرتے اور کہتے کہ اپنی بی بی کو اپنی بی بی کو اپنی بی بی کو اپنی بی بی کر اور مشورہ و یا۔
کو اپنی بی سرہنے دو اور اللہ سے ڈر دو اور طلاق نہ دو۔ شریعت کے تعم کے مطابق آپ ناٹیٹو نے ان کو تسلی دی اور مشورہ ویا۔
بال آخر جب کشکش نے طول کھینچا تو زید بڑاٹیٹو نے آپ مطابق میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ ( تاٹیٹو نی بل بل اُلٹو کو کہ کی مشورہ و یا کہ طلاق نہ دو اور نباہ کرو اور اللہ سے ڈرو گر زید بڑاٹیٹو کو کہی مشورہ و یا کہ طلاق نہ دو اور نباہ کرو اور اللہ سے ڈرو گر بڑر یعد وہی آپ ناٹیٹو کو بھی مشورہ و یا کہ طلاق نہ دو اور نباہ کرو اس کے کہ ایس مقارہ دیا گئی کہ وہ تلا دیا گیا کہ زید بڑاٹیو نہ بھر کو کہ کا آپ ناٹیٹو کے سے مرافی سے مروی ہے۔
گے اور اس طلاق کے بعد زینب خاتھ کا آپ ناٹیٹو سے نکاٹو کی میں اور میں العابدین میں العابدین کے موروں ہے۔

● رواه الحكيم الترمذي وغيره عن على بن الحسين رضى الله عنه ما اوحى الله تعالىٰ به اليه ان زينب سيطلقها زيد ويتزوجها بعد عليه الصلاة والسلام والى هذا ذهب اهل التحقيق من المفسرين كالزهري وبكر بن العلاء القشيري والقاضي العربي وغيرهم و حالمعاني: ٢٣/٢٢.

اورام م ترطب المى تغیر میں مام زین العبدین محظم کا التحقیق من المفسرین والعلماء الراسخین كالزهرى والقاضى = الحسن ما قبل فى تفسير هذه الاية و هو الذى عليه اهل التحقیق من المفسرین والعلماء الراسخین كالزهرى والقاضى =

ایک پریشانی تو آپ النظم کونکاح زینب فاقائ کودت پیش آئی تھی اب آب نافظم کوایک دوسری پریشانی الاقی موسری پریشانی الاقی موسونی میس کرد کی کردیکھوا ہے ہوگئی کہ جب زید فاق کی طلاق کے بعد زینب فاقائ میرے نکاح میں آئی گی توجائل اور منافقین بیطعند یں گے کردیکھوا ہے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا اس بارے میں اگلی آئیس نازل ہوئیں بعن ﴿ وَاذْ تَقُولُ لِلَّذِینَ اَلْعَهُ مَلَیْهِ وَ اَلْعَهُ مَا لِللّهُ مَنْ اِللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اِللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

ہر شخص بمقتضائے بشریت لوگوں کی کہاسن سے ڈرائی کرتا ہے اگرچہ وہ بات جائز اور مباح ہی کیوں نہ ہو

آپ منافی بمقتضائے بشریت لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر سے اور شرم کے ماہے اس پیشین گوئی کودل بیں پوشیدہ رکھا کی پر
ظاہرہ کیا گرام تقدیری پورا ہوکر رہتا ہے ﴿وَ گَانَ اَمْمُ اللهِ مَفْعُوْلُ ﴾ چنانچہ وہ پورا ہوا کہ زید گاہڈ اور زینب ٹائٹ میں
موافقت نہ ہوئی اور نوبت طلاق کی آئی اس کے بعد بھی خداو تھی وہ آپ منافی کے نکاح میں آئیں ان آیات میں اللہ تعالی

فرا ہو منافقت نہ ہوئی اور نوبت طلاق کی آئی اس کے بعد بھی خداو تھی وہ آپ منافی کے نکاح میں آئیں ان آیات میں اللہ تعالی

فرا ہو منافقت نہ ہوئی اور نوبت طلاق کی آئی اس کے بعد بھی خداو میں اور بدگونیوں سے نہ ڈریں اس وقت اللہ کی حکمت اور
مصلحت یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ تعبیٰ کا تھی میٹے جیسانہیں اس کی بیوی طلاق یا موت کے بعد اس پر حلال ہے۔
و کان احر اللہ مفعو لا سے بتلادیا کہ امر تقدیری پورا ہوکر رہتا ہے اور ہوکر رہے گا۔

کے درمیان میں موافقت نہ ہوئی اگر چہ حضرت زینب فقافازید ٹلاٹٹا کے نکاح میں تو آئٹٹیں مگرزید ٹلاٹٹان کی نظر میں ذکیل اور حقیررہے اس کئے تھے میں لڑائی رہتی ۔ زید بلاٹی حضور پرنور مُلٹی کا سے زینب فٹافا کی ہے اعتبائی کا شکوہ کرتے آپ منظم ان کوشلی دیتے یہاں تک کسزید بڑگٹؤنے ان کے طلاق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاہے پیغیبر آپ نہ کا اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ مُلاقظُم اس محص کوجس پراللہ تعالیٰ نے بیانعام کیا کہ اس کواسلام کی دولت سے نواز ااور آپ مُلکل کی ضدمت سے اس کوعزت بخشی اور آپ نگافیز ان بھی اس پرانعام اوراحسان کیا کہ اس کی پرورش کی اوراس کوآ زاد کیااورا پی متعبی بنالیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن سے اس کا نکاح کردیالیکن نکاح کے بعد مزاجی موافقت نہ ہوئی اور آپس میں لڑائی جھڑے کی نوبت آئی تو زید بڑللٹنانے آ کرآپ مٹافیخ سے عرض حال کیااور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زینب نظاف کوطلاق دوں تو آپ مَالْتُلِمْ بطورفہماکش ومشورہ اپنے پروردہ احسان یعنی زید ڈلاٹنڈے یہ <del>کہنے لگے کہ تو اپنی بیوی (</del>زینب ن**ٹاٹا) کو اپنی** زوجیت میں رہنے دے اور طلاق دے کراس کو تکلیف نہ پہنچاا دراس کی تنگ مزاجی پرنظر نہ کرے شاید آئندہ چل کریے منافرت مبدل بہموانست ہوجائے اور اللہ سے ڈر اور طلاق دینے میں جلدی نہ کر۔ بیز نکاح بھکم خداوندی ہوا ہے اور میرے اصرار ہے ہوا ہے لہٰذا طلاق میں عجلت کسی طرح مناسب نہیں ظاہری شریعت اور از دواجی مصلحت کے لحاظ سے اور زوجین کی خیر خواہی ادرحسن معاشرت کے اعتبار ہے حضور پر نور مُلْقُتُم کا بیمشورہ بالکل درست تھالیکن پنہائی اور اندرونی طور پر بات دومری تھی جس کا اظہار سے اس وقت مصلحت نہ تھا وہ یہ کہ آپ مثاثیر کم بذریعہ وحی کے بتلا دیا گیا تھا کہ زیدعن قریب زینب نظائ کوطلاق دیں گے اور ان کے طلاق دینے کے بعد ہم خود زینب نظائ کوتمہارے نکاح میں دیں گے اور آپ ما تظام کی از واج طاہرات ٹٹائٹٹا میں واخل کریں گےجس میں ہماری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں چنانچے اس کے بارے میں ارشا دفر ماتے ہیں اوراے نبی مُلَاثِیْمُ آپ مُلَاثِیْمُ اپنے ول میں وہ بات جھیاتے تھے جس کواللہ تعالی بعد میں ظاہر کرنے والاتھا لیعنی زید ڈٹاٹٹ کے طلاق دینے کے بعدزینب بھانٹا تمہاری از واج بھائلا میں ہوگی آپ مَلاَیْظِ نے اللّٰہ کی اس خبر کو دل <mark>میں پوشیدہ ر</mark>کھااور کسی کو اں خبر پرمطلع نہ کیا اور آپ مُلاقظ بمقتضائے بشریت لوگوں کے طعن سے اور عار سے اور ملامت سے ڈرتے تھے کہ لوگ ہے کہیں گے کہا پنے بیٹے کی جور وکواپنے گھر میں رکھ لیااورخدانے جو ہات آ پ مُلاَثِیْن کو بذریعہ وی کے بتلا دی تھی کہ وہ تیری بی بی ہوگی آپ مظافظ اس کے اظہار سے شرماتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ لائق اور حقدار ہے اس بات کہ تو اس سے ڈرے اور شرماوے جانب حق کی رعایت ، جانب خلق کی رعایت ہے احق ہے اور بلاشبہ نبی کریم علیظاتمام عالم میں سب سے زیا وہ خدا سے ڈرنے والے اورشر مانے والے تھاس کئے کہ خوف وخشیت کا دارومدارعلم اورمعرفت پر ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِيهِ الْعُلَمْوُ ا﴾ اور صريت من بانا اعلمكم الله واخشاكم من سب سازياده ضداكوجائ والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔ لیس جب زیر جلائے نے اپنی زوجہ سے اپنی حاجت پوری کرلی بعنی اس کوطلاق دے دی اورعدت بھی گزرگی کیونکہ شو ہر بیوی کوطلاق جب ہی دیتاہے کہ جب اس کو بیوی کی حاجت ندر ہے تو زید رفاق کے طلاق دے دیے کے بعد ہم نے اپنی ورایت خاصہ سے آسان پر فرشتوں کی موجود گی میں زینب فٹافٹا سے آب مُلاکٹا کا نکاح کردیا اور بذریعہ وی کے پہلے ہی آ پ ملاکظ سے نکاح کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کردیا اورجس وعدہ خداوندی کو آپ ملاکظ اپنے دل میں

چھپائے ہوئے تھے اللہ تعالی نے یہ آیت یعنی زوجنکھا نازل کرے اس کوظا ہر کردیا اور سب کواسے آگاہ کردیا اور بتلا دیا کہ زید ٹالٹو کے طلاق دے دینے کے بعدہم نے اپنی ولایت خاصہ ہے آسان میں فرشتوں کی موجودگی میں آپ مُلاَثِمُ کا نکاح زینب ٹاٹھاسے کردیا ہم ولی نکاح ہیں اور جریل مائیں اور دیگر فرشتے اس کے گواہ ہیں اور آسانوں میں اس کا علان کردیا بیابیا قطعی نکاح ہےجس میں نسخ کا احمال نہیں اور ہم نے یہ نکاح اس لئے کیا <mark>تا</mark> کیسلمانوں پراپنے متعبنا وُں کی بیویوں سے ۔ نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کرلیں بینی دل پھر جانے کے بعد ان کوطلاق وے دیں اور عدت بھی گز رجائے تو دہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں بخلاف حقیقی بیٹے کے کہ اس کی جورونفس عقد سے اس کے باپ پر حرام ہوجاتی ہے خواہ قبل از صحبت طلاق دے یا بعد از صحبت بہر صورت وہ باپ پر حرام ہوجاتی ہے اور جو کام خدا چاہتا ہے وہ ہوکرر ہتا ہے ۔مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں میہ مقدر ہو چکا تھا کہ زینب فٹاٹھا ایک دن آ پ مُلاٹیکم کے نکاح میں آئے گی اور از واج مطہرات ٹٹائٹلامیں سے ہوجائے گی اور اللہ تعالیٰ جومقد رکر دیتا ہے وہ ہوکر رہتا ہے اس کوکوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا منثا ا بیتھا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ منہ بولا بیٹا نہبی فرزند کے تھم میں نہیں اور متبیٰ کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح ورست ہے۔لبذازینب ٹی بھا کواس طرح ہے آپ مالٹی کے نکاح میں دینے ہے ہماری مصلحت یہ ہے کہ جاہلیت کی اس رسم كاقلع قمع موجائے اس كئے ادل ہم نے زور دے كرزينب ولائا كا نكاح زيد ولائلؤے كرايا اور پھرزيد ولائلؤ كے طلاق دے دینے کے بعدزینب ڈٹائٹا کوآپ ٹاٹٹا کے نکاح میں دیا تا کہ جاہلیت کی رسم کا قلع قمع ہوجائے اور یہی وجہ ہے کہ تعبنیٰ کی زوجہ سے پردہ داجب ہے اورنسی فرزند کی زوجہ سے باپ کا پردہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی مُلافیخ کو تھم دیا کہ آپ مُلینج اپنے متبنیٰ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کریں تا کہ مسلمانوں کواس فتیم کے نکاح میں انقباض اور توحش ندر ہے اور تیری ذات سے بی حکم شرقی جاری اور نا فذہوتا کہ اورمسلمان اگر اپنے منہ بولے بیٹوں کی زوجات مطلقات سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کوئنگی پیش نہ آئے ادر چونکه مقصود اصلاح تقی اس لئے خود پنیمبر مظافیظ کو حکم ہوا کہ تم زینب ٹاٹھا سے نکاح کرواس سے اس رسم بدکی اصلاح بھی ہوجائے گی اور زینب نظافا کی دلجوئی بھی ہوجائے گی اور زینب ٹٹاٹا کوجو زید بڑاٹٹؤ کے نکاح میں آنے کا صدمہ اور رنج تھاوہ آپ نالین کی زوجیت میں آنے سے دور ہوجائے گا صلہ رحمی اور حق قرابت اور حسن معاشرت کا اقتضاء بھی تھا کہ آپ نالین ا بنی پھوپھی زاد بہن کواپنے از واج مطہرات نٹانگٹا میں شامل کر کے ان کے رنج وغم کو دور کر دیں۔

بحد الله گرخت تقریر سے بہ بات بخوبی واضح ہوگئ کہ ﴿ وَتُحْفِیْ فِی نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِیْهِ ﴾ سے مرادیہ ہے کہ بدریعہ وی آپ ٹاٹھا کو کہ اور ان کی طابق کے بعد بدریعہ وی آپ ٹاٹھا کو کہ جو کے اور ان کی طابق کے بعد زیب ٹاٹھا آپ ٹاٹھا آپ ٹاٹھا کو کی پیٹین زیب ٹاٹھا آپ ٹاٹھا آپ ٹاٹھا کو کی جو کے بیٹے وہ بہی نکاح کی پیٹین گوکئ تھی۔ جس کو بعد میں اللہ تعالی نے ﴿ وَ وَجُولَ تُھَا ﴾ سے ظاہر فرما دیا اور جس وقت اللہ تعالی نے آپ ٹاٹھا کو اس چیش آ نے والے واقعہ کی فردی تو آپ ٹاٹھا کو اس چیش آ نے والے واقعہ کی فردی تو آپ ٹاٹھا کو اس جی کہ اللہ آ نے والے واقعہ کی فردی تو آپ ٹاٹھا کو اس کھیل نے دار ﴿ تَخْفَی النّاسَ ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ آپ ٹاٹھا کو سے شاہ کا میان سے کہ اللہ تعالی اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ٹاٹھا کا پیش گوئی کے اظہار سے شرماتے سے یا منافقین کی زبان طعن کی درازی سے ڈرتے سے اور آپ ٹاٹھا کا یہ خون طبعی تھا اس چیش گوئی کے اظہار سے شرماتے سے یا منافقین کی زبان طعن کی درازی سے ڈرتے سے اور آپ ٹاٹھا کا یہ خون طبعی تھا اس چیش گوئی کے اظہار سے شرماتے سے یا منافقین کی زبان طعن کی درازی سے ڈرتے سے اور آپ ٹاٹھا کا یہ خون طبعی تھا اس چیش گوئی کے اظہار سے شرماتے سے یا منافقین کی زبان طعن کی درازی سے ڈرتے سے اور آپ ٹاٹھا کا کے خون طبعی تھا اس چیش گوئی کے اظہار سے شرماتے تھے یا منافقین کی زبان طعن کی درازی سے ڈرتے تھے اور آپ ٹاٹھا کا کے خون طبعی تھا

لوگوں کے طعن اور ملامت کا ڈراس کے جھپانے کا باعث بنا۔اوراس آیت کے بیعنی امام زین العابدین میں ہوئے ہے منقول ہیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں کہ ﴿وَ تُحْفِیٰ فِیْ نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِیْدِ ﴾ سے بیمراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ ناٹھٹا کو آگاہ کو آگاہ کی اور تیرے نکاح بیس آئے گی محرآپ آپ ناٹھٹا کو آگاہ کو آگاہ کو آپ کا میں آئے گی محرآپ ناٹھٹا کو بیسے منہیں دیا مجیاتھا کہ میں اس بیش کوئی کا اعلان بھی کردو بلکہ آپ ناٹھٹا کو فقط ایک آئندہ چیش آنے والے امر کی خبرر بی اور بینیس فر مایا کہ تم اس کا اعلان بھی کردو۔

پس بمقتضائے بشریت آپ مُلَقِظُم کوایک تسم کی تشویش لاحق ہوئی اورشرم کے مارےاورمشر کین اور منافقین کے طعن کے ڈرے آپ مُلَقظُم کے ڈرے آپ مُلَقظُم نے اس کا اخفاء کیا جس کو بعد میں اللہ نے ظاہر کردیا۔معاذ اللہ، اگر حضرت زینب فظفا کی محبت کا اخفاءم اوہوتا تو اللہ تعالی اس کوظاہر کرتا۔

حافظ عسقلانی میشند فرماتے ہیں کہ آیت کے بیمعنی امام زین العابدین میشند ادرسدی میشند ہے مروی ہیں اور سکیم تر مذی نے روایت مذکورہ بالا کی محسین میں خوب بسط فر مایا ہے اور یہی معنی معتمد اور معتبر ہیں۔ دیکھو فتح الباری ●: ۸ ر ۱۳۰۳ م اس تمام تفصیل سے بیدامر بخوبی واضح ہوگیا کہ بد باطنوں کا بیکہنا کہ ﴿ تُحْفِق فِیْ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُنْدِينِي اللَّهِ زینب ٹٹاٹنا کی محبت کاول میں جھیا ٹا مراد ہے قطعاغلط ہے اور سرتا پاوردغ بے فروغ ہے۔معاذ اللہ ،اگرزینب ٹٹاٹنا کی محبت کا اخفا مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کوضر ورظا ہر فر ماتے اس بارے میں جور دایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ ہر گز ہر گز قابل اعتاد نہیں حسب ارشاو باری ﴿مَا اللهُ مُبْدِينِهِ ﴾ الله ن كس آيت يس اس محبت كا اعلان اور اظهار نبيس فرمايا بلكه ﴿ وَوَجُنْكُ قا ﴾ يه اس نکاح کی پیش گوئی کااظہار فرما دیا جس کی آپ نافیظ کو پہلے خبر دی تھی۔اور علاوہ ازیں کہ بیقصہ بالکل ہےاصل اور موضوع ہے خلاف عقل بھی ہے اس لئے کہ حضرت زینب ڈاٹھا آپ ماٹھٹا کی چھو بھی زاد بہن تھیں اڑکین سے آپ ماٹھٹا کے سامنے آتی تھیں اور بار ہا آ پ مُنافِظ نے ان کور یکھا تھا اور ابھی تک پردہ کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا تو کیا آنحضرت مُنافِظ نے حضرت • اصل عبارت بدب كه جوابل علم كے لئے بدير كرتے بيں۔ وقد اخرج ابن ابي حاتم هذه القصة من طريق السدى فساقها سياقا واضحاحسنا ولفظه بلغنا ان هذه الاية نزلت في زينب (رضي الله عنها) بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم انها رضيت بما صنع رسول اللهصلي الله عليه وسلم فزوجها اياه ـ ثم اعلم الله عزوجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد انهامن ازواجه فكان يستحى ان يامر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك عليه زوجه وانيتقي الله وكان يخشى الناس ان يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امراة ابنه وكان قدتبني زيد او عنده من طريق على بن زيد عن على بن الحسين بن على قال اعلم الله تعالىٰ نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب ستكون من از واجه قبلان يتزوجها فلمااتاه زيديشكوها اليه وقال لهاتقالله وامسك عليك زوجك قال الله تعالئ قداخبرتك اني مزوجكها وتخفى في نفسك ماالله مبديه وقد اطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال انهامن جواهر العلم المكنون وكانه لميقف على تفسيرا لسدى اور دته منها هو المعتمد والحاصل ان الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اخبارالله اياه انهاستصير زوجته والذي كان يحمله على اخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امراة ابنه ارادالله ابطال ماكان اهل الجاهلية عليه من احكام التبني بامرلا ابلغ في الابطال منه وهو تزوج امراة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك من امام المسلمين ليوكون ادعى لقبولهم وانما وقع ذلك من امام المسلمين ليوكون ادعى لقبولهم وانما وقع الخبط في ماويل متعلق الخشية والله اعلم فتح البارى: ٨٣٠٢ تفيسر سورة الاحزاب زینب نقاق کوزید برنافٹ کے نکاح کے بعد پہلی بارہ یکھاتھا کہ د کی کران کے حسن و جمال پر مائل ہو گئے زید برنافٹ کا ک کے پہلے بار بارہ یکھاتھا اگر آپ خاتی کا کا حسن و جمال بہند ہوتا تو پہلے ہی بار خاندان پر زورد ہے کرزید برنافٹو سے کیوں نکاح کرایا آپ خاتی کی میں کے اصرار سے اعزاء وا قارب زید برنافٹو سے نکاح کرنے پر بھشکل راضی ہوئے۔ جب آپ خالی کے کہ سے آپ خالی کی ہوئے۔ اس وقت تو کہنے سے آپ خالی کی اور سے نکاح کردیا تو اگر آپ خالی کی اس کی تھا اور اس سے نکاح کردیا تو اگر آپ خالی کی اس کی تھا اور بعض کتا بول میں جو اس قت می حضر سے زینب بی کا می کی ہی نہ تھا اور بعض کتا بول میں جو اس قسم کی روایتیں نقل کی ج تی ہیں کہ جب آپ خالی کی نظر حضر سے زینب بی کا کی تو آپ خالی کی ان پر فریفتہ ہوگئے (جن پر روایتیں نقل کی ج تی ہیں کہ جب آپ خالی کی نظر حضر سے زینب بی کی تو آپ خالی کی ان اسلام کے اعتراضا سے کی بنیاد ہے ) وہ سب ہے اصل اور نا قابل اعتبار اور نا قابل النقا سے ہیں مزید تفصیل اگر در کا موتوسر قام مصنف نا چیز: سار ۱۳۳ دیکھیں۔

مولى - ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّايِسِ ﴾ معلوم مواكه ﴿ لَا يَخْشَوُنَ أَحَدًا ﴾ مِن طبعي خوف كي في مرادنبيس بلك عقلي خوف كي نفي مراد ہے۔

کت و گیر: ..... نیز جانتا چاہئے کہ حضور پرنور تائین کو منافقین کی جانب سے بدزبانی کا ڈربھی شردع شردع ہی میں تعالیکن جب آب تالین کا ڈربھی شردع ہوگیا کہ الشتعالی نے اس سنت حقد کا جراء اور نفاذ میری ہی وات سے مقدر فر بایا ہے تو ول سے وہ گربھی جا تا رہا چنا نچہ جب زینب ٹائین کی عدت پوری ہوگی تو آ محضرت مائین نے نووزید بڑائین کی اپنے سے نکاح کا پیغام دے کر زینب ٹائین کے باس بھیجا (تا کہ بیام واضح ہوجائے کہ بیہ جو پچھ ہوا وہ زید بڑائین کی رضا مندی سے ہوا) حضرت زیب ٹائین آب خائین کے کو رف پشت کر کے کھڑے ہوئے زید ٹائین آب خائین کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب ٹائین کے گھر گئے اور دروازہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے زید ٹائین آب خائین کے نواز کی خارف پشت کر کے کھڑے ہوئے دید ٹائین آب کو بشارت ہو بچھے رسول اللہ خائین کے کمریان کا کمال درع اور کمال تقو کی تھا) اور پس پر دہ کھڑے ہوئے البدیہ خاب نا کہ بینا م دے کر بھیجا ہے۔ زینب ٹائین نے فی البدیہ جواب دیا کہ بین اس وقت تک پچھیمیں کرسکتی جب تک اپنے پروردگار نے مشورہ (یعنی استخارہ) نہ کرلوں۔ اس وقت آئیس اور کھر بیس اس وقت تک پچھیمیں کرسکتی جب تک اپنے پروردگار نے مشورہ (یعنی استخارہ) نہ کرلوں۔ اس وقت آئیس اور کھر بیس جواب جا کرمشغول استخارہ ہوگئیں۔

کلتہ دیگر: ..... چونکہ حضرت زینب فاتھ نے اپنے اس نکاح کے بارے میں کس مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدائے عزوجل سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدائے عزوجل سے مشورہ چاہا جو اہل ایمان کا اصل ولی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت خاصہ سے آسان پر فرشتوں کی موجودگی ٹیس آخصرت مُلا تُخلُم کا نکاح زینب فاتھ سے کردیا آسانوں میں تو اس نکاح کا اعلان ہوئی گیا ابضر ورت ہوئی کہ زمین میں بھی اس نکاح کا اعلان ہو چنا نجے جرئیل عالیہ ایس آئے۔ ایک رنازل ہوئے۔

﴿ فَلَمَّا قَطِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زَوَّجُنْكُهَا ﴾

پس جب زید نظامنززینب نظامناز سے ابنی حاجت پوری کر بچکے (اوران کوطلاق دے دی اور عدت بھی گزرگنی) تواے نبی کریم ہم نے (زینب کا) نکاح تم ہے کردیا۔

آیت کے نازل ہونے سے تمام مکہ میں اس کا علان ہو گیا اور پیغام کے ذریعہ ایجاب و قبول پہلے ہی ہو چکا تھا اس لئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور (اس اعلان عام کے بعد) رسول اللہ ظاھیم حضرت زینب فرہ تھا کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا اذن مکان میں داخل ہوئے۔ رواہ مسلم واحمد والنسانی۔ (دیکھونتی الباری: ۲۰۰۸ میں سالم کی خود بلاواسطہ ان کو پڑھ کرسنا یا۔ کتاب التقسیر وزر قانی: ۲۳۵ ) اور نکاح آسانی اور تکم قرآنی خود بلاواسطہ ان کو پڑھ کرسنا یا۔

چونکہ اس واقعہ کا چرچا گھر گھر میں تھا تو یہ ناممکن ہے کہ حضرت زینب بڑھٹا کو جوخود صاحب واقعہ تھیں ان کو اس آیت کے بند آ محضرت نظیم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے بعد آ محضرت نظیم نے تاصد کے ذریعہ حضرت نظیم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے بعد آ محضرت نظیم نے تاصد کے ذریعہ حضرت زینب نظافا کو بیا طلاع کرادی کہ تمہارے نکاح کے بارے میں اللہ تعالی نے بیآ یتیں نازل فر ما نمیں چنانچہ حضرت زینب نظافا کو جب بی خبر پہنچی تو سجدہ شکرادا کیار واہ ابن سعد بسند ضعیف عن عباس رضی اللہ عنه۔ دیکھواصا۔ : ۳رسا سوزرقانی: ۲۲۲۱ س

اور چونکہ یہ نکاح آسان میں ہوااس لئے آشخضرت طُاقِعْ نے اس نکاح کے ولیمہ میں جس قدراہتمام کیا، وہ کی دوسرے نکاح کے ولیمہ میں جس قدراہتمام کیا، وہ کی دوسرے نکاح کے ولیمہ میں نہیں کیا۔ اورام المونین زینب ظافٹا کو اپنے اس نکاح آسانی پر بڑا گخر تھا ایک دن ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ ڈٹاٹٹا سے کہا کہ تم سب کا نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے آسان پر کیا۔ حضرت عاکشہ ٹٹاٹٹا نے کہا کہ اللہ نے میراعذر لینی میری برات اور طہارت ونزاہت آسان سے نازل کی۔

نیز حق جل شانه کا اپنے کلام قدیم میں زید رٹاٹھ کی نسبت بیفر مانا ﴿ لِلَّا فِی ٓ ٱنْعَمَدَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ ٱنْعَمْتَ عَلَیْهِ ﴾ اس بات کی دلیل ہے کہ زید رٹاٹھ کا ازل ہی میں موردانعام الہی اور موردانعام نبوی ہونا لکھا جا چکا ہے اس لفظ میں ان کے طعی جنتی ہونے کی بشارت ہے والله سبحانه و تعالیٰ اعلم۔

كَنْ وَكُمْر: .... مَعَلَقْهُ بَايت ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴾

### ابطال تقيه

(۱)اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام تقیہ بیس کرتے۔صاف صاف اللّٰہ کا بیام یہ بیاتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے اگر انبیاء تقید کرتے کا فروں کے ہاتھوں مصیبتیں نہا تھاتے۔

(۲) چنانچے۔ سورۃ حجر میں ہے ﴿فَاصْلَاعُ بِمِنَا تُؤْمَرُ وَآعُدِ ضُ عَنِ الْمُشْرِ كِذِينَ﴾ لِعِنَ اے نبی مَالْظُمْ صاف صاف اور کھول کر دین کی با تمیں سنا دواور شرکین کی ایذاءرسانیوں کا دھیان نہ کرو۔اور تقیہ صاف صاف کہنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ گول مول کہنے کے لئے ہوتا ہے۔

(٣) دوسرے پارہ کے نصف میں یہ آیت گزرچی ب ﴿ اَهُ حَسِبْتُهُ أَنْ تَلْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُهُ مَّقَلُ

الَّذِينَ خَلَوُا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّعُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اَمَنُوا مَعَهُ مَنِى نَصْرُ الله الآلِانَ مَصْرَ اللهِ قَرِيْبُ ﴾ باساء اور ضر ااور طرح طرح كى بلاؤں كا پنچنااى مورت ميں ہے كہ جب تقيه ندكيا جائے اور على الاعلان حَنْ كوظا بركيا جائے۔

(٣) اورآ لعمران چوتھے پارہ میں یہ آیت گزرچک ہے۔ ﴿وَکَالِیْنَ قِنْ دَّیِقِ فَتَلَ، مَعَهُ رِبِیْوَنَ کَوبُورْ فَهَا وَهَا اَسْتَکَالُوْا وَاللهُ يُحِدُ الصَّيْرِيْنَ ﴾ اورظام ہے کہ تقیدای صورت وَهَنُو اللهُ يُحِدُ الصَّيْرِيْنَ ﴾ اورظام ہے کہ تقیدای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب آدی ضعیف ہوجائے اور کا فرول کے سامنے جھک جائے اور جہاد اور صبر بھی مقاحلہ اور مقابلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تقید کی صورت میں نہ جہاد کی ضرورت ہے اور نہ صبر کی۔

(۵) حق جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿ وَمَا نُرُسِلُ الْهُرُسَلِهُنَ إِلّا مُهَيْدِ مِنَ وَمُنْذِدِ مِنَ ﴾ انبیاء خدا کے احکام بہنجانے کے لئے بھیج جاتے ہیں نہ کہ تقیہ کر کے احکام کو چھپانے کے لئے انبیاء کی حق کو کی میں ذرہ برابر در لئے نہیں کیا بلکہ ای کی وجہ سے اپنی جان و مال اور عزت اور آبر و کوخدا کی راہ میں پا مال کر دیا۔ معاذ الله معاذ الله اگرانبیاء کرام تقیہ کر لیتے تو ان کو جرت کی ضرورت نہیں آتی۔ حضرت کی طروت نہیں آتی ۔ حضرت علی مخالف اگر تقیہ کر لیتے تو حضرت معاویہ مخالف بی اور النی عزت و کرامت اور مال و حسین مخالف گرتے ہو جان کی جان بیتی اور النی عزت و کرامت اور مال و دولت ان کو ملتی اور حضرت امیر مخالف اگر تقیہ کر کے قاحلان عثمان مخالف کو حضرت معاویہ مخالف کے حوالہ کردیتے تو خلافت کی خلافت کی خلافت کی خرج نہ تھا۔

(٢) قرآن ، صبر ك فضائل سے بھرا بڑا ہے اور تقيد بين ندايذاء ہے اور ندصبر كى ضرورت ہے۔ قال تعالىٰ ﴿ وَالْعَصْرِ أَنِ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسُمٍ ﴿ إِلَّا الَّذِيثَ أَمَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِخِي وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِي ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّهْرِ ﴾ ﴿ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِيْنَ ﴾ ﴿ وَاللّهُ يُحِبُ الصَّيرِيْنَ ﴾

(٨) نيزقر آن اور صديث تبليغ دين اورامر بالمعروف اور نهى عن المنكر كي عمر برع برس بين - كما قال تعالى ﴿ إِنَّا يُهُو اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۹) نیز ای سورت کے شروع میں ﴿وَلَا ثُطِعِ الْكُفِيرِيْنَ وَالْمُنْفِقِةِنَ ﴾ كەكافرول اور منافقول كے كہنے پر نه چلناس میں بھی تقید کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۰) اس کے بعد ﴿وَدَعُ آذُنهُ مُر وَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ پس اس طرف اشارہ ہے کہ اظہار حق میں کافروں کی دشمنی اور ایذاءر سانی کی پروانہ کرنافتلک عشر ہ کاملة۔ لیکناس ناچیز کوڈرے کہ بی شیعہ حضرات بینہ کہددیں کہ ﴿ آیا یُکہا النّبِی اتّبی اللّه ﴾ میں نی مُلَا یُکُم کو تقید کا حکم دیا ہے۔

بہرحال بیابل سنت و جماعت کا فدہب اوراس کے دلائل کا بیان ہوا۔ اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاءاورائمہ کے لئے بھی تقیہ جائز ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت انبیاءاورائمہ اپنے تو ہمات کے بھروسہ پر کفار وفساق کے ہم رنگ ہے رہے اور بوجہ خوف اعداء بمیشہ فرائض وضروریات دین کو چھپاتے رہے۔ اوران بزرگوں نے ساری عمرتقیہ میں گزار دی اور دین اور فدہب کوکی پر ظاہر نہ کیا۔ نعو ذباللہ میں ہذہ الدخو افات اور بیرنہ مجھا کہ آخر پھر انبیاء کی بعثت سے اور ائمہ کی امامت سے کیا فائدہ ہوا۔

اطلاع: ..... بفتدرضرورت تقیه کا ابطال ہم سورۃ تو بہ کی اس آیت ﴿هُوَ الَّذِيثَى ٱرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٔ عَلَی الدِّینِ کُلِّهٖ﴾ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔اگر مزید تفصیل درکار ہے تو ہدیۃ الشیعہ مصنفہ مولانا محمد قاسم ازمی ۱۲۰ تا ۱۳۵ دیکھیں۔

# طاعنين كاطعن كاجواب

یمال تک اپنے متبیٰ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کا تھم اور اس کی حکمت بیان کی اب اس کے بعد طاعنین کے طعن کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منافقین کا پیطعن کہ محمد مُلَّاقِیُّم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نِکاح کرلیا جب سب صغری میں انتقال کر گئے۔ ہوغ کونہیں پہنچے اور ماریہ قبطیہ ڈکٹٹؤ سے جو ابراہیم ڈکٹٹؤ سے جو ابراہیم ڈکٹٹؤ پیدا ہوئے وہ حالت شیرخوارگی ہی میں انتقال کر گئے آپ مُلافیاً کا کوئی فرزندزندہ نبیں۔ یہاں تک کہ وہ رجل ہویعنی مردعاقل و بالغ ہو پھر آب مَنْ النَّامِ زيد بِاللَّهُ كِ باب كيب موسكة لهذاكس كى يه بال تبين كه يه كه مشكر كم من النَّامِ اب عبير كى مطلقه بيوى سے نكاح كرليانبي اورجسماني حيثيت سے آپ مالين كوكسى كى ابوت (پدرى) حاصل نبيس وليكن آپ مانين كا پائي كوايك دوسرى قسم كى ابوت حاصل ہے جس کوحرمت مصاہرت میں دخل نہیں اور نداس پر نکاح کی حلت اور حرمت کا مدار ہے وہ دوسری قتم کی ابوت، روحانی ابوت ہے لیعنی آپ مُلاکھ سب کے روحانی باپ ہیں جو تعظیم اور احتر ام میں نسبی باپ ہے کہیں بڑھ کر ہیں کیونکہ اَوُلى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ ﴾ اورايك قراءت من وهواب لهم آيا بهاور روحانى باب محبت اور شفقت مين نبى باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سب آپ مِنْ اللّٰ کے بیٹے ہیں آپ مَنْ اللّٰ کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں اور اس ر وحانی ابوت میں آپ مُلاَقِظُ تمام رسولوں سے اَفْضَل اور اکمل ہیں اس کئے کہ آپ مُلاَقِطُ آخری نبی ہیں نبوت آپ مُلاَقِطُ پر ختم ہوگئ اور آپ ملاقیم کی آ مدے قصر نبوت کی تحیل ہوگئ آپ ملاقیم کے بعد کسی کو منصب نبوت عطانہیں ہوگا۔ اللہ کے علم میں اور القد کے نز دیک جو نبی تھے وہ سب ختم ہو گئے اب قیامت تک آپ ملٹیولم ہی کی نبوت کا دور دورہ رہے گا جیسا کہ انجیل یو حنا کے چودھویں باب میں ہے۔

قال عيسيٰ للحواريين واطلب لكم من ابي ويعطيكم فارقليط ليكون معكم دائما الى الابد

عیسیٰ علینی نے حواریین ہے کہ کہ میں مانگوں گا ہے باب سے تمہارے واسطے کہ وہ بخشے اور عطا کرے تم کو ایک فارقلیط تا کہ رہے وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ابدتک۔

خلاص خلاص میں کہ آپ خلی اللہ کے رسول ہیں اور خدا کے آخری نبی ہیں آپ خلی گی ات بابر کات سلسلہ نبوت کی آخری لڑی اور آخری کڑی ہے آپ خلی گی اللہ کے رسول ہیں اور جوت کا دائر ہ پورا ہو گیا اور آپ خلی ہیں اور ہے اللہ کہ ہیں اور ہے اللہ سب چیز ول کو جانے والا ۔ اس نے اپنے علم و حکمت سے نبوت کو آپ طابق پا پرختم فرمایا ۔ ﴿الله اَعْلَمُ حَیْدُ مُعْمَلُ مِن مُوسِ کِیْرِ وَل کو جانے والا ۔ اس نے اپنے علم و حکمت سے نبوت کو آپ طابق پر بختم فرمایا ۔ ﴿الله اَعْلَمُ حَیْدُ مُعْمُلُ مِن اللہ وَ ابْدَ الله اللہ اللہ کورکھتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون خص اس لائق ہے کہ اس پر نبوت کو تم کیا جائے اس نے اپنے علم و حکمت سے آپ طابق کو خاتم النبین بنایا یعنی آپ طابق کو آخری نبی بنایا اور جب آپ طابق کے بعد کوئی نبی سول بدر جداولی نبیں اس لئے کہ مقام رسالت مقام نبوت سے آخص ہے ہر سول تو بہ ہے۔ مرسول تو بہ بی مام خاص مطلق کی نسبت ہے تبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔

بنس بنسخف کوتفصیل در کار ہوتو مولا نامحمر شفع صاحب دیو بندی کی مفصل اور مبسوط کتاب دیکھے اور جس شخص کو اختصار مدنظر ہووہ اس ناجیز کی مخضر تالیف''مسک الختام فی ختم النبوۃ علی سیدالا نام علیہ افضل الصلاۃ والسلام'' دیکھے جو مکتبہ صدیقیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے۔مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ برادران اسلام کی تسلی اور تشفی کے لئے اجمالاً ان صحابہ کرام (رضوان الله عليم اجمعين )اورتا بعين رحمة الله عليهم اجمعين كينام ثاركرديئه جائين جن سيختم نبوت كي احاديث مروى اورمنقول جير -ابو بكر الصديق والليؤعمر بن الخطاب والثيؤعلى بن الي طالب واثنؤ

عبدالله بن عباس على الله عبدالله بن عمر على العب بن كعب بن لئي وقاص اليمان المثلث الوجريره المثلث الوسعيد خدرى المثلث المبارية بن المسامت المثلث على المثلث عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد المبارية المبالغ المثلث عبد المبارية المبالغ المثلث عبد المبارية المبالغ المثلث المبارية المباري

خلاصۂ کلام یہ کہ حق جل شانہ کا بیدارشاد ﴿وَلا کِنْ دَّسُولَ الله وَ مَحَاقَتَمَ النَّیہ ہِن ﴾ نص صریح اور تحکم ہے کہ آنحضرت مُلاطِعُ کے بعد کوئی پینمبرنہ ہوگا اور یہی بات احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اسی پرتمام سلف اور خلف کا اور تمام امت کا اجماع قطعی ہے جس میں ذرہ برابرتا ویل کی بھی گنجائش نہیں۔

#### لطائف ومعارف

(۱) حق جل شاند نے اس آیت میں آنحضرت ظافیخ کا خاتم انہیں ہونا بیان فر ما یا جوصور پرنور ظافیخ کے ان خاص فضائل اور خصائص میں ہے۔ عن ابی هریوة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فضلت علی الانبیا بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا وارسلت الی الدخلق کافة وختم بی النبیون (رواه مسلم وبخاری) الابر بریره ڈائٹؤروایت کرتے ہیں کرسول الله ظافیج نے فرمایا کہ جھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں کی وجہ سے نفسیلت دی گئی۔ (۱) مجھ کوا سے جامع کلمات عطاکے گئے کہ لفظ تو بہت کم اور معنی بہت زیادہ (۲) میری مدو الله نفسیلت دی گئی۔ (۱) مجھ کوا سے جامع کلمات عطاکے گئے کہ لفظ تو بہت کم اور معنی بہت زیادہ (۲) میری مدو الله نفسیلت دی گئی۔ (۱) مجھ کوا نے حال کرویا الله نے اس طرح فرمائی کہ دشمنوں کے دل میں میرارعب ڈال دیا۔ (۳) مال غنیمت میرے لئے طال کرویا گیا۔ مجھ سے پہلے کی کے طال نہ تھا۔ (۳) تمام زمین میرے لئے جائے بجود اور ذریعہ طہارت بنادی

میں۔(۵) مجھ کوتمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی میری بعثت تمام عالم کے لئے ہے کسی خاص قوم کے لئے ہے کسی خاص قوم کے لئے ہے کسی خاص قوم کے لئے ہیں خاتم النہیںن ہوں مجھ پرانبیا م کاسلسلہ ختم کردیا عمیا۔(مسلم و بخاری)

مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین ہونا آپ ناتھ کی خاص خصوصیت اور فضیلت ہاب قیامت تک آپ ناتھ کے بعد کی وخوت نبیس عطاموگی اس لئے کہ آپ ناتھ کا دین اور آپ خاتھ کی شریعت کامل ہے اور تمام گزشتہ اویان اور شرائع کی ناتخ ہے اب قیامت تک آپ ناتھ کی امت کے علاء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح آپ ناتھ ہی کی شریعت سے عالم کی رہنائی کرتے رہیں گے اور آئحضرت ناتھ کے نوت کی فضیلت کو ایک مثال سے واضح فر مایا چنا نچہ ابو ہریرہ میں تا میں دوایت ہے کہ آئحضرت ناتھ کے بیار شادفر مایا۔

ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وانا اللبنة وانا خاتم النبيين ـ رواه البخارى ومسلم وغيرهما ـ

میری مثال اور گزشتہ پنجبروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے نہایت عمدہ مکان بنایا اور اس کو خوب آ راستہ و پیراستہ کیا گراس کے ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ ادی اور لوگ اس مکان کے اردگرد آ کر گھو منے گئے اور تنجب کرنے گئے اور کہنے گئے کہ بیا بینٹ بھی کیوں نہ لگا وی گئی کہ مکان بالکل کھمل ہوجا تا آ محضرت مثالی اور ایوا ہوا۔ اور میں خوجا تا آ محضرت مثالی اور ایوا ہوا۔ اور میں خاتم النہین ہول۔

مطلب یہ ہے کہ قصر نبوت بالکل مکمل ہو چکا ہے اب اس میں کسی تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی اینٹ کی تنجائش باقی نہیں رہیں۔

## (۲) ذکرانتلاف قراءت درآیت ختم نبوت

آیت مذکورہ میں جولفظ خاتم النبیین آیا ہے اس کوبعض قراء نے بفتح تا پڑھا ہے جس کے معنی مہر کے ہیں یعنی آپ ناٹھ اس ببیوں کی مہر ہیں آپ ناٹھ اس برمبر بلگ گئ اور پیغیبری آپ ناٹھ اپ ہر تھے کہ جب کتابت تمام ہوجاتی ہے ای طرح آپ ناٹھ اپ کا اللہ کی ذات بابر کات نبوت پرمبر ہے اس لئے کہ آپ ناٹھ کی آ مہ سے نبوت تم ہوگئ اور آئندہ کے لئے نبوت کا دروازہ بند ہوگیا۔اور بعض قراء نے خاتم بکسرتا پڑھا ہے جس کے معنی آخر کے اللہ بیاء ہیں۔
اللہ بین آپ ناٹھ اس آخرالا نبیاء ہیں۔

بہر حال جو بھی قراءت لی جائے بہر صورت معنی یہی ہیں کہ آپ مال فلے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ مہر دروازہ بند کرنے کے بی جانے سے اور باہر کی چیز اندر نہ جاسکے۔ کما قال تعالیٰ و تحقیقہ اللهٔ علی قُلُو ہے تھا گئی ہے۔ کہ اندر کی جیز باہر نہ ہو گیا کہ دہ کفراب اندرے باہر نہیں آسکتا اور باہرے علی قُلُو ہے تھا گئی ہے۔

کوئی ہدایت ان کے دل میں داخل نہیں ہو مکتی کسی نے کیا خوب کہاہے۔ ف

اروح وقدختمت على فوادى بحبك ان يحلبه سواكا

اے محبوبہ میں جاتا تجرتا ہوں گرمیرا حال ہے ہے کہ تو نے میرے دل پر اپنی محبت کی ایسی مہر لگا دی ہے کہ تیری محبت تو دل کے اندر داخل نہیں ہوسکتی۔ اور عبد اللہ بن مسعود جائنڈ کی قراءت میں اس طرح ہیا ہے۔ من رجالکم ولکن نبیا ختم النبیین بھیغہ ماضی آیا ہے اور مطلب سعود جائنڈ کی قراءت میں اس طرح ہیا ہے۔ من رجالکم ولکن نبیا ختم النبیین بھیغہ ماضی آیا ہے اور مطلب یہ ہے لیکن ہی سرخیل ایسے نبی ہیں حنہوں نے تم منہوں کو نتم کردیا۔ بیقراءت عبد اللہ بن مسعود جائنڈ کی ہے جو تغیر قرطبی: ۱۹۷ میں مذکورے۔

ار قراءت نے ملاحدہ اور زن وقد کی تمام تاویلات کو تم کردیا جس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ آب مُلَّا ہِمُ نَام انہا ہو ا انبیاء کو تم کردیا آپ مُلَّا ہُم سب نبیوں کے خاتم ہیں آپ مُلِیْلُ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی آنے والانہیں اور آپ مَلْ اِیْم برمطلق نبوت فتم ہوگئ ۔ مستقلہ ہویا غیر مستقلہ تشریعیہ ہویا غیر تشریعیہ ۔ اور جب نبوت فتم ہوگئ تورسالت کا ختم ہونا بدر جداولی معلوم ہوگیا اس لئے کہ م کی فی خاص کی فی کو مستزم ہے۔

(٣)لفظ"خاتم" كى تشريح

لفظ خاتم کلام عرب میں دومعنی میں مستعمل ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی توحقیقی ہیں اور ایک معنی مجازی ہیں خاتم کے حقیقی معنی آخر کے ہیں جوسب کے بعد ہواور خاتم کے معنی مجازی افضل اور اکمل کے بیں اور اکمل اور افضل اس شے کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی کم ل اور کوئی فضیلت ختم ہوجائے اور وہ شے اس فضل دکمال میں بے مثال ہو کوئی اس کامشل اور ثانی ندہو۔
اس طرح آیت میں لفظ خاتم المنبیین کو بھے کہ آنحضرت منافیظ کو جو خاتم المنبیین کہا گیاوہ وونوں معنی کے اعتبار سے بھی آخری نبی بیں اور آپ منافیظ کی ذات والا صفات فضائل و کمالات کا بھی منتبی ہے کہ تمام کمالات آپ منافیظ پرختم ہیں۔ کمالات نبیس ای معنی کو عارف رومی میں ہوگی آپ منافیظ میں ہو کہ اس اور ثانی نبیس ای معنی کو عارف رومی میں ہوئی آپ منافیظ میں اس معنی کو عارف رومی میں ہوئی آپ منافیظ میں ہوں۔۔۔۔

بہرایں خاتم شدست او کہ بجود مثل او نے بود نے خوا ہند بود

حضور پرنور مُلَافِظِ اس کے خاتم النبیین کے لقب سے ملقب ہوئے کہ فیض رسانی میں نہ گزشتہ زمانہ میں کوئی آپ مُلَّ بھی کوئی آپ مُلَّ بھی کوئی آپ مُلُّ بھی اور لاٹانی آپ مُلَّ بھی کا اور لاٹانی ہوگا بھی آپ مُلُّ بھی ہوئے کہ مثل ہوگا بھی آپ مُلُلِظِ کا مثل ہوگا بھی آپ مُلُلِظِ کا مثل ہوگا بھی ہیں کہ آپ مُلُلِظِ نبوت ورسالت میں یکنا اور لاٹانی میں کہ آپ مُلُلِظِ نبوت ورسالت میں یکنا اور بھٹل ہیں بھی آپ مُلُلِظِ نبوت ورسالت میں اس درجہ حد کمال کو پہنچے کہ اب اس پرزیادتی اور فو قیت متصور نہیں ۔۔۔

اور بےمثل ہیں بعنی آپ مُلُلِظُ نبوت ورسالت میں اس درجہ حد کمال کو پہنچے کہ اب اس پرزیادتی اور فو قیت متصور نہیں ۔۔۔

یونکہ درصنعت برداستا دست نے تو گوئی ختم صنعت برتواست

جیے کوئی استاونن اور ما برفن کسی صنعت اورفن میں کامل ہوتا ہے تو کیا اس وقت بنہیں کہتے کہ اس پر بیصنعت ختم ہوگئ۔

ای طرح سمجھوکہ حضور پرنور مُلَاقِیْم کے خاتم النبیین ہونے کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جوسب کنز دیک ظاہر اور باہر
اور سلم ہیں حضور مُلَاقِیْم آخری نبی ہیں۔ آخرز مانہ ہیں سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اور جواس کا انکار کرے وہ بلا شبہ کا فراور
ملم ہیں حضور مُلَاقِیْم آخری نبی ہیں کہ آپ مُلَاقِیْم نبوت ورسالت میں سب نے فضل وا کمل ہیں یعنی کمالات نبوت کہ فاتم ہیں آپ مُلَاقِیْم برنبوت کے تمام کمالات ختم ہوگئے۔ جیسے استاد سب پر فائق ہوتا ہے اس طرح حضور پرنور مُلَاجِیْم بھی تمام انبیاء پر فائق ہیں اور سب سے فضل اور اکمل ہیں اور آپ مُلَاقِیْم کی نبوت اور شریعت اس درجہ کامل ہے کہ اس کے بعد کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت باتی نبیس قیامت تک آئے والوں کی ہدایت کے لئے آپ مُلَاقِیْم کی شریعت کانی اور وائی ہے۔

خلاصہ کلام ہیکہ خاتم کا اطلاق آخرز مانی پرجمی آتا ہے خاتم کے پہلے معنی حقیقی ہیں اور دوسرے معنی مجازی ہیں اور ان دونوں معنی میں کوئی تضاد اور منافات نہیں کہ ایک کے اثبات سے دوسر سے کی نفی لاز آئے بلکہ خاتم ہے ہمعنی جاسمیت واکملیت نے مانافتم نبوت کو متازم ہے کہ آپ ناٹیٹی کی نبوت اور شریعت ایسی جامع اور کا ال ہے کہ اس کے بعد اخیر زمانہ عالم کسک نبوت اور شریعت کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے فرما یا کہ میس خاتم النبیین ہوں۔ لانبہی بعدی اور فرما یا لمو کان موسیٰ بین عصر ان حیالما وسعه الا اقباعی یعنی میر سے بعد توکسی کو کیا نبوت اور شریعت ملتی مجھ سے پہلے جن کو نبوت اور شریعت ملتی مجھ سے پہلے جن کو نبوت اور شریعت ملتی بھی ہے بالفرض آگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میر سے اتبار کے سوا چارہ نہ ہوتا اور اخیر زمانہ میں عیلی عائیل آسان کے سے نزول کے بعد آپ ناٹیل بی کی شریعت کا اتباع کریں گے اور آپ ناٹیل کا نزول رسول ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ صم عدل مقسط ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔

نبوت حضور پرنور مُنافِظُ پرختم ہوگئ اور آپ مُنافِظُ کو جوشر یعت کا ملہ عطاکی گئی وہ قیامت تک عالم کی ہدایت کے لئے کافی ہے علاء امت، آپ مُنافِظُ کی شریعت کے ذریعہ لوگوں کی تربیت کرتے رہیں گے چونک آپ مُنافِظُ خاتم النبیین ہیں اس کئے آپ (مُنافِظُ کی کے بعد منصب نبوت میں کوئی آپ مُنافِظُ کا وارث نہیں۔البتہ علاء امت آپ مُنافِظُ کے علم کے وارث ہوں گے ملاء، نبی تو نہ ہوں گے البتہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح لوگوں کو آپ مُنافِظُ کی شریعت کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اور اللی سنت و جماعت کا اجمائی عقیدہ ہے کہ آپ مُنافِظُ دونوں طرح اور دونوں معنی میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار ہے بھی خاتم ہیں اور جوحضور پرنور مُنافِظُ کے خاتم النبیین اور آخری نبی اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور جوحضور پرنور مُنافِظُ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ بلا شبہ کافر اور مرتد ہے۔ اور صدیت آ کبر مُنافِظُ کی وفات کے بعد امت محمد یہ جو پبلا اجماع منعقد ہوا وہ ہوران نبوت کے قبل پر ہوا اور کس سے ہے بلکہ حضور مُنافِظُ کی وفات کے بعد امت محمد یہ جو پبلا اجماع منعقد ہوا وہ معقد ہوا وہ معالی نبوت کے قبل پر ہوا اور کس سے ہے بلکہ حضور مُنافِظُ کی وفات کے بعد امت محمد یہ جو پبلا اجماع منعقد ہوا وہ معقد ہوا وہ کے آپ پر ہوا اور کس سے ہے بلکہ حضور مُنافِظُ کی وفات کے بعد امت محمد یہ جو پبلا اجماع منعقد ہوا وہ موان نبوت کے قبل پر ہوا اور کس سے ہے بلکہ حضور مُنافِظُ کی وفات کے بعد امت محمد یہ جو پہلا اجماع منعقد ہوا وہ موان نبوت کے قبل پر ہوا اور کس سے ہے سوال نبیں کیا گیا کہ تو تر بھی یا ظبی یا بروزی نبوت کا مذمی ہے۔

عارف روی میسیون میسیون میں جا بجاختم نبوت کو بیان فر ما یا کسی جگہ تومشہور ومعروف معنی کے اعتبار ہے آپ مکا پیکا کا خاتم النبسین ہوتا بیان کیا کہ آپ مُلاِنی ممالات اور مراتب عالیہ کے خاتم ہیں اور منصب نبوت ورسالت میں کوئی آپ مُلاَیْنِ کامثل اور ثانی نہیں۔

اور لیجئے عارف رومی میں بیشنوی میں بیسمی فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ مُلاکی کے ماتم جیں۔ای

طرح آپ مُلافظُم کمالات نبوت کے فاتح اور مبدأ بھی ہیں۔

قفلہائے ناکشادہ ماندہ بود از کف ﴿ إِنَّا فَتَعْمَدًا ﴾ برکشود

یعنی انبیاء سابقین نظام جوعلوم اور معارف کے قفل بے کھلے چھوڑ گئے تھے وہ صاحب ﴿ اِکّا فَتَعْدَیّا ﴾ کے مبارک ہاتھ سے کھل گئے اشارہ اس طرف ہے کہ سورۃ ﴿ اِکّا فَتَعْدَیّا ﴾ میں اگر چہ ظاہری اور حسی فنج مراد ہے بعنی فنج مکہ کے معنی مراد ہیں لیکن یہ لفظ فنج مکہ کے ساتھ فاص نہیں۔ فنج ظاہری کے ساتھ فنج معنوی اور فنج باطنی کو بھی شامل ہے اور اسی وجہ ہے آپ مٹالیک نے انتقاب نواز کا ایک لقب ' فاتح ' بھی ہوا کہ معنوی اور باطنی قفل آپ مالی فاتم ہیں ایک معنوی اور باطنی فنج کی طرف بھی اشارہ ہے میں فاہری فنج یعنی فنج مکہ مراد نہیں بلکہ مطلب ہے کہ اس فاہری فنج میں ایک معنوی اور باطنی فنج کی طرف بھی اشارہ ہے غرض یہ کہ عارف روی میں ہیں۔ اور خاتم النہیں بھی ہیں۔ اور خاتم النہییں بھی ہیں۔

خوب سمجھ لوکہ عارف رومی قدس سرہ السامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مُلافظ ہرا عتبار سے خاتم ہیں۔اورفضیلت کے اعتبار ہے بھی خاتم ہیں اور آپ مُلائِظُ کالقب' خاتم النبیین' فقط فتم زمانی اور تاخر زمانی میں منحصر نہیں بلکہ فتم زمانی کے ساتھ خاتمیت کمالات کو بھی شامل ہیں جو آپ مُلائِظ کی افضلیت اور اکملیت کی دلیل ہے۔ چونکہ زمانہ کے اعتبار سے آ تحضرت ظافیکم کا خاتم النبیین ہونا تمام امت کے نزویک بلاکس اختلاف کے سلم تقااس لئے عارف رومی میشکیر نے عارفین کے طریقہ پرختم نبوت کے ایک دوسرے معنی کی طرف اشارہ فرمایا جوغایت درجہ لطیف ہے۔مولائے روم میشاند کے کلام سے بیا خذ کرلینا کیمولانا خاتمیت زمانی کے منکر ہیں۔اور بقاء نبوت کے قائل ہیں سراسر حماقت اور نا دانی ہے بلکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایسے مخص پر حماقت یا چالا کی اور عیری ختم ہو چکی ہے جوالی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ عارف رومی میں ایک مثنوی میں خاتمیت کے دومعنی بیان کئے ایک خاتمیت زمانیہ اور دوسرے خاتمیت جمعنی اکملیت و جامعیت کمالات نبوت۔ چونکہ پہلے معنی معروف اورمشہوراورمسلم تھے کہاں کاا نکار براشبہ کفر ہے اس لئے اس کی تفصیل نہیں فر مائی اور ووسر ہے معنی غیرمشہور تصاس لئے دوسرے معنی کی زیادہ تفصیل فر مائی اورختم نبوت کے ان دونوں معنوں میں منا فات نہیں بلکہ تلازم ہے کہ خاتمیت جمعنی جامعیت کمالات کے لئے زمانا ختم نبوت لازم ہے کہ آپ مالین کی نبوت اور شریعت قیامت تک ہدایت کے لئے کافی ہے۔معاذ الله،مولائے روم مِن الله كار مطلب نہيں كه حضور برنور من في مانى نہيں بلكه مطلب يه ہے كه آپ من الفي خاتم مطلق ہیں زمانا بھی اور کمالا بھی اور دونوں معنوں میں کوئی منا فات نہیں بلکہ تلازم ہے۔حضرات اہل علم مزید تفصیل کے لئے بحرابعلوم شرص معنوک ص سما دفتر ششم دیکھیں۔اورختم نبوت کے یہی معنی جن کومول ناروم میشان نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے حضرت مولا نامحمة قاسم ميليد نے تحذير الناس وغيره ميں بيان كئے ۔جس پرمبتدعين نے بے سمجھے بے حدشور مجاياا ورملاحدہ نے اورمسلمهٔ قادیان کے اذناب نے لوگوں کو دھو کہ دیا ہے اس کو عقیدہ بقاء نبوت کی تا سکیر میں پیش کیا۔

مسئلہ کی شیخے حقیقت وہ ہے جوہم نے ناظرین کے سامنے پیش کردی ہے۔ دیکھوکلید مثنوی عشر اول ازشرح مثنوی دفتر مشنوی دفتر مشنوی دفتر مشنوی دفتر مشنوی دفتر مشنوی دفتر مشنوی کے از مواعظ مسئلہ مصنفہ حضرت تھانوی میں اور دیکھو وعظ النورص ۵ کے از مواعظ مسئرت تھانوی۔حضرت مولا نا قاسم صاحب میشند فرماتے ہیں کہ جاننا چاہئے کہ حسب ارشا دنبوی مُلاثِیَّا مان لیکل این خلہ را

وبطنا ہرآیت کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی ۔ سوحضور پرنور مُلاہی کی خاتمیت کے بھی دومعنی ہوں مے
ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی ۔ سوخاتمیت زمانیہ اس آیت کا ظہر ہوگا یعنی باعتبار زمانہ کے سب سے اخیر زمانہ ہیں سب
انبیاء کے بعد آپ مُلایت ہوئے اور خاتمیت کا بطن یعنی باطنی معنی یہ ہوں سے کہ حضور پرنور مُلای پر نبوت ورسالت
کے تمام کمالات ختم ہیں اور آپ مُلای فات بابر کات تمام کما مات کا منتبی ہے دیکھو! اجو بدار بعین ص ۸۳ جس طرح
روشنیوں کا سلسلہ آفاب پرختم ہوجا تا ہے ای طرح نبوت ورسالت کے تمام کمالات کا سلسلہ آخے ضرت مُلایل کی ذات والا

#### حسن بوسف دم عیسی بد بیضاداری آنچه خوبال مددارند تو تنها داری

غرض ہے کہ حسب ارشا دنہوی ہر آیت کا ایک ظہر ہے یعنی ظاہر ہے اور ایک بطن ہے بمعنی باطن ہے اور ظاہر اور باطن دونوں مثلازم ہیں۔ ایک کو دوسر سے سے جدا کرنا حقیقت کے نفی اور انکار کے متر ادف ہے۔ ہر ظاہر کے نیچے ایک باطن ہے اور وہ باطن جب تک اس ظاہر کے ماتحت رہے تو وہ اس کا باطن ہے ادر اگر اس کے تحت سے نکل جائے تو پھر وہ اس کا باطن نہیں۔ ظہر اور بطن مل کر شے واحد جب ہے الگ الگ ہوجانے کے بعد کوئی بھی باتی نہیں رہتا باطنی معنی وہی معتبر ہیں کہ جو شریعت کے ظہر ( ظاہر ) کے تحت ہوں اور اگر شریعت کے ظہر ( ظاہر ) کے تحت ہوں اور اگر شریعت کے ظہر کے تحت سے نکل جا تیں یا اس کے اوپر ہوجا تیں تو وہ معتبر نہیں خوب نوب مجھولو۔

خلاصہ کلام ہے کہ مولان محمد قاسم نانوتوی ہُی ہے گام معرفت التیام کا حاصل ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کی روضہ میں ہیں ایک ز مانی اور دوسرے رتی ۔ خاتمیت ز مانیہ کے معنی ہیں کہ حضور پرنورسب سے اخیرز مانہ میں تمام انہیاء کے بعد معنی ہیں ہیں کہ نبوت و بعد معنی ہیں ہیں کہ نبوت و بعد معنی ہیں کہ نبوت و رسالت کے تمام کم لات اور مراتب حضور پرنور مُلاَحِظً پرختم ہیں اور حضور پرنور مُلاَحِظً ونوں اعتبار سے معنی اور مراتب نبوت اور کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں ۔ حضور مُلاحِظً کی خاتمیت فقط ز مانی نہیں کہ متواتر بلکہ ز مانی اور مراتب نبوت اور کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں ۔ حضور مُلاحِظً کی خاتمیت فقط ز مانی نہیں بلکہ ز مانی اور درتبی دونوں قسم کی خاتمیت حضور مُلاحِظً کی حاصل ہے اور حضور مُلاحِظً کی خاتمیت ز مانیہ کا قر ہے ۔ جیسا کہ اور اجماع امت سے ثابت ہے جس پر ایمان لان فرض ہے اور حضور مُلاحِظً کی خاتمیت ز مانیہ کا مکر ایسا ہی کا فر ہے ۔ جیسا کہ رکھات نماز کا مشر کا فر ہے ۔

اطلاع:.....اس ناچیز نے حضرت مولا نا قاسم بُرِیَندُیِ اور شِیخ محی الدین ابن عربی مِیُندِ کے کلام کی تحقیق میں ایک مستقل رسالیہ بھی لکھ دیا ہے اس کوبھی دیکھ لیا جائے۔

### (۴) ایک شبهادراس کاازاله

خاتم النبیین کے معنی بیہ ہیں کہ حضور پر نور مُلاَثِماً کے بعد کسی کو نبی نبیں بنایا جائے گا اور آپ مُلاِثِماً کے بعد کسی کو منصب نبوت عطانبیں کیا جائے گا۔لہٰذاا خیرز مانہ میں حضرت عیسیٰ علیٰلا کا آسان سے نزول ختم نبوت کے منافی نبیں اس لئے کے میسیٰ ماینیہ آنحضرت مظافیۃ ہے چے سوسال پہلے نبی بنائے مکئے اور صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی بنا کر بھیج مکئے اور مجرای جسم عضری کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھا گئے اور قیامت کے قریب آسان سے ای سابق جسم کے ساتھ نازل ہوں مے کوئی دوسراجسم نه ہوگا اور نه بیکوئی دوسراجنم ہوگا اور وہ نزول بحیثیت نبوت ورسالت کے نه ہوگا۔ اور وہ اس امت کی طرف نبی بنا کرنہیں بھیج جائیں سے بلکہ بحیثیت نبوت ورسالت کے نہ ہوگا۔اوروہ اس امت کی طرف نبی بنا کرنہیں بھیج جائیں سے بلکہ بحيثيت خلافت ہوگا يعنى خاتم الانبياء كے ضيفہ ہونے كى حيثيت سے ان كانزول ہوگا حضرت عيسىٰ مَليَكِا آپ مُلَاعِمُ سے بہلے بى بنائے جا چکے ہیں اور نبی منبوت سے بھی معزول نہیں ہوتا اس لئے حصرت عیسیٰ مائیٹا نزول کے بعد نبی اور رسول بھی ہوں مے اور حسب سابق ابنی نبوت ورسالت پر قائم ہوں سے ہلیکن خاتم الا نبیاء مائیلا کے تابع ہوں سے آپ مظافلہ ہی کی شریعت پر ممل كريس مح اورآپ ناليني بي كقبله ي طرف منه كرك آپ ناليني ك شريعت كے مطابق نماز پر هيس مح معزت عيلي واليا نزول کے بعد اگرچہ نبی اور رسول ہوں مے مگر آپ طافظ ہی کی شریعت کے تابع ہوں مے ان کا تمام مل كتاب وسنت اور شريعت بيفيرا خرالزمان نلافظ كيمطابق موكااوراى معنى كوا تحضرت نلافظ في ليد لو كان موسى حياما وسعه الا 😁 التباع۔ یعنی اگرموی علیمیازندہ ہوتے تو انہیں میری متابعت کے بغیر جارہ نہ ہوتا اس طرح سمجھو کہ بیسی علیمیانز ول کے بعد حضور پرنور مُلَافِئُم اور آپ مُلافِئِم کی شریعت کے تابع ہوں سے جس طرح حضرت ہارون ملینی نبی منصے مگر حضرت موی ملینی کے تابع اور ان کے وزیر تھے اور حضرت لوط ملیلیا نبی تھے مگر حضرت ابراہیم ملیلہ کی شریعت کے تابع تھے اور یحیٰی ملیلہ نبی تھے مگر ذکریا ملیلہ کے تابع تھے ای طرح حضرت عیسی ماہیں آسان سے نازل ہونے کے بعد خاتم النبیین مُلاہیم کے وزیراور خلیفہ اور تابع ہوں ے اور جب ایک زمانہ میں بیک وقت ایسے دو نبی ہوسکتے ہیں کہ ایک نبی دوسرے نبی کا تابع ہوتو ایک نبی کے گزرجانے کے بعددوسرانی جو پہلے سے نبی موچکا ہے آنے والے نبی کے تابع موجائے تواس میں کیا حرج ہے آخرا نبیاء بن اسرائیل مویٰ مانیا کے بعدتوریت برعمل کرتے ہتھے اور شریعت موسویہ کے مطابق فیصلے کرتے ہتھے۔

كما قال تعالى ﴿وَلَقَنُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَقَقَيْنَا مِنْ بَعْدِة بِالرُّسُلِ ﴾ وقال تعالىٰ ﴿إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْرُنَةَ فِيْهَا هُدُى وَنُوْرُ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوُنَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوْ اللَّذِينَ هَادُوْا وَالرَّلْبِيثُوْنَ وَالْرَحْبَارُ ﴾ التَّوْرُنَةَ فِيْهَا هُدُى وَنُوْرُ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيثُونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوْ اللَّذِينَ هَادُوْا وَالرَّلْبِيثُونَ وَالْرَحْبَارُ ﴾

#### (۵) نکته

حضرت عیسیٰ علیمی است کی طرف پغیبر بنا کرنہیں بینج جائیں مے۔حضرت عیسیٰ علیمی کی بعثت صرف بی اسرائیل کی طرف تھی۔ ﴿وَدَسُولًا إِلَى مَنِيْ إِسْرَامِ اُورِيْ ﴾ پھروہ آسان پراٹھا لئے سکے اوران کا زمانہ بعثت ختم ہو کیااب اخیر زمانہ میں جب ان کا نزول ہوگا اور وہ نزول امت محمد ہی مدا کے لئے ہوگا۔ آخرز مانہ میں کا فروں کا غلبہ ہوگا اور ان کا سردار دجال خبیث ہوگا جس سے بطور استدراج عجیب وغریب خوارق کا ظہور ہوگا۔ مردوں کو زندہ کرے گا اور بادل سے کہا کہ بالی برساتو وہ اس وقت بر سے بلگے گا۔ اس کے ہلاک کرنے کے لئے حضرت میں بن مریم علیہا السلام آسان سے نازل بول می کیونکہ اللہ تعالی نے ان کوان کے زمانہ نبوت میں اسی قسم کے مجزات عطا کئے سے اور اجل مقدر سے پہلے آسان پر اشائے کے بین اخیر زمانہ میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعلی اللہ تعلی دور زول کے بعد ابنی و نیاوی حیات بوری کریں اور اس زندگی میں امت محمد ہی مدد کریں کہ امت محمد ہے کو دجال کے فتنہ سے نب تا دلائم ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔

اس آیت میں بالاتفاق عباد صالحین سے صحابہ کرام بڑنگہ مراد ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قیصرہ کرئی کی سلطنت کے اور تخت وتاج کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے نبی نہ ہوں گے بلکہ نبی آخر الزمان مُلاہُونُم کے خلفاء راشدین شائیہ ہوں گے جس کی تفصیل سورۃ انبیاء میں گزر چک ہے۔ اورعلیٰ بذا، حضرت عیسیٰ ملیہ بھی چونکہ خاتم النبیین نہ سے اس لئے انہوں نے اپنے بعد آنے والے فرق یا کہ بشرت دی۔ کہا قال تعالی ﴿ وَاذْ قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرُیّدَ یَا بَیْنَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِلّٰہِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

اورسرورعالم سیدنامحمدرسول الله طینا چونکه خاتم النهبین تھاس لئے آپ خلائظ نے بیفر ما یا کہ میں خاتم النہبین ہوں اورآخری نبی ہوں میرے بعد کسی قشم کا کوئی نبی نبیس اور بھی بینیس فر ، یا کہ میرے بعد ایران یا قادیان یا ہندوستان میں کسی جگہ کوئی نبی ظاہر ہوتو تم اس کی بیروی کرنا حبیبا کہ انبیا ، سابقین اپنے بعد آنے والے نبیوں کی خبر دیتے رہے آپ مالٹی نے اس قشم کی کوئی خبر نبیس دی بلکہ بار باربی فرما یا کہ میرے بعد مطاقا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ ناٹھٹانے بیٹر مایا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا مگر میرے بعد کوئی نبیس اور بار بار آپ ناٹھٹا نے اس کا اعلان فر مایا کہتم آخری است ہواور میں آخری نبی ہوں اور فر مایا بالفرض میرے بعد اگرکوئی نبی ہوتا تو عمر بھاٹھٹا ہوتے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتے تو مستقل نبی نہ ہوتے بلکہ آپ ناٹھٹا کی شریعت کے تابع ہوتے ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اے می ٹاٹھٹا تو میرے لئے بمنزلہ ہارون طابعا کے ہے لیکن میرے بعد کوئی نبیس نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی ۔ اس لئے ہارون طابعا موئی طابعا کے تابع ہوتے سے اس طرح حضرت علی خاٹھٹا اور حضرت علی خاٹھٹا اور حضرت علی خاٹھٹا کہ تابع ہوتے مستقل نبی نہ ہوتے معلوم ہوا کہ آپ ناٹھٹا کے بعد کوئی نبیس نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی اور دھنرت عمر خاٹھٹا اور حضرت علی خاٹھٹا کہ تعد کوئی نبیس نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی اور دھنرت عمر خاٹھٹا اور حضرت علی خاٹھٹا کے بعد کوئی نبیس نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی اور دھنرت عمر خاٹھٹا اور حضرت علی خاٹھٹا کے بعد کوئی نبیس ادرائی طرح آپ ناٹھٹا کا بیار شاوکہ :

(اگرمیرافرزندابراہیم فالفزندہ رہتا تو نی اورصدیق ہوتا) یہ کلام بھی فرضی اور نقذیری ہے جس ہے یہ بتلانا ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے میر ہے بعد نبی ہوکر آتا محال اور ناممکن ہے اس تسم کا کلام کسی چیز کا امکان ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے محال اور ناممکن ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ اقال تعالیٰ ہولؤ تکان فیڈھٹا المھے آلا الله لَقسد مقالی ہوتا بلکہ اس کے محال اور ناممکن ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ اقال تعالیٰ ہولؤ تکان فیڈھٹا المھے آلا الله لَقسد مقال بشارتیں قرآن کریم علیہ الصلا قوالتسلیم کی بشارتیں موجود ہیں ای طرح قرآن کریم نے پی خبر دی ہے کہ محدرسول اللہ ظاہر کے صحابہ کرام شاہر کی صفات اور بشارات بھی توریت اور انجیل میں نہی کریم علیہ اور بشارات بھی توریت اور انجیل میں نہ کورہیں۔

كماقال تعالى ﴿مَقَلُهُمْ فِي التَّوْرُنةِ وَمَقَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ﴾ الى آخر السورة.

اوراس کے علاوہ بیٹار آیٹیں صحابہ کرام ٹوٹی کی مدح میں نازل ہوئیں توکیا صحابہ کرام ٹوٹی ہیں سے ایک شخص بھی اس قابل نہ ہوا کہ حضور پرنور خلاقی کا نام پاسکے اورظی یا بروزی یا کسی قسم کی نبوت اس کول سکے۔ تیرہ سو برس تک نبوت کا دروازہ بندرہا صرف مرزا قادیان کے لئے کھلا اور پھر قیامت تک کے لئے بند ہوگیا۔ اور مرزا صاحب کے بعد مرزا صاحب کے جن مر یدول نے نبوت کا دعوی کی کیا۔ اور ساتھ ساتھ سے بھی کہا کہ ہم مرزا صاحب کے ظل اور بروز ہیں ان کو بھی مرزا صاحب کے خل اور بروز ہیں ان کو بھی مرزا صاحب نے کا فراور مرتد اور واجب القش کہ کہ کراپے سلسلہ سے خارج کردیا گویا کہ مرزا صاحب کے لئے تو نبوت کا وروازہ کھلا ہوا ہو اور باقی سب کے لئے بند ہاس چودہ سوسال کی مدت میں آنحضرت مالی کے مہر صرف مرزا نے قادیان کو نبی بنا سکی اور مرزا کے لئے بند ہاس چودہ سوسال کی مدت میں آنحضرت مالی کی مہر صرف مرزا نے قادیان کو نبی بنا سکی اور مرزا کے دوراصل خاتم النبیین آور آخری نبی ، مرزا نے قادیان ہے اور آنحضرت مالی کی ختم نبوت حقیقی اور پوری نبھی آپ یہ نکا کہ دراصل خاتم النبیین آور آخری نبی ، مرزا نے قادیان ہے اور آنحضرت مالی کی ختم نبوت کا وروازہ کھل طور پر بند ہوگی کے ابعد نبوت کا وروازہ کھل طور پر بند ہوگیا کے بعد مرزا صاحب کے بعد نبوت کا وروازہ کھل طور پر بند ہوگی کے ابعد فرق فر دبشراس میں واخل نہیں ہوسکا۔

خلاصہ یہ کہ قرآن اور حدیث سے یہ امرروزروش کی طرح واضح ہے کہ حضور پرنورخاتم النبیین مُلاظم اورآخری نی ہیں آپ ناتی کا سے بعد کوئی نبی نبیس اور آیات اور احادیث میں ظلی اور بروزی نبی کی کوئی قید نبیس بلکہ مطلق نبوت کی نعی ہے کہ آپ ٹالٹٹا کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی اور آپ ٹالٹٹا کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نبیس ہوسکتانہ تشریعی اور خلی اور نہ بروزی۔

### مسيلمهُ قاديان كابذيان

بہرحال محتم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اورمسیلمہ کا دیان یعنی مرزاغلام قادیا نی محتم نبوت کا منکر اور ہقا نبوت کا مدگی ہے بہلی کہتا ہے کہ میں مستقل نبی اور رسول ہوں اور کمالات نبوت میں تمام انبیا ومرسلین سے برتر اور بڑھ کر ہوں۔ چنانچے بزول کمینے کے ص 99 پر ککھا ہے۔

انبیاء مرچ بوده اندہے من بعرفاں نہ کمترم زکے آ آنچ دادہ ست ہر نبی را جام داد آل جام مرا بنام

اس قتم کے اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ مرزائے قادیان اپنے کو انبیاء کا ہمسر بھی نہیں بلکہ ان سے ہرتر اور بہتر سہمتا ہے اور اس قتم کی بیشارعبارتیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ گرمرزا اپنی پردہ پوٹی کے لئے اور مسلم نوں کو دھو کہ دینے کے لئے اور کتا ہے آپ کظلی اور بروزی نبی بتلا تا ہے اور کہتا ہے کہ میری نبوت، نبوت محمد سے کوئی علیحدہ چیز نبیس اور اس سے مہر نبوت نبیس ٹوئی اور بھی کہتا ہے کہ میں عین مجمد خالیجا ہموں سبحان اللہ کیا مرز اک محمد سے کوئی علیحدہ چیز نبیس اور اس سے مہر نبوت نبیس ٹوئی کا نام عبداللہ اور اس کی والدہ کا نام آ منداور اس کی جی کی کا نام فاطمہ نتا گانا تھا مرز اکا بیہ کہنا کہ میں عین مجمد ہوں آئر اس کا بیہ مطلب ہے کہ میں حقیقة اور واقعی عین مجمد ہوں تو یہ کھل ہوا کفر ہے اور آئر حضرت طابح کا ہمیں کہتا ہے کہ میں خور تھی اور قبر ستقل میں جو نبیس تو پھر فی احتیقت و وسرے نبی ہے جس سے تھی نبوت کی مہرٹو ئی ۔ اور بھی کہتا ہے کہ میں غیر تشریعت نبی نہ ہوگا۔ اور بھی کہتا ہے کہ میں غیر تشریعت نبی نہ ہوگا۔ اور بھی کہتا ہے کہ میں ظلی اور بروزی نبی ہوں تھی ان کا بھی ظل اور بروزی نبی ہوں تھی ان کا احتار اور مسلمانوں کا نبی مبنا جا ہتا ہے۔ اور بروزی نبی ہوں اور کا کا احتار اور مسلمانوں کا نبی جنیں رام چندر اور کرش بھی ہوں یعنی ان کا بھی ظل اور بروزی نبی مور نبی ہوں کا احتار اور مسلمانوں کا نبی جنا جا ہیا ہے۔

غرض ہے کہ مرزا کا کہنا کہ میں آنحضرت ناہی کا کا اور بروز ہوں محض لوگوں کودھو کہ دینے کے لئے اور کفراور دھل کو چھپانے کے لئے ہے ورنہ مرزااور حقیقت بھد صراحت نبوت تشریعیہ اور مستقللہ کا بدی ہے اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح داجب الایمان قرار دیتا ہے اور اپنی محکر اور متر دو کو کا فراور جہنمی قرار دیتا ہے۔ حالا نکہ خود مرزا کا اقرار ہے کہ صرف صاحب شریعت نبی کے انکار سے کا فرہوتا ہے ملہ من اللہ کے انکار سے کا فرہوتا ہے ملہ من اللہ کے انکار سے کا فرہیں ہوتا۔ مرزانے مسلمانوں کودھو کہ دینے کے لئے چندالفا ظانی اور بروزی کے گھڑے ہیں جن کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصل نہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود مرزا کے کلام سے ان الفاظ کی حقیقت واضح کردی جائے

### بروزى اورظلى نبوت كى حقيقت

مرزائے قادیان، حقیقة النبوۃ ص ۲۲۲،۲۲۵ پربحوالہ" ایک غلطی کا زالہ" لکھتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آم محضر ٹ

اس عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرز اصاحب کو نبوت ملنے سے آٹحضرت مُلاَثِیْلُم کی خاتمیت نبوت میں کوئی فرق نبیں آتا کیونکہ میں آپ کاظل اور سایہ ہوں اور سایہ اصل کاغیر نبیں نبوتا یعنی میں آپ مُلاَثِیْمُ کاعین ہوں اور میرانا م بھی محمد اور احمد ہے اس لئے میں بعینہ محمد مُلاِثِیْمُ ہوں۔

اورتریاق القنوب حاشیص ۷۷ سامیں خود مرز الکھتا ہے۔غرض جیسا کہ صوفیوں کے نز دیک مانا عمیا ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں اس طرح ابراہیم ملیٰ ان اپنی خوادر طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے تقریبا اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعدعہداللہ بن عبدالمطلب کے تھر میں جنم لیااور محمد مُالِیْنِ کے نام سے پکاراعمیا۔

اور کتاب تول فیمل من ۲ میں بحوالہ اخبار الحکم ۱۲ پریل ۱۹۰۰ ومرز اکا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ " کم لات متفرقہ جو تمام دیگر انبیا و میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم طافی میں ان سے بڑھ کرموجود تنصے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم طافی کی خاص سارے کمالات حضرت رسول کریم طافی کی خاص سفات میں اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظل ہیں۔"

ان عبارات میں مرزائے قادیان نے اپنے آپ کوظلی اور بروزی نبی کہدکر دنیا کو دھوکہ ویا ہے کہ میری نبوت آم محضرت خلافا کی نبوت سے عیحدہ کوئی چیز نبیں للبذا اس سے مہر نبوت نبیس ٹوفتی۔ کیونکہ میں نبی کریم خلافا کا کا ہوں اورآپ خلافا کا سامیہوں اور سامیاصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

(۱) بیسب افوادر باطل اور به بهوده خیال به اور عقلا و نقلامی ال به اگر بروز سے مرزائے قادیان کا بی مطلب به کدروح محمدی نے تیرہ سوسال کے بعد مرزا کے جسم میں جنم لیا ہے اور دوح محمدی بطریق تنائخ مرزائے قادیان کے جسم میں طول کرآئی ہے تو بیعقیدہ اسلام میں گفر ہے بیعقیدہ تو ہندو دُن کا ہے جو تنائخ کے قائل ہیں اور قیامت کے اور حشر ونشر کے مکر ایس اگر بروزی نبوت سے مرزاکی بیمراو ہے کہ آئم محضرت ظائف کی روح مہارک تیرہ سوسال بعداعلی علیمین سے اور مدین منورہ سے چل کرقادیان آئی اور پھر مرزا فلام احمد کے جسم میں اس کا بروز ہوا تو یہ بعینہ تنائخ ہے جس کے ہندواور آرید قائل ہیں منورہ سے چل کرقادیان آئی اور پھر مرزا فلام احمد کے جسم میں اس کا بروز ہوا تو یہ بعینہ تنائخ ہے جس کے ہندواور آرید قائل ہیں کہ مرنے کے بعدارواح فنائیس ہوئیں بلکہ ہوا میں پھرتے رہتی ہیں اور جب کوئی مردہ جسم پاتی ہیں تو اس میں گھس جاتی ہیں اور پھر اس میں بیا تی ہیں تو اس میں کہ مراز کی بھی بی مراد ہے تو یہ حقیقت تنائخ ہے۔
در طل ہو جاتی ہے خرض یہ کہ اگر بروز سے مرزا کی بھی بی مراد ہے تو یہ حقیقت تنائخ ہے۔

(۲) نیزتریاق القلوب کی عمارت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مرز اے نز دیک حصرت محمدرسول اللہ مظامل کی بعثت

حضرت ابراہیم ملینی کا بروزتھا اور حقیقت ابراہیمی اور حقیقت مجری ایک تھی اور دونوں ایک دوسرے کے عین تھے کیونکہ مرزا کے نزدیک ظل اور صاحب ظل میں عینیت ہوتی ہے اور ای وجہ سے مرزا اپنے آپ کوعین مجمد ما تلیل کہ استعلٰ جہتا ہے اور بیہ بات بالکل غلط ہے اس لئے کہ اس سے صاف طور پر لازم آتا ہے کہ سرورعا کم مجمد مؤلیلی معاذ اللہ بذات خودکوئی مستقل چیز نہ تھے نہ آپ مالیکی کا وجود مستقل تھا اور نہ آپ مؤلیلی کہ استعلٰ جیز نہ تھے کہ آپ مالیکی کا وجود مستقل تھا اور نہ آپ مؤلیلی کا تشریف لا تا بعینہ ابراہیم مالیکی کا تشریف لا نا بعینہ ابراہیم مالیکی کا تشریف لا نا بعینہ ابراہیم مالیکی کی مطلب سے ہے کہ کا تشریف لا نا تھا گویا کہ ابراہیم مالیکی کی اور حضور مؤلیلی کی مطلب سے ہے کہ آپ مختصرت مؤلیلی کی نبوت مستقل نہ تھی بلکہ ظلی اور بروزی تھی۔ اصل نبوت تو حضرت ابراہیم مالیکی کی نبوت کا خلیلی اور بروزی تھی۔ اصل تو حضرت ابراہیم مالیکی تھے اور محمد رسول اللہ منافیلی ان کی نبوت کو ضرت ابراہیم مالیکی تھے اور محمد رسول اللہ منافیلی ان کی نبوت کا آئینہ تھے اور میصرت کا مرب ہے۔

(۳) نیزعبارت ندکوره بالای بناء پرجب رسول الله ظافیل حضرت ابراجیم داید کابروز اورظل ہوئے اورخاتم النہین آپ خالیل ہی ہوئے ہوئے اورخاتم النہین حضرت ابراجیم داید ہی ہوئے ہوئے اورخاتم النہین حضرت مظافیل ہی ہوئے ہوئے ۔ کوئکہ بقول مرز اسید تا محمد رسول الله خالیل تو حضرت ابراجیم داید کا صاف مطلب سے ہے کہ اصل خاتم النہین تو حضرت ابراجیم داید کا محمد سول الله خالیل کا طل اور بروزی خاتم النہین ہیں اور فقط سا بے ابراجیم ہیں ہیں اور سیدنا محمد رسول الله خالیل کا در بروزی خاتم النہین ہیں اور فقط سا بے ابراجیم ہیں

اوراً گریے کہوکہ باوجودظل اور بروز ہونے کے اصل خاتم النہ ہائین سیدنا محمد رسول اللہ مُلاکھ ہی ہیں نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو چھر بقول مرز ایدلازم آئے کہ اصل خاتم النہ بین تو مرز اے قادیان موجو کہ خاتم النہ بین مُلاکھ کے خل اور بروز ہونے کا مدگی ہے نہ کہ آ محضرت مُلاکھ ہین اصلی خاتم النہ بین تو مرز اہوا۔ اور آمحضرت مُلاکھ کی ختم نبوت محض ظلی اور بروزی اورم ازی ہوجائے اور ظاہرے کہ یہ امر بھی صرح کے تفرہے۔

(س) نیز اقدامی عبارت مذکورہ بالا سے بیٹا بت ہوا کہ آنحضرت طائع تمام کمالات رسالت کے جامع سخے تو پھر جب بقول مرز آآنحصرت طائع منظرت ابراہیم طائع کا طل اور بروز ہوئے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اصل مجمع کمالات معفرت ابراہیم طائع خصرت ابراہیم طائع کے مقال اور بروز سخے کہ آنحصرت طائع کی کونکہ آپ طائع کا ورصرت کا معلم سے اور اصل معفرت ابراہیم طائع کے اور ہوری تو بین ہے سرورعالم طائع کی اور صرت کا مرہ ہے۔

(۵) نیز مرزانے جو بروز اورظل کا افسانہ کھڑا ہے وہ بظاہر مندوؤں کے عقیدہ تنائخ اورحلول سے لیا ہے کمر جولوگ تنائخ کے قائل ہیں وہ اس بات کے ہرگز قائل نہیں کہ جوروح بذریعہ تنائخ دوسرے جون میں کی بدن میں آجات تو وہ بعینہ پہلا مخص ہوگا اور اس کے وہی حقوق ہوں گے جواس فض کے پہلے جون میں ستے مثلا فرض کروکہ کوئی فض پہلے جون میں ہندوستان کا راجاتھا یا کسی کا باپ تھا یا ماں تھی یا ہوئ تھی اب وہ دوسرے جون میں آنے کے بعدیہ کے کہ میں تنہا راسابق راجہوں تم پرمیرے ادکام کی تعمیل واجب ہے یا کسی عورت سے کے کہ میں تیراسابق شوہر ہوں اور تو میری سابق ہوی ہے لہذا تو میرے ساتھ چل اور میرے کو کورسنجال ہوگئا کے نزویک یہ بات قابل قبول ہوگئی ہندا ہے میں سال پہلے سنا کیا تھا کہ مندوستان میں کسی پنڈ ت میرے کسی عورت سے متعلق یہ دوئی کہا تھا کہ بیٹورت ہوں میں میری ہوگئی لہذا ہے ورت میں گورت کے متعلق یہ دوئی کہا تھا کہ بیٹورت سے کہا جون میں میری ہوگئی لہذا ہے ورت میں گورت کے کو دلائی جائے (والنداعلم)۔

(۲) نیز مرز اصاحب سیح موعود اورمهدی مسعود اور کرش اور رام چندر دغیره وغیره مونے کے بھی مدعی ہیں تو کیا مرزا صاحب ان سب کے بروز ہیں اور کیا مرز اصاحب کے ایک وجود میں بیرارے مختلف الانواع وجود جمع ہو سکتے محمد رسول الله مانظم اور کرشن وغیرہ وغیرہ بیس رے مختلف روپ ایک مرز ا کے جسم میں کیسے جمع ہو تھئے اور ایک جسم خاکی میں بیمختلف روعیں کیسے جمع ہو تئیں حالانکہ ایک بدن کی مد براور نتنظم ایک ہی روح ہوسکتی ہے مختلف اور متضا دروحیں ایک بدن کی کیسے مد بر ہوسکتی ہیں۔ سیدنا محمدرسول الله ظافیل کی روح مبارک کے ساتھ معاذ الله، کرش جی کی روح مرز اصاحب کے جسم میں کیسے آمنی ۔سیدنامحمہ رسول الله مُلاَقِظُ کی روح تو قیامت کی جز ااورسز ا کا وعظ کیے گی اور کرش جی کی روح قیامت کا انکار کرے گی اور تناسخ کا چکر بتائے گی۔ کرشن جی کی تعلیم کانمونہ ذیل کے شعروں سے معلوم کرلیں جوفیض نے اکبرشاہ کے تھم سے لکھتے ہتھے۔ من از ہر سہ عالم جدا محشۃ ام جبی مشۃ از خود خدا مشۃ ام

منم برچه بستم خدا از من ست ننا از من ست وبقا از من ست

تناسخ وانكار قبإمت

| به تقلیب احوال دل گفته اند           | اند  | نة  | عجر | اعمال | ہمہ شکل |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-------|---------|
| زبیدانی خصم جان خود اند (نعوذ بالله) | شدند | ر ـ | آه  | زندان | حمرفمار |

نا ظرین کرام!غور کریں کہ ایک مخص بہا تک دال دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد خلافاتہ تھی ہوں اور عیسیٰ ملاثیا بھی ہوں اور مہدی ملیثی بھی ہوں اورحتی کہ کرش بھی ہوں اور دلیل کسی بات کی بھی نہیں لیکن جب اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے تو یہ کہد دیتا ہے کہ میں اصلی نہیں بلکہ میں توان کا بروز اورظل ہوں۔

(2) ناظرین کرام!غورکریں کہ بروز کے اصل معنی ظہور یعنی ظاہر ہونے کے ہیں اور ظہور تین قشم کا ہوتا ہے جسمانی ياروحاني بإصغاتي الحرمرزاصاحب كامطلب بيب كهيس محمدرسول الله ظافية اورعيسني عليتهاروح الله اورمهدي عليته اورجل فارى اور مجددا در کرش وغیره کا جسم نی بروز مول توبیه بالکل باطل اومبمل ہے کیونکه مرز اغلام اینے باب غلام مرتضیٰ کے نطفہ سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہواوہ ان اشخاص کا جسمانی بروز کیسے ہوسکتا ہے جواس سے بینکٹروں اور ہزاروں برس پہلے پیدا ہو بچے ہیں اور امام مہدی مایش تو انجمی پیدا ہی نہیں ہوئے اور جن میں سے کوئی عربی النسل ہے اور کوئی فارسی النسل ہے اجتماع صدین تو عقلاء کے نز ذیک محال ہے۔غرض ہے کہ بروز جسم نی توعقلا محال ہے اور کوئی عاقل دنیا میں اس کا قائل نہیں۔ اور اگر اس بروز سے مرزاصا حب کی مرادروحانی بروزیعنی روحانی تعنق ہےجس کا مطلب یہ ہے کہ آم محصرت مُلاثل کی روح مبارک نے مرزا کے جسم میں بروز کیا ہے تو وہ مجی باطل ہے ایک جسم کے اندر متعدداور متعنا دروحیں جمع نہیں ہوسکتیں تمام حکما ومتعد مین اور حکما و حال کا اس پر اتفاق ہے کہ روح ایک جو ہر مجرد ہے وہ صرف ایک ہی بدن میں مد ہر اور متصرف ہوسکتا ہے اور بقول مرزا صاحب بھی روحانی بروز نامکن ہے اس لئے کہ مرز اصاحب کے نز دیک ارواح انبیاء کرام بعد مرگ بہشت میں داخل ہو پکی الیں اور جو بہشت میں داخل ہو چکااس کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ دیکھواز الة الا وہام ص ٥٣ س پس جب روح بہشت سے نکل ہی نہیں سکتی تو روحانی بروز باطل ہوااور روحانی ظلیت بھی باطل ہوئی کیونکہ عُل یعنی سایہ تواصل کا ہوتا ہے جب اصل بہشت میں ہے تو دنیا میں اس کاظل محال ہے ظل کے لئے اصل کا وجود ضروری ہے۔ جب اس دنیا میں اصل کا وجود نہیں توظل کا وجود کیسے ہوسکتا ہے۔

مرزاصاحب نے جب بید دیکھا کہ قر آن اور حدیث سے بیٹا بت ہے کہ آنحضرت ملاکیا خاتم النہین اور آخری بی ہیں اور پچاس سالہ عمر تک خود مرز ابھی ختم نبوت کاعلی الاعلان اقر ارکر تار ہا پھر جب دعوائے نبوت کی فکر دامن گیر ہوئی تو یہ خیال آیا کہ دعوائے نبوت کی فکر دامن گیر ہوئی تو یہ خیال آیا کہ دعوائے نبوت پر علماء اور مولوی اور عام مسمان میر اپیچھا نہیں چھوڑیں گے اور مجھ کو دجال اور کذاب بتا کیں گے اس لئے یہ تدبیر نکالی کہ بیہ کہنا شروع کیا کہ خود نبی کریم طابق شرف مجھ میں بروز کیا ہے اور میں حضور پر نور طابق کا طال اور سایہ ہوں تا کہ جہال بین کر دم نہ مارسکیس اس لئے کہ دجال و کذاب تو وہ ہو کہ جو آنحضرت خلافی کی دوسرانبی ہو جو حضرت کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہے جی تو اب کی کو انکار کی مجال ہی کیا۔

یے سب ابلہ فریبی اور مکاری اور دھو کہ دبی ہے اس طرح توجس جی چاہے دعویٰ کر دے کہ بیں فلاح نبی کا یا فلال رسول کاظل اور بروز ہوں اور ان کاعین ہوں اور ان کا وجو دمیر او جو دہے اور اللہ نے بیس برس پہلے میر ا نام محمہ اور احمد رکھا تھا وغیرہ وغیرہ ۔ آخر دعوے کے لئے دلیل تو چاہئے زبانی دعویٰ تو کچھ بھی مشکل نہیں ۔

(۸) نیز مرزا کا بیکہنا کہ سابیہ ذکی سابیہ کا عین ہوتا ہے بالکل غلط اور مہمل ہے سی شخص کا سابیہ ذکی سابیہ کا عین نہیں ہوتا اسی طرح بالفرض اگر کسی کو نبی کا سابیہ مان بھی لیا جائے تو نبی کا سابیہ نبی کا عین نہیں ہوسکتا اور نہ اس سابیہ کو نبی اور رسول کہا جاسکتا ہے لہٰذار سول اللّٰد مَا الْحِیْمُ کے نبی ہونے سے مرزا کا نبی ہونا لازم نہیں آتا۔

(9) اور اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے لئے بیہ مان لیا جائے کہ سابیہ اور ذی سابیہ ایک ہی ہوتا ہے تو رسول اللہ نظافیظ ظل اللہ ہیں یعنی اللہ کا سابیہ ہیں تو لا زم آئے گا کہ حضور پر نورعین خدا ہیں اور مرز اصاحب اپنے خیال میں عین محمد ہیں اورظل محمد ہیں اورمحمد رسول اللہ مُلاقع سایہ خدا ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ۔مرزا صاحب عین خدا ہیں اوراس کے کغر ہونے میں کیا شیہ ہے۔

(۱۰) نیز مرزاصاحب بار باریه کتے ہیں کہ میں بعینہ محمد ظاہر اُم میں مرزاصاحب کے والد کا نام عبداللہ اور والد ہا والدہ کا نام آ منہ تھا کیا کوئی اونی عقل والا اس کا تصور کرسکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان ،مختاری کے امتحان میں فیل ہونے والا اورانگریزی کجبریوں کا چکرلگانے والا وہ بعینہ محمد مُلاہر علم مسکتا ہے۔معاذ اللہ معاذ اللہ۔

اورا گرظل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی ظل کی کوئی صفت اس میں آجائے تواس سے اسخاد اور عینیت ٹا ہت نہیں ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص ہوتی جس طرح حدیث میں شاہ عاول کوظل اللہ کہا گیا ہے تواس سے اس کی الوہیت ثابت نہیں ہو جاتی ہمکن ہے کہ کوئی شخص یہ ہے کہ کظل ہوئے سے مرزاصا حب کی مراد ہیہ ہے جس طرح آئینہ میں کئی شخص کا عکس پڑجا تا ہے اس طرح مرزاصا حب میں مجل کھی کمالات محمد بیادرانو اررسالت مصطفو یہ کا عکس پڑا ہے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لئے اس دعوائے بلادلیل کو تسلیم کرلیا جائے تواس سے بھی مرزا کی نبوت ثابت نہیں ہوتی ۔ اس لئے کہ آئینہ میں عکس پڑنے سے آئینہ کی کوئی تھیتی صفت ثابت نہیں ہوجاتی آئینہ میں باوشاہ کا بھی عکس پڑجا تا ہے مگراس انعکاس سے آئینہ بادشاہ نہیں بن جاتا ہے سے آئینہ میں نہ کہ میری امت کے علاء کوئی تھیتی صفت نہیں آجاتی بلکہ ایک تشم کی مشابہت اور ہم رنگی آجاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میری امت کے علاء انہیاء نبی امرائیل نیکٹا کے مشابہ ہیں ۔ یعنی ان کے ہم رنگ جیں اور ان کے کمالات کا نمونہ ہیں اور یہ مطلب نہیں کہ اس امت کے علاء حقیقۃ بیٹے ہراور نبی جیس غرض یہ کہ اندھیں خدانہ تھے۔ کے علاء حقیقۃ بیٹے ہراور نبی جیس غرض یہ کہ اندھیں خدانہ تھے۔ کا اللہ آدم علی صور ته گرمعاذ اللہ عین خدانہ تھے۔ کمالات خداوندی کا آئینہ اور نہ حالی نہ کہ اس احت سینہ تا بودشا ہیں را آئینہ

اورخلفائے راشدین میں الرضوان آنحضرت مُنافیاً کے کمالات علمیہ وعلیہ کا آئینہ اورنمونہ متھے مگر نبی نہ تھے۔ فقط نبی کے خلیفہ اور جانشین منتھے جیسا کہ شاہ ولی اللہ مُؤللہ نے ازالۃ الحفاء میں خلفائے راشدین علیہم الرضوان کا آنحضرت مُنافیاً سے قوت اور علمیہ اور قوت علیہ کا تشہہ ثابت کیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو مدلل اور مبر بمن کیا ہے جس سے خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی فضیلت ثابت ہوئی نہ کہ نبوت ۔

خلاصة كلام به كظلیت اوراندگاس سے اتحاد اورعینیت كا ثابت كرنا سراسر غلط اور باطل ہے ظلیت اوراندگاس سے مرف ایک قشم كی مشابہت اور مناسبت اور بهم رنگی ثابت ہوجاتی ہے سواگر مرزا کے بین خیال اور گمان (بشر طیكہ ثابت ہوجائی کہ میں آنحضرت خلافی کے کمالات كا آئینہ اور نمونہ ہول اور کمالات نبوت میں سرور عالم مظافی کا مشابہ اور ہم رنگ ہوں تو مرزائے قادیان كی امت بتلائے كہ مرزائے قادیان كن كمالات علمیہ اور عملیہ میں سرور عالم مظافی كا آئینہ اور نمونہ تھے۔ مرزائے قادیان كی امت بتلائے كہ مرزائے قادیان كی امت بلائے كہ مرزائے قادیان كن كمالات علمیہ اور عملیہ اور مظہراتم ہوں تو اس كا مطلب طاہر ہے كہ جب كوئی شخص بے دورا خلاق واعمال میں اس كا شبیہ اور اگر بیکہا جائے كہ بیہ وتا ہے كہ فیخص صفات كمال میں اس كا ایک نمونہ ہے اورا خلاق واعمال میں اس كا شبیہ اور مشیل ہے اورا گر بیکہا جائے كہ بیہ اس كا عكس اور اس كی تصویر ہے تو اس كا مطلب بہی ہوتا ہے كہ اگر چہذات مختلف ہے گر آئینہ میں جو عکس اور نفش نظر آر ہا

ہے دہ اصل کے ہم رنگ ہے اور بظاہر ہو بہو وہی معلوم ہوتا ہے لبندا جب مرزا قادیان بید عوائے کرتا ہے کہ بین سروری لم مالکٹا کاظل اور بروز ہوں اور حضور پرنور مُلاٹٹا کے کمالات کامظہراتم ہوں تو آخرت بتلائے بھی سمی کہ وہ کن صفات اور کمالات میں سرور عالم مُلاٹی کے مشابہ تھا۔ مرزائے غلام ،حضور پرنور مُلاٹی کے تو کیا مشابہ اور مماثل ہوتا وہ تو غلامانِ غلامانِ غلامانِ غلامانِ علامانِ علامانِ غلامانِ غلامانِ علامانِ علامانِ علامانِ علامانِ علامانِ مول الله مُلاٹی کے مشابہ بھی نہیں ہوسکتا۔

ہاں تیرہ سوبرس میں جس قدر بھی مدعیان نبوت اور مسیحیت اور مہدویت اور وجال وکذاب گزرے ان سب کے وساوس اور وسائس کاظل اور بروز تھا۔

آج اگر کوئی بید عویٰ کرے کہ میں ہارون رشید کا یا سلطان صلاح الدین کا یا شاہ عالمگیر کا یا قائد اعظم کاظل اور بروز ہوں اوران کامظہراتم ہوں لہٰذاتم سب پرمیری اطاعت واجب اور لا زم ہے تو حکومت اس کوجیل خانہ یا پاگل خانہ بھیج دے گی۔اس قسم کی باتوں سے جب باد شاہت ثابت نہیں ہو سکتی تو نبوت ورسالت کہاں ثابت ہو سکتی ہے۔

ظاہر ہے کداگرآج کوئی سیاہ فام یا گل فام یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں پوسف ملینیا کاظل اور بروز ہوں اور میں عزیز مصر ہوں تو شاید کوئی پر لے درجہ کا دیوانہ ہی اس دعویٰ کے قبول کرنے پر تیار ہوجائے۔

یبی حال ان لوگوں کا ہے جو قادیان کے ایک دہقان کوتمام انبیاءومرسلین ٹیٹالم کاظل اور بروز اور ان کے کمالات اور صفات کا آئینہ اورمظہراتم ماننے پر تیار ہو گئے ہیں۔

#### چنسبت خاک را باعام یاک کو عیسیٰ ماینی کجاد جال نایاک

خلاصہ کلام یہ کہ حدیث لانبی بعدی میں مرزائیوں کی بیتاویل توالی ہے جیسے کوئی مرقی الوہیت لاالمہ الاالله کے بیمعنی بیان کرنے سکے کہ خدا کے سواکوئی مستقل معبود نہیں لیکن جو معبود خداتعالیٰ کاظل ہو یااس کا بروز ہو یااس کا عین ہوتو الیا عقیدہ تقیدہ توحید کے منافی نہیں جیسا کہ مشر کین تلبیہ میں کہا کرتے تھے۔ لا شریک له الا شریک للک تعلیمه وما ملک اے خدا تیراکوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیری ہی ملک ہے یعنی بت وغیرہ وہ سب تیرے ہی ماتحت ہیں یعنی جس ملک اے خدا تیراکوئی شریک نہیں مگر وہ شریک اس تاویل ملک اس خدا تیراکوئی شریک نہیں مگر وہ شریک اس تاویل کے جواب میں کوئی مدی الوہیت کہ سکتا ہے کہ میری الوہیت خدا تعالیٰ کی الوہیت اور وحدا نیت کے منافی نہیں اور تادیل سے کے جواب میں کوئی مدی الوہیت کا مدی نہیں بلکہ میں ظلی اور بروزی الوہیت کا مدی ہوئی تو کیا بیتا ویل اس مدی الوہیت کو کفر سے بیاسکتی ہوئی تھی ہوئی تو کیا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی الوہیت کا مدی ہوئی تو کیا یہ تاویل اس مدی الوہیت کو کمرز استقل نبوت کا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی نبیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی ہوئی تو کا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی ہوئی تو کا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی ہوئی تو کا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی ہوئی تو کا مدی نہیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی ہوئی تو کا مدی نہیں بکی تھیں بلکہ ظلی اور بروزی نبوت کا مدی ہوئی تو کی کھیں کہ نا کہ میں نبوت کا مدی ہوئی تو کی نبوت کا مدی ہوئی تو کہ کو کی نبوت کا مدی ہوئی تو کی کو کو کی نبوت کا مدی ہوئی تو کی کو کی خوب کو کی خوب کو کی کو کی خوب کیں کو کی کو کی خوب کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی خوب کو کی کو کو کی کو کی

(2) تمام اسلامی فرقے اس عقیدہ پر شفق ہیں کہ آنحضرت نلائی خاتم النہین ہیں آپ نلائی کے بعد کوئی نی نہیں لیکن شیعوں کے بعض فرقے بظاہر اگر چہتم نبوت کے قائل اور مقر ہیں گر در پردہ ائمہ کی نبوت کے قائل ہیں اس لئے کہ ان کے خان کے خان ہیں اور معموم اور واجب اللطاعت ہیں اور صاحب وہ ہیں اور تحلیل وتحریم کے مختار ہیں تو یہی خلاصہ ہے نبوت کے محتار ہیں۔ اور شیعوں کے بعض فر توں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر تو یہی خلاصہ ہے نبوت کا ۔ تو یہ فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر

کا درجہ تمام انبیاء کرام نظام سے بالا اور برتر ہے کہ ان شیعوں کا حضرت علی طافیظ کو نبی ماننا ہے بھی در پر دہ فتم نبوت کا انکار ہے۔ گر چونکہ صراحة فتم نبوت کے مشکر نہیں اور خاتم النہیین مالظام کے سواکسی کے لئے مثبت نبوت نہیں اس لئے فقہانے اس بنا پرشیعوں کی تکفیر نہیں کی کیونکہ لزوم کفر ہے۔التزام کفرنہیں۔خوب سمجھ لو۔

اُرْسَلُفْكَ شَاهِلَ وَمُبَيِّمً وَقَنْ نِيْرًا ﴿ وَكَانِي لِوَالَ وَكَا عِينًا إِلَى اللّهِ بِا ذَنِهِ وَسِرَ اجَا مُن يُرُوا وَ وَبَيْمِ اللّهِ مِن اللّهِ بِا ذَنِه وَسِرَ اجَا مُن يُرُوا وَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ بِا ذَنِه وَسِرَ اجَامُ فَلِ اور وَرَافِ وَالا اور وَرافِ وَالا اللّهُ كَا طرف الله كَام الله كَالله والله وال

کرو راور منعم حقیقی کو بھی ربھویو اٹھتے ، بیٹھتے ، چلتے بھرتے ، رات ، دن سے دخام ، ہمراوقات اس کو یا درکھو۔ قبل یعنی الندکو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الندا پنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے جوفر شنول کے توسلاسے آتی ہے ۔ یہ بی رحمت و برکت ہے جوفرہا را ہاتھ پکو کر جہالت و منالت کی اندھیریوں سے علم وتقویٰ کے اجائے میں لاتی ہے۔ اگر الندکی خاص مہر بانی ایمان والوں پر مذہوتو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیونکر محفوظ رہے ۔ای کی مہر بانی سے موسین رشد و ہدایت ادرایمان واحمان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں ۔ یہ تو دنیا میں ان کا مال ہوا، آخرت کا اعراوا کرام

آ کے مذکورے۔

فت یعنی النہ آن پرسلام میجے گاور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے۔ادرمونین کی آپس میں بھی یہ ی دعا ہو گی جیما کہ دنیا میں ہے۔ فیک یعنی النہ کی توحید سکھاتے اور اس کاراسۃ بتاتے ہیں۔جو کچھ کہتے ہیں دل سے ادر عمل سے اس پر کو او ہیں اورمحشر میں بھی امت کی نبست کو ای دیں سے کہ مندا کے پیغام کوکس نے کس قد رقبول کمیا۔

ف یعنی نافرمانوں کو ڈراتے اور فرمانبر داروں کو خوشخبری ساتے ہیں۔

فل پہلے جو فرمایا تھا کہ الندکی رحمت مونین کو اعرب سے نکال کراجا ہے میں لاتی ہے۔ یہاں بتلادیا کروہ اجالا اس روش چراخ سے پھیلا ہے۔ شاید چراخ کالغظ اس مکہ اس معنی میں ہو جوسورة "فور" میں فرمایا" وجعل القسر فیصن نور اوجعل المشمس سر اجا" (الندنے چاند کو فوراور سورج کو چراخ بنایا) یعنی آپ کی الندھیں وسلم آفیاب نوت و ہدایت ہیں جس کے طوع ہونے کے بعد کی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ری سب روشنیاں ای فوراعظم میں محود مرخم ہوگئیں۔ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِيْنَ اللّهِ فَضُلًا كَبِيْرُانَ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِلْنَ وَكَعُ ايمان والول كوكدان كے ليے ہے خداكی فرت سے بڑی بزرگی فیل اور كہا مت مان منكروں كا اور دفا بازوں كا فیل اور چوز وے ايمان والوں كوكدان كو ہے خداكی طرف سے بڑی بزرگ۔ اور كہا نہ مان منكروں كا اور دفا بازوں كا، اور جھوز وے

# ٱڂٮۿؙ؞ٚۅؘؾؘۘۅڴڷعٙڸڶڶڡ<sub>ٷ</sub>ۅٙػڣؠٳڶڶڡۅٙڮؽڵڒ۞

ان کامتانااور بھروسہ کراللہ پرادراللہ بس ہے کام بنانے والاقس

ان کوستانا،ادر بھروسا کرائند پر۔ادرالٹدبس ہے کام بنانے والا۔

تبشیرمومنین وانذ ار کا فرین ومنافقین وذ کربعض فضائل نبی کریم علیهالصلا ة والتسلیم

عَالَيْهَاكَ: ﴿ إِلَيْهُمَا الَّذِينَ امْنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيْرًا ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى

اللو و كفي بالله و كِيْلًا ﴾

ربط: ......گرزشتا یات میں آنحضرت ناتی کی فضیلت و کرامت یعن آپ ناتی کی رسالت اور ختم نبوت کا ذکر تھا اب ان آیات میں اہل ایمان کو تھم دیتے ہیں کہ تم صبح وشام اللہ کے ذکر اور شکر میں گئے رہو خاص کراللہ کی اس نعمت کو پیش نظر رکھو کہ اس نتم اہل ایمان کو تقریب کے تم اس بشرونذیر پر ایمان لا وَ اور اس فَحت کا شکریہ ہے کہ تم اس بشرونذیر پر ایمان لا وَ اور اس کی اطاعت کرواور نبی کریم مُلا تی کہ آپ نالی کی اس ایمان اور اہل اطاعت کرواور نبی کریم مُلا تی کہ آپ نالی کہ آپ نالی کی اور ایمان اور اہل اطاعت کو اللہ تھا کی طرف سے فضل کیری خوش سناد یجئے اور آپ منالی کی کے لئے بیار شاوفر ما یا کہ کا فروں اور منافقوں کی ایذاوئ کی پروانہ کیجے اللہ پر بھر وسدر کھئے۔ اللہ تعالیٰ آپ منالی کا کا فی کا رساز ہے اور میضمون شروع سورت کے مضمون کے ساتھ غایت ورجہ مربوط ہے اور سلسلہ کلام میں آنحضرت منافی کا کا فی کا رساز ہے اور میان اور کی ایر آپ ناتی کی کی طلالت شان ظاہر ہو۔ (جیسا کہ شروع مورت سے مضمون چا آپ کا گائی کا ور بالی ایمان دل وجان سے آپ ناتی کی طلالت شان ظاہر ہو۔ (جیسا کہ شروع مورت سے یہ مضمون چا آ رہا ہے ) اور اہل ایمان دل وجان سے آپ ناتی کی اطاعت کریں اور منافقین کی طرح آپ ناتی کی طرح ناتی کی کی کے آپ ناتی کی کی کے آپ ناتی کی کی کی کے آپ کا گائی کی کرکے آپ ناتی کی کو کی ایر ناتی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کر کیا ہے کا گائی کو کی کو کر کیا ہے اور انگل کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کر کیا ہے کا گائی کی کی کو کر کیا گائی کی کو کر کیا ہے کا گائی کو کر کی کی کو کو کی کی کو کر کیا گائی کی کو کر کیا گائی کو کر کیا کو کو کو کر کیا گائی کو کو کر کی کی کو کر کیا گائی کو کر کو کر کر کیا گائی کو کر کر کیا گائی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کو کر کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو

فیل یعنی جب اللہ نے آپ ملی الله علیه وسلم کو ایسے کمالات اورایسی برگزیدہ جماعت عنایت فرمائی تو آپ ملی الله علیه وسلم حسب معمول فریعنه دعوت واصلاح کو پوری متعدی سے اداکر تے رہے اوراللہ جو حکم دے اس کے کہنے یا کرنے میں کمی کافرومنافق کی یاد وکوئی کی بروانہ کیجئے یہ

روحانی باب ہیں دل وجان سےان کے اوب اوراحتر ام کولمحوظ رکھوچیانچے فر ماتے ہیں اے ایمان والوایمان کامقتضی سے کہ الٹدکو بہت یا دکرواس کی یا دہے کسی وقت غافل نہ ہوؤ۔اورسب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے اوراس کے بعد ذکر مبیح وتحمید ہے چنانچیفر ماتے ہیںاور خاص کر <del>صبح</del> وشام ا<del>س کی تبہج</del> و تقدیس سمیا کرو ان دووقتوں میں عالم کی وضع میں عظیم تغیراورا نقلاب ظاہر ہوتا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ یہ تغیرات اور انقلابات اس قدرت کا ملہ کے کر شمے ہیں اور اس کی ذات ہرتغیراور بلندی اور پستی سے پاک ہے وہ ایسا خداہے کہ جوخود بھی تم پراپن رحمت بھیجا ہے اور اس کے حکم سے اس کے فرشتے بھی تمہارے لئے دعاء رحمت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا اس طرح تم پر رحمت بھیجنا اور فرشتوں کوتمہارے لئے رحمت کا حکم دینا۔ قال الله تعالى ﴿ ٱلَّذِينُ يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِيثَنّ امَنُوا • رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْهًا فَاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَلَابَ الْجَعِيْمِ ﴾. ال لئے ہے تا کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ اس طرح کی رحمت اور عنایت ہے تم کو جہالت اور معصیت کی تاریکیوں سے نکال کرنور ہدایت ہیں لے آوے اورظلمت کفریسے نورایمان کی طرف اورظلمت نفاق سے نورا خلاص کی طرف اورظلمت معصیت سے نورطاعت کی طرف یعنی الله تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی رحمت اور عنایت سے اور پھر فرشتوں کی دعا کی برکت ہے تم کو کفراور معصیت کی تاریکیوں سے نکال کرنور ہدایت کی طرف لے آوے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا مہر بان ہے خود بھی ان پر رحمت کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی ان کے لئے دعائے مغفرت ورحمت کا تھم ویتا ہے آج تواس کے کرم کی بیحالت ہےاورکل جب مومنین اس کے حضور میں حاضر ہوں گے ۔مرنے کے دفت یا قبر سے اٹھنے کے دفت یا جنت میں داخل ہونے کے د**قت ا**للہ کی طرف سے ان کا خیر مقدم یعنی تھیہ کرامت س<mark>لام ہوگا جب <sup>©</sup> ملک الموت مومن کی روح قبض</mark> كرنے كے لئے آتا ہے و پہلے اسے سلام كرتا ہے اور خداكى طرف سے سلام بہنجا تا ہے۔

زجاج مُونِظِ کہتے ہیں کہ بیسلام در حقیقت سلامتی کی خوش خبری ہوتی ہے اللہ تم کوتما م آفات سے سلامت ر کھے گااور جب قیامت کے دن قبروں سے انھیں گے اس وقت فرشتے ان کوسلام کریں گے اور جنت کی بشارت سنا نمیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتے ان کی ملاقات کے لئے آئیں گے اور ان کوسلام کریں گے۔

﴿ وَالْمَلْيِكَةُ يَدُهُ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمْ ﴾ اورجب واركرامت مِن بَنْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمْ ﴾ اورجب واركرامت مِن بَنْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمْ ﴾ ورجب واركرامت مِن بَنْ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا مَا مِن مَا جَهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

اور اس كے علاوہ اللہ نے اہل ايمان كے لئے اج عظيم تيار كردكھا ہے جوان كو وہاں عطا ہوگا فقط جانے كى اور وہاں 
حمار وى عن البراء بن عازب قال تحيتهم يوم يلقونه سلام فيسلم ملك الموت على المومن عند قبض روحه لايقبض روحه حق يسلم عليه تفسير قرطبى: ١٩٩/١٢ -

وروى عن ابن مسعود انه قال اذا جاء ملك الموت يقبض روح المومن قال ربك يقرئك السلام. روح المعاني:٣١/٢٢.

مینچنے کی ویرہے وہاں پہنچے اور ملا۔

اب آئندہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ ہی کریم طابقا کی صفات کا ذکر فرماتے ہیں جن پر ایمان لانے کی بدولت بے لوگ جہالت اور ضلالت کی ظلمت سے نکل کر نور ہدایت میں داخل ہوے اور جس کے اتباع کی برکت ہے آخرت میں ان نعتوں اور کرامتوں کے متحق ہوے ورنہ جولوگ اس نبی پر ایمان نہیں لاے اس وقت ان کی ذلت اور خواری سب کے سامنے ہوگی چنا نچے فرماتے ہیں۔ اے نبی تحقیق ہم نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے اس شان سے کد آپ تعلیم کو تو تیجری سنا نے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اہل ایمان کو جنت کی خوشجری سنا کی اور اس شان کو جنت کی خوشجری سنا کی اور اس شان کو جنت کی خوشجری سنا کی اور اس شان کو جنہ اہل ایمان کو جنت کی خوشجری سنا کی اور ہم نے آپ ناتی کو ہدایت کا چمکنا ہوا جرائی اور اس شان کو ہمیجا گئی۔ اور دی کے اللہ کی طرف وعوت و ہیں اور ہم نے آپ ناتی کو ہم ایت کا چمکنا ہوا جرائی اس کر بھیجا گئی اور ایم کی اور اس کا فرق واضح ہو گیا ہی اگر ایم حد ہو گئے تو تصوران کا ہم البذا آپ ناتی ان اندھوں کو تو چوڑ ہے اور ایمل ایمان کو جنہوں نے اس نور ہدایت کو خوشجری سنا و چھوڑ ہے اور ایمل ایمان کو جنہوں نے ایمان کو ہمیوں کے اللہ کی طرف سے بڑا ہی تصل ہے اور ایمل ایمان کو جنہوں نے ایمان کی میں خوق میں اور اور مدینہ کے منا فقوں کی بات نہ میانا ہوگر کی اور اللہ کا کی اور اور منا فقوں کی طرف سے بیل اور تاریکی میں خوق ہیں اور اور مدینہ کے منا فقوں کی بات نہ میانی کی اللہ کی ارساز ہے ان کا فروں اور منا فقوں کی طمن وقت جو کئے تو تیکن اس کی پروانہ ہے بھی اور اللہ کا کرانا ہے ان کا فروں اور منا فقوں کی طون وقت جو کئے تو کہ کرانہ ہے تھی اس کی پروانہ کی کرانہ ہو ہو گئے تو اور اللہ کا رساز ہے۔ آپ ناتی کی کا اللہ کا رساز ہے۔

ف يعنی لوغه يال، باء يال جوننمت وغيره سے با تدلگي ہول \_

النَّبِيُّ إِنَّا آخِلُنَا لَكَ آزُواجَكَ الَّتِيِّ اتَيُتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِثَا آفَاءَ اللهُ نی ہم نے طال رکھیں تجھ کو تیری عورتیں جن کے مہر تو دے چکا ہے اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا جو ہاتھ لگا دے تیرے الله فل نی! ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تمہاری عورتیں جن کے مہر تو وے چکا، اور جو ،ل ہو تیرے ہاتھ کا اور جو ہاتھ لگا دے تجھ کو اللہ، عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَرِّكَ وَبَنْتِ عَلَّتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خُلْتِكَ الْتِي هَاجَرُنَ اور تیرے چیا کی بیٹیاں اور پھوبھیوں کی بیٹیاں اور تیرے مامول کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے وطن چھوڑا اور تیرے چیا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے رطن چھوڑا مَعَكَ نِوَامُرَاثًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَاكَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنُكِحَهَا " تیرے ماتھ اور جو عورت ہو مملمان اگر بخش دے اپنی جان نبی کو اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لائے ، ' جَمِ مِلَا مِن اللهِ عَورت ہو مسلمان، اگر بخشے اپنی جان نی کو، اگر نی چاہے کہ اس کو نکاح میں لے۔ ْ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ قَلْ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي ٓ أَزُوَاجِهِمْ وَمَا یہ خاتص ہے تیرے لیے، موائے سب مسلمانول کے ہم کومعلوم ہے جومقر رکر دیا ہے ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے حق میں ادران کے نری مجھی کو، سوا سب مسلمانوں کے۔ ہم کو معلوم ہے، جو تھبرا دیا ہم نے ان پر ان کی عورتول میں، اور ان کے مَلَكَتُ آيُمَانُهُمُ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا۞ تُرْجِيُ مَنْ ہاتھ کے مال میں تا نہ رہے تھے پرنگی اور ہے اللہ بخشے والا مہر بان فٹ بیچھے رکھ دے تو جس کو جاہے ان میں ادر جگہ دے اپنے پاس جس کو ہاتھ کے مال میں، تا نہ رہے تجھ پرتنگی۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہر بان۔ بیچھے رکھ دے توجس کو چاہے ان میں، اور جگہ دے اپنے پاس جس کو

ق تیری عورتیں جن کامہر دے پھایعتی جواب تیرے نکاح میں بی خواہ قریش ہے بول اور مہاجر ہول یان بول سب ملال دیں ان میں ہے تھی تو تو نے کی ضرورت نہیں ۔ اور چھا، جو چھی، ماموں ، خالہ کی بیٹیاں یعنی قریش میں ہے جو باپ یا مال کی طرف سے قرابت دار ہول بشرہ ہجرت کے ملال ہے اس کا اندی ہے ہوا در ہو تو رہ تو بنی جان ہے بال ہے ہو تھی ملال ہے اگر آپ کی الذعیہ وسلم اس طرح نکاح میں کا ناب در کریں ۔ یہا ان اور ادالذہ ہی "کی شرہ و سے اباحت مرجود ماموں بالذعیہ وسلم نے بھی الذعیہ وسلم الفظیہ وسلم سے جو تو ہو تھی ہول ہوائی الفقیہ کی الذعیہ وسلم کے لیے ہے تو آپ میں الذعیہ وسلم الذعیہ وسلم بالا وسلم ناموں ہولیہ الذعیہ وسلم نے ہولیہ وسلم الذعیہ وسلم ہور کے اباحث مرجود سم مسلم ہوں کا الذعیہ وسلم ہوری کی الفقیہ وسلم الذی ہولیہ کی میں ہولیہ وسلم ہوری کی تو ہولیہ کی الذعیہ وسلم ہوری کا اس کی بھر کی قیدا نصادی تھی ۔ برطان نہوں ہولیہ کی ان کو نہ چار تو الدی ہولیہ کی الذی ہوری کی میں ہوری کی میں ہوری کی میں ہوری کی ہور کی تو ہولیہ کی ہوری کی ہور کی قیدا نصادی تھی ۔ برطان میں ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کو میں کی کا میں ہوری کی کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی کی ہوری کی کی ہوری کی کی ہوری کی کی ہوری

تَشَاءُمِنْهُنَّ وَتُؤْمِنَ الْيُكَ مَنُ تَشَاءُ \* وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِثَنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ \* واب اور جس کو جی جام تیرا ان میں سے جن کو کنارے کردیا تھا تو کچھ گناہ نیس جھ یہ ن ہ واہے، اور جس کو جی جاہے تیرا ان میں سے جو کنارے کردی تھیں، تو کھی مناہ نہیں تجھ پر۔ <u> لَٰ لِكَ ٱذَٰكَى آنَ تَقَرَّ ٱغۡيُنُهُنَّ وَلَا يَخُزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاۤ اتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِيُ</u> اس میں قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں آ بھیں ان کی اورغم یہ کھائیں اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ان سب کی سب کو اور ان مانتا ہے جو اس میں لگتا ہے کہ خصندی رہیں آئکھیں ان کی، اور غم نہ کھائیں، اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ساریاں۔ اور اللہ جانا ہے جو ﷺ پیغمبرانه عسمت ادرخارق عادت عفاف و پائمبازی کے مناون نقل نہیں کرسکتا ۔اورواضح رہے کہ بیاس اکمل البشر کی میرت کاذکر ہے جس نے ٹو دانتی نسبت ارمایا کہ جھے وج جسمانی قوت عطامونی ہے ووائل جنت میں سے جالیس مروول کی برابر ہے جن میں سے ایک مرد کی قوت مو کے برابر ہو کی مح ہلاس حماب سے ونیا کے چار ہزارمردوں کی برابرقوت منورکو عطافر مائی محقی ۔اور ہیٹک دنیا کے اکمل ترین بشرکی تمام رومانی وجممانی قریس ایسے بی اعلی اور اکمل پیماند پر ہونی بایں راس حماب سے اگر فرض میجنے مار ہزار ہویاں آپ ملی مندعلیہ وسلم کے نکاح میں ہوتیں تو آپ مل الله عید وسلم کی قرت کے اعتبار سے اس ورجہ میں شمار کیا ہاسکتا تھا میسے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرنے لیکن الندا کبرا اس شدید ریاضت اور مبدلفس کا نمیا ٹھکا دیے کہ تین سال کی عمراس تجردیا زید کی مالت میں مخزاروی۔ پھرضرت مندیجہ رضی الندعنہا کی وفات کے بعداسینے سب سے بڑے مان ٹیارد فادار رفیق کی صاجزادی حضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عندی ہے۔ ان کے سوا آٹھ پرائیں آپ ملی اندعلیہ دسلم کے نکاح میں آئیں۔وفات کے بعدوموجو دھیں۔جن کے اسمائے گرامی یہ بیں حضرت مائٹہ مضرت حفیہ مضرت موده وضرت امسمه حضرت زينب بحضرت ام جيبيه مضرت جويره وحضرت مغيه بحضرت ميموند خي النَّاعيم ن وارضاين (ان بين جيملي تين قريشي أمين) دنيا كاسب سے بڑا ہے مثال انسان جواسیے فطری قری کے لحاظ سے کم از کم میں سبزار ہویوں کامتحق ہو بحیانو کاعدد دیکھ کرکوئی انصاف پینداس پرکھڑت ازواج کاالزام لاسکتا ے۔ پھرجب ہم ایک طرف دیجھتے میں کدآ ہے ملی الله علیہ وسلم کی عمرتر بیٹن سال سے متجاوز ہو چی تھی ، باد جو و دعقیم الثان فتو مات کے ایک دن پہیٹ بھر کر کھا تانہ کھاتے تھے ۔جوآ تاانند کے راستہ میں دے ڈالتے ،امنتیاری فقرو فاقد سے پہیٹ کو پتھریا ندھتے جہیئوں از داج مطہرات رہی انڈ عیمن کے مکانوں سے دھوال مد نکتا ایانی اور کھجور پر گزارہ چلتا۔ روز و مرکعتے بھی کئی دن افطار نہ کرتے ، داتو ل کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے سے بیاؤں پرورم ہو ہو تا الوگ دیکھ کر جم کھانے لکتے ہیش وطرب کا سامان تو کجا، تمام یویوں سے معاف کہد دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پند ہو۔ ہمارے ساتھ رہے جو دنیا کا عیش ملیب رخست موم استے۔ان مالات کے باوجود دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ سب از داج بنی الذعیمن کے حقوق ایسے اکمل واحن طریقہ سے اوافر ماتے جس کاحمل بڑے سے بڑا ما قتر مرونیس کرسکا۔اورمیدان جنگ میں لشکروں کے مقابد پر جب بڑے بڑے جوان مرد بہادرول چھوڑ بیٹھتے تھے آ ب می الندیلیدوسلم بہاڑ کی طرح ومن المن المن المن المن عبادالله! المارسول الله "اور" الناالنبي لا كذب النابن عبد المطلب. "يويون كاتعلق فرأض مبوويت ورمالت کی بھا آ وری میں ذرہ برابرفرق مدؤ الباریحی سخت سے سخت تھن کام میں ایک منٹ کے لیے منعف وتعب لائق ہوتا یکیا پیغارق عادت احوال اہل بعيرت كنز ديك معجزوت كجه كام بن عقيقت ميل حساطرة أب سلى الدهبية وسلم كالبجين اورةب ملى الندعبية وسم كي جواني ايك معجز في ما يرمع ايك معجزو ہے ۔ بچ تویہ ہے کوئ تعالیٰ نے آپ ملی الدعلیہ وسلم کی باک زند گی کے سرایک دوریس یاک بزرگ متقبول کے لیے کونمونے رکو دیے ہیں جوانسانی زیر کی کے ہرشعبہ میں ان کیملی رہبری کرسکیں ۔ ارواج معلمرات میں انتصرت کے جس نام نباد کشرت پرمخاطین کو اعتراض ہے وہ بی امت مرحمہ کے لیے اس کا ار بعد بنی رکہ بیغمبرملی الندعیبیہ دسلم کا اتباع کرنے والے مرد اورعورتیں ان حکموں اورنمونوں سے ہے تکلن واقت ہوں یا پالحضوم ہامنی احوال اور ما جی زیر کی ہے تعلق رکھتے ہیں مجو پانکٹرت ازواج میں ایک بڑی مصلحت یہ ہوئی کہ نا بھی معاشرت اورنسوائی مسائل کے متعلق نبی ملی الله علیہ وسلم کے احکام اور اسو ،حسد کی اشامت کافی مدتک ہے۔ تکلف ہوسکے ۔ نیزمختلف قبائل اور جماعتول کو آپ میں الله علیہ دسلم کی د امادی کاشریف ماصل جوااوراس طرح ان کی وحثت ونفرت مجی مم ہوئی اوراسپنے کنبہ کی موروں سے آپ ملی اندعلیہ دسلم کی یا کدائمی ، خولی اخلاق جن معا ملداور بےلوث کر پیکڑکوئ کر املام کی طرف رغبت بڑمی یہیں بی شکوک و او ام کااز الہ ہوا،اد راس طرح غدا کے ماشقوں،آ ب میں اللہ علیہ دسلم کے فدا کاروں اور د تیا کے بادیوں کی و مختیم الثان جماعت تیار ہوئی جس سے زیاد ہ پر میز گارو ہ کمارکوئی جمامت (بجزانبیاملیہم اسلام کے ) آسمان کے نیج بھی نہیں پائی تئی اور جوئسی برے کریکٹر ، کھنے والے کی تربیت میں ممال تھا کہ تیارہو سکے یہ

قُلُوبِ كُفُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَيَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعُدُ وَلَا أَنُ تَبَدَّلَ عِلَ پُهِ تهارے دلوں مِن ہے اور ہے اللہ سب بُھ والأمل والافل طال نہیں جھے کو عور تیں اس کے بعداور نہ یہ کدان کے بدلے اور کرے تہارے دلوں میں ہے۔ اور ہے اللہ سب جانبا قل والا بہ طال نہیں جھے کو عور تیں اس چیجے، اور نہ یہ کدان کے بدلے اور کرے مِنْ أَذْ وَاجِ وَكُلُو ٱلجَجْبَكَ مُسْعُهُمُ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ عورتیں اگرچہ فوش کئے جھے کو ان کی صورت نی مگر جو مال ہو تیرے ہاتھ کا فی اور ہے اللہ ہر چیز به عورتیں، اگرچہ فوش کئے تجھ کو ان کی صورت، مگر جو مال ہو تیرے ہاتھ کا۔ اور ہے اللہ ہر چیز به

ڒۜؾؚؽڋٵۿ۠

عمهان فس

جگہبان۔

## ذ کربعض احکام نکاح وطلات وبعض خصائص نبوی در باره نکاح

عَالِكِتَاكَ: ﴿ لَأَيْنِهَا الَّذِيثَ أَمْنُو الذَّا لَكَعْتُمُ الْمُؤْمِلِينِ ... الى ... وَكَانَ اللهُ عَلى كُلِّ فَيْ مِرْقِيبًا ﴾ ر بط: ..... گزشته آیات میں حضرت زینب اللها کے لکاح اور طلاق کا قصد مذکور تھا۔ اس لئے آئندہ آیات میں لکاح اور طلاق دغیرہ کے پچھاحکام ذکر کرتے ہیں۔بعض احکام تو وہ ہیں جوعام موشین سے متعلق ہیں اوربعض احکام وہ ہیں جوخام آہ محضرت مُلافظ کے نکاح سے متعلق ہیں اور آپ مُلافظ کی ذات ہابر کات کے ساتھ مخصوص ہیں جو آپ مُلافظ کی فضیلت قل يعنى دابيت اننفس كمتعلق اطليارى قبول كرويار كروراورموجوده ويوبي يس سے جس كو يا جوركمو يا طن دست دور يزجو يويال ريس آپ ملي الدمعيدوملم بد تسم (باری باری سے رہنا) واجب ہیں، جے جایں باری میں آ کے بچھے کرسکتے ہیں۔اور جے منارے کردیا ہواسے دو بارہ واپس لینے کا بھی افتیار ہے۔ یہ حقوق و اطتیارات آب ملی الدهیدوسلم و سید محقے تھے بمع آب ملی الدهیدوسلم نے مدت العمران سے کام بیس لیارمعاملات بیس اس قدرمدل ومراوات کی روایت الرماتے تے جوزے سے بڑامخاط دی ایس كرسكاراس برمى اگرتبى ميلان كس كى طرف ب اظهار ہوتا تو فرماتے ـ "اللهم هذا قسمى فيمااملك فلا تلمنى فهما تسلك والااملك" (اساله ايميرى تليم بان چيزول يس جومير ساطتاريس بي،جو چيزمان چرس أبعنديس ميرساطتياريس أيس اس به ملامت رجعے ) فاج ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُومِ عُو \* وَ كَان اللَّهُ عَلِيْهَا عَلِيْهَا ﴾ مرد كى كن عورتين مون تراس بدياري بيسب يك ياس برابر رمناواجب ب، صغرت مل النه طبید دسلم برید داهب مذهها -اس واسط که عود تیس ایناحق مذهجین آوجود بی رانمی هو کرتبول کریس (ور دروزیدی مشکش اور منجمت را کرتی مهمات دین یس خلل باز تا،اوراز واج بنی الله منسن کی لفرجی د دیاست مانکل یکسومورمقسداملی کی طرف ندرتتی ۔اسی غم دفکریس بنتلار با کرتیس) بد حضرت ملی الله علیه وسلم نے اپنی طرف سے فرق ایس میاسب کی ہاری برابریمی ۔ایک صرت مود ورضی الله عنها نے (جب عمرزیاد و بوتی ) اپنی ہاری حضرت ما تشدری الله عنها کو بخش وی تھی ۔" فت يعنى بتنى ميس ﴿ إِنَّا أَصْلَمْنَا لَكَ الرَّوَّاعِكَ الَّهِي أَتَيْتُ أَجُورَهُ فِي يَسْ فرمادين، اس سنذياده مان ليس مادرجواب موجودين ان كويدنا مايال أبيس يعنى يكان يس سيحى واس ليے چود دوكد وسرى اس كى مكركرلاد حضرت ماتشانى الذعنها اورام سلمدنى الدمنها سيدوايت سيك ييمما نعت ويومو و ب بوي ميكرواقعه یہ ہے کہ آپ مل الله علیدوسلم سلمنداس کے بعد کوئی نکاح کمیاندان میں سے کسی کو ہدلا ۔ آپ ملی الله علیہ دسلم کی وفات کے وقت سب از واج میں الله علین برابرموجو در ہیں۔ وسل معنی لو فدی ما باعدی معنور ملی الناطليدوستم كی دومرم ( بانديال )مشهوريل رايك مارية بطيدر في الذعنها جن كے فتم سے صاحراد و صفرت ابرا ميم رفي الذعن مدا ہوتے تھے بچن میں انتال کر محتے۔ دوسری ریمارٹی الدمعہار

وس يعلى الله كى نكاه يس ب جواس كاحكام وصدودكى بابندى كرتے إلى يا أيس كرتے واس كا فيال ركور كام كروا جاہے .

اورشرف اورکرامت کی دلیل ہیں تا کے معلوم ہوجائے کہ نبی کی ایک خاص شان امتیازی ہے جس کی بنا پر نبی کے حق میں بعض احکام امت کے احکام سے جدا ہیں اور نکاح کے بارے میں جودسعت اور سہولت آپ ناٹیٹی کوعطا کی ممنی ہے وہ دوسروں کو نہیں دی ممنی اور اسی طرح از واج مطہرات ٹٹاٹٹی بعض احکام میں عام مسلمان عورتوں سے جدا اور ممتاز ہیں اور از واج مطہرات ٹٹاٹٹی بعض احکام میں عام مسلمان عورتوں سے جدا اور ممتاز ہیں اور از واج مطہرات ٹٹاٹٹی عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضور پرنور خلافی کی وفات کے بعداز واج مطہرات ٹاکھانے نکاح حرام ہے کونکہ وہ بھی آپ خلافی کی ایذاہ کا سبب ہے آخصرت خلافی مسلمانوں کی روحانی باب ہیں اور از واج مطہرات ٹاکھا مسلمانوں کی روحانی بائیس ہیں ان کا اور اور احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان میں کوتا ہی نبی کی ایذاء کا سبب ہے جو بلا شہر حرام اور موجب لعنت ہے اور ای سلمد میں حضرت زینب ٹاکھا کے لکاح کے بارے میں وعوت ولیمہ کے وقت بعض لوگوں کے کھانا کھا کرد پر تک بیٹھے رہنے اور بائیس کرتے رہنے ہے حضور پرنور خلافی کو جوگر انی پیش آئی ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بارے میں تھم نازل بائیس کرتے رہنے ہے حضور پرنور خلافی کو جوگر انی پیش آئی ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بارے میں تھم نازل فرمایا۔ بعض لوگوں کا دعوت ولیمہ میں دیر تک بیٹھے بائیس رہنا آگر چہ بطور موانست اور تفری کے طبح تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت خلافیل کے ایڈا عاور تکلیف کا معارت خلافیل کی مواجہ ہوئی کے مور اس کو واپس ہونا چاہئے۔ فاطر عاطر کے لئے باعث گرانی ہوا اس لئے تھم نازل ہوگیا کہ کھانے سے فراغت کے بعدا ہے تھروں کو واپس ہونا چاہئے۔ فرض یہ کوان آیات میں جس قدرا حام ذکر کئے گئے ان سب سے آپ خلافیل کی جلالت شان کا ظہار مقصود ہور یہ بین خلافیل کی ایڈاء اور تکلیف کا سبب نہ بنیں کہ دعوت میں وربیہ بین خلافیل کی ایڈاء اور تکلیف کا سبب نہ بنیں کہ دعوت میں موان کھا کر بے گئی کو ایک اس کہ کہ ان سب سے آپ کا گئی کی ایڈاء اور تکلیف کا سبب نہ بنیں کہ دعوت میں کھانا کھا کر بے گئی کی کہ کہ اس کھانا کھا کر بے گئی کہ دور تک بی سلملہ کلام چلاگیا ہے۔

چنا نچ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی ہے ہے کہ ضدا اور اس کے رسول طافیخ نے نکاح اور طاباق کے ہارے ہیں تم کوجوا حکام دیے ہیں ان کی تھیل کروشن جملہ ان احکام کے ایک تھی ہے ہے کہ اے اہل ایمان جبتم ایمان والیوں کو اپنے نکاح ہیں ان کو چھو سے پہلے ہی ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تر تہمارے لئے ان مورتوں پر کوئی عدت واجب نہیں جس کے دنوں کوشار کرو لے طلاق قبل الدخول میں کسی شم کی محتم کی محتم اس کو افتیار ہے کہ جہاں جائے ہور جس سے چاہے نکاح کرے ایس محورت پر تہمارا کوئی حق نہیں رہائی عدت نہیں اس کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے جی جائے اور جس سے چاہے نکاح کرے ایس محورت پر تہمارا کوئی حق نہیں رہائی طلاق کے بعد تم ان کو بچھو مال فائدہ پہنچا دو اور ان کو متعد یعنی ایک جوڑ اپوشاک دے کر خوبی کے بعد بوی کو دیا جا تا ہے۔ ان کوکس مسلم کا بیان کرنا شایداس بنا پر ہو کہ مرور عالم طلاق کے سلسلہ میں اس مسئلہ کا بیان کرنا شایداس بنا پر ہو کہ مرور عالم طلاق ان ایک جو تو وہ ہو لی اللہ تم سے بناہ دے آپ خلافی نے فرمایا کہ تو نے بڑی ذات کی بناہ ماگی ہو اور ان ہر آگئے اور اس مورت کوجوڑ اپوشاک دے کر ذصت کردیا۔ ان آیات میں لکا ح اور طلاق کے محتم بیان کیا تمیا وہ عام مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آبات میں ان آیات میں لکا ح اور طلاق کے محتم بیان کیا تمیا وہ عام مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آبات میں ان آیات میں لکا ح اور طلاق کے متعلق جو تھی بیان کیا تمیا وہ عام مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آبات میں ان آبات میں ان آبات میں لکا ح اور طلاق کے متعلق جو تھی بیان کیا تمیا وہ عام مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آبات میں ان آبات میں ان آبات میں لکا ح اور طلاق کے متعلق جو تھی بیان کیا تمیادہ مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آبات میں ان کیا تمیان کو تعدل ہے اب آئندہ آبات میں ان کو تعدل کیا تمیان کیا تمیل کیا تمیان کو تمیان کیا تمیان کو تمیان کیا تمیان کیا تمیان کیا تمیان کو تمیان کیا تمیان کیا تمیان کی

نکاح کے ان احکام کو بیان کرتے ہیں جوآ محضرت مُلافظ کی ذات بابر کات کے ساتھ مخصوص ہیں۔

### تحكم اول

اے پیغیبر مُلائی شخفیق ہم نے طال رکھا تیرے گئے تیری ان ببیوں کو جواس وقت تیرے نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں وارآ خرت کو اختیار کیا اور باوجو دفقر و فاقد کے نبی مُلائیل کی زوجیت کو بصد ہزار رغبت قبول کیا اور جن کا مہر بھی اداکر چکے ہیں۔اگر چہان کا عدد چار سے زیادہ ہے گرہم نے خاص آپ مُلائیل کے لئے ان کی زوجیت کو برقرار رکھا اور یہ میکم آپ مُلائیل کے لئے خار سے زیادہ دبیاں رکھنا حلال نہیں آیت کی یہ تغییرانی بین کعب مُلائیل ہے منقول ہے دیکھوتفسیرا بن جریر:۱۲۲۲۔

امام قرطبی میکند فرماتے ہیں جمہور علماء کے نزویک آیت کے بہی معنی مختار اور رائح ہیں کہ آیت میں ازواجك سے موجودہ ازواج مطبرات ٹٹاٹٹا مراد ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا کیونکہ آیت میں ﴿اَقَیْمُتُ اُمِحُوْرَ مُنْ ﴾ بصیغہ ماضی آیا ہے جو صراحۃ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ازواجك سے وہی میبیاں مراد ہیں جن کامبرآ ب ٹاٹٹٹا زمانہ گزشتہ میں ادا کر چکے ہیں تضیر قرطبی ●: ۱۰۲۰۲۔

حكم زوم

اورہم نے آپ مُلُا کے لئے وہ لونڈیاں اور باندیاں طال کیں جواللہ نے آپ مُلُا کے کو مال غیمت میں عطا میں خواہوہ کی تو م کی ہوں وہ سب آپ مُلُا کے کئے وہ لونڈیاں اور باندیاں میں ہے۔ جس عورت کوآپ مُلُا ہوا ہیں بطور ملک یمین اینے تھرف میں لا سکتے ہیں اس لئے کہ جو باندی مال فینیمت سے بی ہوہ وہلا شہرطال ہے۔ خریدی ہوئی چیز میں شہرہوسکا ہم مگر مال فینیمت کے بارے میں کوئی شہر نہیں ہوسکتا۔ و نیا کے مالوں میں سے کوئی مال فینیمت سے بہلے آپ مُلُا کو اختیار تھا کہ جو چیز باندی وہ انسان اور طبیب نہیں۔

مگر مال فینیمت کے بارے میں آپ مُلُو کُل شہریس آپ مُلُا کُل کو میں کہ فینیمت کی تقییم سے بہلے آپ مُلُا کو اختیار تھا کہ جو چیز کے مالوں میں سے کوئی مالی کو اختیار تھا کہ جو چیز کے مواد در سے کو بدایا آپ مُلُلا کی میٹی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ مُلُلا کی میٹی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ مُلُلا کی میٹی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ مُلُلا کی میٹی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ مُلُلا کی میٹی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ مُلُلا کی میٹی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ مُلُلا کی میٹی کہ اہل حرب کی خواب کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کے باس آپ مسلمانوں اور بیت المال کا حق ہے اور ایک خصوصیت آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ جو باندی وفات تک آپ مُلُلا کی میٹی کہ بود ہو الملا المرا اور ایک خصوصیت آپ مُلُلا کی اندیا وفات کا کہ میٹی المنام المور اور ایک خور الملا المور اور ایک خصوصیت آپ مُلُلا کی میٹی کہ بود کے میٹی کہ بود کر المور اور ایک میٹی المال المال میا اور ایک خور الملا المور اور ایک خور الملا المور اور ایک خور الملا کو المور اور ایک میں المی میں ایک میٹی کی میٹی کی کہ جو باندی کی کہ جو باندی کی کہ بود کی المور اور المی کی میں کو میا کی میٹی کی کہ جو باندی کی کہ جو باندی کی کہ جو باندی کی کہ کی کو می کو میٹی کی کہ جو باندی کی کو میٹی کی کہ کو میں کی کو میٹی کی کو میٹی کی کو میٹی کی کی کو میٹی کی کی کو میٹی کی کور

باس رہی ہوجیسے ماریہ قبطیہ ٹٹافٹا، وہ دوسروں کے لئے حرام تھیں ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی پچھ خصوصیتیں ہوں جو ای زمانہ کےلوگوں کومعلوم ہوں اورانہی کواس کی ضرورت بھی تھی ۔

*تحكم سوم* 

اور ہم نے حال کیا تیرے واسطے تیرے بچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں اور تیری کی ہو یعنی جنہوں نے آپ مالیٹی کے ساتھ ہجرت نہیں کی وہ آپ مالیٹی کے حال نہیں۔ مطلب بیہ کہ جن تورتوں سے آپ مالیٹی کو ماں باپ کی جنب سے قرابت ہوآپ مالیٹی کے لئے ان سے نکاح طال ہے مگر بشرط ہجرت اورای وجہ ہے آپ مالیٹی کی زاور بہن ام ہائی ٹی گابنت ابی طالب سے نکاح نہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ہے گئے اور کو انگیز اور کہ نام ہائی ٹی گابنت ابی طالب سے نکاح نہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ہے گئے اور کو انگیز کی گئے ہوئی والے کہ کہ اور موافق ہولیتی انہوں نے بھی فی نہیں کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اس عمل میں آپ مالیٹی کی شریک اور موافق ہولیتی انہوں نے بھی آپ مالیٹی کی شریک اور موافق ہولیتی انہوں نے بھی آپ مالیٹی کی شریک اور موافق ہولیتی انہوں نے بھی آپ مالیٹی کی طرح ہجرت کی ہو۔ معیت سے معیت زیائی مراد نہیں بلکھل میں موافقت مراو ہے جیسا کہ قرآن کر کیم میں آپ مالیٹی کی طرح ہجرت کی ہو۔ معیت سے معیت زیائی بلکھل میں موافقت مراو ہے جیسا کہ قرآن کر کیم میں ابیٹیس کا تول منقول ہے۔ ﴿ وَا اَسْلَمْ مُنْ مُنْ لَیْ لِمُنْ وَلِیْ الْعُلْمِ مُنْ اِلْعُلْمِ وَنَ الْعُلْمُ کی طرح ہجرت کی ہو۔ معیت سے معیت زیائی الْعُلْمِ فَنِ کی میں ابیٹیس کا تول منقول ہے۔ ﴿ وَا اَسْلَمْ مُنْ مُنْ مُنْ لِمُنْ اِلْعُلْمُ مُنْ اِلْعُلْمِ وَنَ اِلْعُلْمُ کی اُلْمُ کُولُ مُنْ کُلُمْ کُولُ کُولُ کُولُ مُنْ کُولُ مُنْ کُلُمْ کُولُ کُولُ مُنْ کُولُ مُنْ کُولُ کُولُ

حكم ڇٻارم

وقال القرطبي قوله تعالىٰ قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم اي ما اجبنا على المومنين وهو ان لايتزوجوا الا اربع نسوة بمهروبينة وولى قال معناه ابي بن كعب وقتادة وغيرهما ـ اه تفسير قرطبي: ٢١٣/١٣ ـ

احکام ان کودیئے ہیں وہ آیات اور احادیث میں فدکور ہیں اور سب کومعلوم ہیں نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ کما قال
تعالیٰ ﴿ آنَ تَدُمُتُنَّ فُوْ اِیا کُمْ ﴾ وغیرہ وغیرہ اور نکاح کے بارے میں جو تیو داور شرا نکا ہم نے عام مونین پرلگائے ہیں دہ
ہم نے آپ نگا پڑ ہیں لگائے تا کہ آپ نگا پڑ ہی نہ ہو یعنی اللہ تعالی نے جوحقوق اور فرائض اور شرا نکاعقد ، مورتوں کے
بارے میں عام مسلمانوں پرلازم کئے ہیں۔ آپ نگا پڑ فرض اور لازم نہیں کئے تا کہ آپ نگا پڑ وسعت اور سہولت ہو۔
اور لوگوں پر آپ نگا پڑ کی شان امتیازی ظاہر ہو۔ اور ہا اللہ بڑا بخشے والا اور بڑا مہر بان جس چیز سے بچنا مشکل ہوتا ہے
اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنی رحمت اور مہر بانی سے جس پر چاہے وسعت کر دیتا ہے۔

عكم ينجم

من جملها حکام مخصوصہ کے ایک تھم ہیہے کہ جس مرد کے یاس کی عور تیں ہوں اس پر بیدوا جب ہے کہ وہ تمام بیبیوں کے پاس باری باری سے رہے مگر آ محضرت مُلَا فِيلِم پرتقسيم يعنى بارى بارى سے بيبيوں کے پاس رہنا واجب نہ تھا۔شب باش میں آپ مُلْقُلُم کواختیارد یا گیا کہ جس کے پاس چاہیں رات کورہیں چنانچے فرماتے ہیں اے نبی مُلْقُلُم آپ مُلْقُلُم کواختیار ہے کہ اپنی عورتوں میں سے جس کو چاہیں ہیچھے کریں۔اورجس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں بعنی آپ مال کا استارے کہ باری ہے میں جس کو چاہیں آگے کریں اور جس کو چاہیں چھچے کریں مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہیں باری دیں اور جس کو چاہیں اس کو باری نددیں اور جن عورتوں کو آپ مظافظ نے علیحدہ کردیا ہے اوران سے کنارہ کشی کی ہے ان میں سے اگر کسی کو بلانا جا ہیں اور اس کی خواہش کریں تواس میں آپ ناٹیٹا پر کوئی گناہ اور تنگی نہیں یعنی جس بی بی ہے آپ ناٹیٹل نے کنارہ کیا ہوتو آپ ناٹیٹل کواس کے دوبارہ بلانے کا بھی اختیار ہے حق جل شانہ نے آپ مُلاثِیْ کو پیھنوق اور اختیارات دیئے مگر آپ مُلاٹیٹر نے مدت العمر بھی اس سے کام نہیں لیاباری میں ہمیشہ برابری اورعدل اورمساوات کو لمحوظ رکھا جیسا کہا جاو یث میں ہے کہا گرآ پ ٹالگٹا تمسی کی باری کے دن دوسری بیوی کے پاس رہنا چاہتے تو اس سے اجازت لیتے۔اب اگلی آیت میں اس اختیار اور تفویض کی حکمت اور مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ بیاختیار جوآ پ مُخاطِّعًا کو دیا گیااس میں مصلحت بیہ ہے کہ بیاختیار اس امر کے بہت زیادہ قریب ہے کہان کی آنجیمیں مصنڈی رہیں اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور اس پر راضی رہیں جوآپ مُلاثِیْن ان کو دے دیں۔ سب کی سب تعنی آپ نگافیج کو میداختیاراس لئے دیا گیا کہ عورتیں اپناحق نہ مجھیں اور جان لیں کہ شب باشی میں ہمارا کوئی حق مقرر نہیں آپ جوان کو دے دیں خوش ہو کراور آپ مُلاقظم کا احسان سمجھ کر اسے قبول کریں اگریاس بلائمیں تو ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں اور اگرنہ بلا تھی تورنجیدہ نہ ہوں اور نہ شکوہ کریں ۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مُلَاثِمُ ہے ریفضل فر مایا کہ اُز واج كوآپ مانظم كى رضامندى كايابند بنايا اورآپ مانظم كوان كى رضاا درخوابش كايابندنېيس كيامگر بايس ہمدآپ مانظم نے ہميشہ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک رکھا۔جس پر آپ مالٹی مجبور نہ تھے سب کی باری برابررکھی۔صرف ایک حضرت سودہ ڈالٹی جب ان کی عمر بڑی ہوگئی توانہوں نے ازخودا پنی باری حضرت عائشہ ٹاٹٹؤ کو ہبہ کر دی تھی۔

خلاصہ کلام ہے کہ جب عورتوں کو بیمعلوم ہوجائے گا کہ باری دینا آپ مالی فلے پر داجب نبیس تو اس کے بعد جو بھی

اورنہ آپ نالی کے لئے یہ طال ہے کہ موجودہ ببیول کے بدلہ میں دوسری ببیاں کرلیں کہ ان میں سے کی کو طلاق دے دیں اوراس کے بدلہ میں دوسری بیوی کرلیں اوراس طرح تو کاعدد پورا کرلیں اگرچہ آپ نائی کھ کوان کاحسن پہند آئے تب ہم آپ میں آپ نائی کھ کوان کاحسن پہند آئے تب ہم آپ نائی کھ کے ان سے نکاح طلال بہیں چونکہ اکثر و بیشتر نکاح کی رغبت حسن و جمال ہی کی وجہ ہے ہوتی ہے اس کئے یہ رہایا ہو گور ت نے بین کی مورت کے نام کی اس میں کوئی تغیر و تبدل جائز ہے گھروہ باندیاں جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان میں کی اور زیادتی اور تبدل کا آپ مالی کی اور تبدل کا آپ میں کوئی تغیر و تبدل جائز ہے گھروہ باندیاں جن کوئی چیز اس پر مختی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے کوئی چیز اس پر مختی ہیں۔

● كما قال النيشابورى قال اكثر المفسرين (فى تفسير قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد) اى من بعد التسع المذكورة فالتسع نصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الازواج كما ان الاربع نصاب امته (تفسير غرائب القران: ٢٧/٢١) قال الامام الرازى الاولى (فى تفسير الاية) ان يقال لا تحل لك النساء من بعد اختيار هن الله ورسوله ورضاهن بما يوتيهن من الوصل والهجران والنقص والحرمان فلما اخترن الله ورسوله ذكر الله لهن ما جازا هن به من تحريم غيرهن على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من طلاقهن بقوله ولا ان تبدل بهن كذا فى التفسير الكبير ص: ٢٢٢/١ وقال ابن الشيخ بعد نقل كلام الامام انما حرم الله تعالى عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن شكر الهن على حسن ضيعهن در حاشيه شيخزاده على تفسير البيضاوى: ٤٢/٢).

چودانستی که چق داناو بیناست نهان و آشکارخویش کن راست

جمہور صحابہ وتا بعین علیم الرضوان کے قول کے مطابق آیت کی تغییر کردی گئی لیکن حضرت عائشہ ٹھا نگا اورام سلمہ نگا اسے روایت ہے کہ یہ ممانعت بعد میں منسوخ ہوگئی۔ (رواہ احسد والمتر مذی والمنسائی) یعنی بعد میں آپ مکا نگا کو نکاح کی بھی اجازت ہوگئی۔ گروا قعہ یہ ہے کہ آپ مکا نیج اس کے بعد نہ کسی عورت سے نکاح کی بھی اجازت ہوگئی۔ گروا قعہ یہ ہے کہ آپ مکا نجیج اس کے بعد نہ کسی عورت سے نکاح کیا اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کراس کی جگہ دوسری بیوی کی۔

تگر ظاہر آیت ہے بہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ بیتکم محکم ہے منسوخ نہیں ہوااور صحابہ وتا بعین علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے اسی طرح منقول ہے اور اس کوامام بن جریر طبری جھاتھ نے اختیار کیا۔ (دیکھوتفسیر البحر المحیط لا بی حیان: ۷۲س۲۲)

إِنْهُ ﴿ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِبْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ

ا<u>س کے پکنے کی لیکن جب تم کو بلائے تب جاؤ فیل پھر جب کھا چکو تو آپ آپ کو چلے جاؤ اور نہ آپس میں جی لگا کر پیٹھو ہاتوں میں فٹلے</u> اس کے پکنے کی، لیکن جب بلائے تب جاؤ، پھر جب کھا چکو، تو آپ آپ کو چلے جاؤ، اور نہ آپس میں جی لگاتے ہاتوں میں۔

لِحَدِيثِ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِي النَّبِيّ فَيَسْتَحَى مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِ وَ اللّٰهِ لَا يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِ وَ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ف یعنی بددن حکم واجازت کے دعوت میں مت جاؤ اور جب تک بلائیں نہیں پہلے سے جا کر دبیٹھوکہ و ہاں بیٹھ کرانتظار کرنا پڑے ۔اورگھروالوں کے کام کاخ میں حرج واقع ہو ۔

فی یعنی کھانے سے فارغ ہوکرا پہنے اپنے گھر کاراسۃ لینا چاہیے۔وہال مجس جمانے سے میز بان اور دوسر سے مکان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ با تیں گو بی ملی النه علیہ دسلم کے مکانول کے متعلق فر مائی بیں۔ بیونکہ ثان نز ول کا تعلق ان چی سے تھا یم گرمقصود ایک عام ادب کھلانا ہے۔ بے دعوت بسی کے یہاں کھانا تھانے کی عزض سے جابیٹھنا یا طفیلی بن کر جانا، یا کھ نے سے قبل یوں پی مجلس جمانا، یافارغ ہونے کے بعد کپ شپ لڑا ناد رست نہیں۔

سے بعنی آپ کی الندعید دسم حیاتی و جہ سے اسپ نفس پرتظیعت برداشت کرتے ہیں لیحاظ کی وجہ سے صاف نہیں فرماتے کہ اللہ جاؤ مجھے کلفت ہوتی ہے یہ ہو آپ ملی الندعلید وسلم کے اخلاق اور مروت کی ہاتیں ہوئی رمگر اللہ تعالی کو تمہاری تاویب واصلاح میں کیا چیزیں مانع ہو سکتی ہیں۔ اس نے بہر مال بیغمبر ملی الندعلیہ وسم ی کی زبان سے اسپینا حقام سناد ہے۔

صاف دہتے میں اور شیطانی وساوس کا استیصال ہوجا تاہے۔

و گُلُوبِ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله و الله

حضرت ملی انڈ علیہ دسلم کی از واح رضی النٹ منہن کے سامنے بز جائیں کوئی چیز مانگنی ہوتو و ، بھی پر د ، کے پیچھے سے مانگیں اس میں جانبین کے دل تھرے اور

فع یعنی کافرمنافی جو جایس مجتے بھریں اورایذاءرسانی کریں،موئین جو دلائل و براین کی روشنی میں پیغمبرعبیدالسلام کی انتہائی راست بازی اور پا کمبازی کو معلوم کر مجکے میں انھیں لاقن نہیں کہ حضوصلی اندعلیہ وسلم کی حیات میں یاو فات کے بعد کو ئی بات السی کہیں یا کریں جو خفیف سے خفیف درجہ میں آ پ میں اندعلیہ وملم کی ایذا کاسبب بن جائے ۔ لازم ہے کدمونین اسپے مجوب ومقدس بیغمبر کی عظمت ثان کو ہمیشہ مرعی رکھیں ۔مب د اغفلت یا تمایل ہے کو کی تکلیف د وحرکت سادر ہوجائے اور دنیاو آخرت کا خررہ اٹھانا پڑے ان تکلیف دوحرکات میں سے ایک بہت سخت اور بھاری محناہ یہ ہے کہ کوئی شخص از واج مطہرات منی اللہ عندسے آپ مل الله عليه وسلم كے بعد نكاح كرنا جاہے يا ايسے نالائق اراد وكاحضور مل النه عليه وسلم كى موجو د كلي ميں اظهار كرے يظاہر بركراز واج مطهرات رضي الله علمن کی مخصوص عظمت پیغمبرعلیدالسلام کے علق کی و بدسے قائم ہوئی ہے کدر دحانی حیثیت سے وہتمام مونین کی محترم مائیں قرار دی کئیں یمی متی کے عقد نکاح میں آ نے کے بعدان کا بیاحترام کماحقہ ملحوظ روسکتا ہے یا آ پ میں النه علیہ دسلم کے بعدوہ خابنگی بھیڑوں میں پڑ کرتعلیم وتکھین دین کی اس اعلیٰ عرض کو آ زادی کے ماتھ پورا کرسکتی ہیں جس کے لیے ہی ٹی الحقیقت قدرت نے نبی ملی اللہ علیہ دسلم کی زوجیت کے لیے ان کو چنا تھا۔اور کیا کوئی پر لیے در بہ کا بے ص و بیشعورانسان بھی بادر کرسکتا ہے کہ سیدالبشرامام استقین اور پیکرنلق عظیم کی خدمت میں عمر گز ارنے والی خاتون ایک لمحہ کے لیے بھی محبی دوسری مگدرہ کرقبی مسرت دسکون حاصل کرنے کی امیدرکھ سکے گئی نیصوصا جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ وہنتخب خوا تین تھیں جن کے سامنے دنیاو آخرت کے دوراستوں میں سے ایک راسة انتخاب کے لیے پیش کیا محیا توانہوں نے بڑی ٹوٹی اور آزادی ہے دنیا کے بیش و بسار پدلات مار کرانڈرسول کی خوشنو دی اور آخرت کاراسة اختیار کر لینے کا اعلان کردیا۔ چنانجے تاریخ بتلاتی ہے کہ حضور ملی اندعلیہ وسلم کی و فات کے بعد کیسے عدیم انتظیر زیدو ورع اورمبر وتو کل کے ساتھ ان مقدس خواتین جنت نے عبادت اقبی میں اپنی زندگیاں گزاریں اوراحکام دین کی اثاعت اوراسلام کی مندمات مہرے لیے اسپینے کو وقت کیے رکھاان میں سے کسی ایک کو جمعی مجمول کر بھی دنیا کی لذتوں کا خیال نہیں آیا۔اور کیے آسکا تھا جبکہ پہلے ہی تن تعالیٰ نے ﴿ إِنَّمَا يُويْدُ اللَّهُ لِيَذْ عِنْ اللَّهُ لِيَعْدَ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ لِيَعْدُ عِنْ اللَّهُ لِيَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوالِلْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ كظهيرًا ﴾ فرما كران كر حق تعظيم في كفالت فرمائ في رضى الله عنه وارضاهن وجعلنا من يعظمهن حق تعظيمهن فوق مانعظم امهاتناالتی ولدتنا، آمین-اسمئل فی نبایت محقار بحث مفرت مولانا محمقام نانوتوی قدس سره کی کتاب" آب حیات می بے۔

وس يعنى زبان سے كہنا تو كادل مس بھى ايراوسوم مى دادنا۔ الله كے سامنے قاہرو باطن سب يمال ہے دل كاكو فى مجيداس سے پوشد وہيں ۔

اِخُوَ انِهِنَ وَلَا اَبُنَاءِ اَخُوٰتِهِنَ وَلَا نِسَابِهِنَ وَلَا مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُنَ ، وَالَّقِيْنَ اللهُ ا بیوں سے اور دائی بہن کے بیوں سے اور دائی موروں سے اور داست باتھ کے مال سے فیل اور ڈرتی رہواہے موروں اللہ سے بیوں سے، اور نہ اپنی موروں سے، اور نہ اپنے باتھ کے مال سے، اور ڈرتی رہواللہ سے۔

### إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿

بینک الله کے مامنے ہے ہر چیزفل

بیک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔

نداء الل ایمان ونزول حکم حجاب برائے خوا تین اسلام واحتر از از ایذ اءرسول عالی مقام وتحریم نکاح از واج مطهرات نُفَالَّلُهُ بعد و فات سید البریات علیه افضل الصلوات والتحیات

وَالْفِيَّاكَ: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْوَالًا لَذُخُلُوا لِمُينُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ... الى ... إنَّ الله كَانَ عَلَى كُلّ

قَىٰمِ شَهِيُدًا﴾

ر بط: ......گزشته آیات میں نکاح کے بارہ میں آنحضرت مُلاَیُظ کے خصائص کو بیان فر ما یا اوران امور کی ممانعت فر مائی جو نبی کریم علیه الصلا ہو التسلیم کے لئے باعث ایذاء اور موجب تکلیف ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایذا نبوی کے انواع واقسام اوران کے احکام کا بیان ہو چکا تھا اس لئے اب آئندہ آیات میں ایک خفیف اور معمولی ایذاء نبوی کا ذکر فر ماتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کی جانب سے بلاقصد اور بلا ارادہ الی چیز ظہور میں آئی کہ جو حضور پرنور مُلاَیْظ کی ایذاء کا سبب بن۔

قصدیہ پیش آیا کہ جب بھی خداوندی حضرت زینب فالا اے تخضرت مُلا پیٹی کا نکاح ہوگیا تو آپ مُلا پیٹی نے اس کا ولیمہ کیا اور خاص اہتمام کیا اور گوشت روٹی کیوائی اور تقریبا تین سوآ دمیوں کو مدعو کیا۔ اکثر لوگ تو کھانا کھا کر چلے گئے بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد گھریں بیٹے با تیں کرتے رہے آٹھ خضرت مُلا پیٹر کت شاق اور گراں گزری گرآپ مُلا پُلا کی میر کست شاق اور گراں گزری گرآپ مُلا پُلا کھانا کھانے کے بعد گھریں بیٹے با تیں کرتے رہے آٹھ کے مارے بھو جا کیں چنا نچے بہت سے لوگ اٹھ گئے گرتین آوی پھر نے نشرم کے مارے بچھونہ کہا آپ مُلا پُلا کی بارا شھے تا کہ لوگ بھی اٹھ جا کیں چنا نچے بہت سے لوگ اٹھ گئے گرتین آوی پھر بھی باتوں میں مصروف رہے اور آپ مُلا پُلا کی اشارہ کو نہ سمجھے اور حضرت زینب فالا کا ای جمرہ میں پشت پھیرے و بوار کی طرف منہ کرکے ایک طرف منہ کی ان اور آپ میں بالآخر جب وہ تین آوی ہو گئے تو آپ مُلا گائی جمرہ مبار کہ میں تشریف کے گئے تو آپ مالیکو کی جو کی کو تو ایکو کی میں کی ان کو کھوں کی کی ان کو کہ کو کھوں کے گئے تو آپ میا گھڑا کے کو کھوں کے گئے تو آپ میں کو کھوں کی کھوں کے گئے تو آپ میا کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں ک

ف او بدازواج معلمرات رضی النطعین کے سامنے مردوں کے جانے کی ممانعت ہوئی تھی۔اب بتلادیا کہ محارم کا سامنے جانامنع نہیں۔اس بارے میں جو محتم عام ستورات کا سورۃ " نور" میں گزرچکا وہ می از واج معلمرات رضی النطعین کا ہے۔ " قر کا نیستای بیٹ قر کا منا مذک تھے تا تھے تا ہے۔ " میں کر میکے ہیں و ہاں مطالعہ کرلیا جائے۔ " میں کر میکے ہیں و ہاں مطالعہ کرلیا جائے۔

فی یعنی بدد و کے جواحکام بیان ہوئے ادر جواستنا مرکیا می اپوری طرح ملحوظ رکھوڈ را بھی گزیز ندہونے پائے ۔ ظاہر د باطن میں مدد دالنہ پی مخفوظ رہنی چاہئیں۔اللہ سے تمہاراکوئی مال چم پاہوائیں۔ یعلم خالتة الاعین و ما تحفی المصدور وتت يرا يتي يعن ﴿ إِلَيْهُ الَّذِينَ امْنُوا لَا تَنْ عُلُوا ابْهُوت النَّيِي ﴾ على حَلَ الله كان على كُلِ مَور مَهِدُنا ﴾ ك نازل موس \_

ایک خطاب، نبی کریم علیه الصلوٰة والتسلیم کو ہے اور باتی تین خطاب اہل ایمان کو ہیں چنانچے فرماتے ہیں اے ایمان والونی کے تھروں میں داخل نہ ہوؤ مگر اس ونت کہتم کو کھانا کھانے کے لئے یائسی اور ضرورت کے لئے بلایا جائے تینی بغیرا جازت اور بغیر دعوت کے داخل نہ ہو ہوں اگرتم کو دعوت دی جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ ایسے حال میں جاؤ کہ کھانا پکنے کے انتظار کرنے وا لے نہ ہو دلیکن جب تم کو بلایا جائے تب داخل ہو۔ ابن عطیہ ڈلاٹؤ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں بید دستورتھا کہ جب کوئی دعوت ولیمہ ہوتی توسویرے ہے آجاتے اور کھانا یکنے کا انتظار کرتے اور جب کھانے سے فارغ ہوجاتے تو بیٹے باتیں کرتے الله تعالیٰ نے ان کوادب سکھایا کہ ایسانہ کیا کریں اول تو بغیر دعوت کے نہ جایا کریں اورا گر دعوت بھی ہوتو پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جایا کریں ایک ادب توبیہ ہوا بھر دوسراادب بیہ ہے کہ جب کھانا کھا چکوتو متفرق ہوجا ؤ۔ اور وہاں سے اٹھ کر چلے جا وُ اور آپس میں دل لگا کریے فکری سے بیٹے باتیں نہ کرتے رہا کرو تحقیق تمہارا یفعل یعنی بغیرا جازت کے آجانا اور پھر کھانا پکنے سے پہلے آ کر بیٹے جانااور پھر کھانا سے فارغ ہوکر بیٹے باتیں کرتے رہنا <u>بیٹیبر خدا کو تکلیف و</u>یتا ہے پس وہ شریا تا ہے اور لحاظ اور شرم ﴾ کی وجہ سے پینیں کہتا کہتم چلے جاؤ اور اللہ جوتمہارا رب ہے وہ حق کے بیان کرنے سے اور ادب کے سکھانے سے شرما تا نہیں تمہاری اصلاح اور تادیب کے لئے حق بات کوصاف صاف بتلا دیتا ہے اور اللہ تم کو ایک ادب بیسکھا تا ہے کہ جب تم بینمبر مُلائظ کی بیبیوں سے یا اورمسلمان عورتوں سے کام کی کوئی مانگنا جا ہوتو پردہ کے بیچھے باہر سے کھڑے ہوکران سے ما نگ لو اس ما نگنے کے وقت تمہارے اور گھر والوں کے درمیان حجاب (پردہ) حاجب ( حائل ) ہونا چاہئے۔رو دررو گھر والول سے بات کرنامنع ہے ضرورت کی بنا پر بردہ کے بیچھے کھڑے ہوکر کسی چیز کے مائلنے کی تو اجازت ہے مگر دیکھنے اور جھا نکنے کی اجازت نہیں بیامر تعنی پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگنا بہت یاکر کھنے والا ہے تمہارے دلوں کو اورعورتوں کے دلوں کو بیغی میہ بردہ دلوں کو شیطانی اورنفسانی خیالات سے پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

سیآیت صاف بتلاری ہے کہ پردہ متعارفہ جو تدیم اہل اسلام میں رائے ہو ہ غایت درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے نفسانی وسوس اور خطرول سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور بیآیت بھی اگر چاز واج مطہرات نفاؤلا کے حق میں ہے لیکن اس علم کی جوعلت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے۔ ﴿ ذَلِي كُمْ اَطُلُورُ لِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰہُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

اور ازواج مطہرات نٹائٹانے بلا حجاب ہا تیں کرنا یہ تو ایذاءرسول کا بھی موجب ہے اور تمہارے لئے یہ بات کی طرح جائز نہیں کہ تم کسی چیز میں اللہ کے رسول نٹائٹا کو ایذاء پہنچاؤ ہر طرح رسول نٹائٹا کے اوب کا لحاظ رکھوا یہانہ ہو کہ تم سے کوئی ایساا مرسرز دہوجائے جومزاج نبوی کونا گوارگز رے اور نہتمہارے لئے یہ جائز ہے کہ تم آپ نٹائٹا کی وفات کے بعد

المجمی آب نافیظ کی بیبیوں کونکاح میں لاؤ۔البتہ تمہارایہ تعلی سین اس طرح ہے بی کریم نافیظ کو ایذا اوریتا کہ ہمآپ نافیظ کی بیبیوں کے بیدا پر نافیظ کی بیبیوں کے بیدا پر نافیظ کی بیبیوں کے بیدا پر نافیظ کی بیبیوں سے نکاح اللہ کے نزدیک جرم نظیم ہے جس طرح آپ نافیظ کی حیات میں آپ نافیظ کی وفات کے بعد آپ نافیظ کی بیبیوں سے نکاح اللہ کے نزدیک جرم نظیم ہے جس طرح آپ نافیظ کی حیات میں آپ نافیظ کی وفات کے بعد بھی فرض اور لازم ہے۔ بالجملہ بی کریم نافیظ کو فلاہر آاور باطنا ایذا او بہنچانا حرام ہے حق کہ طرح آپ نافیظ کی وفات کے بعد بھی فرض اور لازم ہے۔ بالجملہ بی کریم نافیظ کو فلاہر کرو اور بعض از واح نافیظ نی سے نکاح ایڈا ایک تھوراور خیال بھی حرام ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں کہ آگرتم اس میم کی کوئی چیز فلاہر کرو اور بعض از واح نافیظ نی سے نکاح کی لفظ زبان پر لاؤیا اس بات کودل میں جھیائے رکھو اور زبان پر ندلاؤ تو بیشک الند تعالی ہر چیز کوچھی ہویا کھی خوب جانا ہے اور تم کو اس پر سزا دے گا مطلب سے ہے کہ از واج مطہرات علیبین الرضوان دنیا اور آخرت میں آپ نافیظ کی بیبیاں ہیں ہور تمام مسلمانوں کی ما نمیں ہیں آپ نافیظ کی وفات کے بعدان سے نکاح کا تصور اور خیال بھی گناہ گیاہ کی بیبیاں ہیں اور تمام مسلمانوں کی ما نمیں ہیں آپ نافیظ کی وفات کے بعدان سے نکاح کا تصور اور خیال بھی گناہ گیاہ کی بیبیاں ہیں اور تمام مسلمانوں کی ما نمیں ہیں آپ نافیظ کی وفات کے بعدان سے نکاح کا تصور اور خیال بھی گناہ قلیم ہوں آپ نافیظ کی وفات کے بعدان سے نکاح کا تصور اور خیال بھی گناہ قلیم ہوں آپ نافیظ کی وفات کے بعدان سے نکاح کا تصور کی کار کی گناہ تھیم ہو

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ماٹیٹل کی وفات کے بعد آپ مُؤٹیل کی بیو بوں سے نکاح حرام قرار دیا جو حکمتوں اور مصلحوں پر مشتمل ہے۔

اول: یہ کہ آنحضرت مُلاہی کے شرف اورعظمت ظاہر کرنے کے ۔لئے یہ تھم دیا گیا۔ ہرانسان پرطبعی طور پر ہیگرال ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں جائے اس لئے آنحضرت مُلاہی کی نصلیت اور بزرگ ظاہر کرنے کے لئے یہ رعایت خاص ، آنحضرت مُلاہی کے ساتھ کی گئی کہ آپ مُلاہی ہمد آپ مُلاہی کی ازواج کا دوسروں سے نکاح کرناحرام ہوا۔

دوم: یہ کہ تا کہ فقنہ کا انسداد ہوج ئے کیونکہ بالفرض اگر آپ مُلاَّۃ نِلِم کے بعد از واج مطہرات علیبن الرضوان سے نکاح کی اجازت ہوجاتی تو ہرخص کو آپ مُلاُٹِلِم کی جانشین کے دعوے کی تنجائٹ اس کی اجازت ہوجاتی اور اندیشہ تھا کہ دہ مخص اس ذریعہ سے لوگوں کوابنی خلافت کی طرف بلاتا۔

سوم: یہ کہ باہم تنانس اور تحاسد کا دروازہ کھل جاتا ہر شخص یہ چاہتا کہ میں زوجہ رسول مُنافِظ سے نکاح کروں تا کہ مجھے لوگوں میں خاص عزت اور امتیاز حاصل ہواس امر کے انسداد کے لئے: شریعت نے آپ مُنافِظ کے بعد آپ مُلاَظُم کی ازواج سے نکاح کو قطعی حرام قرار دیا۔

چہارم: یہ کہ اگر از واج مطہرات علیہن الرضوان کے لئے شریعت میں آپ مُلاَیِّظُم کے بعد کسی سے نکاح جائز ہوتا تو از واج مطہرات علیہن الرضوان کا وہ عالی مرتبہ جوز وجیت رسول کی بنا پر حاصل تھا وہ ختم ہوجا تا اور آ محضرت مُلاَظُم کے بعد کسی سے نکاح کرنا بلندی سے پستی میں جاگرنے کے مترادف ہے۔

پنجم: یہ کہ دوسروں کے نکاح میں جانے کے بعد ان کی روایات، لوگوں کی نظر میں مشکوک ہوجا نمیں ممکن ہے کہ لوگ یہ خیال کے اس یہ خیال ہے۔ اس میں است ان علوم سے محروم ہوجاتی جواز واج مطہرات علیبین الرضوان کے ذریعہ سے پہنچے ہیں۔
میں است ان علوم سے محروم ہوجاتی جواز واج مطہرات علیبین الرضوان کے ذریعہ سے پہنچے ہیں۔

مخرشته آیات میں الله تعالی نے عورتوں کو اجنبی مردوں ہے پردہ کا تھم دیا اب آئندہ آیات میں ان رشتہ داروں کا

ذکرکرتے ہیں جن سے پردہ داجب نہیں اور وہ اس پردہ کے تکم سے متنیٰ ہیں جیسا کہ سورۃ نورکی اس آیت ﴿وَلَا يُهُولِهُنَّ نِهُوَ تَعُهُنَّ إِلَّا لِهُ مُوَلِّعِينَ ﴾ الح میں تفصیل کے ساتھ گزرا۔ چنانچے فرماتے ہیں: ان عورتوں پراپنے بابول کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور ندا پنے بیٹوں کے سامنے اور ندا پنے میں کوئی گناہ نہیں اور ندا پنے بیٹوں کے سامنے اور ندا پنے بھائیوں کے سامنے اور ندا پنے بھائیوں کے سامنے اور ندا پنے مسلمان عورتوں کے سامنے اور ندا پنے باندیوں اور لونڈیوں کے سامنے بعنی ان سب کے سامنے آنا جائز ہے۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿مَا مَلَکَتُ ایْمَا عُہِنَ ﴾ کے لفظ سے لونڈی اور غلام دونوں مراد ہیں بیلفظ عام ہے دونوں کوشامل ہےلیکن غلام بل از بلوغ مراد ہے بعداز بلوغ مراذ نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف کنیز مراد ہے۔جبیبا کہ سورۃ نور میں گزرا۔

ف: ..... ﴿ وَكَا يَسَابِهِ فَ ﴾ ہے مسلمان عور نمیں مراد ہیں کیونکہ از واج مطہرات ٹٹاٹٹا کی ساتھ کی ساتھ والی عور تیں مسلمان عور تیں ہو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی دو اور حیا کا پر دہ عور تیں ہی ہوسکتی ہیں۔اشارہ اس طرف ہے کہ کا فرعور توں سے پر دہ چاہئے۔ اورائے عور تو خدا سے ڈرتی رہو اور حیا کا پر دہ سامنے سے نداٹھا ؤ۔ بیٹک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ جو چیز تمہارے خیال میں گزرتی ہے خدا اس سے بھی باخبر ہے۔ فائدہ جلیلہ

ان آیات کوبن میں ﴿وَاِذَا سَالَہُ مُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَتُلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ جَابٍ ﴾ بھی ہان آیات کو آیات کو آیات کا نزول حفرت جاب کہتے ہیں اس آیت کا نزول ﴿وَقَوْنَ فِیْ اُبِیوْتِ کُیْ ﴾ کے نزول سے مقدم ہے کیونکہ اس آیت کا نزول حفرت نینب طافا کے وقت ہوا اور ﴿وَقَوْنَ فِیْ اَبِیوْتِ کُیْ ﴾ کا نزول آیت تخییر کے نزول کے وقت ہوا اور آیت تخییر کا نزول محضرت نینب طافا کے وقت ہوا اور آیت تخییر کا نزول محضرت نینب طافا کے کا کے بہت بعد ہوا اس لئے کہ مخیرات میں حضرت نینب طافا ہم ہے کہ نفقہ کا مطالبہ نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے لیس آیت تجاب کے نزول سے پردہ فرض ہوا اور بعد میں ﴿وَقَوْنَ فِیْ اِبْدُوْتِ کُیْ ﴾ کے نزول سے اس کی تاکید ہوگئی۔ ( ما خوذ از بیان القرآن )

اِنَّ اللّهَ وَمَلَدِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيْ لَ يَالَيْهَا الَّذِيثِ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّهُوا الله وراس مَهِ الله وراس مِهِ الله وراس مُهِ الله وراس مِهِ الله وراس مِهِ الله وراس مِهِ الله وراس مِهِ الله وراس مُهِ الله وراس مِهِ الله والله وال

مج

عَلَالًا مُنْهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَخُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِي بِعَيْرِ مَا اكْتَسَمُوا فَقَلِ الله وَلِي مُولِي وَ الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

احْتَمَلُوا بَهُتَاكًا وَإِنْمُامُّهِ يُنَّاهُ

اٹھایاانہوں نے بو جھجوٹ کاادرمریج ممناہ کافٹ

اٹھایا انہوں نے بوجہ جموٹ کا درصرے من و کا۔

حَكُم وجوب صلُّوة وسلام وتحريم ايذاء خدا ورسول مَثَافِيَّمُ وايذاء عامهُ اللهِ اسلام عَالِيَةِ النَّا اللهِ وَمَلْدِكَته يُصِلُّونَ عَلَى النَّيِقِ... الى.. فَقَدِ احْتَمَلُوا مِهْقَاكًا وَإِنْ المُعَامَّدِيةً قَالَ اللهِ عَلَى النَّيِقِ... الى.. فَقَدِ احْتَمَلُوا مِهْقَاكًا وَإِنْ مُعْمَامُهُ مِنْ مَا اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّيْقِ ... الى.. فَقَدِ احْتَمَلُوا مِهْقَاكًا وَالْمُمَا مُعِيمَةً اللهِ

ر بط: .....گزشته آیات میں آنحضرت مُلَّافِیْل کی جلالت شان اور علومقام کو بیان کیااوراز واج مطهرات کے اوب اوراحترام

و تنبیه) ملؤة على النبى كم تعلق مزيد تفسيلات ال مخترفوا عمل أيس سما محتيل و روح مديث يس مطالعه كي ما يس اوراس باب يس شخ همس الدين سواوى كارماله "القول ابديع في الصلوة على الحبيب الشفيع "قابل ويدبيه مي فرر سحيح ملم يس بقدر مغالت لكوديا ب فالحمد ولله على ذلك.

ف او پرمسلمانوں کو حکم تھا کہ بنی کر پیمسلی الدُعلیہ وسلم کی ایذاء کاسبب رہیں بلکہ ان کی انتہائی تعظیم ویکر پیم کریں جس کی ایک مورت ملوۃ وسلام بھیجا ہے۔ اب بتلایا کہ اللہ ورسول کو ایذاء دسینے والے دنیاو آخرت میں ملعون ومطرود اور سخت رسواکن مذاب میں ببتلا ہوں مجے۔ اللہ کو متانایہ بی ہے کہ اس سے چیفمبروں کو متائیں پاس کی جناب میں نالائق ہاتیں کہیں۔

فیل یمنافی تقے جو پیٹر پیچے برکوئی کرتے رسول کی،آپ ملی الدُعلیدوسلم کی از واج معلم ات رضی الدُعلین پرجمو نے طوفان اٹھاتے جیریا کہ بورہ ہو گر میں گزرچا یا گے بعض ایذاؤں کے انسداد کا بندو بست کیا محیاہے جومسلمان مورتوں کو ان کی طرف سے پہنچی تھیں ۔ روایات میں ہے کے مسلمان متورات جب ضرور یات کے لیے ہاہر نکتیں ہدمعاش منافی تاک میں رہتے ۔اور چمیز چھاڑ کرتے ہمر پکوے جاتے تو کہتے ہم نے محمانیس تھا کوئی شریف مورت ہے لوش کی ہاری مجموز کا تھا۔

شرح كتاب الا ذ كارلا بن علان كمي : ٣٠٠ ٣ ـ

اورفرشتوں کی صلوۃ اور رحمت سے ان کی خاص الخاص دعائیں مراد ہیں جن سے حضور پرنور مُلاہیم کے مراتب میں ترقی ہوتی رہتی ہے ملائکہ کرام کا حضرت آدم علیہ کو سجدہ کرنا بلاشبہ حضرت آدم علیہ کی شرف اورفضیلت کی دلیل تھی لیکن تا قیام قیامت فرشتوں کا نبی اکرم مُلاہیم کے لئے دعا کرتے رہنا اس سے بڑھ کر ہاس کہ سجدہ ایک وقت امرتھا۔اور بید عادائی اور مسلسل ہے۔اے مسلمانو!اللہ نے تم کو یہ خبراس لئے دی ہے کہ تم کواس پنجبرکا مرتبہ معلوم ہوجائے کہ یہ پنجبراس قدر جلیل افقدراور عظیم الشان ہے کہ ہر لمحداور ہر لحظ وہ اللہ جل شانہ کی خاص الخاص رحمتوں اور عزایتوں کا اور ملائکہ مقربین اور ملااعلی کی تو جہات اور عزایات کا مورداور محل بنا ہوا ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہئے کہ ملائکہ کی اقتدا کرواور فرشتوں کی طرح اس نبی پرصلوۃ تو جہات اور عزایات کا مورداور محل بنا ہوا ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہئے کہ ملائکہ کی اقتدا کرواور فرشتوں کی طرح اس نبی پرصلوۃ تو جہات اور عزایات کا مورداور می بنا ہوا ہے۔ لہذا تم کو بھی جاہد واحد بعد راحد بعد راحد بعد راحد بعد راحد بعد راحد الدار المنصور ص ۱۹ والفول البدیع ص ۲۰)۔

وسلام بھیجواور ظاہر أاور باطنا اس كے ادب اور احترام كو لمحوظ ركھواور اس كا خيال ركھوكة تم ہے كوئى ايسانعل سرز دنہ ہوجائے كہ جو
آب ناتیج کی تعظیم اور احترام میں تخل ہو۔ دیکھوالد ارالمنصور لا بن ججرالمحكی اوشرح كتاب الاذكار لا بن علان: ١٩٩٣ سے
پس اے مير ہے خاص بندوجواس نبی منافیج پر ایمان لائے ہو تم پر بحق ایمان بیلازم ہے کہ تم بھی اس نبی منافیج پس اے مير ہو اور جہاں
پر صلوق وسلام بھیجا كرو جيسا كہ صلوق وسلام بھیجنا چاہے تاكہ بحق ایمان تم پر نبی منافیج كاجوت ہوہ كھا دا ہو۔ اور جہاں
تک مكن ہوتم اس كے ادب اور احترام كو پور اپور المحوظ ركھوانل ایمان پر رسول كی تعظیم فرض ہے تی كہ جو مونین اور مومنات يعنی جوم داور عور اس كے ادب اور احترام كو پور اپور المحوظ ركھوانل ایمان پر رسول كی تعظیم فرض ہے تی كہ جومونین اور مومنات یعنی جوم داور عور ت اس نبی کے بیرو ہیں ان كو بھی كوئى ایذاء نہ پہنچا و جیسا كم آئندہ آیت میں آتا ہے۔ ﴿ وَانَّ الَّذِیْفَ مُو خُونَ اللّه وَ اللّه ا

اس لئے کہ ہم کو نبی کریم مالی خاص الی خدا تک بینج کا داستہ معلوم ہوا ہے۔ شقاوت سے بیخے اور سعادت کے ماصل کرنے کے طریقے ہم کومعلوم ہوئ اس نعت کا شکر ہم پر واجب ہے اس حق نعت کی ادائی کے لئے بطور شکر ہم پر واجب ہے اس حق نعت کی ادائی کے لئے بطور شکر ہم پر رحمتیں اور صلام واجب ہے پس صلو ق کا طریقہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہو کہ اے اللہ اپنے ہی نیم پر حقے ہو یا اللہم سلم بر سین نازل فرما اور سلام کا طریقہ ہے ہالسلام علیك ایھا النبی کہوجیہا کہ تم نماز میں پر صفے ہو یا اللہم سلم وبارات علی محمد ہوجس کا مطلب ہے ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا حق اداکر نے سے قاصر ہیں آپ خال الی الی وبارات علی محمد ہوجس کا مطلب ہے ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا حق اداکر نے سے قاصر ہیں آپ خال الی الی وبارات علی محمد ہوجس کا محمل الحاف اور عنایات مبذول فرما اور تمام اولین اور آخرین پر آپ خال کی الی مرتبہ درود نظیم خال مراور کی اور اس آبے ہے میں جو صلا قوسلام کا حکم دیا گیا ہو وہ فرضیت کے لئے ہاں لئے کہ عربیر میں ایک مرتبہ درود بھینا تو فرض ہے جیسا کہ کم نو حدید عربیر میں ایک بار کہنا فرض ہے اور جس مجلس میں آنحضرت خال کی کا دی کرمبارک ہوتو وہ ہاں ایک بار واجب اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔

فا كده: .....امت كى طرف سے جوصلو ة وسلام بڑھا جاتا ہے وہ حضور پرنور ئالطؤ کے احسان كى مكافات نہيں بلكه ايك فقيرانه ہديہ ہے جوشاہ رسالت كى بارگاہ ميں چيش كيا جاتا ہے۔ ديكھوشرح كتاب الاذكار لا بن علان: سور ١٥سو۔

خلاصہ کلام ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوصلوۃ وسلام کا تھم دیا اور ایمان کی خقیقت یہ ہے کہ کمال مجت کے ساتھ نبی کی کمال متابعت کرے اور کوئی کام آپ ماٹیخ کی سنت اور شریعت کے خلاف نہ کرے اس میں اندیشہ ہے کہ اس کے ارشاد فرماتے ہیں تحقیق جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو قصد آ ایذاء دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت ہیں لعنت کی ہے۔ یعنی ان کو اپنی رحمت سے اتناد ور کر دیا کہ ان میں اور کا فروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور ان کے لئے رسواکر نے والا عذاب تیار کیا اللہ کو ایڈ اء پہنچانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کشروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور ان کے لئے رسواکر نے والا عذاب تیار کیا اللہ قبید ہوگئے ہوگئے ہوگئے گئے ہوگئے ہوگئے

کوئی گردش پیش آتی تواس کوزمانہ کی طرف نبیت کر کے زبانہ کو برا بھلا کہتے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔حالا نکہ ان گردش وی کے حالات کا پیدا کرنے والا تو بیس ہوں (یا بیمٹن ہیں) کہ جس نے اللہ کے پنج برکوایذاء دی اس نے اللہ کو ایذاء دی۔ چیے قرآن میں دوسری جگہہے۔ ہوئمن فیطیع الرؤشنول فیقل اکھا عملان کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی سے حاصل کلام یہ کرسول خدا کو ایڈ اء دینے والا دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور جولوگ مسلمان مردوں اور مسلمان مورتوں کی حاصل کلام یہ کہ رسول خدا کو ایڈ اء کی بیاتے تھی تو ان موزیوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے او پر افغی ایک اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے اور بخوا یہ بیاتی تو ان سے گناہ کا سرز د ہوجا نامکن ہے بس عام مونین اور مومنات کو ایڈ اء بہتی تو با شہد نیا اور آخرت کی لعنت اور عذا ہے موسین کا سبب ہوگا اور نبی کے بعد کرجھ اپنی نا نبی کونشانہ طعن بنانا نبی کونشانہ طعن بنانا ہے اس وعید میں فرقہ روافش واضل ہے جو صحابہ کرام شاکھ ہیں تھی اور عیب نکالنا ہے گرقر آن نے اعلان کردیا۔ ہوڑ جو تی اللہ عقائم می قد قد شوا عقد کی اللہ تعالی ان سے داخی ہو اس سے اس مواسی ہو یا ناراض ہو۔

لَاَيُّهُا النَّبِيُ قُلُ لِآزُواجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُلُذِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ اے بی کہد دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ادر مسلمانوں کی عورتوں کو نیچ لاکالیس اینے ادید تھوڑی می اپنی جادری ف اے نبی ! کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیول کو اور مسلمان عورتوں کو، نیجی لٹکا کیس اینے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں۔ جَلَابِيْمِينَ ۚ ذَٰلِكَ اَدُنِّى آنُ يُتُعَرِّفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ لَهِنْ لَّمُ اس میں بہت قریب ہے کہ پچانی پڑیں تو کوئی ان کو نہ نتائے اور ہے اللہ بخٹنے والا مہربان میں البت اگر باز اس میں لگتا ہے کہ پیچانی پڑیں، تو کوئی نہ ستائے۔ اور ہے اللہ بخشے والا مہربان۔ مجھی باز يَنْتَهِ الْهُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُومِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْهُرْجِفُونَ فِي الْهَدِيْنَةِ لَنُغُرِيَتُك ند آئیں منافی اور جن کے دل میں ردگ ہے قبل اور جموئی خبریں اڑانے والے مدینہ میں قس تو ہم لکا دیں کے جھ کو نہ آئے من فی، اور جن کے ول میں روگ ہے، اور جھوٹ اڑانے والے مدینے میں، تو ہم لگا دیں کے تجھ کو ف یعنی بدن ڈھانینے کے ساتھ چادرکا کچھ صیدسر ہے نیچے چیر و پر بھی لٹکا لیویں۔روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چیرہ چھپا کراس طرح نکتی تعیس کرمرف ایک آ کھود کھنے کے لیے تھی رہتی تھی ۔اس سے ثابت ہوا کہ فتند کے دقت آ زادعورت کو چیرہ بھی چھپالینا جا ہے ۔ لونڈی بأنديول كوضرورت شديده كى وجدسے اس كامكلف نبيس كيا يكونكه كارد باريس مرج عظيم واقع ہوتا ہے ۔ فی صرت شاه صاحب رحمه الله تھے ہیں میعنی بھانی بڑی کو ٹری نہیں نی نی ہے صاحب ناموں، بدذات نہیں نیک بخت ہے، تو بدنیت لوگ اس سے نہ ا مجمیل کھوٹھٹ اس کا نشان رکھ دیا۔ یہ حکم بہتری کا ہے۔ آ کے فرمادیااللہ ہے بخشے والامہر بان " یعنی باوجو داہتمام کے مجھ تعمیر رومائے واللہ کی مہر باتی ہے بخش کی توقع ہے۔ ( جممیل )۔ یہ تو آزاد مورتوں مے تعلق انتظام تھا کہ انھیں پھان کر ہرایک کا حوصلہ چمیز نے کا نہو،اور جبوٹے مذر کرنے کا موقع زرہے۔ آ کے عام چمیز چھاڑ کی نبت دھمکی دی ہے خواہ بی بی ہے ہویالونڈی ہے۔

ف یعنی جن کو بدنظری اور شہوت پرسی کاروگ لگا ہواہے۔

فیک بیفالباً بیود بی جواکثر جمو فی خبری از اکراسلام کے ملاف بدو پیکنڈ اکیا کرتے تھے اورمکن ہے منافق ہی مراد ہول \_

علم فَحَ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ مَلْعُونِنَ الْيَنَهَا ثُقِفُوا أَخِنُوا وَقُتِلُوا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

## ذ کربعض انواع ایذ اءمنافقین ومرجفین بتعرض نسوال وتخویف اہل ایمان

عَالَجَاكُ: ﴿ لَأَيُّهَا النَّبِي قُلُ لِآزُواجِك .. الى .. وَلَنْ تَجِدَلِسُنَّةِ اللهِ تَجْدِيلًا

ربط: .....گرشته آیات میں مطاق اور عام ایذاء رسول اور ایذامومنین پر وعید کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں منافقین اور مرحفین کی خاص خاص ایذاؤں کا فرکر کے ان کی بابت ہدایات دیتے ہیں تا کہ ان ایذاؤں کا سد باب ہوجائے اور بیایذاء موطرح سے تھی ایک تو یہ کہ سرراہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے۔ پر دہ کے تھم سے تو اس ایذاء رسانی کا علاج ہوا۔ اور دوسری ایذاء رسانی اس طرح سے تھی کہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ جس سے مسلمان پریشان ہوجا ئیں اور گھبرا جا تھی جے آج کل کی اصطلاح میں پرو بیگنڈ اکہتے ہیں۔ ان ایذاؤں کے سد باب کے لئے بی آیتیں نازل ہوئیں۔

چنانچ فرماتے ہیں اے نبی مُنافِظُم ابنی عورتوں سے اور ابنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہد دیجئے کہ جب ضرورت کے لئے اپنی تھروں سے باہر نکلیں توا پنے او پر یکھا پنی فراخ چادریں انکالیس تا کہان کا سراور چہرہ اور بدن کسی کونظر ندآئے۔

حضرت ابن عباس بھائن سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو تھم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیا سے اللہ اللہ ایک اللہ اللہ ایک آگا کی طرح کھول لیس جس سے ان کوراستہ نظر آ سکے اس طرح سے سراور چہرہ اور بدن کا چھپا نا بہت قریب ہے اس بات کے کہ پہچان کی جاوی کہ بھی سے ان کوراستہ نظر آ سکے اس طرح سے سراور چہرہ اور بدن کا چھپا نا بہت قریب ہے اس بات کے کہ پہچان کی جاوی کہ یہ پردہ والی اور پا کہ ازعور تیں ہیں اور اس پردہ سے لوگوں کو ان کی عفت اور پاک دائمی عمیاں ہوجائے اور کوئی ان سے تعرض نہ بھی آگا بی ترکتوں سے بازن آ سے تو ہم آ پ سی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عفت اور پاک دائمی عمیاں ہوجائے اور میں ذائر ہم آپ کی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سراے ہو رہے دان کو مدینہ سے مزات ہو رہے ان کو جہرے میں ان کو جھر ہے ۔ اور جو گی من کر ثابیہ پنادہ یہ بدل دیا ہوگائی لیے مزاسے بچر ہے جنرت ثا، ما ما ب رتحہ ان کو جہرے ان کو یہ رہے ان کو یہ رہایا۔

وک بین سے مدینہ میں مور تو ان کو چھر تے اور کئے اور جو گی بین کر ثابیہ پنادہ یہ بدل دیا ہوگائی لیے مزادہ کی منعت و حمی ہوا ہے کہ خور سے تو کہ اور جو کی اس کے مقابلہ میں جنہوں نے شرارتیں کیں اور فتنے فاد پھیلائے اس طرح ذیل و خوار یا ہلاک کے مجے یہ یا پر مطاب ہوگائی اور میں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ مفدوں کو اسے درمیان سے نکال با ہر کرد بھیا کو مردت ثا، ما حب رجمانہ تو رات سے نقل فر ماتے ہیں۔ سے کہ پہلی کتا ہوں میں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ مفدوں کو اسے درمیان سے نکال با ہر کرد بھیا کو ضرب شاہ ما حب رجمانہ تو رات سے نقل فر ماتے ہیں۔

کرے۔ لوگوں کا طریقہ ہے کہ لباس دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں جیبا لباس دیکھتے ہیں دیبا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پس اس حالت اور ہیئت میں دیکھ کران کو ایذ اءند دی جائے اور بدکاران ہے تعرض نہ کریں ان کے پر دہ کی اس وضع اور ہیئت کود کھ کرکسی کی ہمت نہ ہو کہ دہ ان کو چھٹر سکے۔ شریرلوگ راہ جاتی عورتوں کو چھٹر تے ہیں اللہ نے اس کا بیا انظام فرما یا کہ عورتیں گھر سے نکلتے وقت ابنی چادریں اپنے او پر ڈال لیس اور اپنامند اور بدن اس سے چھپالیس کہ لوگ اس وضع اور ہیئت کود کھ کرد کھ کہ کہ بیٹ جا نہ یاں نہیں تو کو کی شخص ان سے بھپان لیس کہ بیشریف زادیاں اور غیرت اور حیا والی عورتیں ہیں اور بی بھی جان لیس کہ بیا نہ یاں نہیں تو کو کی شخص ان سے لونڈ یوں اور باندیوں کی طرح بات نہ کر سکے اور نہاں سے کسی خدمتی کام کے لئے بچھ کہہ سکے پر دہ تو باندیوں پر بھی ہے گروہ وزرافیف ہے ہی خدمت اور کاروبار میں تنگی لاحق ہوتی ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ گھر سے نکلتے وقت عورت کو اپناسراور چہرہ اور بدن چھیانا فرض ہے کہ کسی کواس کا چہرہ نظر ندآئے اور یہی پر دہ مروجہ ہے جوشروع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کواس زمانہ کے شہوت پرست ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اورمسلمانوں کوان کے فتنہ سے بچائے۔ آمین۔

اوراگرسراور چبرہ جھیانے میں بلاقصداور بلاارادہ کوئی کوتاہی یا بےاحتیاطی ہوجائے تو اللہ بخشنے والامہربان ہے ا پیے گناہ اور کوتا ہی کو بخش دیتا ہے جو ہر بن نے غفلت صادر ہوجائے اور قصد اور ارادہ کواس میں دخل نہ ہو۔ مدینہ کے منافق اور فساق اورادباش راہ جلتی عورتوں کو چھیٹرتے تھے خصوصاً رات کے دنت جب عورتیں قضائے حاجت کے لئے نگلتیں پھر جب عورت کو جادراوڑھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے کہ بیآ زادعورت ہے اورا سے نہ چھیڑتے اورا گردیکھتے کہاں پر جادر نہیں تو کہتے کہ بیہ باندی ہےاوراسے چھیٹرنے کی فکر کرتے۔منافقین کا ایک فتنہ تو بیتھا اورایک فتنہ بیتھا کہ منافقین اسلام اورمسلمانوں کے خلاف جھوٹی خبریں اڑا یا کرتے تھے اس آیت میں پہلے فتنہ کا یعنی آ زادعورتوں کی حفاظت کا نتظام فر مادیا۔اب آئندہ آیت میں عام چھیڑ چھاڑ کی نسبت دھمکی دیتے ہیں تا کہوہ اس تہدیداور دھمکی کوئ کر بی بی ہویالونڈی ہوسب کی چھیٹر چھاڑ سے بازآ جا تھی۔ جِنانچے فر ماتے ہیں البتہ اگریہ منافقین اور ان میں کے وہ لوگ جوشہوت پرست ہیں اور جن کے دلوں میں عور تو ل \_\_\_\_\_ کے دیکھنے کاروگ لگا ہوا ہے بیلوگ اگر اپنی شرارتوں سے اور اپنی بدنظری سے اورعورتوں کے چھیٹر نے سے باز ندآ ئے اورعلی ہذاوہ لوگ بھی جومدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں بیلوگ جھوٹی خبریں اڑانے سے بازنہ آئے تو البتہ ہم آپ مُلَّ کوان سب پرمسلط کردیں گے آپ مُلافیم ان کو جڑے اکھاڑ کر بچینک دیں۔ بھروہ لوگ آپ مُلافیم کے ساتھ مدینہ میں رہے نہیں یا ئیں گے گر بہت تھوڑی مدت جلدی ہی شہر بدر کردیئے جائیں گے۔ لعنت کے مارے بھٹکارے ہوئے ہوں ے گرکہیں پچنہیں سکیں گےاورا بسے ذلیل وخوار ہوں گے کہ جہال کہیں بھی یا نے جا نمیں گے پکڑے جانمیں گے تعنی کہیں بھی بھاگ کرجا نمیں گے دہیں گرفتار ہوں گے اور قید کے جا نمیں گے اور خوب قتل کئے جا نمیں گے کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گ نے ان کومہلت دی بال آخر جب ان کے نفاق کا پر دہ چاک ہو گیا تو ان کو گرفتار کر کے خوب قتل کیا اور آپ مُلاہم اللہ کے اس طریقہ اور دستور میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہ پائیں گے مدینہ کے منافقین اگرعورتوں کو چھیٹرنے سے اور جھوٹی خبریں اڑانے

ہے بازنہ آئے توان کا بھی یہی انجام ہوگا۔

چنانچہ جس وقت سورۃ تو بہنازل ہوئی تو آنحضرت ناایج نے منافقین کو مجد میں جمع کر کے خطبہ دیااور خطبہ کے بعد نام بنام فرمایا اے فلانے تو کھڑا ہواورنگل جا۔ تو منافق ہے پھران منافقوں کے قرابت دار جوموشین صالحین تھے اسٹھے اورانھ کران منافقین کوذلت وخواری کے ساتھ مسجد سے نکال دیا۔ (تفییر قرطبی: ۱۲۲۷ / ۲۴۷)

ف: .....ال آیت میں جولفظ ﴿ تبلید که آیا ہے وہ صراحۃ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت مُلطِیْل کی متعد دصاحبزا دیاں تھیں گرر وافض خوافض ،حضرت رقیہ ٹالٹھا اور حضرت ام کلثوم ٹھاٹھا کواولا درسول مُلٹیُل سے خارج سمجھتے ہیں اس لئے کہ ان کا نکاح حضرت عثمان ٹڑٹھ ٹڑے ہوا تھا۔ان کا یہ خیال سرایا اختلال صرت کنص قر آنی کےخلاف ہے۔

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ﴿ قُلَ إِنَّمَا عِلْهُهَا عِنْدَالِلهِ ﴿ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَة وَكُ جَمِم سے پوچھتے میں قیامت کو تو تہہ اس کی خبر ہے اللہ بی کے پاس اور تو تمیا جانے ثایہ وہ گھڑی لوگ ہوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کو۔ تو کہد، اس کی خبر ہے اللہ ہی پاس۔ اور تو کیا جانے، شاید وہ مھزی تَكُوُنُ قَرِيْبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفِرِيْنَ وَاَعَلَّا لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيُهَا آبُكًا ﴾ لَآ یاس بی ہو فل بیٹک الله نے مجنکار دیا ہے منکرول کو اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی ہوئی آگ فی رہا کریں ای میں اسٹد نہ یاں بی ہو۔ بیٹک اللہ نے پھٹکارا ہے مظرول کو، اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی آگ۔ رہا کریں اس میں ہمیشہ نہ يَجِلُونَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِلَّيْتَنَأَ اطَعْنَا پائیں کوئی حمایتی اور مدمددگارجی دن اوندھے والے جائیں گے ان کے مندآگ میں وسل کہیں گے کیا چھا ہوتا جو ہم نے کہا مانا ہوتا یا تی کوئی حمایتی نه مدگار جس ون اوندھے ڈالے ان کے منہ آگ میں، کہیں سے، کسی طرح ہم نے کہا مانا ہوتا الله وَاطَعْنَا الرَّسُولَا ۗ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا اطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا الله كا اور كہا مانا ہوتا رمول كا في اور كہيں كے اے رب ہم نے كہا مانا اپنے سر داردل كا اور اپنے بڑوں كا بھر انہول نے چكا ديا ہم كو الله كا اور كہا مانا ہوتا رسول كا۔ اور كہيں ہے، اے رب! ہم نے كہا مانا اپنے سرداروں كا، اپنے بڑوں كا، پھر انہوں نے چوكا دى ہم ہے فل مویاتیاست کے وقت کی تعیین کر کے اللہ نے می کوئیس بتایا مگریبال اس کے قرب کی طرف اشارہ کردیا۔ مدیث میں ہے کہ آ میل اللہ علیہ وسلم نے شہادت كى اور چى كى انكى اٹھا كرفرمايا" انا والسماعة كها تين" (يس اورقيامت ان دوانكيول كى طرح يس) يعنى بيح كى انكى جس قدرآ سرنكى بوئى يے يس قیمت سے بس اتنا پہلے آمیا ہول قیامت بہت قریب لگی ہلی آ رہی ہے حضرت ثاہ معا حب رحمہ اللہ تھتے ہیں " ثاید یہ بھی منافقول نے ہٹ محنڈ اپکوا ہوگا کہ جس چیز کا (ونیایس کسی کے باس) جواب بسی وو بی بار بارسوال کریں۔اس بریبال ذکر کردیا۔" اور مکن ہے پہلے جوفر مایا تھا۔ ﴿لَعَتَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّدْتِيَا وَالْأَجِرَةِ وَاعْدَ لَهُ عَلَا**تًا مُعِيدًا﴾ اس ب**ربطورتكذيب واستهزاء كے كہتے ہول مُحكدو وقيامت اورا خرت كب آئے گی جس كی دھمكياں دی عاتی بيں؟ آخراس كا تجور وقت توبتاؤ \_ فل ای میشارگاا رہے کہ لا لھائل سوالات کرتے ایس انجام کی فکرنیس کرتے ۔

فس بعنی ادعه صمنه وال کران کے جرول کو آگ میں الٹ بلٹ کیا جائے گا۔

فہ اس وقت حسرت کریں مے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ ورسول کے کہنے ید مطلتے توبیدون دیکھنا نہ بڑتا۔

السّبِيلُا وَرَبَّنَا البِهِمُ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَلَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعُنّا كَبِيْرًا اللهِ السّبِيلُا ال وَ بِن بِعَادِ فِلْ اللهِ اللهُ ا

# تهديدووعيد منافقين ومنكرين قيامت

### مقرون بالعنت عذاب آخرت

وَالْغَنَالُ: ﴿ لِيَسْتُلُكُ النَّاسُ عَنِ السِّياعَةِ ... الى ... وَالْعَنْهُمْ لَعُنَّا كَمِيْرًا ﴾

ربط: .....گزشته آیات مین منکرین نبوت کی تبدید حق آپ ناتی ایم منکرین حق کو آکنده آن والے عذاب اور قیامت

عند فراتے تو وہ بطور مسخریسوال کرتے کہ قیامت کب ہوگی اور اس قسم کے معانداند سوال سے محض آپ ناتی ایک کو تنگ کرنا

اور ایذاء دینا مقصود ہوتا تھ تو اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کا اصل وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے کیکن مجھ لو کہ شاید وہ قریب ہی نہ اور ویدی میں ہے کہ آئحضرت ناتی کی ارشاد فر مایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جسے بید دوالگلیاں آور دو

الکلیاں ملاکر دکھلایا کہ جس طرح بید دوالگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح قیامت کبری اور میری بعثت ملی ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں میرک فرائی عذاب آئے گا تو اس وقت ہجھتا کی گئراس وقت بجھتا نا بچھ فائدہ مند ہوگا۔

یرکوئی ناگلیان عذاب آئے گا تو اس وقت بچھتا کیں گراس وقت بجھتا نا بچھ فائدہ مند ہوگا۔

الیوں کہو: ۔۔۔۔۔ کہ گزشتہ آیت میں منافقین اور م جفین کی دنیاوی ذلت اور لعنت کو بیان کیا اور اس آیت میں ان کی اخروی دلت کو بیان کرتے ہیں ( شیخ زاوہ حاشہ بیفاوی: ۲۰۲۸ کے) چنا نچے فرماتے ہیں کہ بیمان افق لوگ جو منافقین اور معاندین کے بارے میں اللہ کی سخت سے غافل ہیں وہ آپ نافیجا اے معاندان طور پر سوال کرتے ہیں کہ قیامت کہ ہوگی آپ نافیجا ان سے کہدو یجئے کہ قیامت کے دفت کا علم تواندہ ہی کے پاس ہے انٹر نے کی ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی اور آپ نافیجا ہوں کہ دی اس کی اطلاع نہیں دی اور آپ نافیجا کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو جب سارے نبی گزر پیچا ور نبی اس کی اطلاع نہیں دی اور آپ نافیجا کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو جب سارے نبی گزر پیچا اور نبی آخران کی تیاری کروتم سارے جہاں کی قیامت قریب تی ہاری کہ موت کہیں سر پر نے کھڑی ہو بیٹک انٹر نے دور پیچینک دیا ہے کافروں کو ابنی میں دو قیامت کو کیا ہو چیت کہ ناز ابن کی تیاری کروتم سارے جہاں کی میٹ ہوئی آگئی کی نبوت اور تی مربی اور دبی ہوئی آگئی ہوئی آگئی کی نبوت اور تی مربی اور دبی ہوئی ہوئی آگئی کی نبوت اور تی میں کہ دور تیار کی تیاری ہوئی ہوئی آگئی کی نبوت اور تیاری کی فرون اور نبی کی خوائی کی کو دورت اور نبی میں کو کی دورت اور نبی میں ہوئی تی کی بیاری کو بین کی ہوئی آگئی کی نبوت اور تیار کی کی نبوت اور نبی میں کو دورت اور نبی میں انہوں کی تابیداری کرتے بھر جن کافروں نبی کی جرب آگی ہوئی آگئی ہوئی آگئی ہوئی اس کے دور تی بینا ران کوآگی ہوئی ہی کہ کی ہوئی ہی کہ کی اس کی کافروں کی بینا کی ایک کی اور کہ کی کہ کی کہ کی سرا دور کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کام رائی گیا ہوئی ہی کہ کی سرا دور کی کہ کی کی کی کہ کو کہ کی کہ

ان کی شکایت کریں مجاور کہیں ہے اے ہمارے پروردگارہم نے اپنے سرداروں کی اوراپنے بڑوں کی اطاعت کی ہیں ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کییا اے ہمارے پروردگاران کوہم سے دو چندعذاب دے اوران پر بہت ہی بڑی لعنت سیحیے خود بھی گمراہ رہے اور ہم کو بھی گمراہ کیا ان پر دو چندعذاب نازل سیحیے اور سخت لعنت سیحیے اب آئندہ آیت میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اوب سکھا تا ہے کہ تم کا فروں کی طرح یا قوم موک ماینی کی طرح اپنے نبی کو کسی تسم کی ایذاء نہ پہنچاؤ۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذْوَا مُوسَى فَبَرَّاتُهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا - وَكَانَ عِنْدَ

اے ایمان والو تم مت ہو ان جیے جنہوں نے تایا موی کو پھر بے عیب دکھلا دیا اس کو اللہ نے ان کے کہنے سے اور تھا اے ایمان والو! تم مت ہو ویسے، جنہوں نے تایا موک کو، پھر بے عیب دکھایا ان کو اللہ نے ان کے کہنے ہے۔ اور تھ

اللهِ وَجِيْهًا ﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِينًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ

اللہ کے بہال آبرو دالا فی اے ایمان والو ڈرتے رہوانہ سے اورکہ بات ریرھی کرمنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو اللہ کے ہاں آبرو رکھتا۔ اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ ہے، اور کبو بات سیرھی۔ کہ سنوار دے تم کو

آغَمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوُرًّا عَظِيمًا@

( تعنید ) موی علیدالسلام کا پتھر کے تعاقب میں برہنہ جلے جانا مجبوری کی وجہ سے تھااور ثابدیہ نوبیل بھی نے ہوکہ پتھر مجمع میں بے جا کر کھڑ کر دے گا ری پتھر کی حرکت وہ بطورخرتی عاوت تھی یخوارتی عاوات پرہم نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے، سے پڑھ لینے کے بعدائی قسم کی جزئیات میں الجھنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ بہرمال اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اند تعالیٰ کے بیباں انہیا مظیم السل م کوجمانی ورومانی عیوب سے پاک ثابت کرنے کا کس قدرا ہتما ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے تعراورا سخفاف کے جذبات ہیدا ہو کر قبول حق میں رکاوٹ دہو۔

فی یعنی اللہ ہے ڈرکر درست اور میرمی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول اعمال کی تو نین معتی ہے اور تقصیر ات معاف کی جاتی ہیں حقیقت میں الدور سول کی الماعت می میں حقیقی کامیا بی کاراز چھیا ہوا ہے جس نے بیراسة امتیار کیا مراد کو پہنچ محیا۔

# خاتمه سورت برتر هیب از ایذاء رسول وترغیب اطاعت رسول مُلَاثِیمُ

عَالَيْجَاكَ: ﴿ فَإِلَيْهُمَا الَّذِينِ مَا مَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذَوْا. الى فَقَلُ فَأَزَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴾

ربط: .....ابتداء سورت سے لے کریبال تک منافقین کی انواع واقسام کی آیذاؤں کاذکر تھا اورگزشتہ آیات میں ایذاء رسول خدا
کوموجب لعنت قرار دیا اب سورت کوائی مضمون برختم کرتے ہیں اور اس سورت کے متفرق مضامین کا خلاصہ ہے کہ رسول خدا
کوایذاء پہنچانا موجب ہلاکت ولعنت ہے اور تقوی اور رسول کی اطاعت موجب صلاح اور فلاح اور باعث رحمت اور کیمیاء
سعادت ہے۔ ابتداء سورت میں نبی کریم مُظافِین کو تقوی کا کا تھم تھا اب آخر سورت میں اہل ایمان کو تقوی کا کا تھم ویا اور تھوی کا اور کی کا اور کی درجہ سے کہ نبی مُلافیق کو اور اس کی از واج مطہرات مظافرات مظافرات مظہرات مظہرات مظہرات مظہرات مظہرات میں میں اور جانی روحانی ما کیں
بنات طاہرات کو کسی تعم کی ایذاء نہ جہنچائے نبی مُلافیق کو اپناروحانی باپ جانے اور از واج مطہرات مثل کا کو اپنی روحانی ما کیں
سمجھے۔ نبی پرطعن کرنا اور اس کو ایذا بہنچانا ہے منافقین کا شیوہ ہے۔

چٹانچ فرماتے ہیں اے ایمان والوتم ان لوگوں کی طرح مت ہوجا وَجنہوں نے موئی ملیدہ کو ایذ او کہ تھی لیں اللہ تعالیٰ نے موئی ملیدہ کو تعالیٰ نے موئی ملیدہ کے لئے ملعون اور مغضوب ہوئے۔ اور وہ لیعنی موئی ملیدہ کے لئے ملعون اور مغضوب ہوئے۔ اور وہ لیعنی موئی ملیدہ کے بہاں بڑے آبرووالے تھے اللہ کے نزویک ان کا بڑا مرتبہ تھا اور رسول اللہ ملائیل کا مرتبہ تو اللہ کے بہاں سب سے بڑھ کر ہے آپ ملائیل کو اوزیت بہنچا نے سے آپ مالیکی وجا ہت اور عزت میں کوئی فرق نہیں آسے گائی اسرائیل نے موئی ملیدہ کورشوت و سے کرالزام لگایا جیسا کہ قارون کے اسرائیل نے موئی ملیدہ کورشوت و سے کرالزام لگایا جیسا کہ قارون کے تصدیل گزرااور اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں۔

اے ایمان والواللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہمیشہ درست بات کہو زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالو کہ جونبی کی ایذاء کا سبب ہے اللہ سبب ہے اللہ اسبب ہے اللہ تمہاری زبان سے نہ نکلے ایسی بات خدا اور اس کے رسول کی ایذاء کا سبب ہے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیا بی کو بہنچا خوب مجھلوکہ کامیا بی کو دارو مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔

کلتہ: .....ال آیت میں اللہ تعالی نے اصلاح کے دوطریقے ذکر فرمائے ایک تقوی اور ایک قول سدید تقوی کے معنی خوف خداوندی کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہاور قول سدید یعنی خیک بات کہنا اس کا تعلق زبان سے ہمطلب یہ ہے کہ اگر تم ان بہ تول کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے اعمال کی اصلاح فرماویں گے جب قلب درست ہوجائے اور زبان درست ہوجائے تولا محالہ باتی اعمال درست ہوجائیں گے۔ اعمال کا وارو مدار ترا نہی دوچیزوں پر ہے ایک دل اور ایک زبان جب یہ موفو دونوں درست ہوجائیں گے۔ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ تیز اور رواں زبان ہے ہر عضو دونوں درست ہوجائیں گے۔ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ تیز اور رواں زبان ہے ہر عضو محکم خوا تا ہے مگر زبان ہولئے سے نہیں تھک حدیث میں ہے۔ اذا اصبح ابن ادم فالا عضا کلھا تکفر اللسان فعقول اتق اللہ فینا فنحن بك فان استقمنا وان اعن ججت اعوج جبنا۔ جب ابن آ دم صبح کرتا

ہے تو تمام اعضاء زبان کونشم دیتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیری ساتھ ہیں پس اگر تو درست ہوگی تو ہم سب درست رہیں گے ادرا گر تو کج ہوگی تو ہم سب کج رہیں گے ( ماخوذ از تسہیل الاصلاح ، وعظ پنجم از دعوات عبدیت حصد دوم )

بة سمال بارامانت نتوانت كثيد ترمة فال بنام ن ديوانه ذيد

حضرت ثناه صاحب رحمه الذكھتے ہیں " یعنی اپنی جان پرترس مے کھایا۔امانت کمیاہے؟ پرائی چیز کھٹی اپنی خواہش کوردک کر ۔ آسمان وزیین وغیرہ میں اپنی خواہش کچھ نہیں، یاہے تو و ، بی ہے جس برقائم ہیں ۔انسان میںخواہش اور ہے اور حکم خلاف اس کے ۔اس بدائی چیز (یعنی حکم ) کو برخلاف اسپے جی کے تصامیا بڑا زور ماہتا ہے۔اس کاانجام یہ ہے کمٹکر دن کوقصور پر پکڑا جائے اور مانے والوں کاقصور معدف کیا جائے ۔اب بھی یہ بی حکم ہے کسی کی امیانت کوئی جان کرضائع کر دے توبدلہ (ضمان) دینا بڑے گااور بے اختیار ضائع ہو جائے وبدلہ ہیں " (موضع) ۔امس یہ ہے کتن تعالیٰ نے اپنی ایک خاص امانے مخلوق کی میں توج میں رکھنے کااراد و کیا جواس امانت کواگر جاہے توابنی سعی و کسب اور قوت باز و سے محفوظ رکھ سکے اور تی د سے سکے ۔ تاکداس سلدیس اللہ کی ہرقسم کی شون وصفات کاظہور ہومثلا اک نوع کے جوافراد امانیت کو پوری طرح محفوظ تھیں اورتر تی دیں ان پرانعام وا کرام کیا جائے ۔ جوغفنت یاشرارت سے ضائع کردیں ان کوسزادی جائے اور جو لوگ اس بارے میں قدرے کو تابی کریں ان سے عفود درگزر کامعاملہ ہو میرے خیال میں بیامانت ایمان و ہدایت کاایک تخم ہے جوقلوب بنی آ دم میں جھیرا محیا۔ جم كو" ما به المتكليف "بحى كيد كت يل - " لا ايسان لسن لا امانة له "اى كى گهداشت اورز د دكرنے سے ايمان كادرخت احما بيكويا بني آدم كے قلوب الله كى رسينس ميں بيج بھى اسى نے وال ديا ہے بارش برسانے كے ليے رحمت كے بادل بھى اس نے كيم جن كے سينوں سے وى البى كى بارش موئى \_ آ وى كافرض يہ ہےکدا یمان کے اس بیج کو جوامانت النہیہ ہے ضائع نہ ہونے د سے بلکہ پوری معی و بہداور آر د د وتفقد سے اس کی پرورش کر سے مباد المللی یا غفلت سے بحائے درخت الكنك بي بعي موخت برمائة اي كي هرف اثاره ب منديفه في الذعنه في الن مديث من "ان الامانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال شہ علمہ وامن القزن" (الحدیث) پیامانت وہ پی تخم ہوایت ہے جواللہ کی طرف سے قلوب رمال میں پنشین کیا محیا۔ پھرطوم قرآن وسنت کی بارش ہوئی جس سے ا گر فعيك طور بدانتفاع كياجات توايمان كايو دااك، برص بهوك، بيلے اور آدمي كواك كثر وشيري سے لذت اعد زبونے كاموقع ملے \_ا كرانتفاع مس كوتا بى كى مائے توای قدر درخت کے ابھرنے اور پھولنے تھلنے میں نقصان رہے یا بالکل غفلت برتی جائے تو سرے سے تخم بھی بریاد ہوجائے۔ یہ امانت تھی جوانہ تعالیٰ نے ز مین وآ سمان اور بیباز ول کو دکھلائی مے گئس میں استعدادتھی جواس امانت عظیمہ کو اٹھانے کا حوملہ کرتابہ ہرایک نے بلسان مال یابز بان قال نا قابل بر داشت ذمہ دار اول سے ڈرکرا نکار کر دیا کہ ہم سے یہ بارندا تھ سکے گایخورسوج لوکہ بجزانسان کے کون مخلوق ہے جواسینے کسب دمحنت سے اس تخم ایمان کی حفاظت و پرورش کر کے ایمان کا شجربارآ ورمامسل کر سکے ینی کی گیتھت علیم الشان امانت کا حق ادا کرسکنااورایک افیاد وزبین کوجس میں ما لک نے تخم ریزی کر دی تھی خون پسیندایک کر کے باغ و ببیار بنالیناای فلوم جہول انسان حصہ ہوسکتا ہے جس کے پاس زمین قابل موجود ہےاد رمحنت وتر د د کر کے کئی چیز کو بڑھانے کی قدرت انڈ تعالیٰ نے اس کو علا فرمائی ہے "ظوم" و"جہول" " ظالم" و" جابل" کامبالغہ ہے ۔ ظالم و جاہل و ، کہلاتا ہے جو بالفعل عدل اورعلم سے خالی ہومگر استعداد وصلاحیت ان صفات کے حسول کی رکھتا ہو یہں جونلوق بد وفطرت سے علم وعدل کے ساتھ متعمد ہے اور ایک لمحد کے لیے بھی پیاد مساف سے مبدانہیں ہوئے مثل ملائکة اللہ یا جونموق ال 🕒

# وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكْتِ وَيَتُوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ

اور عورتول کو اور شرک والے مردول کو اور عورتول کو اور معاف کرے اللہ ایمان دار مردول کو اور عورتول کو اور عورتول کو اور عورتول کو۔ اور عورتول کو۔ اور عورتول کو۔ اور عورتول کو۔

### وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

اور**ے اللہ بخشے** والہ مہربان **ف**ل

اور ہے اللہ بخشنے والامہر بان۔

#### ترغيب برحفاظت امانت وترهيب ازخيانت واضاعت

عَالَجَاكَ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَةَ .. الى .. وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

۔ ربط: .....گزشتہ آیات میں طاعت خداوندی اور رسول اور ایمان اور تقوی اور قول سدیدی تاکیداکیو تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب یہ تعلیم کہ مسلات ہے۔ جس کو تم المانت ہے اور ظاہر ہے کہ تمام خوبیوں کی جڑ صفت امانت ہے جب کو تم المانت کے اور ظاہر ہے کہ تمام خوبیوں کی جڑ صفت امانت ہے جبیبا کہ حدیث میں ہے۔ لا ایسان لمدن لا المانة لمه اس لئے آئندہ آیت میں امانت کا مرتب اور اس کی عظمت اور فحامت اور کرامت کو بیان کرتے ہیں کہ امانت المبید اس تعلیم اور تقیل ہے کہ آسان اور زمین بھی اس کے بوجھ کو برواشت نہیں کرسکے انسان نے چونکہ اس امانت المبید کو تبول کیا ہے بہذا انسان کو چاہیے کہ خدا کی اس امانت اور عہد الست کی پوری پوری حفاظت کرے مباوا اس ظلوم وجبول کی خفلت سے بیامانت کہیں ضائع نہ جو جاگے اور مبدا شیطان تم کودھو کہ دے کر خیانت پر آ مادہ نہ کر د کر کا ارامانت را تبول کی خفلت سے بیامانت کہیں ضائع نہ جو جاگے اور مبدا شیطان تم کودھو کہ دے کر خیانت پر آ مادہ نہ کر د کر کا ارامانت را تبول از کشیدن پس نباید شدملول

امانت کاصاحب امانت کو اوا کرنا اور سیح سالم اس تک پہنچا دینا فرض اور واجب ہے وان الله تا اُمر گھر آن تو گوا الله تا آمر گھر آن تو گوا الله تعالی الله تعالی الله الله علی الله تعالی الله تعالی اور سیم الله تعالی الله تعالی الله تعلی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعلی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعالی الله تعلی الله تعلی الله تعالی الله تعالی

تعینت کی الله تعالیٰ اس سے درگذر فرمائے گا اور ﴿وَ کَانَ اللهُ عَفُورٌ اوّ حِیْماً ﴾ کا بھی مطلب ہے اور اس امانت کا خلاصہ لااللہ الله محمد رسول الله ہے بعنی اقر ارالوہیت اور اقر اررسالت جس کا حاصل و محصول اطاعت وفر مانبر داری ہے جو بمنزلہ امانت کے ہے اس کی حفاظت واجب ہے اور اس میں خیانت ناجائز اور حرام ہے

خلاصه کلام بدکہ حق جل شانہ نے اس سورت میں بار بارمومنین مخلصین کو ﴿ إِنَّا يُلِّينَ الْمَدُوا ﴾ کی ندااور خطاب ے عزت بخش جس کا صاف مطلب ہے ہے کہ ایمان کامقتضی ہے ہے اور حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانة له جس میں امانت کی صفت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں اس لئے اب اس سورت کوامانت کی عظمت کے بیان برختم کرتے ہیں تا کہ اہل ایمان بحق ایمان اس امانت کی حفاظت میں کوتا ہی نہ کریں اس لئے کہ امانت تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں شخقیق ہم نے ابنی بارگاہ عظمت وجلال سے آ سانوں کے اور زمین کے اور بہاڑوں کے سامنے امانت بیش کی لیعنی احکام شریعت کی اطاعت 🍑 اور بحبا آوری کو بمنزلدامانت کے ہے آسان اور زمین پراس طور پیش کیا کہ اگرتم نے ہمارے احکام اور اوامر اور نوای کی تعمیل کی توستحق اجراور ثواب کے ہو گے اور اگر نافر مانی اور تھم عدولی کی توستحق عذاب اور سزا کے ہو گے اور ہم نے جنت ادرجہنم کوای تواب اورعماب کے لئے پیدا کیا ہے پس اگرتم ہماری اطاعت کرو گے تو جزایا و گے اور اگر نافر مانی کرو گے توسزایا وَ کے غرض سے کہ امانت خداوندی مراد ہے ہیں ہم نے اس امانت کو آسان وزمین کے سامنے کردیا اور ان کو دکھا دیا اور ان میں شعور اور اور اک بھی پیدا کردیا۔ اور ماننے اور نہ ماننے کا اختیار بھی ان کو دے دیا اور کہہ دیا کہ بیرامانت تمہارے . سامنے ہے اگرتم ہمارے احکام کی پابندی اس طرح اپنے ذمہ لیتے ہوتو لے لواگر ان کے موافق عمل کیا تو اجراور ثواب کے متحق ہوگےاورا گرخلاف درزی کی توعذاب اورسز ا کے متحق ہو گےادرتم کواس ذمہ داری قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ے غرض بیر کہ امانت سے تکلیف احکام خدا دندی ہے بینی احکام خدادندی کی تعمیل کواس طرح اپنے ذیمہ لے لینا کہ اطاعت کی صورت میں مستحق ثواب ہوں اور معصیت کی صورت میں مستحق عذاب ہوں۔ بس ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے اوراس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور بولے کہ ہم میں اتنی طافت اور قوت نہیں کہ تیری امانت کے بوجھ کواٹھا عمیں اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو خدانخواستہ اگریہ امانت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہوگئی یا کماحقہ ہم اس امانت کی حفاظت نہ کرسکے یا غلطی ہے اس میں خیانت کر بیٹے تو نہ معلوم ہم پر کیا مصیبت نازل ہواور بولے کہ اے خداجس کام کے لئے آپ نے ہم کو بیدا کیا ہے اورجس کام پر آپ نے ہم کولگاد یا ہے ہم اس پر راضی ہیں تیرے روبرو منخراور ذلیل اور بست ہیں اور ہرطرح سے تیرے مطبع اور فر ما نبر داری ہیں ہماری طبعی اور ذاتی کوئی خواہش نہیں ہم تیرا تھم مانے والے ہیں جس شے پر آپ نے ہم کو مامور کردیا ہے ہم اس میں تیری نافر مانی نہ کریں گے ہم تیرے تھم کے مسخر ہیں ہم نں واب کے طلب گار ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کے اٹھانے کی طاقت ہے ہم تیری تسخیر پر راضی ہیں گرتیرے اوا مر اورنواہی کی تکلیف (یعنی ان کی ذمہ داری) تبول کرنے کی ہم میں طاقت اور ہمت نہیں امانت کے بوجھ ہے اس قدر ڈرے كماروى ابن عباس وجماعة من الصحابة واكثر السلف.

کہ عذاب کے خوف سے تواب سے بھی دست بردار ہو گئے کہ خدا جانے بعد میں کیاا تجام ہواور نہ معلوم ہم سے اس امانت کی حفاظت ہو سکے یا نہ ہو سکے ادر ہم اس کے حقوق ادا کر سکیس یا نہ کر سکیس اے پروردگار ہم نہ تواب چاہتے ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کی ادر نہ آپ کے عمّاب کی طاقت ہے۔

امام رازی مینفیفرماتے ہیں کہ آسانوں اور زمین کا بیاباءاورا نکار ابلیس کی طرح اباء انتکبار نہ تھا۔

بلکہ اباء استصغار اور انکار استحقار تھا کہ اپنے آپ کو اس بار امانت کے اٹھانے سے صغیر اور حقیر سمجھا جیسا کہ ﴿ وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾ كالفظاس پر دلالت كرتا ہے ادرا بني اس كمزوري كے اظہار ہے مقصود نياز مندانہ اعتذار تھا ( ديمحوتغير کبیر:۲۷، ۲۳) غرض بیکدان سب نے بارامانت کے اٹھانے سے عذر کیا اور آسان وزمین کے بعد جب بیامانت انسان پر پیش کی گئی تو انسان نا تواں ضعیف البدیان نے ہمت کر کے اس امانت کے بوجھ کواٹھالیا اور خدا تعالیٰ کی اس پیش کر دہ ذمہ داری کوقبول کرلیااورانسان اپنے طبعی ذاتی مادہ انس کی وجہ ہے شر مایا کہ اپنے پرور دگار کی امانت کو کیسے واپس کروں اس لئے بصد شوق ورغبت مادہ انس ومحبت کی وجہ ہے اپنے پرور دگار کی پیش کردہ امانت کوہر اور آ تکھول پررکھ لیا بلکہ ﴿ مَلْ مِنْ مَّذِيْدِ﴾ كانعره لكانے لكا بيتك انسان برا ہى ظالم تھا كہ جس نے اپنى جان پرترس نہ كھايا اوراس كواپنے او بررحم نه آيا۔ اور جس بوجھ کے اٹھانے سے آسان اور زمین جیسے اجس معظیمہ نے پہلوتہی کی اس ضعیف اور نا تواں نے باوجو دایئے ضعف اور ناتوانی کے بصد شوق درغبت اس بوجھ کواپنے سریراٹھالیا اور اپنے ضعف اور ناتوانی پرنظر نہ کی اور بڑا ہی نا دان تھا کہ اس امانت میں خیانت کے انجام پرنظر نہ کی اور نہ بیزخیال کیا کہ اندرونی یا بیرونی دشمن (نفس اور شیطان) ہماری تاک میں تو نہیں صحیح سالم منزل طے کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ میں کوئی راہزن حیصیا نہ بیٹیا ہو انسان بڑا ہی ظلوم وجہول یعنی بزا ہی ستمگا راور بالکل ہی ناتجر بہ کارتھا۔ نہ تو اپنی کمزوری پر نظر کی اور نہ کسی اندرونی اور بیرونی وشمن کا خطرہ محسوں کیا بہر حال انسان نے اللہ کی اس امانت کو تبول کر لیا۔ زید بن اسلم طافظ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان نے اللہ کی اس امانت کوقبول کرلیا تواللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تیری اعانت کرنے دالا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳ر ۳۲۳) غرض یہ کہ انسان نے بارا مانت تواٹھالیا مگرمشکل میں پڑ گیا جیسا کہ حافظ شیرازی کا قول ہے ع كه عشق آسال نموداول ولي افآدمشكلها

اور بیاٹھاٹا انسان کی فطرت اور صلاحیت کے بھی مناسب تھا امام رازی میں کو ہاتے ہیں کہ آسانوں اور زمین نے اور بیاڑوں اور نمین نے اور بیاڑوں امانت کے پیش اور بیاڑوں نے اس امانت کے پیش اور بیاڑوں نے اس امانت کے پیش کرنے والے پرنظر کی کہ وہ میرا پروردگارہے غیرت اور حیا کے مارے قبول کرلیا اور سمجھا کہ میرے ظلم اور جہالت کی حلافی اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کی مغرت ورحمت سے ہوجائے گی۔ تغییر کبیر:۲۸ ۲ ۲۳۲۔

ف: .....﴿ اللَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴾ بظاہر یہ دونو ل لفظ منقصت پر دلالت کرتے ہیں گراہل ذوق سجھتے ہیں کہ اس تسم کے الفاظ درحقیقت کمال لطف وعنایت اورنو ازش اور محبت پر مبنی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے انسان اگر چی تو عدالت اور علم کے

ساتھ بالفعل موصوف نہیں مگر تجھ میں عدل اور انصاف اور علم اور معرفت کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے اور تونے اپنی رضا ورغبت سے اس امانت کو قبول کیا ہے۔ پس تو اللہ ● سے ڈر۔ کہ اس کی امانت میں خیانت نہ ہوجائے اللہ اور اس کے رسول مُلَاظِم کی اطاعت کرتا کہ امانت کاحق اداہو۔

ذکرانجام امانت: ..... بیبال تک اس بات کو بیان کیا که انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور اس فرمدواری کو قبول کرلیا اب اس مندو آیت میں اس امانت کے انجام کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بیامانت انسان پراس لئے بیش کی تاکہ انسان کی طبیعت بیں جوامانت اور خیانت کا مادہ چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہوجائے۔ اور منافق کا نفاق اور شرک کا شرک اور مومن کا اخلاص اندر سے نکل کر باہر آجائے حاصل کلام بیکہ انسان نے اس امانت کو اٹھا آولیا مگر اس کے حق میں اس کا انجام بیہ ہے کہ بعض انسان اس امانت کی حفاظت کی اور اس کا حق اور کیا وہ مستحق نعت اور کر امت ہوا۔ اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس نے اپنی ما قبت خراب کی چٹا نیے فرماتے ہیں کہ انسان مستحق نعت اور کر امت ہوا۔ اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس نے اپنی ما قبت خراب کی چٹا نیے فرماتے ہیں کہ انسان میت کا کہا تھا اور انسان انسان خوادر انسان کو جنہوں نے دہوگی تو میت کا کہا تھر اور انسان کو دھو کہ دیا اور ایز انجی پہنچا کیں۔ اللہ تعالی قیامت کے دن ان بدع بدول کو اور امانت میں خوانت کی اور اطنا دونوں طرح امانت میں خوادر آکہ وہو گئا اور ایز انجی پہنچا کیں۔ اللہ تعالی تو اور کو دول اور ایمان وار مور اور ایمان وار میں اور ایمان وار ایمان وار ایمان میں خوادر کے اور المان وار ایمان وار کو تو فا ہار کے میں کہ دول کی اور انہوں نے اس امانت کی حقاظت کی اور اس میں خوان ور امانت میں کو تھول کیا اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور اس کے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان نے اس امانت کی حقاظت کی اور اور ایمان کی حقاظت کی اور اور اور ایمان کی حقاظت کی اور اور ایمان کی در اور ایمان کی در اور ایمان کی در اور اور ایمان کی در اور ایمان کی اور اور ایمان کی در اور کی کو اور اور ایمان کی در اور کی کو کو ا

آيت امانت کي شيعی تفسيريا تحريف

 ابو بحر ٹٹاٹٹڑ کو جوخلافت ملی وہ مغصوبہ نہ تھی بلکہ خدا کی چیش کر دہ تھی۔ خدا کی طرف سے ان کو یہ خلافت ملی تھی جس سے حعرت علی ٹٹاٹٹڑا بنی پیدائش سے پہلے ہی بصدرضاور غبت دستبر دار ہو بچے تھے۔ شیعوں کی پیتحریف تواہل سنت کومفید ہے۔ لطا کف ومعارف

حضرت علیم محققین کا تول یہ کا الدہ مولا نا اشرف تھا نوی قدی اللہ مرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ علیم محققین کا تول یہ کہ کا کہ آئی ہے میں امانت سے تکلیف شرکی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل الاعمال بالاختبار ہیں یعنی اپنی ارادہ اور اختیار سے دکام شریعت کو بجالا نا کیونکہ مطلق عبادت اور اطاعت سے کوئی شے خالی نہیں چنا نچری جل شاند فرماتے ہیں خوکھ استوں اِئی السّباءِ وجی کہ تحان فقال لَقا وَللاَز ضِ الْمِتِيَا طَوْعًا اَوْ کُرُهُا وَ اَلْتَا اَتَدَیْنَا طَابِعِیْنَ ﴾ یعنی ہم خوک سے آسان اور زبین سے کہا کہ ہمارے ادکام تکوینی کے لئے تیار ہوجا وَ خواہ خوش سے یا ناخش سے سب نے عرض کیا ہم خوش سے تار ہیں معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ تکلیف اور خوش سے تار ہیں معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ تکلیف اور خوش سے میں فرق ہوا در جس امانت سے تمام عالم گھرا گیاوہ تکلیف شری ہی ہے جس سے مراد مجمل مع الاختیار ہے مطلب یہ کہ امانت سے وہ اختیاری اطاعت میں اور جس مادہ ہو یا تکلیف شری ہے جس سے مراد مجمل مع الاختیار ہوا ہوا ہوا کہ تو انہی تو اہش سے اور صلاحیت مراد ہے جو طبیعت کے مقتضا کے خلاف ہو یا تکلیف شری سے تو اب کی اہلیت اور صلاحیت مراد ہے حیا کہ شاہ عبدالقادر میں ایک کوئی خواہش نہیں یا ہے تو وہ ہی کہ امانت کے معنی پرائی چیز کوا بنی خواہش سے اور کسل دور ہیں اور تا ماں وزین میں بی کوئی خواہش نہیں یا ہے تو وہ ہی ہے جو خدا کا تھم ہے۔

نیز حضرت تحکیم الامت تھانوی مینیدا پنے ایک دوسرے وعظ میں فر ماتے ہیں کہاں آیت میں امانت ہے تکلیف

شرق مراد ہے اور تکلیف شرق سے مراد اعمال کو اپنے اختیار ہے بجا لانا ہے بینی جو اپنے اختیار ہے اطاعت کرے گااس کو ثواب ملے گااور جواطاعت نہیں کرے گااس کوعذاب ہوگااس کوئ کرسب ڈر گئے نہ آسان کو ہمت ہوئی اور نہ ذیمن کو اور نہ بہاڑوں کو۔اس امانت کا بو جھا ٹھانے سے سب ڈر گئے اور امانت کے اٹھانے سے انکار کردیا مکر حضرت انسان فور آبول اٹھے کہ ہم جیں اس کے اٹھانے والے۔ بچھ دیکھانہ بھالا اور ہمت کر کے قبول کرلیا وجہ اس ہمت کی وہ ہے کہ جس طرف کسی صاحب دل نے اشارہ کیا ہے۔

#### آسال بارامانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه ز دند

لفظ دیوانداس کی طرف اشارہ ہے یعنی جوش عشق اور محبت نے ایسا بے خود اور دیوانہ بنایا کہ بغیر سو ہے سمجھے ہی تبول

کرلیا آسان وزمین میں عشق اور محبت کا مادہ نہ تھا اس لئے ان پر شعور غالب آیا اور ہو جھا تھانے ہے انکار کر دیا انسان پر عشق
اور محبت کی وجہ سے بیشعور کی غالب آئی اس لئے اقر ارکرلیا عشق سے خطاب کی لذت محسوں ہوئی اور اندازہ لگالیا کہ جب
خطاب میں لذت ہے تو جب مکلف ہونے کو مان لیس گے تو بار بار خطاب ہوگا اور خوب لطف آئے گا۔ اور بڑا مزہ ہوگا بعد میں
خطاب میں لذت ہے تو جب مکلف ہونے کو مان لیس گے تو بار بار خطاب ہوگا اور خوب لطف آئے گا۔ اور بڑا مزہ ہوگا بعد میں
چاہو دوز خ میں جلنا پڑ لے لیکن اس لذت کو نہ جھوڑ نا چاہئے اور پکھے نہیں اس بہانہ سے بات ہی کرنے کا موقعہ ملا کرے گا
چیے کوئی مریض کی طبیب پر عاشق ہوجائے اور علاج بھی اس طبیب کا ہوتو مریض بید دعا کرے گا کہ اے اللہ میں بیار ہوں
تاکہ کیم صاحب میرے پاس آئے رہیں ملا مکہ میں بھی مادہ عشق کا نہیں عشق کے لئے جوش اور خروش اور شوق اور بیجان اور
ولولہ لازم ہے یہ مادہ انسان میں سب سے زیادہ ہے اس وجہ سے اگر انسان کی تعریف میں بجائے حیوان ناطق کے حیوان
عاشق کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور ہوا تھ کان ظلکو میا ہوئے گائی قطکو تھی کے ماس کی بد دفائی کی طرف اشارہ ہے۔

كم عشق آسال نموداول ولي افتاد مشكلبا

ایک طرف عشق تھااورایک طرف انسانی کمزوری تھی بجب حال ہوا۔" ندا نکاری کئم ندایئکاری کئم" کامضمون ہوگیا۔
اللہ ہم پررتم فرمائے! غرض ہے کہ انسان نے ندآگا و یکھ نہ پیچھا جوش عشق میں امانت کواٹھا ہی لیاای کوفر ہایا ہے وہ ہوئے ہتاتھا الدنسان کا اس میں انسان کے عارف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے پیچان لیا کہ اس تکلیف میں کیا دولت پنہاں ہے مگر یہاں ذکر صرف انسان کا اس لئے فرما یا کہ انسان صفت تکلیف میں اصل ہے اور جن اس کے تابع ہیں اس لئے اصل کو فرکیا اور تابع کو چھوڑ دیا اور انسان کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حق جل شانہ کی عنایتیں جس قدر انسان پر ہیں اتی جن نہیں۔ جن دوسرے درجہ میں ہے جنانچہ جولوگ جنات کے جنات میں (یعنی جنت میں) جانے کے قائل ہیں وہ اس کے بھی تابع لوگ رہا کرتے ہیں اس لئے ان کو فطاب میں شرور وہ اس کے بھی تابع لوگ رہا کرتے ہیں اس لئے ان کو فطاب میں شرور داخل ہیں کے وہ اس کے بھی تابع لوگ رہا کرتے ہیں اس لئے ان کو فطاب میں شرور داخل ہوتا ہے اور انسان کوئی تعالی نے مرم بنایا۔ اور صدیث میں ان اللہ اصل ہونے کی دلیل ہے آیت ہے۔ وہ واقع گئی گؤ مکتا توجی آختہ کی انسان کوئی تعالی نے مرم بنایا۔ اور صدیث میں ان اللہ خلی ادم علی صور ته یعنی اللہ تعالی نے انسان کو مظہر اتم بنایا حق جل شانہ کی صفور ته یعنی اللہ تعالی نے انسان کو مظہر اتم بنایا حق جل شانہ کی صفات کمالیہ و جمالیہ کا ظہور پورا پوراانسان کوئی تعالی صور ته یعنی اللہ تعالی نے انسان کو مظہر اتم بنایا حق جل شانہ کی صفات کمالیہ و جمالیہ کا ظہور پورا پوراانسان کوئی تعالی کے دریا کہ حدیث میں ہیں ہے۔ کنت کنز احد خفیا فاحب سنان اعرف۔

اورای وجہ سے ﴿ اَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آنَ يُحْوَلَ سُدّی ﴾ میں صرف انسان کا ذکر کیا۔ حالانکہ مکلف جن اور انس دونوں ہیں بعنی اس لئے کہانسان اصل ہےاور جن تابع ہےاور ایک وجہ رہمی ہوسکتی ہے کہ بلیغ اول انسانوں ہی کو ہوئی اور پھر ثانيًا جنوں کوہوئی۔ کذا فی نقد اللبیب ص ۵ مه وعظ بستم از سلسلة بلیغ حضرت شاہ عبد القادر مُحطِّظة ککھتے ہیں:امانت کیا چیز ہے۔ پرائی چیز کواپنی خواہش روک کرر کھنے کے ہیں اور آسان اور زمین میں اپنی خواہش کچھنہیں ، یا ہے تو وہی ہے جس پروہ • قائم ہیں انسان میں خواہش اور ہے اور تھم اس کے خلاف پر ائی چیز کو لینی تھم کواپنے جی کے خلاف تھا منابڑ از وربچاہتا ہے اس کا انجام بیہ ہے کہ منکر دں کوقصور پر پکڑنااور ماننے والوں کاقصورمعاف کرنااب بھی یہی تھم ہے کہا گرکسی کی امانت کوجان بوجھ کر ضائع کردے تو اس کا بدلہ (صان اور تاوان) دینا پڑے گا اور اگر بلا اختیار ضائع ہوجائے تو اس کا بدلہ یعنی ضان اور تاوان نہیں(موضح القرآن بتوضح یسیر)

سیرالطا نفه جنید بغدادی می الیفر ماتے ہیں کہ آ دم مالیف کی نظر خدا تعالی کے بیش کرنے پڑھی کہ خدا تعالی بیش کررہا ہا انت کے قتل براس کی نظر نہتی حق تعالی کے پیش کرنے کی لذت نے امانت کا بوجھ بھلاد یا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لطف ربانی بزبان عنایت بول اٹھا کہ اے آ دم ملیکا امانت کا اٹھانا تیری طرف ہے ہے اورنگہبانی میری طرف ہے ہے چونکہ تونے خوشی سے میری امانت کواٹھالیا تو میں نے تجھے اٹھالیا۔

راه اورا بدوتوان بيمود باراورا بدوتوان برداشت

لجھ بزرگوں کا قول ہے کہ جب آ سانوں اور زمین اور پہاڑ وں نے اس بارامانت کے اٹھانے سے اٹکار کردیا تو انسان آ گے بڑھااوراپنے کا ندھے پراٹھا کرھل من مزید کا نعرہ لگانے لگا توغیب سے آ واز آئی کہاہے خاکی ولیر تجھ میں یہ قوت کہاں سے آئی تو بیمشت خاک زبان حال ہے بولا کہ یہ بارگراں یارمبر بان کی مدد سے تھینج سکوں گا۔غرض یہ کہانیان جس كنام ناى بر ﴿إِنَّى جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ كا بروانه جارى موچكا تفااس كة امت سرايا استقامت كسواكى قد پرامانت کاخلعت راس ندآیا ﴿ ذٰلِكَ فَصْلُ اللّهِ مِنْ يَتِيهُ مِنْ يَتَمَامُ ﴾ اور کارخلافت کی انجام دی کے لئے توت علمیہ اور توت عليه من كمال دركار بـ -سوامتحان علم مين حضرت آوم مايي فرشتون يرجي آك نكله و الكائمة الكائم قدرت سوفرشتوں میں یک طرفہ قدرت تھی ان میں اپنی ذاتی اور طبعی کوئی خواہش اور رغبت نتھی اور آ دم مَانِیلا کی طبیعت اور فطرت میں رغبت اورمیلان کا مادہ بھی تھا جود ونو ل طرف چل سکے اور اس میں عجیب وغریب ملکات اور کمالات کی استعدا در کھ دی کے مدارج عالیہ تک پرواز کر سکے اور فرشتوں کے کمالات اور مقامات معین ہیں۔

كما قال تعالىٰ ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴾ والله سبحانه وتعالىٰ اعلم وعلمه اتم دا

الحمد لله كه آج بروز دوشنبه بوقت اذ ان عصر بتاریخ ۱۰ ذی قعدة الحرام ۹۲ ۱۳ هسورة احز اب کی تفسیر سے فراغت نعيب موكى والحمدللها ولا وآخرأ اسالله باتى تغيرى يحيل كي توفيق عطافر مار ربنا تقبل مناانك انت السميع العلبم وتبعليناانكانتالتوابالرحيم

#### تفسيرسورة سبا

سیسورت کی ہے امام قرطبی میں کھنے ہیں کہ سب کے زدیک میں دورت مکیہ ہے سوائے ایک آیت کے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور وہ یہ آیت ہے فوقیزی الّذین اُوٹوا الْعِلْمَۃ الّذِیْ اُلْوِلْ اِلْمُنْ مُونُونَا الْعِلْمَۃ الّذِیْ اُلُوٹِ اِلْمُنْ مُونُونَا الْعِلْمَۃ اللّذِیْ اُلُوٹو الْعِلْمَ ﴾ علاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کی ہے اور ﴿الَّذِیْنَ اُوٹُوا الْعِلْمَ ﴾ موانگور الْعِلْمَ ﴾ معاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کی ہے اور ﴿الَّذِیْنَ اُوٹُوا الْعِلْمَ ﴾ سے صحابہ کرام جنگا تھی مردی ہے۔ اور آلید ہی اسلام لائے جیسا کہ مقاتل میں ہوگی ہے۔ اور قادہ ڈاٹو الْعِلْمَ ہوگی ہے۔ اور قادہ ڈاٹو کی اسلام لائے جیسا کہ مقاتل میں ہوگی ہے۔ اور قادہ ڈاٹو کی ہے۔ اور قادہ ڈاٹو کی کے اور قادہ ڈاٹو کی کاس سے عام اہل ایمان اور عام اہل علم مراد ہیں (تفسیر قرطبی: ۱۲۵۸)۔

اس سورہت میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔اس سورت کا نام سورۃ سبا ہے جس میں ملک سبا کی سرسبزی اور شادا بی اور پھراس کی تباہی اور بر بادی کا ذکر ہے کہ تکبراور ناشکری کی سز امیں کیسے پکڑے گئے۔

( گزشته سورت سے ربط ) گزشته سورت کے اخیر میں امانت کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں بیہ بتلایا کہ نفسانی شہوتیں اور دنیا وی لذتیں ہی امانت میں خیانت کا سبب بنتی ہیں جیبیا کہ قوم ساجن کوالٹد تعالیٰ نے قسم قسم کی نعتوں سے نواز انگر وہ دنیا وی عیش وعشرت میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر بیٹے جس کا انجام تباہی اور ہر بادی ہوا۔ حق تعالیٰ نے قوم سبا کو جونعمتیں دی تھیں وہ جنت کانمونہ تھیں ۔ کفران نعمت کی وجہ سے دہ جنت مبدل بہ جہنم ہوگئی اور رحمت دراحت کے بيان كے بعدال ميں خيانت كرنے والوں كوجوعذاب كى رهمكى هى - ﴿ لِيُعَدِّبُ اللهُ الْمُنْفِقِةُنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْمِرِ كِيْنَ وَالْمُهُ ثَمِرِ كُتِ﴾ سواس سورت كے شروع ميں اس عذاب كا ايك نمونہ بيان كرديا كه ديكھوتوم سبانے كس طرح امانت الهيه كو ضائع کیا تو وہ کس طرح تباہ اور برباد ہوئے اور سوائے حسرت کے ان کو بچھ ہاتھ نہ آیا۔ بیلوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں ایسے مست اور غرق ہوئے کہ آخرت سے غافل بلکہ اس کے منکر ہو گئے ۔ اس لئے اس سورت کا آغاز حمد وشکر ہے کیا کہ بندہ کو چاہئے کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد منعم حقیقی کے حمد وشکر میں مشغول ہواور دنیا کو آخرت کا توشہ بنائے اور آخرت کی فکر کرے اور قوم سبا کے قصہ سے پہلے حق جل شانہ نے داؤد اور سلیمان عظیم کا قصہ ذکر فرمایا کہ ان دونوں برگزیدہ بندوں نے سن الله کی امانت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان دو ہندوں پر نبوت ورسالت کے علاوہ ایس دنیاوی سلطنت اور بادشاہت کا انعام فرمایا کہ اولین اور آخرین میں جس کی نظیر نہیں مگر دیکھو کہ یہ دونوں خدا کے کیسے پہندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجوداس نے مثال بادشاہت کے لیل ونہار خدا کے حمد اور شکر میں اس کی عبادت اور طاعت میں مستغرق رہے جن کی دنیا وی شان وشوکت کا بیرعالم تھا کہ جن اور انس اور چرنداور پرنداور براور بحر اور جوااور فضاءاور خلاءسب ان کے لئے منخر متھے مگرید دونوں باپ بیٹے عبودیت کے نشہ میں مست متھے۔ دنیا داؤد اور سلیمان مٹیٹا کے قدموں پر بھی اور ان دونول کے سرخدا کے قدموں پر تھے۔

ان دوعبد منیب کے قصہ کے بعد اللہ تعالی نے تو م سبا کا قصہ ذکر کیا۔جنہوں نے دنیاوی عیش وعشرت میں مست ہو

کر خدا کی امانت کوضائع کر دیا۔اور ستحق عذاب ہوئے اور حمد وشکر سے اعراض کی بدولت نعمت سے ہاتھ وحوجیٹے۔

اس سورت بین شروع سے لے کراخیر تک تین مضمون بیان فرمائے۔ تو حید اور رسالت اور قیامت اور بھی تینوں مضمون امانت الہید کے جزءاعظم ہیں اور جولوگ بیش پرتی بین زیادہ بہتال ہوتے ہیں وہی لوگ قیامت اور حشر اور نشر کے ذیادہ مشمون امانت الہید کے جزءاعظم ہیں اور جولوگ بیش پرتی بین زیادہ بہتال ہوتے ہیں ولائل تو حید کے علاوہ ان لوگوں کی خاص مشمر ہوتے ہیں ان کی نظر صرف دنیاوی لذتوں پر ہوتی ہے اس لئے اس سورت میں ولائل تو حید کے جواب میں کہا گیا۔ ﴿ وَالْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

ربط: ..... نیز گزشته سورت کے اخیر میں ذکرتھا کہ کفار بطور تسخرا آپ طافی ہے یہ سوال کرتے ہے کہ قیامت کب ہوگی۔

﴿ نَشْدَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ اور اس سورت میں بیز کر فرمایا کہ کفار صراحة قیامت کے منکر ہیں۔ کہا قال تعالیٰ ﴿ وَقَالَ الَّذِيثَ كَفَرُوا لَا تَأْتِینُنَا السَّاعَةُ ﴾ اس سورت میں ان کے اس صریحی انکار کوفل کر کے اس کا جواب دیا۔ گزشتہ سورت میں کفار کے سوال کا ذکر تھا اور اس سورت میں ان کے صریح انکار کا ذکر سے۔

(٣٤ نورَةَ سَبَوا تَلِيَّةُ ٥٨ ) ﴿ إِنَّ إِنْ مِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ إِنَّ إِلَا ١٥٤ كوعاتها ٢

# السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ﴿ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْعَفُورُ ۞

#### آسمان سے اور جو چوهتا ہے اس میں ف اور وی ہے جم والا بخشے والافع

آسان ہے،اور جوچ متاہاں میں،اورو،ی ہے رحم والا بخشا۔

### آغازسورت بتحميد وتوحيد خداوندرب العزت

عَالَهُمُ النَّا : ﴿ أَكُمُ لُولِهِ اللَّهِ مُنَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ... الى ... وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْعَفُوْرُ ﴾ حق جل شاند نے قرآن كريم ميں پائج سورتوں كو المحمد سے شروع فرمايا۔ (١)سورة فاتحد (٢)سورة الانعام - (٣) سورة كهف - (٣) چوهي سورت بيسورة ساب - (٥) پانچويي سورت جواس كے بعد آنے والى ہے يعني سورة فاطر۔ جے سورۃ ملا ککہ بھی کہتے ہیں۔حقیقت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعتیں بیٹار ہیں لیکن بظاہروہ نعتیں دوستم کی ہیں ایک نعمت ا یجاد اور ایک نعمت بقاء ایجا د کے معنی معدوم کوموجود کرنے کے ہیں اور بقاء کے معنی موجود کو باتی اور زندہ رکھنے کے اور زندہ رہنے کے سامان عطا کرنے کے ہیں اور پھرا بجا داور بقاء کی دوشمیں ہیں ایک دنیوی اور ایک اخر دی اور ایک روحانی اور ایک جسمانی پس ان پانچ سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایجاد کی نعتیں اور کہیں بقاء کی نعتیں ذکر کیں اور کہیں دنیاوی اور جسمانی نعتوں اور کہیں اخروی اور روحانی نعتوں کا ذکر کیا جس ہے ہرجگہ شکر کی ترغیب دینامقصود ہے اس سورت کے شروع میں اول عالم دنیا کی نعمتوں کا ذکر فر مایا اور اس کے بعد عالم آخرت کی نعمت مغفرت اور ان کے رزق کریم کا اور دیگرمعنو ی نعمتوں کا ذکر فر ما یا اور ان لوگوں کی مذمت کی جواخروی نعمتوں کے منکر ہیں۔ چتانچیفر ماتے ہیں کہ تما <del>متعریفیں اسی خدائے برحق کے لئے</del> سز اوار ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہے جو پچھا سانوں میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے حمد دثنا موجاتی ہے مگروہ درحقیقت الله بی کے تعل کا پردہ ہوتی ہے اور آخرت میں کوئی پردہ نہیں اور نہ کوئی واسطہ ہے آخرت میں جو میر میں ہے وہ سب اس کی طرف سے ہے اور درمیان میں کوئی واسط نہیں نیز دنیا اور آخرت کی حدیمیں ایک فرق بیہے کہ دنیا میں اللہ کی حمد بطور عبادت ہے اور اختیاری ہے اور آخرت میں اللہ کی حمد بطور لذت وفرحت ہے اور بمنزلہ سانس کے غیر اختیاری ہے اورو بی ہے حکتوں والا جس نے آ سان اور زمین کوا پن نعمتوں کا واسطہ اور پردہ بنایا اورسب چیزوں ہے باخبر ے وہ خوب جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکتی ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو پچھ آسان سے ے۔ پانی مرد و کی ماش اور جواس کے اندر سے تی ہے مشرکعیتی سبزہ ،معدنیات دغیر واور جواد پر چڑھتی ہے مثلاردح ، دغام عمل اور ملائکہ وغیر وان سب انواع و جزئيات پراندكاعلم محيوب \_

فی یعنی بیب بنی اور پہل پہل اس کی رحمت اور بخش سے ہے در دیندول کی ناشکری اور ٹن ناشاس پر اگر ہاتھوں ہاتھ گرفت ہونے لگے تو ساری رونی ایک لحمیس فتم کر دی جائے۔ ﴿وَلَوْ يَوْ الْحِدُ اللّٰهُ الدَّمَاسَ عِمَتَا کَسَهُوْا مَا کَرَافَ عَلَى ظَلْهِرِ هَا مِنْ دَالْہِ ﴾ (فاطر، رکوع ۵)

بڑا مہر بان ہے اور کوتا ہوں کومعاف کرنے والا ہے۔ بندوں کے گنا ہوں اور کوتا ہوں کور مت کے پردومس جیسا تاہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِينَنَا السَّاعَةُ و قُلْ بَلْي وَرَبِّ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴿ عُلِمِ الْغَيْبِ ، اور کہنے لگے منکر ندائے فی ہم یا قیامت فل تو کہ کیول ہیں قسم ہے میرے رب کی البتہ آئے فی تم یا فیل اس عالم الغیب کی اور کہنے لگے مکر، ندآئے گی ہم پر وہ گھڑی۔ تو کہہ، کیون نہیں ؟ قسم ہے میرے رب کی ، البتدآئے گی تم پر، اس چھے جانے والے کی۔ لَا يَعُزُبُ عَنْهُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ غائب نیس ہوسکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی غائب نہیں ہوسکتا اس سے مچھ ذر ہ بھر آ سانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، إِلَّا فِيۡ كِتٰبِمُّبِيۡنِ۞ۚ لِّيَجۡزِى الَّذِينَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ ۗ ٱولَيِكَ لَهُمۡ مَّغُفِرَةٌ جو نہیں ہے ملی تناب میں فی تاکہ بدلہ دے ان کو جو تقین لائے اور کئے کھلے کام وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے معانی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں۔ تا بدلہ دے ان کو، جو یقین لائے اور کئے بھلے کام۔ وہ جو ہیں، ان کو ہے معانی وَّدِزُقُ كُرِيُمُّ۞ وَالَّذِينُنَ سَعَوُ فِئَ الْيِتِنَا مُعْجِزِئُنَ أُولَبِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مِّنَ رِّجْزِ اور عرت کی روزی اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو ان کو بلا کا عذاب ہے اور روزی عزت کی: اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے برانے، ان کو بلا کی مارے اَلِيُمُ۞ وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَالْحَقَّ ‹ وَيَهْدِئَ دردناک فیل اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو تجھ پر اڑا تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے اور سمحاتا ہے دکھ والی۔ اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ، کہ تجھ پر اترا تیرے رب سے، وہی تھیک ہے، اور سوجھاتا ہے ول كيون بين آئ كارال المنام آك تابر"إذا مُزْقتُمْ كُلَّ مُمَزَقِوا لَكُمْ لَفِي خَلَقِ جَدِيْدِ" فی یعنی و معصوم ومقدس انسان جس کے صدق وامانت کا قرارسب کو پہلے سے تھااوراب برا بین ساقعہ سے اس کی صداقت پوری طرح روثن ہو چکی مؤکد قسم کھا کرالٹد کی طرف سے خبر دیتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، بھرسلیم نہ کرنے کی کمیاوجہ ہاں اگرکو کی محال یا خلات مکت بات کہتا تو انکار کی گنجائش ہوسکتی تھی لیکن نہ يەمال بے مەخلا ت مكمت برىجرا نكار كرناہث دھرى نبيس تو كياہے۔

ن یعنی اس عالم الغیب کی تم جس کے علم محیط ہے آسمان وزین کا کوئی ذرہ یا ذرہ سے چھوٹی بڑی کوئی چیز بھی غائب نیس مثایدیہ اس لیے فر مایا کہ قیامت کے وقت کی تعیین ہم نہیں کرسکتے ۔اس کا علم اس کو ہے جس کے علم سے کوئی چیز با ہر نہیں ۔ہم کو متنی خبر دی گئی باز کم دکاست پہنچا دی ۔اوراس کا جواب بھی ہو محیا ہو کہتے تھے ہو قالو اور ان کا علم اس کوئی خرار سے علم ہو کوئی فررہ اس کے علم سے قائل کا قبال کا فی الکرز جن کی جب ہمارے ذرات منتشر ہو کوئی ہیں مل مسئے پھر کیسے دو بارہ اس کتھے کیے جائیں گے تو بتلادیا کوئی ذرہ اس کے علم سے خائب نہیں ۔اور پہلے بتلایا جا کہ آسمان وزیمن کی ہر چیز پر قبضہ اس کا ہے۔ ابہذا اس کو کیا شمل ہے کہام منتشر ذرات کو ایک دم میں اس کھا کردے۔

(تنبید) کملی کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں ہر چیزاللہ کے علم کے مطابق ثبت ہے۔

في يعنى قيامت كا آناس كيي ضروري بي كراوكون كوان كى نكى اوربدى كالمجل دياجائ اورس تعالى كى جمله مفات كا كامل ظهور مو

(تتنبیہ)" جولوگ دوڑے ہماری آیتول کے ہرانے کو " یعنی ہماری آیتول کے ابطال ادرلوگوں کو قولاً وفعلاً ان ہے رویحے کے لیے کھڑے ہوتے رکو یاد و(العیاذ ہانڈ)انڈکو عاجز کرنااور ہرانا چاہتے ہیں ادر سجھتے ہیں کہ اس کے ہاتہ نہیں آئیں کے یہ

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ، وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَلُلُّكُمْ عَلَى رَجُل يُنَبِّثُكُمُ راہ اس زیردست خوبیوں والے کی فل اور کہنے لگے منکر ہم بتلائیں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے راہ اس زیروست خوبیوں والے کی۔ اور کہنے گئے مکر، ہم بتائیں تم کو ایک مرد، کہ تم کو خبر دیتا إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيْدِ ۞ ٱفْتَرٰي عَلَى اللهِ كَذِبًا آمُر بِهِ جِنَّةُ ﴿ ببتم کھٹ کر ہوجاؤ مکوے ملوے تم کو پھر نے سرے سے بننا ہے کیا بنا لایا ہے اللہ پر جبوٹ یا اس کو سودا ہے ق جب تم بھٹ کر ہوجاؤ کلڑے کلڑے، تم کو پھر نیا بنا ہے۔ کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ ؟ یا اس کو سودا ہے۔ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ فِي الْعَنَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ۞ أَفَلَمْ يَرُوا إلى مَا کچھ کبھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہیں اور دور جا پڑے غلطی میں ہو کیا دیکھتے نہیں جو کچھ كوئى تهيں! پر جو يقين نہيں ركھتے آخرت كا آفت ميں ہيں، اور صريح غلطى ميں۔ كيا و كھتے نہيں؟ جو كچھ بَيْنَ ٱيُدِيئِهِمُ وَمَا خَلَفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ ﴿ إِنْ نَشَأَ نَخْسِفُ عِهِمُ الْآرُضَ اَوُ اُن کے آگے ہے اور بیچھے ہے آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہی دھما دیں اُن کو زمین میں ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، آبان و زمین میں۔ اگر ہم چاہیں، دھنسا دیں ان کو زمین میں، نُسُقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّهَآءِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبُدٍ مُّنِينِ ۗ عَ یا گرا دیں اُن پر محود آسمان سے فی تحقیق اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے واسطے فی یا گرا دیں ان پر مکڑا آسان ہے۔ اس میں بتا ہے ہر بندے کو، جو رجوع رکھتا ہے۔ و 1 یعنی اس داسطے قامت آنی ہے کہ جن لو**گو**ں کو بقین تھا کہ اُٹھیں میں اینقین حاصل ہو مائے ادرآ نکھوں ہے دیکھ لیس کرقر آن کی خبریں مورموج و درست يليا ہے كہ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَةِ فِي الْبِينَا مُعْجِزِينَ ﴾ كے برخلاف جوالم علم ين (خواه ملمان ياالل كتاب) وه جائة بين اور ديكھ رہے بين كه قيامت وغير و كے علق قرآن كريم كابيان بالكل سحيح باوروه آ دى كووسول الى الندكي تعيك راسة برا عام اتاب ـ و ۲ ، مفارقریش، نبی کریم ملی الندعلیه وسلم کی شان میں پیگتا خی کرتے تھے ۔ یعنی آ وتمہیں ایک شخص دکھلا ئیں جوکہتا ہے کہ تم گل سر کراور ریز ہ ریز وہو کرجب خاک میں مل جاؤ گے، پھرتم کو ازسرنو بھلا جنگا بنا کرکھڑا کردیا جائے گا۔بھلا ایسیمہمل بات کون قبول کرسکتا ہے۔ دوحال سے خالی نہیں ۔ یا تویشخص جان بوجھ کرامدیر حموت لگا تاہے کہ اس نے ایسی خبر دی نہیں تو سو دائی ہے۔ دماغ ٹھکا نے نہیں دیوانوں کی بی ہے بھی باتیں کرتاہے۔ (العیاذ باللہ) وسل یعنی رجبوٹ ہے رجنون ۔البتہ پرلوگ عقل و دانش اور صدق وصواب کے راستہ سے بھٹک کر بہت دور جارٹر سے بیں ۔اور ہے بود و بحواس کر کے است ۔ کوآفت میں بھنسارے میں ینی الحقیقت یہ بڑاعذاب ہے کہ آ دمی کا دماغ اس قد کختل ہوجائے کہ وہ خدا کے بیغمبر دن کومفتری یا مجنون کہنے لگے ۔ (العیاذ بالند ) وم یعنی برا پاوگ اندھے ہو گئے میں کدآ سمان وزین بھی نظرنہیں آتے جوآ مے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سےنظرآ سکتے میں ۔ان کوتو و کھی مانتے میں کہاند نے بنایاہے بھرجس نے بنایاہے تو ڑنا محیامشکل ہےاور جوالیے عظیم الثان اجسام کو بناسکتااور تو زمجھوڑ مکتاہے اسے انسانی جسم کابگاڑ وینااور بنا محیامشکل ہوگا۔ لوگ ڈرتے نہیں کہ ای بچے آسمان کے پنچے اور زمین کے اوپررہ کرا ہے گتا خارکلمات زبان سے نکالیس عالانکہ خدا چاہیے تواہمی ان کو زمین میں دھنر، کریا

آ سمان سے ایک جمورا گرا کرنیبت و نابو د کر د ہے اور قیامت کا چھوٹا سانمونددکھلا د ہے ۔



## ا ثبات معادمقرون بهتم برائے تہدیداہل کفروعنا د

اور یہ بتاتے ہیں کہ قیامت ضرورا کے گی اور جولوگ قیامت کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ان کوان کے اعمال کی ضرور سزا ملے گی چنا نچہ فر ماتے ہیں اور کافر اور شرک جوامانت کے ثواب اور خیانت کے مقاب کے منکر ہیں اور حیات د نیاوی پر بھر دسہ کئے ہوئے ہیں ہے ہم پر قیامت نہیں آئے گی ہمیں کی عذاب اور حساب کاڈر نہیں اے پیغیبر خال آئے آپ ان منکرین قیامت ہے کہدو بچھ کہ کیوں نہیں قسم ہم میرے پر وردگار کی وہ قیامت تم پر ضرورا نے گی اور وہ قیامت کے ان منکرین قیامت ہے کہ توان ہے کہ آسان اور زبین کا کوئی ذرہ اور کوئی چھوٹی بڑی ہیز اس لانے پر قادر ہے کیونکہ وہ ایسا پروردگار ہے کہ جوابیا خیب دان ہے کہ آسان اور زبین کا کوئی ذرہ اور کوئی جھوٹی بڑی ہوگئیں گر سب اس کے پوشیدہ نہیں گروہ سب لوح محفوظ میں ثبت ہے اور اس میں کسی ہوئی ہے بڑیاں اگر چدریزہ ریزہ ہوگئیں گر سب اس کے علم اور قدرت سے غائب نہیں پہلی مرتبہ کی طرح پھر دوبارہ سب کوجع کر کے زندہ کرے گا تا کہ ثواب عطافر مائے ان لوگوں کے لئے مغفرت ہے اور برشت میں عزت کی روزی ہے گویا کہ رزق کر کیم معنت ان کوروزی ملے گی۔مغفرت تو بوجہ ایمان کے ہے اور عزت کی روزی عمل صالح کی وجہ سے گویا کہ رزق کر کیم اطاعت کا انعام ہے۔ (تفیر کبیر: ہے رہ م

= ف یعنی جو بندے عقل وانساف سے کام لے کراند کی طرف رجوع ہوتے ہیں،ای آسمان وزمین میں ان کے لیے بڑی بھاری نشانی موجود ہو وہ اس منظم اور پُرَمکمت نظام کو دیکھ کرسجھتے ہیں کہ ضرور یہ ایک دن کسی اعلٰ واکمل نتیجہ پر پہننے والا ہے جس کانام " دارالاً خرہ " ہے یہ یہ تصور کر کے وہ بیش از بیش اپنے مالک وغالق کی طرف جھکتے ہیں اور جو آسمانی وزمینی معتبیں ان کو پہنچتی ہیں، نہ دل سے اس کے شرکز ارجوتے ہیں،ان میس سے بعض بندول کا ذکر آ گے آتا کو بھتانیں با قصداس سے ایسی با تیں نگل رہی ہیں اللہ تعالی فرہاتے ہیں۔ دونوں با تیں غلا ہیں بلہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور دراز گراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جہی ہوئی با تیں کرتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کو حال بچھتے ہیں اس لئے آئندہ آیت میں امکان حشر کی ایک دلیل بیان کرتے ہیں۔ بس کیاان لوگوں نے آسان اور زمین کی طرف نہیں دیکھا جوان کوسا سے سے اور چھپے سے محیط ہے اور بیسب ان دونوں میں محبوں ہیں چار وال طرف سے ان کو گھرے ہوئے ہیں ہما گئے اور نظنے کا کوئی راستہ نہیں پھر بھی ہماری قدرت کے قائل نہیں ہوتے ہیں ہما گئے اور نظنے کا کوئی راستہ نہیں پھر بھی ہماری قدرت کے قائل نہیں ہوتے ہیں ہما گئے اور نظنے کا کوئی راستہ نہیں پھر بھی ہماری قدرت کے قائل نہیں ہوتے پر آسان سے پھر بھی ہوائی سے پھر کے سب کو تباہ اور ای باز کردیں اور ابھی ان پر قیامت قائم کر کے سب کو تباہ اور برباد کردیں پر آسان سے پھر بھی بیلوگ ہماری آیتوں کی تکا ذیب کرتے ہیں جینک اس میں لیخن آسان وزمین میں عبرت ہے ہراس بندہ کے لئے جو پر بھی کے دور اور فرف رہوئی کے دور اور خور سے کو کہا کی خدائی تین آسان وزمین میں محصور ہے اور مجوس ہے کی کی بحال نہیں کہاں کی دوبارہ وزندہ کرنا کیا مشکل ہے پوراعالم اس کی خدائی تین آسان وزمین میں محصور ہے اور مجوس ہے کی کی بحال نہیں کہاں کی قدرت کے دائرہ سے باہرنگل سے بچیب بات ہے کہ یہ مکرین قیامت جس کے انگشت قدرت میں بند ہیں ای کی قدرت کے دائرہ سے باہرنگل سے بچیب بات ہے کہ یہ مکرین قیامت جس کے انگشت قدرت میں بند ہیں ای کی قدرت کے دائرہ سے بار

وَلَقُلُ النَّيْنَا دَاؤِدَ مِنَّا فَضَلًا لَهُ يَجِبَالُ آوِّنِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ، وَالنَّالُ الْهُ الْحَدِيْلُ فَ آنِ الْفِيلِيْلُ أَنِ اللَّهُ الْحَدِيْدُ فَلَ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّمُ وَالنَّعْلِيْرَ ، وَالنَّا لَهُ الْحَدِيْدُ فِي الْمُولِيَّ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدِيْدُ فَلَ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّكُولِيَ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

اعُمَلُ سَبِعُتِ وَقَدِّرُ فِی السَّرُ دِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَلِسُلَيْهُنَ بنا زریں کثادہ اور اندازے سے جوڑ کڑیاں فٹ اور کروتم سب کام بھلا میں جو کچھتم کرتے ہو دیکھتا ہوں فی اورسیمان کے بنا کشادہ زریں، اور اندازے سے جوڑ کر کڑیاں، اور کروتم سب کام بھلا۔ میں جو کرتے ہو دیکھتا ہوں۔ اور سلیمان کے

ف یعنی نبوت کے ماتھ غیر معمولی سلطنت عنایت فرمائی۔

ق میں میں سے سیست میں کہمی بھی بھی بھی میں لگلتے، خدا کو یاد کرتے بنوت الہی سے روتے بہی دہلیل میں مشغول رہنے اورا بنی ضرب المثل خوش آ وازی سے زبور پڑھتے، اس کی بجیب وغریب تاثیر سے بیما زبھی ان کے ساتھ بیج پڑھنے تھے اور پرندسان کے گرد جمع بوکرای طرح آ واز کرتے ہی تعالیٰ نے ایپ نفش سے ان کو یہ خاص بڑ علی خرر بیما روں کی بیج سے مراد محض ان کی آ واز بزگشت ہو، یا وہ عام بیج جو ہر چیز زبان عاب یا قال سے کرتی رہتی ہو حضرت واقد دیے مخصوص فضل و شرف کے ذیل میں اس چیز کا ذکر کرنا محض ہوگا۔ (العیاذ بائند) و نیجیا کی آقی مقعہ کا حکم تکوین ہے۔

و سل یعنی حضرت واقد عید السم سے بی میں ہم نے و ہے کو موسم کی طرح زم کر دیا۔ بدون آگ اور آلات صناعیہ کے لوے قرض طرح چاہتے باتھ سے قو ڈموز میں گئی دخترت واقد عید السم سے بی میں ہم نے و ہے کو موسم کی طرح زم کر دیا۔ بدون آگ اور آلات صناعیہ کو ہے قرض طرح چاہتے باتھ سے قو ڈموز مین کے فیادر اس کی زر میں تیار کر کے فروخت کرتے تا کر قراخ و کتا وہ در میں تیار کرواور اس کے طبقے اور کڑیاں ٹھیک اندازہ سے جوڑو جو بڑی جھوٹی اور پیل موٹی میں ہوئے کے اعتبار سے میناسب ہول۔

بونے کے اعتبار سے میناسب ہول۔

و میں یعنی ان منائع میں پڑ کر منعم حقیقی کی طرف سے مفلت مذہو نے پائے یہمیٹر عمل صالح کرتے رہواور یادرکھوکدالندسب کام دیکھتا ہے۔

الرِّيْحُ عُلُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ ، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطِرِ ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعُمَلُ كَ بِوَالَوْمَ كَلِمَزَلِ ال فَيَالِكِ مِينِ فَي اور ثام فَمَزِلِ ايك مِين فَي الدِبِهِ وَيَالِكِ مِينَ فَي ال مَنْ عَبَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِينَ فَي اور ثام فَمَزِلِ ايك مِينَد اور بِها ديابم في اس كواسط چشر يُعطِيّ تا في كا دور جِنُول مِن سے بِحَة لوگ

بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِنْنِ رَبِّهِ ﴿ وَمَنَ يَيْزِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمُرِنَا نُنِفُهُ مِنْ عَلَابِ السَّعِيْرِ ﴿ عَصْ مِحْتَ كُرِتَ اللَّ عَمَا مَنَ اللَّ عَرَبِ كَ مَمَ عَادر جَوَوَ لَى بَعِرِ عَالَ مِن عَمَارِحَ مَعَ عَجَما مَن بَمَ اللَّوَ آكَ كَامَذاب فَلَ جومحت كرت الله عَمامِن الله عَرب عَهم هـ - اور جوكوني بعرك ان مِن مارك عَم سے جَمَعامِن بم الله وَآكَ كي ار

یکمکُون کَه مَا یَشَآءُ مِن هُمَارِیْب وَتَمَاثِیْل وَجِفَانِ کَالْجَوَابِ وَقُلُور رُسِیْتِ وَمَاثِیْلُ وَجِفَانِ کَالْجَوَابِ وَقُلُور رُسِیْتِ وَ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اعْمَلُوۤ اللَّا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴿ فَلَبَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ

کام کروائے داؤد کے گھر دالواحمان مان کرادرتھوڑے ہیں میرے بندول میں احمان مانے والے فعم پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پرموت کو کام کرد داؤد کے گھر دالو! حق مان کر۔ اورتھوڑے ہیں میرے بندول میں حق مانے والے۔ پھر جب تقدیر کی ہم نے اس پرموت،

مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتُهُ الْإِرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ \* فَلَبَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الجِنُّ أَنُ لَّو

نہ جتایا ان کو اس کا مرنا مگر کیڑے نے گئن کے کھاتا رہا اس کا عصابے پھر جب وہ گریڑا معلوم کیا جنول نے کہ خہتیا ان کو اس کا مرنا مگر کیڑے نے گبن کے، کھاتا رہا اس کا عصابے پھر جب وہ گریڑا، معلوم کیا جنوں نے، کہ فل حضرت سیمان عیدالسلام کاتخت تھا جونفا میں اڑتا۔ ہوااس کو خام سے یمن اور یمن سے خام لے چلتی ۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مخرکر دیا تھا، ایک مہینہ کی ممافت ہوا کے ذریعہ سے ان میں طے ہوتی تھی ۔ مورہ " انہیاء" اور مورہ " نمل" میں اس کا کچھ بیان گر دچکا ہے اور آ مے مورہ " میں آئے گا اور چھلے ہوئے جن کے اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف نکال دیا تھا۔ اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے برٹ رہی رہی اور نگیں اور نگی وغیرہ ) تیار کو تھے جن میں ایک لاکھانا بیکا اور کھل ما ماتا۔

نے یعنی بہت سے جن جنہیں دوسری مکیشاطین سے تعبیر فرمایا ہے، معمولی قلیول اور مندمت گارول کی طرح ان کے کام میں لگے رہتے تھے ۔اللہ کا حکم تھا کہ سیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں ذراسرکٹی کی تو آ گ میں بھونک دیا جائے گا۔

فی یعت بین بڑے بڑے کل مسجد کی اور قلعے جنات تعمیر کرتے اور جسم تصویر ہیں بناتے (جوان کی شریعت میں ممنوع نہیں ہوں گی، شریعت محمد یہ الدُعلیہ وسلم نے سنع کر دیا) اور تاہے کے بڑے بڑے بڑے بڑے لگی بناتے بسیے حوض یا تالاب اور دیکیں تیار کرتے جواپنی جگہ سے بل سکتی تعمیل سایک ہی جگہ دکھی ہتیں ۔

وسلم نے سنع کو دیا) اور تاہے کے بڑے بڑے لگی بناتے بسیے حوض یا تالاب اور دیکیں تیار کرتے جواپنی جگہ سے بلی کو شرکز اور کرتے رہو بحض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے وہ کام کروجن سے حق تعالیٰ کی شرکز اربی لیکتی ہو۔ بات یہ ہے کدا حمال تو خدا تم وہیں گئی لہذا کامل شرکز کرار بن کراپنی قدر ہے کہ احمال تو خدا تم وہیں گئی لہذا کامل شرکز کرار بندے بہت تھوڑے ہیں، جب تھوڑے ہیں تو قدر زیادہ ہوگی لہذا کامل شرکز کرار بن کراپنی قدر ومنزلت بڑھاڈ۔ یہ خطاب داؤ د کے کہنے اور گھرانے تو ہے، کیونکہ علاوہ متقل احمانات کے داؤ دعلیہ السلام ہے اس کے گھر میں کوئی دقت ایسانہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی دقت ایسانہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی دقت ایسانہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی دقت ایسانہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی در بتا ہو۔

بی میں مشغول میں در بتا ہو یہ یہ مشغول در بتا ہو یہ میں مشغول در بتا ہو یہ بی مشغول در بتا ہو یہ بیا کہ میں کوئی در بتا ہو یہ بیا کہ میں کوئی در بتا ہو یہ بیار بیانہ ہو یہ بیال در بتا ہو یہ بیار بیانہ ہو یہ بیار بتا ہو یہ بیار بیانہ بیار در بتا ہو یہ بیار بیانہ بیان سے بیار بیانہ بیانہ بیانہ بیانہ بیانہ بیار بیانہ بھور کے بیار کوئی دور بیانہ بیار بیانہ بیار بیانہ بیانہ

# كَانُوْا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْا فِي الْعَنَابِ الْمُهِيْنِ ٣

ا گر خرر کھتے ہوتے غیب کی ندر ہتے ذات کی تکلیف میں فل

اگرخبرر کھتے ہوئے غیب کی ، ندر ہتے ذہب کی تکلیف میں ۔

### قصهُ دوا وُدوسليمان عليهاالصلوٰ ة والسلام

عَالَيْمَاكَ: ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَا دَاوُدَمِنَّا فَضُلًّا ١٠ . مَا لَيِثُوا فِي الْعَذَابِ الْهُهِيْنِ ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں آسان وزمین کی پیدائش کا ذکر کرئے فرایا۔ ﴿ إِنَّ فِیْ خُلِک لَاٰ یَہُ یُکُلِ عَبْنِ مُنینیہ ﴾ یعنی اسان وزمین کی پیدا میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے ہر عبد منیب کے سے بینی ہراس بندہ کے لئے جوخدا کی طرف متوجہ اور ملتفت ہو بید و اور ملتفت ہواب ان آیات میں دوخاص عبد منیب کا قصد ذکر کرتے ہیں جوخدا کی طرف خاص طور پر متوجہ اور ملتفت ہو بید و عبد منیب الله کے وہ خاص بندے ہے جن پر القد نے ظاہری اور باطنی تعتیں مکمل فرما عیں اور نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال عبد منیب الله کے وہ خاص بندے ہے جن پر القد نے ظاہری اور باطنی تعتیں مکمل فرما عیں اور نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی عطاکی مگر با جودوین دونیا کی نعتوں کے جمع ہونے کے منع حقیق کے شکر سے عافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت ذرا عفلت ہوئی توسجدہ میں گر گئے اور استعفار کرنے گئے چنانچہ داود علیش کے قصہ میں ہے ﴿ فَاللّٰہ کَا مِنْ سِیّا ہِ جَسَدًا فُرَةً اَنَابَ ﴾ اور سلیمان علیشا کے حق میں ہے۔ ﴿ وَالْقَیْنَا عَلَی کُنُ سِیّیہ جَسَدًا فُرَةً اَنَابَ ﴾ اور سلیمان علیشا کے حق میں ہے۔ ﴿ وَالْقَیْنَا عَلَی کُنُ سِیّیہ جَسَدًا فُرَةً اَنَابَ ﴾ اور سلیمان علیشا کے حق میں ہے۔ ﴿ وَالْقَیْنَا عَلَی کُنُ سِیّیہ جَسَدًا فُرَةً اَنَابَ ﴾

نیزاس قصہ میں منکرین قیامت کا بھی جواب ہے کہ جب خدائے برتراپنے کسی بندہ کے لئے پہاڑوں کو مخر کرسکتا ہے اورلو ہے کو موم کی طرح نرم بناسکتا ہے تو کیاوہ خدائے قادراستخوا نہائے انسانی اورعظام جسمانی یعنی انسانی ہڑیوں کو مع ان کے قوائے طبیعی اورانسانی کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں چنانچے فرماتے ہیں اورالبتہ تحقیق ہم نے داؤد علیلہ کو ابنی طرف سے ایک خاص بزرگ عطاکی کہ نبوت کے ساتھ ان کو سلطنت اوراس کا سازوسامان بھی عطاکیا ہم نے ان کو جونعتیں عطاکیں سے ایک خاص بزرگ عطاکی کہ نبوت کے ساتھ ان کی نبوت کی دلیل تھی اور ہماری کمال قدرت کی بھی دلیل تھی۔ ان میں ہرنعت ان کی فضیلت اور کرامت اوران کی نبوت کی دلیل تھی اور ہماری کمال قدرت کی بھی دلیل تھی۔

چنانچہ ہم نے بہاڑوں کو تھم دیا کہ اے بہاڑوتم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تبیج کرواور اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جب داؤد ناینی کا ذکر کریں اور اس کی شبیح میں مشغول ہوں توتم بھی ان کے ساتھ اللّٰہ کی شبیج اور اس کے ذکر میں مشغول ہوجاؤ اوراس طرح پرندوں کو بھی میں محم دیا کہتم بھی ان کے ساتھ تبلیج کیا کرو۔ کما قال تعالیٰ ﴿إِنَّا سَخُونَا الْجِبَّالَ مَعَهٰ يُسَيِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّلْرُرَ مَحْشُوْرَةً ﴾.

جب دَا وَد مَا يَنِهِ اللّٰهِ كُ تَبِيح بِرْ هِيْ تُو بِهارٌ ي بھي حقيقة بآواز بلندان كے ساتھ تبيح پڑھتے اور پرندے بھي ان كے ساتھ حقیقة تسبیح پڑھتے اور پیسپے حقیقی تھی بزبان حال یا صدائے بازگشت نیقمی پیسب داؤد طاینیا کامعجز ہ تھااور خدا کی قیدرت کا کرشمہ تھا کہ جوخدا بے جان ادر زبان چیز وں کو گویائی عطا کرسکتا ہے وہ مردوں کے بے جان ادر بے زبان ریز وں کو کیوں دویاره زنده نبیس کرسکتا \_

الله تعالیٰ نے داؤو الیں کوخسن صورت بعنی خوش آ وازی کامعجز ہ عطا فر ما یا تھا کہ دنیا کی کوئی آ واز اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ داؤد ملیلا جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تبیج کرتے تو درود بوار اور درخت اور یہاڑ ان کے ساتھ حقیقة تسبیح کرتے اور ﴾ برندے ان کے گردجمع موجاتے اور ان کی طرح آ واز کرتے محض صدائے بازگشت نہ تھی اس لئے کہ ﴿وَلَقَنْ الَّيْمَا دَاؤدَ ﴿ مِنَّا فَضَلًّا ﴾ ہے حضرت داؤد علینہ کی خاص فضیلت اور بزرگ کا بیان کرنامقصود ہے بہاڑوں کی تبیج ہے محض ان کی آواز باز گشت مرادلینا بالکل بے معنی ہے۔ صدائے بازگشت فضیلت اور بزرگ کی چیز نہیں قرآن کریم میں ہے ﴿وَانْ مِنْ شَيْءِ إِلّا يُسَيِّحُ بِحَمُدِيهُ وَلَكِنَ لَا تَفْقَهُوْنَ لَسُبِيئِحَهُمْ ﴾ يعنى هر چيزحقيقة الله كاتبيج وتحميد كرتي سيحقة نهيس ـ اوراي ناسمجمي كي وجہ سے بھی اس کو بیچ حالی کہتے ہیں اور بھی صدائے بازگشت۔التدان لوگوں کو عقل دے۔

الله تعالیٰ نے بوسف علینیں کوحسن و جمال کامعجز ہ عطافر مایا اور داؤد علینیں کوحسن صوت یعنی خوش آ وازی کامعجز ہ عطا فرمایا۔ داؤد ملطِ اللہ کے خاص عبد منیب تھے جب خوش الحانی کے ساتھ زبور پڑھتے یا تبیجے پڑھتے تو ان کی منییا نہ اور خاشعانہ اور معجزانیآ واز سے پہاڑ اور درود بوار اور پرندنجی عبد منیب ( خدا کی طرف رجوع کرنے والے ) ہوجاتے اور ان کے ساتھ حقیقة تسبیح کرنے لگتے اور چرنداور پرنداور پہاڑوں کی تسبیح وتحمید سب حقیقی تھی جیسے ستون حنانہ کاروناحقیقی تھا۔اورحضور پرنور مُلْقِيْنًا كامعجز ه تعالـاي طرح داؤد علينا كتبيع وتحميد سے جمادات اور حيوانات كي تبيح وتحميد داؤد علينا كامعجز هتي \_ن زصوت دلکشش جال تازه گشتے رواں ذوق بےاندازہ کشتے سپهر چنگ پشت از عنون ساز ازال پر حال تر نشنوده آواز دا ؤد عَالِيُّهِ كَي د وسرى فضيلت كا ذكر

اور ایک فضیلت و کرامت ہم نے داؤد ملیٹا کو بیعطا کی کہ داؤد ملیٹا کے لئے لوہے کو بلاسب ظاہری موم کی طرح نرم کردی<u>ا اور بی</u>تکم دیا کهتم اس لوہ ہے کش دہ زرہیں بنا دَاور کڑیوں کے <del>جوڑنے میں انداز ہ کا لحاظ رکھو</del> کہ نہ بہت بھاری ہوا در نہ بہت ملکی ہوا درالی مضبوط ہو کہ اس کا پہننے والا تیرا در تکوار سے چے سکے یہ بیجی داؤد مل**ایل**ا کامعجزہ تھا کہ لو ہا بغیر آگ میں ڈالے اور بغیر ہتھوڑے کے کوئے ان کے ہاتھ میں موم کی طرح زم ہوجا تا اور تا مے کی طرح اس کو بٹ کرزرہ بنا لیتے تا کہ جہاد میں کام آویں اور اے آل داؤد کا فروں کے مقابلہ اور ان کے دار کورو کنے کے لئے توقم نے کشادہ زر ہیں تیار کر لیے گرنفس اور شیطان کا واررو کئے کے لئے بھی زر ہیں تیار رکھو یعنی تم سب نیک عمل کرتے رہو کہ جس میں نفسانیت کا شائبہ نہ ہو سخقیق میں تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمزوری تونہیں کرنفس و شیطان کے مقابلہ میں کہیں کرزور ذرہ ثابت نہ ہو۔

حکایت: .....داؤد این از ماند باد شاہرت میں بیئت بدل کرملک میں پھرتے اور لوگوں ہے باد شاہ کا حال دریا فت کرتے تاکہ اگرکی کوکوئی شکایت ہوتواس کی اصلاح کر سکیس جم شخص ہے بھی پوچھے تو وہ واؤد مانیا کی عبادت اور ان کی فیک خلقی اور عدل و انسان کی تعریف کرتا ایک دن ایک فرشته انسان کی صورت میں ملاتو واؤد مانیا نے اس کو اپنے ہے انجان ہجھ کراس ہا بنا حال پوچھا اس نے کہا داؤد مائیا سب آ دمیوں ہے بہتر ہے اور بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک خصلت ہے اگروہ نہ ہوتی تو وہ بہتر ہوتا واؤد مائیا نے پوچھا وہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ وہ خود بھی مسلمانوں کے بیت المال ہے کھا تا ہے اور اپنے الل دعیال کو بھی اس میں سے کھا تا ہے اگروہ خود اپنی مخت اور ہا تھ کی کمائی ہے کھا تا تو بہتر ہوتا ۔ داؤد مائیا نے بارگاہ ضداوندی میں دعا شروع کی کہ جھے کوئی الی حرفت سکھا دی جن اور ہی جس سے میں اور میر ہائی وعیال مستغنی ہوجا عیں پس اللہ تعالی نے ان کوزرہ بنانے کی صنعت سکھا دی جیسا کہ سورۃ انبیاء میں گر را وہ وہ گئی نہ کہ شدقہ تہ آبو ہیں آگھ کی کہ اللہ عزوج کی سے ایک تبائی نے ان کوزرہ بنانے کی صنعت ان کوسکھلا دی چنا نچہ داؤد مائی ہے شدقہ تہ آبو ہیں آگھ کی کہ اللہ عزوج کی سے ایک تبائی میں سے ایک تبائی اس میں سے ایک تبائی میں میں میں میں میں ہوتا ہے داؤد میں تک کے گئے ذکر وہ دی ہے ہو وہ سے ایک تبائی آئی میں دور وہ بنانے کے لئے ذخیرہ دیکہ چھوڑ تے ۔ بیان کیا صد تکر نے اس میں میں اور میں دیس سے ایک تبائی آئی میں دور دیا در ایک تبائی ان کر دیا در ایک تبائی ان کے لئے ذخیرہ دیکہ چھوڑ تے ۔ بیان کیا جا ہے کہ ایک زروج کی دور کی تباؤر دور جس کے دائر دور جا کہ دور کی تباؤر دور دیا دور کی کے دیس دیس دی دور کی اور کی دیا کہ دور کی کہور کے دور کی کے دور کی کی میں دور دیا دور کی کیا کی دور کی کھوڑ تے ۔ بیان کیا جا کہ کہائی کی دور کی کیا کہ دور کی کی کہائی کے دور کی کھوڑ تے ۔ بیان کیا جا ہے کہائی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کر دیا دور کی کی کی دی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی کی دور

#### دومرے عبدمنیب کا ذکر

﴿ وَلِسُلَّيْهُنَّ الرِّنْحَ غُلُوتُهَا شَهُرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهُرٌ ﴾

گزشتہ یات میں اللہ تعالی نے داؤد علیہ پر اپنے فضل وانع م کاذکر فر ما یا اب ان آیات میں ان کے فرز ندار جمند سلیمان علیہ پر اپنے فضل وانعام کاذکر فر ماتے ہیں باب اور بیٹے دونوں ہی عبد منیب سے پہلی آیت میں منیب باپ کاذکر فر ما یا اب دوسری آیت میں منیب بیٹے کاذکر کرتے ہیں ان دونوں کے ذکر سے مقصود عبدیت اور انابت الی اللہ کی برکات اور شرات کا بیان کرنا ہے اور یہ بتانانا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا سرمایہ عبدیت اور انابت الی اللہ ہے جنانچ فر ماتے ہیں اور واؤد کے بعد ہم نے ان کے بیٹے سلیمان مائیہ کے لئے ہواکو منخر کردیا جس کی صبح کی رفتار ایک مہدیتی اور شام کی رفتار ایک مہدیتی اللہ تھا کہ ہواکو میں اللہ تعالی نے سلیمان مائیہ کے لئے ہواکو میں تھی دیتے اس کے مطابق و وجلتی۔ ﴿ فسیعین مَا اللّٰہ ہُمَا تَحْدِرِی اللّٰہ اللّٰہ ہُمَا ورسُما من مُردیا ہواکو میں اور کرامت تھی۔ ﴿ فسیعین مَا اللّٰہ ہُمَا ورسُما من مُردیا ہواکو میں اور کی فضیلت اور کرامت تھی۔ ﴿

حسن بصری میشد فرماتے ہیں کہ مج کو دمشق ہے اپنے تخت اور بساط پر بیٹھ کر ہوا میں روانہ ہوتے اور اصطحر فارس

میں اتر کر قیلولہ کرتے اور دمشق اور اصطح کے درمیان تیز رفتاری کے ساتھ کائل ایک ماہ کی مسافت ہے پھر شام کو اصطح سے روانہ ہوتے اور رات کابل میں بسر کرتے اور اصطح سے کابل تک تیز رفتاری کے ساتھ ایک ماہ کی مسافت ہے۔غرض یہ کہ اللہ تعالی نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ کے لئے ایسام خرکر دیا تھا کہ ایک دن میں دو مہینہ کی پیدل مسافت طے کرتے تھے (تغیر قرطبی: ۱۲۱۳) غرض یہ کہ ہوا کو اور خلا کوسلیمان علیہ کی سیر وسیاحت کے لئے مخر کردیا گیا تھا یہ نجاب اللہ ان کوایک مجز ہ عطا کیا گیا تھا۔ اور ایک فضیلت ہم نے سلیمان علیہ کو یہ عطا کی کہ ان کے لئے تا نے کا ایک چشمہ روال کردیا یعنی تا نے کا ایک چشمہ روال کردیا تھا گی کہ و جا ہیں اس سے بنا سکیں اللہ تعالی نے بطور مجز ہ صفاء کے قریب ملک یمن میں پھلے ہوئے تا نے کا ایک چشمہ رکالا تا کہ جو جا ہیں اس سے بنا سکیں جس طرح اللہ تعالی نے داؤد ملیہ کے لئے تا ہے کا ایک چشمہ جاری کردیا۔

الوے کو زم کردیا تھا ای طرح اللہ تعالی نے سلیمان علیہ کے لئے تا نے کو زم کردیا اور اس کا چشمہ جاری کردیا۔

اور ایک فضیلت اور کرامت ہم نے سلیمان علیہ کو یہ عطا کی کہ جنات کوان کے تالیع فرمان کرویا چنانچہ جنوں میں سے کتنے ایسے بتھے کہ سلیمان علیہ کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے لیعنی جنات بحکم خداوندی سلیمان علیہ کے لئے مسخر تھے اور سلیمان علیہ کے حکم کے مطابق وہ خدمت اور محنت کرتے تھے اور کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ کے حکم سے سرگٹی کرتا تو معنی میں اور فرما نبر داری سے روگر دانی کرتا تو ہم اس کو چکھاتے آگ کی مار لیعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معین تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا جو جن حکم عدولی کرتا تو فرشتہ اس کو جکھاتے آگ کی مار تا جس سے وہ جن جل جاتا ہیں ان کو جھاتے آگ کی مار تھے۔ کہ تا تو فرشتہ اس کو باتھ میں آگ کے کا کوڑا ما نبر دار تھے۔ کرتا تو فرشتہ اس کو بات سلیمان علیہ کے مطبع اور فرما نبر دار تھے۔

الغرض الله تعالی نے جنوں کوسلیمان علیا کے لئے مسخر فر ما یا تھا۔ بناتے تھے وہ ان کے لئے جو پچھ وہ وہ جاتے تھے قطعے اور بڑی بڑی عمارتیں اور تصویریں اور پیتل اور تا نبے سے طرح طرح کی مورتیں ۔حضرت سلیمان علیا کی شریعت میں مورتیں بنانا جائز تھالیکن ہماری شریعت میں جاندار کی مورتیں بنانا ناجائز ہوگیا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تماثیل (مورتیں) جاندار کی نہ تھیں بلکہ درختوں وغیرہ کی مورتیں تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مورتیں تھیں تا کہ لوگ ان کو دیکھ کر جاندار کی نہ تیں بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا مگر ہماری بیا کیزہ شریعت میں مندوخ کرو یا گیا۔

اور بناتے تھے ان کے لئے تالاب جیسے بڑے بڑے کئن اور ایسی بڑی بڑی بڑی میٹیں بناتے کہ جو اپنی جگہ پر جمع ہوئی رکھی رہتیں کہ کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف پچھلے ہوئے تا نے کا چشمہ جاری کر دیا تھا جس کو جنات سانچوں میں ڈھال کر بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے جس میں ایک شکر کا کھانا یک سکے۔

اَمُو قَالُیْفَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیْمِ ﴾ کی تفسیر میں گزراتمام جنات بحکم خداوندی سلیمان طابی*ی کے مخرعتے کئی کی مجال نیٹی* کے حکم سلیمانی سے سرتانی کریئے۔

غرض ہے کہ ہم نے آل داؤدکو یہ ضیبتیں اور نعتیں عطا کیں اوران کو پیچکم دیا کہ اے آل داؤد ،شکر کے کام ملکے رہو اور میرے بندول میں سے شکر گزار بہت کم ہیں شکر ہے نعمت باتی بھی رہتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کوسلیمان ملیٹھ کے لئے مسخر کردیا تھا ان کے تھم کے مطابق وہ خدمت انجام دیتے تھے جب سلیمان ملیٹھ کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت کو جنات پر مستور اور مہم رکھیں تا کہ جن اس کا مرکز نے رہیں۔ پس جب ہم نے سلیمان ملیٹھ پر موث کا تھم جاری کیا تو ایسے طور پر ان پر موت واقع ہوئی کہ جنات کو اس کی خبر نہ ہوئی جس کی صورت ہے ہوئی کہ جنات تھیر کے کام مشغول تھے۔ سلیمان ملیٹھ حسب دستور بیکل میں وافل ہوئے اور عصا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہوئے جنات ہے تھے کہ یہ ہماری نگر انی کر رہے ہیں ای حالت میں آپ ملیٹھ کی اور حقیق ہوگئی اور اس طرح سال بھر تک عصا کے مبارے کھڑے رہے جنات یہ بچھتے رہے کہ آپ مایٹھ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ عصائے سلیمان کو کی دیمک کے کیڑے نے کھایا وہ لکڑی ٹو ٹی اور آپ میں ایک جنوں کو کئی نے خوان

پس جب اس عصائے گرجانے ہے سلیمان ملیکہ گر پڑے تب جنوں پر حضرت سلیمان ملیکہ گر پڑے تب جنوں پر حضرت سلیمان ملیکہ اور سلیمان ملیکہ اور بیہ بات گس کے کیڑے کے کھانے کے حساب اور تخمینہ ہے معلوم ہوئی کہ وفت یائے ہوئے ایک سمال ہوااور سلیمان ملیکہ کے گرنے سے جنوں نے بینجی جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو آئی مدت تک ذلت وخواری کی تکلیف میں نہ رہتے۔ جنوں کا گمان تھا کہ وہ غیب کو جانے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے ایسا ہی ظاہر کرتے اور بہت سے جابل آ دی بھی یہی گمان رکھتے تھے ہیں جب سلیمان ملیکہ اس طرح سے گرے تو لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ اگر جن غیب دان ہوتے تو سال ہور تک اس عذاب وخواری میں کیوں پڑے رہتے ملکہ جس روز انتقال ہوا تھا ای روز بھا گ جاتے اور اس محنت اور مشقت سے چھٹکا را بیا جاتے ۔ سلیمان ملیکہ محبر میں مشغول تے تعمیر ہنوز نامکمل تھی کہ دفت آ پہنچا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تد ہیر سے کھڑا مرکما تا کہ ان کی موت کے بعد ان کے باقی ماندہ کام کی تکمیل ہوجائے۔

ۅٙٵڞؗػؙۯۏٳڵ؋؞ڹڵڒۊ۠ٛڟؾۣڹة۠ۊۜڒبؓۼؘڣؗۏڒٛ۞ڣؘٲۼڗۻؙۏٳڣؘٲۯڛڵڹٵۼڵؽؠۣۣۿ؞ڛؽڶٳڵۼڕڡؚ

ادراس كا شكر كرو ف شهر ب يا كيزه اوررب ب مناه بخشے والا في سو دھيان بيس ندلائے بھر چھوڑ ديا ہم نے ان بدايك ناله زور كا اور اس کا شکر کرو، دلیں ہے یا کیزہ، اور رب ہے گناہ بخشا۔ پھر دھیان میں نہ لائے، پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر نالہ زور کا،

وَبَتَّلُنْهُمْ يِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَّاثْلِ وَّشَىءٍ مِّنْ سِنْدٍ قَلِيْلِ® ذلك

اور دیسے ہم نے ان کو بدلے میں ان دو باغول کے دو اور باغ جن میں کچھ میوہ کیلا تھا اور جھاؤ اور کچھ بیر تھوڑے سے فیل یہ اور دیئے ان کو بدلے ان دو باغوں کے دو اور باغ، جس میں کچھ ایک میوہ کسیلا اور جھاؤ، اور کچھ بیر تھوڑے سے۔ بیا

ف مویاوہ نشانی زبان مال سے تهدری تھی کہا ہے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوادراس نعم حقیقی کاشکراد ا کرویکفروعصیان اختیار کر کے ناشکرے مت بنو۔ یاجیہا کربعض سلف کا قول ہےانبیا دکی زبانی الذتعالیٰ نے یہ دایت فرمائی ہوگی ۔ کہتے میں تیر ہ نبی عیبم السلام اس قوم کی طرف بیسجے گئے ۔اگر میسجے ہے تو

حضرت میں علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے اوران کے وارث بعد کو بھی اس قوم کی بربادی کے وقت تک مجھاتے رہے ہول گے۔ واللہ علم۔ فی مصنعت ارض القرآن" ،" سبا" کی عمارتوں کاذ کر کرتے ہوئے گھتا ہے" ای سلاعمارات میں ایک چیز بندآ ب ہے جس کوعرب حجاز" مد" اورعرب مین عرم " کہتے میں عرب کے ملک میں کوئی دائی دریانہیں ۔ پانی بہاڑوں سے بہہ کرریگتا نول میں خٹک اورضائع ہوجا تاہے ۔زراعت کےمصرف میں نہیں آتا۔ " سا" مختلف مناسب موقعول پر بہاڑوں اور دادیوں کے پہچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیتے تھے کہ پانی رک جائے اور بقد رضرورت زراعت کے کام میں آئے مملکت " مبا" میں اس فرح کے مینکڑول بند تھے۔ان میں سب سے زیاد ومشبور" مدمارب" ہے جوان کے دارالکومت " مارب" میں واقع تھا۔شہر مارب کے جنوب میں داہنے بائیں دو بہاڑ ہیں جن کانام کو وابلق ہے رسانے ان دو بہاڑ ول کے بیج میں تقریبا ۵۰۰ ق م میں سد باب کی تعمیر کی تھی۔ یہ بند تقریباایک سوپی س فث کمبی اور پیماس فٹ چوڑی ایک دیوار ہے۔اس کااکٹر حصہ تواب افاد و ہے تاہم ایک ٹلث دیوار اب بھی باتی ہے۔" ارناؤ" ایک یور پین میاح نے اس کےموجو دہ مالات برایک مضمون فرنچ ایٹیا ٹک سوسائٹی کے جزل میں کھا ہے اس کاموجو د ،نقش نہایت عمد گئی سے تیار کیا ہے ۔اس دیوار بے جانجا کتبات ہیں و ابھی پڑھے گئے ۔اس مدیس او پرینے بہت کھڑئریا کھیں جوحب ضرورت کھولی ادر بند کی جاسکتی تھیں ۔" سد" کے دائیس ہائیں مشرق و مغرب میں دو پڑے پڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کوسیراب کرتا تھا۔اس نظام آب رسانی سے چپ و راست دونوں مانب اس ریکتانی اور ثور ملک کے اعد تین سومیل مربع میں مینکڑوں تک بہشت زار تیار ہوگئی تھی جس میں ابواع واقسام کے میبوے اور خوشبو دار درخت تھے ۔قرآن کریم" جتنن عن یعین وشعال" کہہ کران ہی باغول کی طرف اثارہ کرتا ہے ۔ یونانی مورخ" اگاتھرٹیڈس" جوہ ۱۶ ق میس" سا" کامعامرتھا بیان کرتا ہے ۔" مباعرب کے مرمبزوآ بادحصہ میں رہتے ہیں جہاں بہت انتھے اٹھے بیٹمارمیوے ہوتے ہیں ۔ دریا کے کنارے جوز مین ہے اس میں نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں۔اندرون ملک میں بخورات، دار چینی اور چھوارے کے نہایت بلند درختول کے کیجان جنگل میں اوران درختول سے نہایت شیریں خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ درختول کے اقبام کی تعثرت د تنوع کے سبب سے ہرتسم کانام و دصف شکل ہے جوخوشبواس میں سے اڑتی ہے و و جنت کی خوشبو ہے تہیں اورجس کی تعریف نعلول میں ادانہیں ہوسکتی ۔جواشخاص زمین سے دورسامل سے گزرتے ہیں ،و ابھی جب ساحل کی طرف سے ہوا جلتی ہے تو اس خوشبو سے محکوظ ہوتے میں ۔ وو کو یا آب حیات کالطف اٹھاتے ایں ۔اور یہ تبید بھی اس کی قوت ولطانت کے مقابل میں ناتھ ہے " آرٹی میڈروس جو سیا" کے عہد آخر میں تھالکھتا ہے۔" سا" کاباد ثاہ اوراس کاالوان" مارب" میں ہے جوایک یہ اشجار پیاڑ پیش دمسرت ( زمانہ ٹوشحالی میں واقع ہے یہ عرض باعتبارسر سبزی، خوشحالى سامان ميش اورامتدال آب وجواكة مارب" اى كامعداق تقار" بلدة طيبة ورب غفور"، "رب غفود "سادحراثاره كردياك اپني طرف سے شکر گزار ہو۔ اگر بمقتنائے بشریت کچھ تقسیر رہ جائے گی تواللہ جموئی جموئی باتوں پر ایساسخت نہیں پکڑتا۔ اپنی مہر بانی سے معاف فر مادے **کا**۔ اس کی معتول کاشکر کماحقیس سے ادا ہوسکتا ہے۔

فت یعن میخوں کو خاطر میں بدلائے اور منعم حقیق کی شرکز اری سے مندموڑ ہے دہت ہم نے پانی کاعذاب بھیج دیا۔ وہ بندٹو ٹا تمام باغات اور زمینیں عزقاب ہوگئیں ۔اوران اعلیٰ درجہ کے فیس میودں اور پھول کی مگہ تکے درخت اور جھاڑ جھنکا زُرہ مجئے جہال انگور چھوارے اورتسم تم کی معتبیں پیدا ہو کی تھیں اب وہاں پیلو. جماد بملے اور بدمز ، مجل والے درخوں کے سوا کچھ نے آئی میں بہترین چیز تھوڑی کی جمز بیریوں کو مجھلو۔ بدوا قعہ صنرت منے علیہ انسان ماور نبی کریم کی النہ علیہ وسلم=

جَزِينَهُ مُ رَمَا كَفَرُوا ﴿ وَهَلَ مُجْزِئِ إِلَّا الْكَفُورَ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْفُرَى الّي الْكُورِي اللّهُ وَيَا الرَّي اللّهُ عَلَى الدَيابِ مِن ادران بيول مِن ببال بدريا بم نا والله بيول من ادران بيول من ببال بدريا بم نا الله والله بيول من الله والله بيول من ببال بدريا بم نا الله والله بيول من ببال بدريا بم بدله الله وي الل

ہم نے برکت رکی ہے، بسیاں راہ پرنظرا تیں، اور منزلیں تفہرا دیں ہم نے ان میں چنے کی۔ پھروان میں راتوں اور دنوں امن ہے۔ فَقَالُوْ الرَّبِّنَا لِعِلْ بَائِنَ اَسْفَارِ نَا وَظَلَمْ وَا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا مُمْ اَحَادِیْتَ وَمَزَّ قُنْهُمْ كُلُّ

چرکہنے لگے اسے دماز کردے بملے سفروں کو فیعل اور اپنابرائیا پھر کرڈالا ہم نے ان کو کہانیاں اور چیر کزئوے بخوے فیع اس میں ہے گیا تیں ہیں ہے پھر کہنے لگے اسے رب افرق ڈال ہم رے سفر میں ، اور اپنابرائیا ، پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں اور چیر کر کر ڈالا نکڑے ۔ اس میں ہے ہیں ہر = کے درمیانی عبد کا ہے تحقین آٹارقد بمرکوار ہت الاشرم کے زمانے کا ایک بہت پڑا کتیہ مدعرم کی بقیہ دیوار پرمل ہے اس میں بھی اس بند کے ٹو شنے کا ذکر

ہے۔ مگر یہ غالباً اس واقعہ کے بعد ہوا جس کاذ کرقر آن میں ہے واندہ اعلم حضرت ٹا، صاحب رحمہ اندکھتے ہیں ۔" جب اندنے چا) عذاب بھیج کھوٹس پیدا ہوئی اس پانی کے بند میں اس کی جز کرید ڈالی ایک ہر پانی نے زور کیا۔ بند کو تو ڑ ڈالا، و ، پانی عذاب کا تھا جس زمین پر پھر کیا کام سے جاتی رہی کہتے ہیں کہ بندٹو شنے کی پیشین کوئی ایک کا بن نے کی تھی اس پر بہت لوگ وطن چھوڑ کرادھرادھر چلے گئے، جو باتی رہے انھیں ان باغول کے بدلے یکھی اور کو دی کمل

چيزين ملين والله اعلم

و بان مال سے بہا ہوگااور ممکن ہے زبان قال ہے کہنے لگے ہوں کہ اے اللہ! اس طرح سفر کالطف نہیں آتا یمنزلیں دور ہوں ، آس پاس آبادیاں دیمیں مجوک پیاس متائے ، تب سفر کامزہ ہے ۔ حضرت شاہ صاحب دحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔" آ رام میں ستی آئی لگے تکلیف مانگنے کہ جیسے اور ملکوں کی خبر سنتے ہیں سفروں میں پانی نہیں ملتا ، آبادی نہیں ملتی ۔ ویسا ہم کو بھی ہو ۔ یہ بڑی ناشکری ہوئی ۔ جیسے بنی اسرائیل نے من وسلوی سے اکتا کرلہن ویساز کی طلب کی تھی ۔

ہ میں ہم نے شراز و بھیر دیااوران کو پارہ پارہ کر ڈالا۔اکٹر خاندان ادھرادھرمنتشر ہو گئے کو کی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل محیا۔ آبادیوں کے نام دختان حرف غلاکی طرف مٹ مجئے۔اب ان کی صرف کہانیاں باتی رہ کئیں کہوگٹ نیں اور عبرت پڑئویں۔ان کا و عظیم الثان تمدن اور ثان وشکو وسب خاک میں مل محیا یما حب" ارض القرآن" ان کے زوال وسقوط کی توجیداس طرح کرتا ہے کہ یونانیوں اور رومیوں نے مصرو ثام پر قبضہ پاکر ہند دستان وافریقہ کی حجارت کو بری راستہ سے بحری راستہ کی طرف مشقل کر دیااور تمام مال کشچوں کے ذریعہ سے بحراحمر کی راہ مصرو ثام کے موامل پراتر نے لگا۔اس طریق سفرنے یمن = مُحَرَّقِ اللَّهِ فَي خُولِكَ لَا يُتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ﴿ وَلَقَلُ صَلَّقَ عَلَيْهِ مَرَ الْبِلِيْسُ ظُنَّهُ مِر كُونِ وَالْمَ وَالْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْمُ يُؤْمِنُ بِٱلْأَخِرَةِ مِثَنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ ﴿

یقین لاتا ہے آفرت یہ جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آفرت کی طرف سے دھوکے میں، اور تیرا رب ہر چیز یر نگہان ہے قیص یقین لاتا ہے آفرت پر، الگ اس سے جو رہتا ہے اس کی طرف سے دھوکے میں۔ اور تیرا رب ہر چیز پر نگہان ہے۔

## قصه ُ قوم سبا

عَالِيَكَانُ : ﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمُ ايَةً الى مِرَبُّكَ عَلَى كُلِّ مَنَّ وَخِفِيظٌ ﴾

ربط: .....گزشته آیات میں منیبین اور شاکرین کا قصه ذکر فرمایا جو بندے الله کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اب اس کے بالقائل غیر منیبین اور غیر شاکرین کا ایک قصه ذکر کرتے ہیں جو خدا کے ناب س اور ناشکرے سے تاکہ لوگ اس سے نصیحت اور عبر ساکا قصه عبرت بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہوجائے کہ ناسیاس اور ناشکری اور عدم انابت الی الله کا کیا نجام ہوتا ہے بعض مرتب عدم انابت کا وبال دنیا ہی میں ظاہر ہوجا تا ہے۔ اہل سباکا قصہ بھی آیات قیامت میں سے ہے کہ حق جل شانہ نے ان کو جو سر سبز وشا واب باغات عطا کئے سے وہ نمونہ جنت و بہشت سے کفران نعمت کی وجہ سے نمونہ ووز خ بنا و سے شکری اور ناسیاسی کی سزامیں اہل سباکی جنت (باغ) کو جہنم سے بدل ویا گیا۔

= سے شام تک فاک اڑادی اور سالی نوآبادیاں تباہ ہوکر روگیس ۔"مصنف موصوف نے یہ تو جیہ مولر کی تحریر سے اخذ کی ہے ممکن ہے تباہی اور انتشار کا ایک ظاہر ی سب یہ بھی ہو یمگر اس برحصر کر دینا محیح نہیں ۔

ف یعنی ان حالات کوئ کر چاہیے علمندعبرت حاصل کریں جب انڈفرا فی اور بیش دے خوب شکراد اکرتے رہی اورتکلیف ومصیبت آ ئے تو صبر دخمل اختیار کر کے انڈ سے مدد مانگیں یہ

فَكَ بِهِ وَن اللَّهِ مَا يَكُورُ مَكَ كَمَا تَمَا ﴿ لَا خَتِيكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيمُلُا ﴾ اور ﴿ لُقَ لَا لِيَتَنَهُمْ مِن اَيَدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ آيَمَانِهِمُ وَعَنْ آيَمَانِهِمُ وَعَنْ آيَمَانِهِمُ وَعَنْ آيَمَانِهِمُ وَعَنْ آيَمَانِهِمُ وَكَا لَهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ آيَمَانِهِمُ وَعَنْ آيَكُمُ وَعِنْ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَعَنْ آيَكُمُ وَعَنْ آيَكُمُ وَعِنْ اللَّهُ وَعَنْ آيَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَعَنْ آيَكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ

میں میں میں میں میں میں میں کے دروں کی ہے۔ کی کے کہ ان کو زیر دستی راہ تی سے روک دیتا۔ ہاں بہکا تا بھملا تا ہے اوراتنی قدرت بھی اس لیے دی گئی کہ بندول کاامتحان و ابتلا منظورتھا۔ دیکھیں کون آخرت پر بھین کر کے مندا کو یاد رکھتا ہے اور کو لن دنیا میں بھنس کرانجام سے نافل ہوجا تا ہے اور بیوقون بن کرشک یا دخوکہ میں بڑجا تا ہے۔ اور کی تا تا ہے۔ اور کی بات کے لیے دونول طرف جانے کے راستے کٹادہ رکھیں ۔ جیریا کہ پہلے کئی جگہ اس کی تقریم جو جب کے استے کئادہ رکھیں ۔ جیریا کہ پہلے کئی جگہ اس کی تقریم ہو جب کے ایس کی تعربی کو بین ہے اور تمام احوال وشنون کی ایس کی جمہ کی بندے کو اس کے بنادی ہے۔ دیکھی ہے وہ بھری ہے وہ بھری میں شیطان کئی بندے کو اور کھی ہے مائے دونوں کی بنادی ہے ۔



غرض یہ کہ گزشتہ آیات میں داؤد ملی اور سلیمان ملی کا حال بیان کر کے کفار کو آگاہ کردیا کہ خدا کے نیک بندے دنیا کے طالب نہیں ہوتے بیں اور اس کے فرہا نبر دار اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں اب آئندہ آیات میں ناشکروں کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرہاتے ہیں تحقیق قوم سبا کے لئے ان کے مکانات میں خدا کے لطف وکرم کی عظیم نشانی موجود تھی ہر طرف راحت کا سامان تھا تکلیف کا نام ونشان نہ تھا یعنی ان کی بستی کے دائیں اور بائیں جانب باغوں کی دوسلسل قطار میں تھیں کہ میلوں تک ای طرح چلی گئی تھیں دوطر فہ مصل باغات چلے گئے تھے کہ ہر جانب کی قطار تکم میں ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی۔ ہر جانب کی قطار تکم میں ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی۔

علامه دمخشری میشد فرماتے ہیں که "جنتان مما مطلب نہیں که اس بستی کے یمین وشال میں صرف دو باغ تھے۔ عراق میں بھی بہت ی الیمی بستیاں ہیں کہ جہاں صرف دو باغ نہیں بلکہ متعدد باغ ہیں صرف دو باغ کا ہونا قوم سبا کے لئے مخصوص نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس بستی کے بمین وشال میں باغوں کی دوقطاریں متصل اورمسلسل میلوں تک اس طرح چلی منتخيس كدايك باغ دوسرے باغ سے متصل تھااور ہرجانب كى ايك قطار بمنزلدا يك باغ كےمعلوم ہوتى تھى غرض يہ كہ يہ خطہ خدا کی رحمت سے نہایت سرسبز اور شا داب تھا آ ب وہوا نہایت عمد وتھی کیڑ دں ادر مکوڑوں اور مکھیوں اور مجھروں کا نام دنشان نه تقارات پرامن متصغرض به كدراحت اورآ رام كااورترتى اورتمدن كا كوئى دقيقه باقى نه رباتهااور ميتنعم اورخوشحالى سوائے قوم سباکے اور کسی کوحاصل نہتھی اور اس ہے شل لطف وعنایت کے بعد انبیاءادر دارثان انبیاء کی معرفت بطور حلطف ان کو پیتکم ہوا کیسی کیسی نعمتیں دیں۔ کیا خوب پا کیزہ شہر ہے اور کیسارب غفور ہے جس نے تم پررحمتیں اور نعمتیں مبذول کیں اور تمہاری کوتا ہیوں پرمواخذہ نہیں کرتا اس پرایمان لا ؤادراس کاشکر کرو۔انند تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے کہ ان کو حکم دیں کہ ایک الله کی عبادت کریں اور اس کا شکر کریں پس ان لوگوں نے اللہ کی تو حید سے اور اس کی عبادت سے اور اس کے شکر سے اعراض \_\_\_ کیا اوراس سے مندموڑ ااور بجائے شکر گزاری اوراطاعت شعاری کے عیش وعشرت اور بدکاری کی طرف متوجہ ہو گئے لیس اس اعراض اورروگردانی کے سزامیں ہم نے ان پرعذاب بھیجااور جو انعام ان پر کیا تھا وہ ان ہے واپس لے لیا اور عرم بند کا سلاب ان پر چھوڑ دیا۔ "عیرم" دو پہاڑ ول کے درمیان ایک بڑا بندتھا جہاں تمام وادیوں کا یانی روکا گیا تھا کہ دور دور تک زمین اس سے سیراب ہوتی رہے اور اس بند کے تین درواز ہے تھے۔اول اوپر کے دروازے سے یانی ویتے پھر دوسرے سے اور پھرتیسرے سے جیسی اور جتنی ضرورت ہوتی ۔ قہر خداوندی سے جب وہ بندٹوٹا تو سلاب سے وہ تمام باغات غارت ہوگئے جو پہلے اس یانی سے سیراب ہوتے تھے اور یہ بند ملکہ بلقیس نے بنایا تھا جس کوسد مارب کہتے تھے۔ اور بھر ہم نے ان دورویہ باغوں کے بدلے میں جوعجیب وغریب نوا کہ اورثمرات پرمشمل تھےان کوبطورسز اایسے ووباغ دے دیئے جن میں کوئی خیراورخو بی نہتمی جوایسے میلخ اور بدمزہ تھے کہ جن کا کھاناممکن نہ تھااور ان میں کچھ جھاؤ کے درخت اور کچھ بیری کے <u> جماز تھے، اور بہتبدیلی اس کفران نعت کی جزاتھی</u> جس کی وجہ سے انہوں نے شکر سے مندموڑ اتھااور ہم ناشکروں کواپیا ہی 

میں اپنی نعت ان سے چھین کی خواہ دیر میں یاسویر میں۔

اب آئدہ آیات میں اہل ساکی کثرت نعت اوران کی عیش وعشرت کو بیان کرتے ہیں کہ س طرح ان پر نعت کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور پھر وہ کس طرح ان پر بند ہوئے چنانچے فرماتے ہیں اور ہم نے اہل سبااوران بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی الیمی بستیاں آ باد کر رکھی تھیں جو سرراہ ہونے کی وجہ سے نظر آئی تھیں قرئ مبار کہ سے سرز مین شام کی بستیاں مراد ہیں جن کی برکت سب کو معلوم ہے جو سرراہ ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں اور پاس پاس ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں اور پاس پاس ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں اور پس باس باس شام تک چار ہزار سات سو دیمات آباد تھے۔

اورہم نے ان درمیانی بستیوں میں چلنے والوں کے لئے رفتار کی ایک حد اور اس کا ایک اندازہ دکھ دیا تھا کہ صبح کے وقت ایک بستی سے چلے اور وہاں پہنچ کر آ رام سے کھا بی سکے اورہم نے ان کے وقت دوسری بستی میں پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر آ رام سے کھا بی سکے اورہم نے ان سکے اور ہم نے ان سکتیوں میں راتوں اور دنوں میں جہاں چاہو بے نوف دخطر چلو بھر و سوان نعمتوں اور راحتوں کا مفتضی توہے تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے مگر ان کو اس بیش و آ رام میں مستی سوجھی اور کہنے لگے کہ اس ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں وری ڈال و سے لیمن منزلوں میں فاصلہ پیدا کر دے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے میں مباعدت بیدا کر دے استیوں کے مقصل ہونے سے سفر کا مزہ نہیں آ تا جیسے بنی اسرائیل کو من وسلو کی میں مستی سوجھی اور بیقل اور فقطاء اور فوم اور عدس کی درخواست شروع کر دی ایسے بی ان کو اس آ رام میں ہے مستی سوجھی اور بید درخواست شروع کی کہ ہمارے سفروں کو دراز کر وے اور بید درخواست شروع کی کہ ہمارے سفروں کو دراز کر وے اور بید درخواست شروع کی کہ ہمارے سفروں کو دراز کر وے اور بید درخواست شروع کی کہ ہمارے سفروں کو دراز کر وے اور بید درخواست کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آ دمی کو جب نعمت خوب ملئے گئی ہے تو اس سے اکتا جاتا حیات ہے تیجہ بیہ واکہ سب تباہ اور بر با د ہوئے۔

بعدائ نے اپنے اس گمان کواولا و آرم پرسچا پایا سولوگوں نے اس کی پیروی کی اوراس کی راہ پرہوئے مگر ایمان والوں کا ایک گروہ، سووہ اس کی پیروی سے بچار ہا۔

شیطان نے حضرت آ دم علیا کو جب سجدہ کرنے سے انکارکیا تواس وقت یہ کہا۔ ﴿ اَدَّ عَیْقِتُ هٰ اَلَّا اِلَّا یُکُو مُعَتُ عَلَیْ ۔ الل ۔ . . فَرِیْتَ عَنْ اِللَّ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللل

قُلِ ادْعُوا الَّذِي ثِنَ زَعَمْتُمْ مِّنَ دُونِ اللهِ عَلَا يَمْلِكُونَ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي ق كبه يكارو ال كو بن كو مُكان كرتے بو موائے الله كے فل وہ مالك نبين ايك ذرہ بحر كے آسماؤں ميں اور يہ تو كبه، يكارو ال كو جن كو دوئ كرتے بوء سوا اللہ كے۔ وہ نبين مالك ايك ذرّہ بحر كے آساؤں ميں نہ

الْكُرُّ شِي وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِيْرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اللَّهُ عَالُمُ مِنْ طَهِيْرٍ ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعُلِمُ اللْ

عِنْكَةً إِلَّا لِمَنَ آذِنَ لَهُ ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُومِهِ مَ قَالُوا مَاذَا ﴿ قَالَ رَبُّكُمُ ﴿ قَالُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سے پاس مگراس کوجس کے واسطے تھم دیا۔ یہاں تک کے جب مجبراہ ب انھائی جائے ان کے دل ہے، کہیں، کیافر مایا تمہارے دب نے ؟وہ کہیں،

ف بہال سے مشرکین مکد کو خطاب ہے جن کی تنبیہ کے لیے " سا" کا قصد منایا تھا۔ یعنی اللہ کے مواجن چیزوں پرتم کو مندائی کا گمان ہے ذرائحی آ ڑے وقت میں ان کو یکاروتو سمی دیکھیں و مکیا کام کرتے ہیں۔

وکل یعنی یہ مکین کیا کام آتے جنہیں آسمان وزین میں ہذایک ذرہ کامتقل نتیر ہے (بلکہ بوں کو تو غیر متقل بھی نہیں ) ہ آسمان وزین میں ان کی کچھ شرکت مندا کوکسی کام میں مدد کی ضرورت، جو بیاس کے معین ومدد کار بن کر ہی کچھ حقوق جتلاتے ۔اس کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے برے مقربین کی یہ بھی ماقت نہیں کہ بدون اذن ورضا کے کسی کی نبیت ایک حرف سفارش ہی زبان سے نکال سکیں ۔انبیا مواولیا ماور ملائکۃ اللہ کی شفاعت بھی مرمت انبی کے حق میں ہے

وكنن يقلك

الْحَقَّى ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ قُلْ مَنْ يَرُزُ قُكُمْ مِّنَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ مُ قُلِ اللهُ لا فرمايا بو واجى به اور وبى بسب سے اور برا فل تو كهدكان روزى ديتا ہے تم كو آسمان سے اور زيمن سے جلا دے كر اللہ فل جو واجى ہے۔ اور وہ جو سب سے اوپر بڑا۔ تو كهد، كان روزى ديتا ہے تم كو آسانوں سے اور زيمن سے ؟ بتا كہ اللہ !

وَإِنَّا آوُ إِيَّا كُمْ لَعَلَى هُدًّى آوُ فِي ضَللِ شِّبِينِ ۞ قُلُ لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا آجْرَمُنَا وَلا نُسْئُلُ

اور یا ہم یا تم بیٹک ہدایت پر بی یا پڑے ہی گرای میں صریح فٹ تو کہہ تم سے پوچھ ند ہو گی اس کی جو ہم نے گناہ کیااور ہم سے پوچھ ند ہو گی اور یا ہم یا تم بیٹک سوجھ پر ہیں، یا پڑے ہیں بہکاوے میں صریح ۔ تو کہہ، تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا، اور ہم سے نہ پوچھیں مے

عَمَّا تَعْمَلُونَ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِأَلْحَقِّ وَهُوَالْفَتَّاحُ

اس کی جوتم کرتے ہوتو کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انساف کا اور دبی ہے قصہ جکانے والا جوتم کرتے ہو۔ تو کہد، جمع کریگا ہم سب کو رب ہمارا، پھر فیصلہ کریگا ہم میں انساف کا۔ اور وہی ہے نیاؤ چکانے والا

الْعَلِيْمُ ۞ قُلُ ارُونِيَ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَّكَاءً كَلَّا ﴿ بَلَ هُوَاللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

سب کھے جانے والا نام تو کہہ مجھ کو دکھلاؤ تو سہی جن کو اس سے ملاتے ہو ساتھی قرار دیکر ف**ک** کوئی نہیں وہی الذہ ہے زیر دست حکمتوں والا **فلا** سب جانبا۔ تو کہد، مجھ کو دکھاؤ تو، جن کو اس سے ملاتے ہو ساتھی تشہرا کر۔ کوئی نہیں! وہی ہے اللہ زبردست حکمتوں والا۔

= نافع ہو گی جن کے سے ادحرے سفارش کا حکم مل جائے۔

ف یہ فرشوں کا عال فرمایا جو بمہ وقت اس بارگاہ کے عاضر باش ہیں۔جب او پر سے اند کا حکم اتر تا ہے ایسی آ داز آتی ہے جیسے صاف چکئے پھر پر زنجیر گئینی جائے۔(شاید اتعمال و بساطت کو قریب الی انفہم کرنے کے لیے پرتبنید دی گئی) فرشتہ وہشت اورخوف ورعب سے تھرا جاتے ہیں اور بینچ کرتے ہوئے ہمہ ہوگئی ہوا۔ او پر والے فرشتے بینچے والوں کو درجہ بدرجہ گریڈ تے ہیں جوالئہ کی حکمت کے موافق ہے اور آگے سے قاعد معلوم ہے وہ ہی حکم ہوا۔ ظاہر ہے وہال معقول اور واجبی بات کے موامیا چیز ہو سکتی ہے ۔ پس جس سے علوم عظمت کی کی کیفیت ہوکہ حکم دیے و مقربین کا مارسے بہت و جلال سے یہ حال ہوجائے وہال کی کی ہمت ہے کہ ازخود سعی و مفارش کے لیے کھڑا ہوجائے ۔

(سنبير) آيت كَ اورتغيرين بي كي كي ين بن كرنبت ماظ ابن جرائصة بن " وجميع ذلك مخالف لهذا الحديث الصحيح

(الذى فى البخارى) ولاحاديث كثيرة تويده (فتح الباري صفحه: ٣٨١/١٣)

فی یعنی آسمان وزین سے روزی کے سامان ہم پہنچانا سرف اللہ کے قبضہ میں ہاں کا قرار مشرکین بھی کرتے تھے لہذا آپ بتلادیں کہ یہ کو بھی مسلم ہے پھرالو بہت میں دوسرے شریک کہال سے ہو چیجئے۔

فک یعنی دونوں فرقے تو بچ نہیں کہتے ( درناجماع میٹیٹین لازم آ جائے ) یقیناً دونوں میں ایک بچاا درایک جھوٹا ہے تو لازم ہے کہ مو چوا در نور کر کے بچی بات قبول کرو ۔ اس میں ان کا جواب ہے جو بعض لوگ کہہ دیستے ہیں کہ میاں! دونوں فرقے ہمیشہ سے بیلے آئے ہیں کیا ضروری ہے جھڑٹا نا تو بتلا دیا کہ ایک یقینا خطاکارا در گمراہ ہے ۔ باقی تعیین نہ کرنے ہیں حکیمانے من خطاب ہے یعنی لوہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ۔ بہر مال ایک تو یقینا غلطی پر ہو گا۔ اب او پر کے دلائل من کرتم ہی خو دفیملہ کرلوکہ کو نظلمی پر ہے بچویا مخالف کو تری سے بات کر کے اسپ نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے

ق یعنی ہرایک و اپنی عاقب کی فکر کرنی جاہے کوئی شخص دوسرے کے قسوراور فلطی کا جواب دونہ ہوگا گراتنی میاف بائیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور کرنے کے سے تیار نہیں تو یادر کھو ہم ججت تمام کر بچے ۔ اور کلمری پہنچا چکے ۔ اب تم اسپ اعمال کے خود جواب دو ہوگے ہم پر کوئی و مدواری عائم آہیں ہوتی ۔ داہی حالت میں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ ضدا کے بیال حاضر ہونے کے لیے ہرایک اپنی اپنی فکر کرد کھے ۔ وہ سب کو اکٹھا کر کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کرد ہے گا۔ فور یعنی ذرا سامنے تو کردکون میں متی ہے جواس کی ضدائی میں ساجھ اکھتی ہے ہم بھی تو دیکیس کہ اس کے کیا کچھ اختیارات میں برکیاان پھر کی ہے جان اور خود =

## ا ثبات تو حيدوتو نيخ وتجهيل مشركين

عَالَيْ اللهُ اللهُ عُوا الَّذِي مِنْ أَعَمْ مُعْنُ دُونِ اللهِ ... الى بَلْ هُوَاللهُ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ

ربط: ..... شروع سورت میس تحمید اور ولاکل توحید کا ذکر فر مایا اور پھر واؤد اور سلیمان طبالا پرّاپنے انعامات کا اور ان کی شکر مزاری کا ذکر کمیا اور بعد از ال اہل سبا کا قصد ذکر کمیا کہ خدا تعالی نے ان کو بڑی نعمتیں عط کی تھیں مگر کفر اور شرک اور کفر ان نعمت کی وجہ سے ان کی عزیت وراحت مبدل به ذلت ومصیبت ہوگئی۔ پس جب شاکرین اور کا فرین کا حال بیان ہو چکا تو اب ان آیات میں مشرکیین کی تو بیخ اور جہیل فرماتے ہیں کہ کیسے نا دان ہیں کہ جن بتوں میں ذرہ برابر قدرت نہیں ان کو خدا اور معبود اور منعم حقیقی کا شرکی بنائے ہوئے ہیں۔ (شیخز اور جہیل فرماسے)

غرض ہے کہاں سے پہلے جوقوم سبا کا قصہ ذکر فر مایا اس سے مقصود مشرکین کی تنبیۃ تھی اب آ سے پھرمشرکین کو خطاب فرماتے ہیں کہآڑے وقت میں سوائے خدا کے کوئی کا منہیں آتا۔

میں میں میں میں میں میں ہیں ہیں کرسکتے ۔ووتواکیلاایک ہی خدا ہے جوزبر دست، فالب د قاہراد رائل درجہ کی مکت و دانائی رکھنے والاہے ۔ باس کے سامنے معلوب ومتمور ہیں ۔ گے کہ دیکھتے بارگاہ رب العزت سے کیا تھم ہوتا ہے اور اس انتظار میں رہیں گے۔

یبال تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب اور پریشانی دور کردی جائے گی اور ان کوشفاعت کی اجازت دے دیں گے اور وہ اپنی اصلی حالت پر آ جا میں گے تو باہم ایک دومرے سے کہیں گے کہ شفاعت کے بارہ میں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا اور کیا تھم دیا تو ملا اعلیٰ کے فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے نہایت تن اور درست تھم دیا ہے جو شفاعت کی اجازت دی ہے پینی صرف اہل ایمان کے لئے شفاعت کی اجازت ہوئی ہے جن کی دل نفراور شرک سے پاک ہیں۔ کا فروں کے لئے شفاعت کی اجازت نہیں ہوئی یہ تھم ہوا ہے کہ مومنوں کی شفاعت کرونہ کہ کا فروں کے این شفاعت کی اجازت نہیں ہوئی یہ تھم ہوا ہے کہ مومنوں کی شفاعت کرونہ کہ کا فروں کے لئے شفاعت منوع اور بے کار ہے بتوں کو تو چھے اختیار ہی نہیں اور فرشتے بھی بغیر خدا کی اجازت کے کی کہ شفاعت نہیں کر سے اختیار ہی نہیں اور فرشتے جن کی مورتیں بنا کر یہ ان کو فائدہ نہ ہوگا اور وہ بی ہے سب سے بلندا در برتر اس دن کی ملک شفاعت نہیں کر سکے ان کو فائدہ نہ ہوگا اور وہ بی ہے سب سے بلندا در برتر اس دن کی ملک شفاعت نہیں کہ بغیر سفارش کر سکے اور اس کی اجازت کے اس کی بارگاہ عالی میں لب کش کی کر سکے اور اس کی اجازت کے اس کی بارگاہ عالی میں لب کش کی کر سکے اور اس کی اجازت کے اس کی بغیر سفارش کر سکے اس کی عظمت اور ہیں تو بیت کی کوئی انتہائیں وہ جو چا ہے اپندوں میں تھم جوری کر ہے۔

قیامت کے دن آنمحضرت مُلاٹیڈ کوشفاعت کبریٰ کی اجازت ہوگی اس کے بعد انبیاءاور صلحاءاور ملائکہ کومختلف مسم کی شفاعت کی اجازت ہوگی جوبھی شفاعت ہوگی وہ خدا کی اجازت سے ہوگی بالآخر گنہگارمسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاءاور ملائکہ کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جو کفرو شرک میں مبتلار ہے ان کے لئے اجازت نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام ہے کہ بتوں میں تو شفاعت کی صلاحیت ہی نہیں ۔رہے فر شیتے سووہ بغیراذ ن خداوندی کے شفاعت نہیں کر سکتے ۔

فا کده: .....اس رکوع میں سات قل مذکور ہیں اوراس کے بعد آخر سورت میں پانچے قل مذکور ہیں گویا کہ بیسورت قلباہے۔ حضرت شاہ ولی الله قدس الله سرہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں۔" وسود مکند درخواست نزدیک الله تعالی مگر برائے کسی کہ وستوری دادہ باشد برائے او اہل محشر مضطرب شوند تا آئگاہ کہ اضطراب دور کردہ آید از دل ایشاں گویند چہ فرمودہ است پروردگار شاملااعلی میں کویند کہ فرمودہ است سخن راست ( یعنی اذن شفاعت داد) اوست بلند مرتبہ بزرگ قدر" انتہاں۔

اورشاه عبدالعزیز قدس الله سره فرماتے ہیں۔" سود عکند درخواست نز دیک الله تعالیٰ محر برائے سی که دستوری داوه باشد برائے او۔اہل محشر مضطرب شوند تا آ نگاہ کہ اضطراب دور کردہ آیداز دل ایشاں محو بند چیہ چیز فرمودہ است پروردگار شاملا اعلیٰ مویند فرمودہ است شخن راست یعنی اذن شفاعت دا دواوست بلند مرتبہ بزرگ قدر "انتھی الکلام۔

ماصل كلام بيكهاس آيت من قيامت كدن كايك واقعه كاذكر باور ﴿ عَلَى إِذَا فَيْ عَنْ قُلُومِهُ الْكُونُ وَ الْمَالُ مُعْمِر اللَّهُ مُعْمِر اللَّهُ مُ حَوَّالْمَالُ مَعْمُ مَعْمِر اللَّهُ مُعْمُ وَالْمَالُ مُعْمُونَ وَالْمَالُ مَعْمُ وَالْمَالُ مُعْمُونَ وَاللَّهُ مَنْ وَمَالِمُ مَا لَمُعْمُونَ وَاللَّهُ مُنْ وَقَالَ مَعَوَالُهَا ﴾ والله بردلالت كرتى به كديدوا تعدقيامت كدون بيش آي كادراس آيت مي تقدير كلام

ال طرح ب- لا تنفع الشفاعة عنده يوم القيمة الالمن اذن له ففزع ما ورد على القلوب من المهابة اذا ذهب الفزع عن قلوبهم سال بعضهم بعضار و يكموصاوي حاشيجا لين: ٢٩٩٧٣\_

و ميمه وحاشيه ● مهادي على تفسيرا لجلالين: ٣١ ٩٩ ٦ وحاشيه شيخ زاده على تفسير البيضاوي: ٣٨ ٨٨ \_

پس جب ملائکہ مقربین کی بیر حالت ہے تو مشرکین بتوں سے کیا امیدر کھتے ہیں اور آیت کی بید دسری تفییر عبداللہ بن مسعود والفرن اور مسروق میں منقول ہے اور اس کو ابن جریر فلان اور ابن کثیر میں نہ نے اختیار کیا ہے۔ اور حافظ عسقلانی معطلانی معطلاتی معطلاتی معطلاتی معطلاتی معطلاتی معطلاتی معطلاتی معطلات معلل معطلات معللہ معللہ معللہ معللہ معللہ معرب المحال معللہ معلمہ معللہ معللہ معللہ معللہ معللہ معلمہ معلمہ معللہ معلمہ معلمہ معللہ معلمہ معلمہ

€ قال الصاوى اختلف (المذكور في الاية) هل هذا الامر في الاخرة اوالدنيا فقيل في الاخرة ويؤيده ما في سورة النباء. ﴿ وَهُمْ يَعُوّمُ الرُّوعُ وَالْمَلِيكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن آلِان لَهُ الرَّحْن ﴾ وقال صوابا وعلى هذا فيكون في الكلام حذف والتقدير لا تنفع الشفاعة عنده يوم القيامة الالمن اذن له ففزع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا اراد ان يوحى يامر وتكلم بالوحى اخذت السموت والارض منه رجفة اور عدة شيديدة خوفا من الله تعالى فاذا سمع اهل السموت ذلك صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وجيه ما اراد ثم يمر جبريل بالملائكة كلمام بسماء ساله ملائكتها ما ذا قال ربنايا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلى الكبير قال فيقول كلهم كما قال جبريل فينتهى جبريل بالوحى حيث امره الله تعالى الى اخر ما قال كذا في حاشبه الصاوى على تفسير الجلالين: ١٩٠٣ وهكذا قال ابن الشيخ في حاشيته على تفسير حيث وقيل انما يريحون من غشية تصببهم عند سماع كلام الله تعالى لماروى ابوهرية عنه عليه السلام انه قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجديت تاهى القوله كلام الله تعلى صفوان فاذا فرع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ثم ذكر ابن الشيخ الحديث الذى ذكره الصاوى) (حاشيه شيخزاده على تفسير البيضاوى) (حاشيه شيخزاده على تفسير البيضاوى الواماذا قال ربكم قالوا الحق ثم ذكر ابن الشيخ الحديث الذى ذكره الصاوى) (حاشيه شيخزاده على تفسير البيضاوى (حاشيه شيخزاده على تفسير البيضاوى ١٩٠٠) - کیکن اس ناچیز اور پیچ مدال کے نزدیک سب ہے زیادہ راج تول اول ہے جس کو حضرت شاہ ولی القد دہلوی مکتفیۃ اور حضرت شاہ ولی القد دہلوی مکتفیۃ اور حضرت شاہ عبدالعزیز مُونیکٹن نے مقارِر مایا کہ بیر آیت واقعہ آخرت ہے متعلق ہے اس لئے کہ آیت کے سیاق وسباق وسباق کے اس قول کی زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو آخرت وقیامت کا واقعہ قرار جائے کیونکہ اس آیت کا تمام سیاق وسباق مشرکین کے اس قول کی سکنہ یہ ورید کہتے تھے۔ قالوا ﴿ اَلَّهُ وَلَا عِیْمُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کو کہ میں ہے جو یہ کہتے تھے۔ قالوا ﴿ اَلَّهُ وَلَا عِیْمُ اللّٰہ الل

آیت میں اصل مقصور آخرت کا واقعہ بیان کرنا ہے لیکن آیت اپنے ظاہری الفاظ اور ظاہری مدلول کے اعتبار سے عام ہے دنیا اور آخرت دونوں کی تخمل ہے دونوں معنی کی اس میں گنجائش ہے۔ پس جن احادیث میں وحی کے وقت فرشتوں کا ہیبت زدہ ہونا ندکور ہے وہ اس عموم کا ایک فرد ہے اس کے منافی اور مخالف نہیں۔ دیکھو حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلامین: ۳۲۹۹ وتفسیر مظہری: ۲۲۱۸۔

تكتة: ..... طائكه مقربین ، سوال كرنے والے فرشتوں كے جواب ميں اجمالاً اتنا كهدو ية بيں كه الله تعالى نے جوسم ويا ہو وق وق اور درست ہا ورائ كي تفصيل اور تصريح نہيں كرتے وجه اس كى بيہ كه ان كى غرض اور ان كامقصوداس جواب سے ان كے خوف اور گھرا مث كودور كرنا ہے كہ مقراؤ مت ۔ اس لئے طائكه مقربین اس اجمال پر اكتفاكرتے ہيں اور حكم كي تفصيل نہيں بتلاتے ۔ والله سبحانه و تعالىٰ اعلم ۔ گزشته آیات میں مشركین سے بطور تبكیت و تو نیخ ایک سوال كا حكم تھا اب آئنده آیات میں مشركین سے بطور تبكیت و تو نیخ ایک سوال كا حكم تھا اب آئنده آیات میں مشركین سے ایک دوسرى تو نیخ و تبكیت كے سوال كا حكم ہے ۔ ﴿ وَقُلْ مَن يَرْدُونَ فَكُمْ قِينَ السَّمَا وُلِيَ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ اللّه اللّ

اے بی خالی آپ ان خالی آپ ان سے سوال کیجے۔ اچھا بتلاؤ کہ تم کوروزی کون ویتا ہے آسانوں سے کون تمہارے لئے میند برسا تا ہے اور زمین سے کون تمہارے لئے سبز واگا تا ہے۔ آپ خالی آپ کہدو ہے کہ اللہ ہی روزی ویتا ہے۔ روزی کے جس قدر آسانی یاز مین اسباب ہیں وہ سب ای کے ہاتھ میں ہیں اسسوال کا جواب اس کے سوا پھی نہیں اگر چا فر الزام کے ورسے زبان سے اس کا اقر ارندگریں اور ان سے یہی کہدو ہے کہ اس مسئلہ تو حید میں تحقیق ہم یا تم میں سے ایک فریق یا تو علی الفول علی مسئلہ تو حید میں تحقیق ہم یا تم میں اور ان سے ایک فریق یا تو ملاسماوی مکتلانے عاشیہ بلین میں اول ودول نقل کے ہیں (جن کا ذکر کر چی ہیں) پھرانی میں فرمائے ہیں فتحصل ان الفزع علی الفول بانه فی الاخرة میں فرمائے ہیں فتحصل ان الفزع علی الفول بانه فی الدنیا والاخرة فرد الله علیهم بھذہ الایہ الشامنة للا مین فتد بر۔ انتھی کلامہ: ۱۹۹۳ اور کی بزاء تاخی ثناء اللہ انہ اللہ المنافی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکة کیا۔ قلت و کذلک یا خذھم الخشیة کلما قضی اللہ امر اکسا روی البخاری اذا قضی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکة با جنح تماائ میں کی طرف شیر معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ و تعالی اعلم اور مانظ این گیر میں تو کو تک کوئی کرے آخر میں یز رہا و لائوں ہوتا ہے۔ ہو خدا اولی ماد خل فی ہدہ الایہ: ۱۲۵۲ میں میں عوم کی طرف شیر معلوم ہوتا ہے۔ ہو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ علی معلوم ہوتا ہے۔ اسبحانہ و تعالی اعلم اور مانظ این گیر میں کوئی کر کے تو میں یکوئی کا طرف شیر معلوم ہوتا ہے۔

صرتح ہدایت پر ہیں یا تھلی گمراہی میں ہیں بہتو ممکن نہیں کہ دونوں حق پر ہوں۔ اہل تو چیداور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں۔ لامحالہ ایک حق پر ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور دوسر اباطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا اور دلائل سے تو حید کا حق ہونار وزروشن کی طرح واضح ہے۔

لبندااب آپ مالی آب می کہدد یجئے کہ جسٹرک کا باطل ہونا اور مشرک کا مجرم ہونا ثابت ہوگیا تو س لوکہ قیامت کے دن تم سے ہمارے اعمال کے متعلق باز پرس ندہوگی۔ ہرا یک اپندہ اپنی کا ذمہ دار ہوگا۔ اور کہد دیجئے کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار ہم سب کوجمع کرے گا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تن کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور سب پچھ جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے فیصلہ میں کا مکان نہیں۔ یہاں تک مشرکین کے شبہات کے جو ابات سے فراغت ہوئی۔ اب بطور زجرو تو بین اور اس کے فیصلہ میں کا مکان نہیں۔ یہاں تک مشرکین سے کہئے کہ اچھا جن کوتم نے فدا کا شریک تھر اکر خدا کے ساتھ ملا کو خدا کا شریک تھر اگر فدا کا شریک تی بیس بلکہ وہ معبود برحق صرف ایک اللہ کہا ہے۔ ذرا مجھے یہ بھی تو دکھا کہ دو کہاں ہیں اور کیے ہیں۔ ہرگر کوئی خدا کا شریک نہیں بلکہ وہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت کی کوئی حد نہیں اور اس کے احکام کی حکمت کی کوئی حد نہیں اور اس کے احکام کی حکمت کی کوئی حد نہیں اور عن خدید وحکم کا شریک بنانا تمہاری صرت غمطی اور سینہ زوری ہے۔

وَمَا اَرْسَلُهٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَانِيرًا وَلَكِنَ اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ اَ الدِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الدِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وی کا بن طرف عودات اودو ب است نیا رہی اور بادر ہے۔ وسل یعن گھراؤ نبیں ہی دن کاوعدہ ہے ضرور آ کررہے گا۔ جب آ ئے گا تو ایک منٹ کی مہلت ماملے گی ۔ جلدی مچانے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر کھو۔

الُقُرُ إِن وَلَا بِالَّذِي كَ بَيْنَ يَدَيُهِ ﴿ وَلَوْ تَزَى إِذِ الظُّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِنْكَ رَبِّهِمُ ﴿ يَرْجِعُ قرآن کو اور نہ اس سے الحظے کو فل اور بھی تو دیکھے جب کہ گنامگار کھڑے گئے جائیں ایپے رب کے پاس ایک دوسرے قرآن، اور نہ اس سے اگلا۔ اور بھی تو دیکھے، جب گنبگار کھڑے گئے ہیں اپنے رب کے پاس، ایک دوسرے بَعْضُهُمْ اللَّ بَعْضِ الْقَوْلَ ، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ الِلَّذِينَ اسْتَكُبَرُوْ الْوَكَرِّ ٱنْتُمْ ير دُاليًا ب بات كو في كيت ين وو لوگ جو كمزور سجه جاتے تھے بڑائى كرنے والوں كو اگر تم يہ ہوتے تو ہم پر ڈالنا ہے بات۔ کہتے ہیں جن کو کمزور سمجھا تھا، بڑائی کرنے والوں کو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم لَكُنَّا مُؤْمِنِيُنَ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبَرُوْا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوٓا أَنَّحُنُ صَلَدُنْكُمْ عَنِ ایمان دار ہوتے نے کہے بڑائی کرنے والے ان سے جو کہ کمزدر گئے گئے تھے کیا ہم نے روکا تم کو ایر ندار ہوتے۔ کہنے گئے بڑال کرنے والے کمزور گئے گاؤں کو، کیا ہم نے روک رکھا تھا تم کو الْهُلٰى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُ كُنْتُمْ هُجُرِمِيْنَ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيْنَ حق بات سے تہارے پال پہنچ چکنے کے بعد کوئی نبیس تم ی تھے گنابگار فیل اور کہنے لگے و، لوگ جو کمزور گئے گئے تھے موجھ کی بات سے ؟ تمہارے یاں پنچے چھے، کوئی نہیں! تم ہی تھے گنہگار۔ اور کہنے لگے کمزور گئے گئے، اسْتَكُبَرُوُا بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا آنُ نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجُعَلَ لَهُ آنْ مَادًا ﴿ بڑائی کرنے والول کوکوئی نہیں پرفریب سے رات دن کے جب تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ ہم نہ مانیں اندکو اور پھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے بڑائی کرنے والول کو،کوئی نہیں! پرفریب سے رات دن کے، جبتم ہم کو حکم کرتے ، کہ ہم نہ ما نیں اللہ کوا در کھبرا نمیں اس کے ساتھ برابر کے۔ وَٱسَرُّوا النَّدَامَةَ لَبَّا رَاوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلِ فِي ٓ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ هَلُ ساجھی فی اور چھیے بچھیے بچانے لگے جب دیکھ لیا عذاب فل اور ہم نے ڈالے بی طوق گردنوں میں منکروں کے فلے دبی اور چھے چھے بچھتانے گے، جب دیکھا عذاب۔ اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں مکروں کے۔ وہی ف یعنی ہم نظر آن کو مانیں ندافکی کتابوں کو جنبیں تم آسمانی کتابیں بتلاتے ہو مثلاتورات وانجیل وغیرہ یہ سبایک ہی تھیل کے چیئے سبنے میں جہال دیکھووہ ی حماب کتاب اور قیامت کامضمون ہے یہ وان چیزول کو ہم ہر گزلسلیم کرنے و الے نہیں یہ فِی بینے بینے ناکامیاً بی کے وقت ہوتا ہے کہ ہرایک دوسر سے کو ناکامیر بی کاسبب گردا نتاہے محشر میں بھی تھارایک دوسر سے کومورد الزام بندئیں مے جس کی تفسیل آھے آگی ہے یہ

فعل دنیا میں جولوگ نینچ کے لبقہ میں شمار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے وہ اسپنے بڑے سر داروں کو الزام دیں مے کوتم نے میں اس معیبت میں پہنموایا یتمباری روک نہوتی تو ہم ضرور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ہ

فی یعنی جب تمبارے پاس بن بات پہنچ محی ادر مجھ میں آ محی کھی کیول قبول نہ کی کیا ہم نے ذیر دستی تمہارے دلول کوایمان دیقین سے روک دیا تھا چاہیے تھا کہ سمی کی بدواند کر کے من کو قبول کر لیتے ۔اب اپنا جم دوسروں کے سر میول دکھتے ہو؟

ف يعنى بينك تم ئے زردىتى مجورتو يركيا تعايم كررات دن مكروفريب اورمغويان تدبيرے بم كو بهكاتے بمسلاتے رہتے تھے ہب ملے يتعقين كى كرہم بيغمبرول=

# يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

#### بدلہ پاتے ہیں جو کمل کرتے تھے فال

#### بدلہ یاتے ہیں، جوکرتے تھے۔

## ا ثبات رسالت محمد بيوعموم بعثت وا ثبات قيامت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ وَمَا أَرُسَلُنْكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ الى هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

ربط: .....او برکی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی راز قیت کا ذکر تھا آب آھے رسالت محمد یہ کامضمون ذکر کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ آپ مُلاُ بھی کے لئے ہے۔ ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ آپ مُلاُ بھی کی بعثت تمام عالم کے لئے ہے۔ انبیاء سابقین نظیم کی طرح کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ بعثت سے مقصود ہی تو حید اور تذکیر آخرت ہے انبیاء سابقین نظیم کی طرح کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ بعثت سے مقصود ہی تو حید اور تذکیر آخرت ہے اس لئے آئندہ آیات میں منکرین وحد انبیت اور منکرین رسالت اور منکرین قیامت کا حال اور مآل بیان کرتے ہیں۔ (حاشیہ شیخ ادہ علی تقسیر البیضاوی: ۱۹۲۳) آئندہ آیات میں اول رسالت عامہ کا اعلان فرما یا اور پھر منکرین قیامت کار دفرمایا۔

ترا دادند منشور سعادت وزاں پس نوع انساں آفرید ند پری راجملہ درخیل تو کردند پس آنگا ہے سلیماں آفریدند

ایمان لانے پر ہماری رضااور تواب کی خوشخبری دینے والا اور ایمان ندلانے پر ہمارے غضب اور قبرے ڈرانے والا کین اکثر لوگ جانے اور جہالت کی حالت پیر والا کین اکثر لوگ جانے اور جہالت کی حالت پیر تواب اور عقاب کونہیں سمجھتے اور جہالت کی حالت پیر الاکٹر اکثر لوگ جانے اور جہالت کی حالت پیر اللہ عمار خاد مائیں۔ بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مماثل اور برابر کا شریک جمیں آ خرتمباری شب وروز کی تر غیب و تربیب کا کہال تک ارشاد کے موافق مذاکو ایک مذمائیں۔ بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مماثل اور برابر کا شریک تجمیل آ خرتمباری شب وروز کی تر غیب و تربیب کا کہال تک بروتا ہے۔

فے مردوں مسطوق اور ہاتھ پاؤل میں رنجیر س بر ی مول گی۔

ف يعنى جوعمل كيے تھے آج و ، اس سزاكى صورت من ظاہر ہورے بيں جيها كرناوير بھرنا ـ

ہے کہ پیلوگ جب آپ مالی خاص اور عقاب اور عقاب اور قیا مت کا ذکر سنتے ہیں تو بطور تمسخرآپ مالی خاص کو جموع اٹنا ہے کہ سے لوگ جب آپ مالی کا وقت بتلا دَاگر تم ہے ہو آپ مالی خاص دن کا بختہ وعدہ ہے جس کو اللہ نے کی حکمت سے پوشیدہ رکھا ہے گراس کے علم جواب میں کہد دیجئے کہ تم سے ایک خاص دن کا بختہ وعدہ ہے جس کو اللہ نے کی حکمت سے پوشیدہ رکھا ہے گراس کے علم میں معین ہے اس دن سے تم ندایک گھڑی ہے جے رہو گے اور ندآ گے بڑھو گے ۔ ایک لمحہ کی اس میں تقدیم و تا خیر ندہوگ ۔ جمہور علماء کے نزد یک اس سے بوم قیامت مراد ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ موت کا وقت مراد ہے اللہ نے نہ کی کو کسی کو موت کا وقت مراد ہے اللہ نے کی حکمت سے قیامت اور موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے خوب سمجھ لوکہ وقت بتلا یا اور نہ قیامت کا وقت بتلا یا۔ اللہ نے کی حکمت سے قیامت اور موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے خوب سمجھ لوکہ قیامت کا انکارا ورحساب و کتا ہے ہے فکری بہی کفر کی جڑ ہے۔

اب آئندہ آیات میں کفار کے عناد کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو قیامت کے انکار پرکس درجہ اصرار ہے چنانچہ فرمات · جولوك كافر بن بي جبوه ال متم كي آيس ﴿ قُلْ يَجْمَعُ مَيْدَمَنَا رَبُّمَنَا فُطَّ يَفْتَحُ مَيْدَمَنَا بِالْحَقّ ﴾ سنة بيروه ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قر آن پر ایمان نہیں لائمیں گے جوآ خرت اور قیامت کی باتیں بیان کرتا ہے اور نہ اس کتا ب پر ایمان لائمیں گے جوقر آن سے پہلے موجود ہے جن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے کا فروں کی بیساری زورا زوری اور شوراشوری ۔ ن دنیا ہی میں ہوبال جا کریہ سب باتیں ختم ہوجا نمیں گ۔ ازر کاش آپ مُلاَثِظُ اس وقت کی حالت کو دیکھتے کہ جب بیظالم ا پنے رب کے سامنے کھڑے گئے جائی گئواس وقت ان پر ایک سخت خوف کی کیفیت طاری ہوگی کہ آپس میں سوال و جواب کریں گے اور ایک دوسرے پر بات ڈالے گا جب کام بگڑ جاتا ہے توایک دوسرے پرالزام رکھتا ہے اس وقت کمزور متکبرین سے کہیں گے کہتم ہماری بربادی اور تباہی کا سبب بنے اگرتم منحوں نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوجاتے اور متکبرین مین کفر کے سردار کمزوروں سے جوان کے بیرو بنے ہوئے تھے جواب میں میرہیں گے کہ کیا ہم نے تم کوز بردی ہدایت سے روکا تھا جب کہ ہدایت تمہارے یاں پہنچ گئے تھی اور حق تم پر واضح ہو گیا تھا ہر گزنہیں بلکہ تم خود ہی مجرم بنے اپنے اختیار ہے تم نے حق کوٹھکرایا ہم نے تم کومجبور نہیں کیا بلکہ ظاہر میں بہکایا اور پھسلایا تھاا پنے خود کردہ کاالز ام ہمارے سرکیوں لگاتے ہواوراس کے جواب میں کمزور اپنے سرکشوں سے بیکہیں گے بیٹک تم نے ہم کومجبور نہیں کیا بلکہ دن رات کی تمہاری مکاریوں اور <u> چالا کیول نے ہم کو ہدایت سے باز رکھا کہ تم دن رات ہم کو یہی تھم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اوراس کے لئے شریک اور</u> ہمسر تھبرائیں اور دن رات تم ہم ہے بہی کہتے تھے کہ بید دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس طرح رہے گی۔مرکر خاک ہوجا نمیں گے نہ تو اب اور نہ عذاب جو بچھ کرنا ہے اس کے لئے کرلو آخرت کا نام نہ لواور دونوں گروہ اس کہنے سننے کے بعد پشیمان ہوں گے اور جب عذاب کوابنی آئکھوں سے دیکھ لیس گے تو شاتت سے بیخے کے لئے ابنی پشیمانی کوایک دوسرے سے جیمیا تمیں گے اور ہم ان سب کا فروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے تا کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیس اور پھرسب کو ایک دوسرے کے روبر وایک ساتھ جہنم میں جھونک دیں گے۔ اورنہیں سزادیئے جائیں گے گران کے اعمال کے مطابق ہرایک کو اس کے مل کے مطابق سز اللے می جس درجہ کا کفراور مکر ہوگاای درجہ کی سز اہو گی اور عذر کی کسی کو گنیائش نہ ہوگی ۔

سُوَرَقُ سَبَيا [سيك] وَمَا اَرُسَلْنَا فِيُ قَرْيَةٍ مِّنَ نَّنِيْرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا ﴿ إِنَّا بِمَا أُرُسِلُتُمْ بِهِ كُفِرُونَ⊕ اورنس بیجا ہم نے کی بتی میں کوئی ڈرانے والا محر کہنے لگے ہیں وہال کے آسود ولوگ جو تمہارے بالتر بمیجا محیا ہم اس کو نہیں مانے ف اور نبیں بھیجا ہم نے کسی بست میں کوئی ڈرانے والا، گر کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ لوگ، ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں ماتے۔ وَقَالُوْا نَحْنُ ٱكُثَرُ اَمُوَالًا وَّاوُلَادًا ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَنَّدِيْنَ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزُقَ اور کہنے لگے ہم زیادہ بی مال اور اولاد میں اور ہم پر آفت نہیں آنے والی نی تو کہ میرا رب ہے جو کثادہ کردیتا ہے روزی اور کہنے گئے، ہم کو زیادہ ہے مال اور اولاد، اور ہم پر آفت نہیں آئی۔ تو کہد، میرا رب ہے جو پھیلا دیتا ہے روزی لِمَنْ يَّشَأَءُ وَيَقْبِرُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۞ وَمَا آمُوَالُكُمْ وَلَا آوُلَادُكُمْ جُ جی کو جاہے اور ناپ کردیتا ہے لیکن بہت لوگ شمھ نہیں رکھتے نی اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد جس کو جاہے، اور ماپ کردیتا ہے، نیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد، بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلُفَى إِلَّا مَنَ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴿ فَأُولِ إِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعُفِ وہ نہیں کہ نزدیک کردیں ہمارے پاس تہارا درجہ پر جو کوئی تقین لایا اور بھلا کام کیا فی سو ان کے لیے ہے بدلہ دونا وہ نہیں کہ نزدیک کردیں ہمارے یاس تمہارا درجہ، پر جو کوئی بھین لایا، اور بھلا کام کیا۔ سو ان کو ہے بدلہ دونا

يِمَا عَمِلُوا وَهُمُ فِي الْغُرُفْتِ امِنُونَ۞ وَالَّذِينَ يَسْعَوُنَ فِيَّ الْيِنَا مُعْجِزِينَ أُولَيٍكَ فِي

انکے کیے کام کا فھے اور وہ جمروکوں میں جٹھے ہیں دل جمعی سے اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہ ان کے کئے پر، اور وہ جمروکول میں بیٹے ہیں خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہاری آیتوں کے ہرانے کو، وہ ول پیشورسی الله علید وسلم کوکی دی می کدآ پ سلی الله علید وسلم رؤ سائے مکہ کے اخوات وسرمتی ہے مغموم نرہوں ۔ ہرزمانہ میں پیغمبروں کامقابلدا ہے ی بدبخت رئیس نے بیاہے ۔ودلت وثروت کا نشہادرا قتداطلبی کا ہذیہ آ دمی کو اندھا کردیتا ہے۔و کسی کے سامنے گردن جھکا نااور چھوٹے آ دمیوں کے برابر بیٹھنا محوارا نہیں کرتا یاسی کے انبیاء عیہم السلام کے اول متبعین عموماً ضعیت و مکین لوگ ہوتے میں کساور د فی حدیث ہوقل۔

و ۲ یعنی معلوم ہوا خداہم سے خوش اور رامنی ہے ور نہا تنا مال واولاد کیوں دیتا ۔جب و ہخوش ہے تو ہم بوکسی آفت کالندیشٹ ہیں تم فضول مذاب کی دھم کیاں دیستے ہو۔ وسل یعنی روزی کی فراخی یا نظی اللہ کے خوش یاناخوش ہونے کی دلیل نہیں ۔ دیکھتے نہیں ۔ دنیا میں کتنے بدمعاش شریر، دہر ہے ملحد ( ناسک ) مزے اڑاتے ے۔ میں مالانکہ ان کو کو ئی مذہب بھی اچھانہیں کہتا راور بہت سے مدا پرست پر بینر گارادر نیک بندے بظاہر فاقے تھینچتے ہیں،تومعوم ہوا کہ دولت وافلاس یا تنگی و فراخ کسی کے مجبوب ومقبول عنداللہ ہونے کی دلیل نہیں ۔ بیمعاملات تو دوسری مصالح اور حکتوں پرمبنی میں جن کواللہ ی مانا ہے مگر بہت لوگ اس نکتے کو نہیں مجت ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق

قسم یعنی مال دادلاد کی تعرّت رقرب البی کی طامت ہے جیسا کداو پر کی آیت میں گزراہے۔اور زقرب مامس کرنے کاسب ہے۔بلکداس کے برعکس کافر کے حق میں زیادت بعد کاسب بن جاتا ہے۔ ہال مومن اگر مال و دولت اور ثائت بنائے ایسا مال واولاد ایک درجہ میں ترب البی کاسب بنتا ہے۔ بہر مال و ہاں مال واولاد کی یو چونیس محض ایمان وعمل سالح کی پرسٹش ہے۔

ف یعنی کام پر متنے اجر کااستھاق ہے اس سے زائد بدلہ ملے کا یم از کم دس محنااور زیادہ سے ہوتو سات موکنا بلکدان میا ہے تواس سے بھی زیادہ جس کی کوئی مدنہیں ۔ ﴿ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَضَامُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُ ﴾ يبال ضعف عمفاتاً زيادت مرادب ـ الْعَلَابِ مُحْتَرُونَ الْعَلَابِ مُحْتَرُونَ الْعَلَابِ مُحْتَرُونَ الْعَلَابِ مُحْتَرُونَ الْعَلَابِ مُحْتَرُونَ الْعَلَابِ مُحْتَرُونَ الْعَلَابِ الْعِنْ الْمَا الْوِزْقَ لِمَنْ يَّشَأَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعُيرُ لَهُ الْمِرْدِيَا عِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حُونِهِمْ عَبَلُ كَانُوُ اليَّعُبُلُونَ الْحِنَّ عَلَيْ الْكُورُهُمْ مِهِمْ مُّوْمِنُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ مِن لِي اللهِ اللهِ مَلِي اللهُ اللهِ اللهُ ا

فل پیملمانوں کو منایا کہتم وجوہ خیریں خرج کرتے وقت تگی اورافلاک سے مذہ رنا خرج کرنے سے رزق کم نہیں ہو جاتا جو مقدر ہے بہنچ کررہے گا۔اللہ المنکی حکمت سے جس کو مبتنا دینا چاہے اس میں تمہار سے فرج کرنے سے فرق نہیں پڑتا بلکہ وجوہ خیر میں فرج کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالی اس کا موض دیتا ہے خواہ مال کی صورت میں یا قناعت و غنائے قبی کی شکل میں اور آئرت میں بدارمانا تو یقینی ہے ۔عزض اس کے ہاں کچھ کی نہیں ۔مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے ماتھ کن فرز کر کے اور اس کی مرخی کے سامنے فقر و فاقہ کا اندیشہ دل میں مذلات کے ساتھ کن فرز کے اور اس کی مرخی کے سامنے فقر و فاقہ کا اندیشہ دل میں مذلات کے ساتھ کن رکھے اور اس کی مرخی کے سامنے فقر و فاقہ کا اندیشہ دل میں مذلات کے ۔ " وَ لا تبخیش مِن فِری المعرش العرش العلام"

(تتنبیه) آیت میں محویااس طرف بھی اشارہ فر مادیا کہ جس طرح دنیا میں ننگی اور فراخی کے اعتبار سے لوموں کا حال متفاوت ہے، آخرت میں بھی پاعتبار مراتب ثواب دعذاب کے ایسای تندوت ہوگا۔

فیک یعنی آپ کی ذات اس سے پاک ہے کو فی تحی درجہ میں اس کا شریک ہو۔ (العیاذ بالله) ہم کیوں ان کوالی بات کہنے گئے تھے یوالی واہیات ترکت سے خوش ہوتے ۔ ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تائع ہے ۔ ہم کوان مجرمول سے کیاد اسط ہم تو آپ کے فرمانبر دارغلام میں بھریہ بدبخت تو حقیقت میں ہماری ہم شری ہوئے ہے۔ نام ہمارا ہے کر شطانوں کی پرستش تھی ، فی الحقیقت ان کی عقیدت مندی ان ہی کے ساتھ ہے شیا لین ان کو جس طرف ہو نکتے میں ادم می مرقب میں خواہ فرشتوں کا نام لے کر یا کمی نبی اور دلی کا ۔ بلکہ بعض تو علائے شیطان ہی کو بو جتے میں ۔ جیسا کہ پہلے کئی جگہ غالباسور ہے" انعام" میں ممضل کھو کے میں۔

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفُعًا وَّلَا ضَرًّا ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوْقُوا عَنَابَ النَّارِ الَّتِي ایک دوسرے کے بھلے کے نہ برے کے فیل ادر کہیں گے ہم ان محناہ کاروں کو چکھو تکلیف اس آگ کی جس کو ایک وسرے کے بھیے کے، نہ برے کے، اور کہیں مے ہم ان سمبگاروں کو، چکھو تکلیف اس آگ کی، جس کو كُنُتُمْ بِهَا تُكَنِّبُونَ۞ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ ايْتُنَا بَيِّنْتٍ قَالُوْا مَا هٰنَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيْلُ تم جوٹ بتلتے تھے اور جب پڑھی جائیں ان کے پاس ہماری آیٹیں تھلی کھی کہیں اور کچھ نہیں مگر یہ ایک مرد ہے تم جھوٹ بتاتے تھے۔ اور جب پڑھی جائیں ان پاس ہاری آیتیں کھلی، کہیں اور نہیں، مگر یہ ایک مرد ہے، اَن يَّصُلَّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُلُ ابَأَوُ كُمْ ، وَقَالُوا مَا هٰنَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرًى ﴿ وَقَالَ الَّذِيثَنَ ماہتا ہے کدروک دے تم کو ان سے جن کو ہو جتے رہے تمہارے باپ دادے ف**ی** اور کبیں اور کچھ نہیں یہ جوٹ ہے باندھا ہوا فی**ل** اور کہتے ہیں کہ چاہتا ہے، روک دےتم کو ان سے جن کو پو جتے رہے تمہارے باپ دادے۔ اور کہیں، اور نہیں، یہ جھوٹ ہے با ندھ لیا۔ ادر کہتے ہیں كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَنَّا جَآءَهُمُ ﴿ إِنَّ هٰلَاۤ إِلَّا سِحُرٌّ مُّبِينٌ۞ وَمَاۤ اتَيۡـنُهُمُ مِّنَ كُتُبٍ منکر حق بات کو جب پہنچے ان تک اور کچھ نہیں یہ ایک جادو ہے صریح فیص اور ہم نے دی نہیں ان کو کچھ کتابیں مكر شيك بات كو، جب پہنچ ان تك، اور تبيل، يه جادو ہے صريح۔ اور جم نے وى نبيل ان كو بچھ كتابيل، يُّنُرُسُوْمَهَا وَمَا آرُسَلُنَا إِلَيْهِمْ قَبُلَكَ مِنْ نَّنِيْرِ ﴿ وَكُنَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ ﴿ وَمَا کہ جن کو وہ پڑھتے ہول اور بھیج نبیس ان کے پاس تھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا فی اور جمٹلایا ہے ان سے الکوں نے اور یہ نبیس جن کو پڑھتے ہیں، اور بھیجا نہیں ان یاس تجھ سے پہلے کول ڈرانے والا۔ اور جمثلایا ہے ان سے انگلول نے، اور بہنیں ف یعنی آج عابدا درمعبود دونول کاعجزوامنح ہومکیا کہ کو لی کئی کو ذرہ بھرنفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جن معبودین کابڑا سہاراسمجھتے تھے انہوں نے اس طرح وقت پر بنداری تلابر کردی به

فل یہ رمول کریم ملی الناعلیہ وسلم کی نسبت آپس میں کہتے تھے کہ بیٹخص نبی رمول کچونہیں رہی اتنی عرض ہے کہ ہمارے باپ داداوں کا طریقہ چیزا کر (جم کو ہم قدیم سے حق جانئے چلے آئے ہیں) اپنے ڈھب پے ہے آئے اور خود حاکم ومتبوع بن کر بیٹھ وہائے رکو یا مرف حکومت وریاست مطلوب ہے۔(العیاذ باللہ)

ف يعنى قرآن كياب (العياذ بالند) چند جو في باتيس جونداكي طرف منوب كردي في ير ي

ن یعنی بینوت کا دعویٰ جس کے ساتھ چند معجزات وخوارق کی نمائش کی محق ہے یا مذہب اسلام جس نے آخر میاں کو یہوی سے اور باپ کو بیٹے سے مبدا کردیا ہے۔ یا قرآن جس کی تاثیر لوگوں کے دلوں پرغیر معمولی ہوتی ہے، سریج جاد و کے سوااور کچھ نہیں (انعیاذ بانند)

فی یعنی محض ای تقے نوکی کتاب سماوی ان کے ہاتھ میں تھی نہ آئی مدت دراز ہے کوئی نبی ان میں آیا تھا،اند تعالیٰ نے ایسا عظیم الثان پیغمبر اور ایسی مبلیل القدر کماب مرحمت فرمانی یا جیکہ اسے نیمت میں کوئی چیغبر آیا یا کوئی القدر کماب مرحمت فرمانی یا جیکہ اسے نبیمت مبائل الماری کی قدر کریں یضوما جبکہ پہلے سے خود کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی چیغبر آئی تو لگے انکار وائٹلبار کرنے یہ یا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے پاس کوئی کتاب کماری کا بیاری کوئی کتاب میں کہ بیاری کے باس کوئی کتاب ماری کا بیاری کی کتاب میں کوئی کتاب میں کے ملاق تھلیم دیتا ہو ۔ پھر کس دیل تھی گی بنا دید یہ گوگ آپ میل اندعلید دسلم کی تعالفت کرتے ہیں ۔

ا کینے کے اس کے جو ہم نے ان کو دیا تھا بھر جھٹایا انہوں نے میرے بھیجے ہودَل کو تو کیا ہوا انکار میرا فل بھیجے دور کو تو کیا ہوا انکار میرا فل بھیجے دور کو تو کیا ہوا انکار میرا فل بھیجے دور کو تو کیا ہوا انکار میرا فل بھیجے دور کو تو کیا ہوا بگاڑ میرا؟ مینچے دسویں حسد کو جو ہم نے ان کو دیا تھا، بھر جھٹایا میرے ہمیجوں کو، تو کیا ہوا بگاڑ میرا؟ میں میش پرستوں کے ایک شبہ کا جواب

عَالِجَاكِ: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيهٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا .. الى . فَكَيْف كَانَ نَكِيْرٍ ﴾

ربط: .....او پرکی آینوں میں ان عیش پرستوں کے وبال اور نکال کا ذکرتھ کہ جونبوت کے منکر ننھے اب ان آیات میں ان عیش پرستوں کا ایک شبہ ذکر کرے اس کا جواب دیتے ہیں اور آنحضرت مُلائِظُ کوسلی دیتے ہیں کہ آپ مُلائِظُ مستکبرین کی اس قسم کی باتوں سے رنجیدہ اورملول نہ ہوں ۔مشر کمین اور کفارا پنے مال ودولت کی کنڑت پر فخر کرتے تتصاوراس کواپنی مقبولیت کی دلیل قرار دیتے تھےان آیات میں ان کے اس شبہ کونقل کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ مال و دولت اور جاہ وحشمت اور کثرت اولا دکواپنی مقبولیت اورافضلیت کی دلیل نه مجھیں مال و دولت کی قلت اور کٹر تعزیت اور حقارت کی دلیل نہیں چنانچے فر ماتے ہیں اوراہل کفر کا پیقدیم دستورے کہ وہ اپنی دنیاوی خوشحالی سے عذاب آخرت کی فعی پراستدلال کرتے رہے ہیں۔ کیما قال تعالمیٰ ﴿وَمَا ٱظُنُّ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَّلَمِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِيِّ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْمُسْلَى ﴾ نبيس بهيجاجم في سن ميس عذاب آخرت س کوئی ڈرانے والا پیغبر گریہی ہوا کہ دہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم اس پیغام کونہیں مانتے جوتم وے کر بھیجے گئے ہواور کہنے لگے کہ ہم لوگ مال اور اولا دمیں سب ہے زیادہ ہیں اللہ نے ہم کو مال و دولت اور عزت ووجاہت دی ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔اور ہم تو کبھی بھی عذا بنہیں دیئے جائیں گے۔ مال واولا دکی کثر ت اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں اے نبی منگائیلم آپ منگائیلم ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ متحقیق میرا بروردگارجس کے لئے چاہتا ہےرز ق کوکشادہ کردیتا ہے اورجس کے لئے چاہتا ہے تنگ کردیتا ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ۔ ماسمجھ کی بنا پر دنیادی رزق کی دسعت القد کے راضی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں دنیادی رزق کی فراخی اورتنگی کا داررو مداراللہ کی حکمت ادر مشیت پر ہے دنیامیں اللہ تعالیٰ نے کسی رزق زیادہ دیا اور کسی کو کم مقصود بندوں کا امتحان ہے دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی آخرت کی سعادت اور شقاوت کی دلیل نہیں اور اے منکرین آخرت خوب مجھلو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دالیی چیز نہیں جوتم کو ہمارا مقرب بنادے کیکن ہمارامقرب وہ خص ہے جوامیان لایا اورجس نے نبی ملائیل کی ہدایت کےمطابق نیک کام کئے ایمان اور عمل صالح بید دونوں چیزیں ہمارے قرب کا ذریعہ بیں نہ کہ مال و دولت اور کٹرت اولا د۔ سو، ایسے لوگوں کے لئے ہماری بارگاہ نہ کسی عذاب کا خوف ہوگا اور نہ نعمت کے منقطع ہونے کا ڈر ہوگا اور جولوگ ہماری آیتوں کی رد کی کوشش میں اور ہمارے نبی کے و ا ، یعنی مبسی کمبی عمریں جسمانی قوتیں .مال و دولت اورعیش ورّ فه ان کو دیا محیر تمہیں اس کا عشر عشر بھی نہیں ملا ۔ جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب و . مخالفت کی . دیکھولو انحیاانی م ہوا، سب ساز وسامان دھرار ومحیا۔ایک منت بھی مذاب البی کوردک نہ سکے ۔ پھرتم اتنا کا ہے پدا تر اتے ہو''' اس برتے 4 يـ "الأ

بسااہ قات بعض او گول کود کیھتے ہیں گہان کے پاس بنگلہ بھی ہے اور موٹر بھی ہے گر پریشانیوں میں اور مقد مات میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ قابل رحم ہیں بہر حال قرب خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ ایمان اور عمل صالح ہے ایمان سے اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہوتا ہے ہاں اگر مال ودولت کو اللہ کی راہ میں لگا دیے تو اس سے اللہ درست ہوتا ہے اللہ عن صالح سے عبدیت کا تعلق درست ہوتا ہے ہاں اگر مال ودولت کو اللہ کی راہ میں لگا دیے تو اس سے اللہ کے یہاں عزت حاصل ہو سکتی ہے باقی محض مال اور او یا دکوعزت کا ذریعہ سمجھنا نحیال خام ہے اسلام نے افضلیت کا اصل اصول ایمان اور اعمال صالح کو قرار دیا ہے جو مہا جرین اولین میں علی سیل الکمال والتمام پایا جا تار ہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مال اور اولا وسب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے کی نے خوب کہ ہے۔۔۔۔

معبود بنایا جائے تو ہی ہمارا کارساز ہے نہ کہ بیلوگ ان ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں بیلوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ در حقیقت شیاطین کی عبادت کرتے تھے ان میں کے اکثر شیاطین کے معتقد ہیں ان کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائمیں مے پی آج کے دن کسی کوکسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں کسی معبود باطل کواپنے پرستش کرنے والے کے واسطے نہ نفع پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ نقصان دور کرنے کی طاقت ہے۔اور اس دن ہم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پڑھلم کیا کہ بے کل عبادت کور کھ کرنقصان اٹھایا ہے کہیں گے کہ جس آ گ کی تم تکذیب کرتے بتھے اور اس کوجھوٹ جانتے تھے آج اس کےعذاب کا مزہ چکھواور بلاشہ بیلوگ اس عذاب کے متحق ہیں دنیا میں ہمارے پیغیبروں کا مذاق اڑا یا کرتے تھے جب ان کے سامنے ہماری تھلی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو بہلوگ یہ کہا کرتے تھے کنہیں ہے بیٹخص جوقر آن پڑھتا ہے سمرتم جیسا ایک مرد ہے چاہتا رہے کہ تم کوان چیزوں کی عبادت سے روک دے جن کوتمہارے آباء واجدا دوقدیم زمانہ سے پرستش کرتے جلے آ رہے تھے لینی اس مرد کا معابہ ہے کہ تم کو بت پرتی ہے روک دے اور اپنے خود ساختہ آ سمین کا تم کو تا بع بنائے اور بیکہا کنہیں ہے بیکلام جو بیمرد پڑھتاہے مگر حجوث اپنی طرف سے بنا کر خدا کی طرف منسوب کردیا گیا اور کافروں نے اس امر حق کی بابت یعنی قرآن کی بابت جب ان کے پاس پہنچاہے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے حالانکہ ان کوتو چاہئے تھا کہ اس میں نعمت غیر مترقبه ادراس علم وہدایت کی قدر کرتے اس لئے کہ ہم نے اس قر آن سے پہلے کفار مکہ کوایس کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اوراسے پڑھ کرشریعت الہی کاعلم ہوا اور ندآ پ مُلاقفا سے پہلے ان کی جانب کوئی ڈرانے والا بھیجا جوان کوحق کی دعوت دیتااورعذاب الہی ہے ڈرا تا۔ بنی اسرائیل کی طرف تورسول بھی آئے اور ان کی ہدایت کے لئے کتا ہیں بھی نازل ہو گی۔ مشرکین عرب کے حق میں تو نبی مُلافیظم کی بعثت اور قر آن کا نزول بالکل ایک نئی نعمت اور دولت تھی ان کو چاہیے تھا کہ اس کی قدر کرتے اوراس پرایمان لاتے مگران لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور جوان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انبیاء کی <del>تکذیب</del> کی اور سے مشرکین عرب تواس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے جوہم نے الگے کافروں کودیا تھا لیعنی جو مال و دولت اور اولا د کی کثرت اور جسمانی قدرت ان کودی تھی مشرکین عرب کوان کا دسوال حصہ بھی نہیں دیا۔ پس اسکھے کا فروں نے میرے پیغیبروں کی تکذیب کی کیں دیکھے لوکہ ان پرکیساعذاب آیا کہ بالکل نیست و نابود کردیئے گئے ان کی اجڑی ہوئی بستیوں ہے عبرت میکڑ و۔ قُلُ إِنَّمَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُوْمُوا بِلَهِ مَفْلِي وَفُرَادِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۖ مَا تو تهه میں تو ایک بی نصیحت کرتا ہول تم کو کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک پھر دھیان کرو کہ اس تو کہہ جس تو ایک ہی تعبیعت کرتا ہول تم کو، کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے کام پر دو دو اور ایک ایک، پھر دھیان کرد۔ ال بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ﴿ إِنَّ هُوَإِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَنَيْ عَنَابٍ شَدِيْدٍ۞ قُلْ مَا

سَالَتُكُمْ مِنَ آجُرِ فَهُولَكُمْ - إِنَ آجُرِى إِلَّا عَلَى الله ، وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينُ ﴿ قُلُ الله ، وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِينُ ﴿ قُلُ الله ، وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِينُ ﴿ قُلُ بَهِ بِنَ خَرْ مِن مِن الله عَلَى الله ، والله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ وَمَا يُبُوعُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ان سیمین کرد کے اور بھی تو دیکھے ، جب یہ گھرائیں پھر نیجیں بھاگ کاور پکوے ہوئے آئیں نو کی جگہ نے آل اور کہنے گی وہ سنتا ہے نزدیک ۔ اور بھی تو دیکھے ، جب یہ گھرائیں پھر نیجیں بھاگ کاور پکوے ہوئے آئیں نو دیک جگہ ہے ۔ اور کہنے گئی ۔ وہ سنتا ہے نزدیک ۔ اور بھی تو دیکھے ، جب یہ گھرائیں گھرائیں گھرائیں ہے نہ اور پکڑے آئے نزدیک جگہ ہے ۔ اور کہنے گئی ۔ کہ یہ تہارارفیق (محدرمول امند می الله عیدوسم) جو چاہیں برس ہے زیدہ تہاری آئیکھوں کے سامنے رہا جس کے پکون سے لے کہ کہولت تک کے ذرا ذرا مالات تم نے ویکھے جس کی امانت و دیانت ، صدق و عفاف اور فہم و دانش کے تم برابر قائل رہے کہی کسی معاملہ میں نفیا نیت یا عرض پرتی کا انزام تم نے اس کہ انسان کر سکتے ہوکہ العیاذ بامند ہے بیٹھے بھائے جونوا و تواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دہمی بنا بیا بی کہیں دیوا نے ایک مکست کی ہا تیں کیا کرتے بڑی یا کوئی مجون ابنی قوم کی اس قدر خیرخوا ہی اور ان کی افروی فلال اور دنیاوی ترتی کا انتاز بردت لاکھم تا ہے یہ کام دیوانوں کے نہیں ، ان مخت مہلک خطرنا ک اور جابی انگیر مقبل سے آگاہ کر رہ ہے ۔ قومول کی تاریخیں ساتا ہے ، دلائل و شوا ہدسے تمہر را بھا برا بھمتا ہے یہ کام دیوانوں کے نہیں ، ان واوالعزم پیغمبر دل کے ہوئے بی جہنیں احمقول اور شریوں نے بھیشد دیا دیا ہے ۔ دلائل و شوا ہدسے تمہر را بھا برا بھمتا ہے یہ کام دیوانوں کے نہیں ، ان واوالعزم پیغمبر دل کے ہوئے بی جہنیں احمقول اور شریوں نے بھیشد دیا داخل و العزم پیغمبر دل کے ہوئے بی جہنیں احمقول اور شریوں نے بھیشد دیا در انہوں ہوں کے بھی جو تی جہنیں احمقول اور شریوں نے بھیشد دیا دار کیا در سے بھیشر دل کے ہوئے بھی جو تو بھی جہنیں احمال

ف یعنی میں تم سے اپنی محنت کا کچھ صار نہیں جاہتاا گرتہارے خیال میں کچھ معاوضہ طلب کیا :ووہ سب تم اسپنے پاس رکھو مجھے ضرورت نہیں میرا صدتو خدا کے یہال ہے یتم سے جو چیز طلب کرتا ہول یعنی ایمان واسوم و،صرف تہارے نفع کی خاطر ۔اس سے زائدمیری کوئی عزض نہیں ۔

فل يعني ميري سيائي اورنيت الذكي مامنے إلى

فی یعنی او پر سے وہی اتر رہی اور دیں کی بارش مور ہی ہے موقع کو ہاتھ سے ناجات دوائی وَ جس زور سے اندتعالی ہی کو باطل کے سرید پھینک کرمار رہا ہے اس سے انداز ہ کردکہ باطل کہاں اُٹھر سکے کا انسرور عن مالغوب نے جو باد یکھر بھال کرفین موقع پر ہی کو ہاطل کا سر کھلنے کے لیے بھیجا ہے۔ ﴿ اُلَ نَقُلِفُ ہَا کُتِی عَلَی الْبَاطِلِ فَیَدُمْ فَعُهُ فَاِذَا هُوَ اَ اَوِیْ ﴾

مہمن مسیو ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ فک یعنی دین آئی ہینچااب اس کا زور رکنے والا نہیں ۔سب پر غاب ہو کراور باض کو زیر کر کے رہے گا جھوٹ کے پاؤں کہاں جومی کے سامنے ہیں سکے ۔و ، آر اب کرنے کاند دھرنے کا مجھولا آیا محیا ہوا۔ فتح مکہ کے دل بیا آیت آپ مل امذعلیہ وسلم کی زبان پرھی ۔

اُمَنّا بِهِ ، وَالّٰی لَهُمُ التّنَاوُشُ مِنَ مّکان بِیعِیْ بِی وَقَدُ کَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبُلَ ، اور اب کہاں ان کا باتہ بینج کتا ہے بعید بگرے فل اور اس سے منکر رہے ہیئے ہے ہم نے اس کو یقین مان لیا، اور اب کہاں ان کا باتھ بینج کتا ہے دور جگہ ہے۔ اور اس سے منکر ہو رہے آگے ہے۔ اس کو یقین مان، اب کہاں ان کا باتھ بینج کتا ہے دور جگہ ہے۔ اور اس سے منکر ہو رہے آگے ہے۔ وَیَقَیْ فُونَ بِالْغَیْبِ مِنْ مُکّان بِعِیْدِ وَحِیْل بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْعَهُون کَمَا فُعِلَ وَیَقَیْنُ مَا یَشْعَهُون کَمَا فُعِلَ اور بِیکے اس میں اور ان کی آور میں والے میں اور جی ان کی آور میں میں اور ان کی آور میں والے ان میں جیا کیا گیا ہے اور انکاؤ بڑگیا ان میں اور جو ان کی آور میں جیا کیا گیا ہے اور بیکھیے رہے بن دیکھے نشانہ پر دور جگہ سے۔ اور انکاؤ پڑگیا ان میں اور جو ان کا جی جاہے ان میں جیا کیا گیا ہے

بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنَ قَبُلُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿

ان کے طریقہ دالوں کے ساتھ اس سے پہلے و واوگ تھے ایسے تر د دیس جو بین نہ لینے دے وہی

ان کے داہ والول سے پہلے۔ وہ لوگ تھے دھو کے میں جوچین ند لینے ویتا۔

#### خاتمه ُ سورت برکلمه ُ حکمت وموعظت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ قُلُ إِنَّمَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ .. الى . إِنَّهُمْ كَانُوَا فِي صَالَّ مُرِيِّبٍ ﴾

ربط: .... ابندائ سورت سے یہاں تک توحیداور رسالت اور قیامت تینوں مضمون بیان ہوئے ابسورت کوایک نفیحت پرختم فرماتے ہیں جس سے توحیداور رسالت اور قیامت یعنی وین کے اصول الماشہ کی حقانیت واضح ہوجائے۔ ﴿ إَنْ تَقُومُوُا يَلُو ﴾ سے توحید کی طرف اشارہ ہے اور ﴿ مَا بِصَاحِبِ کُمُهُ قِبْنَ جِدَّةٍ وَ إِنْ هُوَالًا دَيْدَةً وَ لَكُمُ ﴾ سے رسالت کی طرف اشارہ ہے اور ﴿ مَا بِعَمَ مِنْ مَا مُرت کی طرف اشارہ ہے۔ تغییر کبیر: ۲۲ م۲۰۔

اور ﴿ قُلْ مَا مَدُ اللَّهُ كُمْ مِینَ آجُرٍ ﴾ ہے مشركین كے اس شبۇقطع كرنا ہے كہ آپ مُلافظ كافر ماناكسى طمع ادرغرض پر من نہیں بلكہ نقط تمہاری ہدایت اور اصلاح مقصود ہے۔

اوراس ذیل میں کا فروں کے گزشتہ شبہ کا جواب بھی دے دیا عمیا کہ مال اور اولا دی کثرت کسی کوانٹد کے قہراور

= وقت گراری کے لیے ہیں دور سے ان کو تلاش کرنانہ یزے گا۔ بلکے نہایت آسانی سے فرراجہاں کے تہاں گرار کر لیے جائیں گے۔

ف یعنی اس وقت کیس مے کھیں پیغیر کی ہاتوں پریقین آ محیااب ہم ایمان لاتے ہیں۔ مالانکداب ایمان کیرا؟ و موقع دورمی جب ایمان لاکراہے ہو ہوا سکتے تھے۔ اب ان کا ہاتھ آئی دورکہاں پہنچ سکتا ہے جو و ہاں سے ایمان کو اٹھالائیں مطلب یکدایمان مقبول وہی وہ ہے جوموت سے پہلے اس دیا ہیں ماصل ہو آخرت میں تو آ تکھوں سے دیکو کرسب ہی کو گفین آ جائے گااس میں کیا کمال ہوا۔

فی یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا انکار پر تلے رہے اور یوں ہی انگل کے تیر چلاتے رہے۔ دنیا میں رو کرجمین ہے تیں کیں۔ پی اور تیقی ہاتوں کو تبول زیما۔ اب وکھتانے سے بمیا ماص ؟

قت یعنی جس چیز کی آرز در کھتے ہیں مثلا ایمان معبول یا عجات، یا دنیا کی طرف واپس مانا، یا دنیاوی لذتیں اورمیش وآرام \_ان چیزوں کے اور ان کفار کے درمیان مخت روک قائم کر دی محق یجمی ان تک نہیں پہنچ سکتے ۔

وس بعنی پہلے جوای آباش کے لوگ کزرے ہیں جیما معاملاان سے کیا حمیا تھاان سے بھی ہوار کیونکرو دلوگ بھی ایسے ہی مہس جہات اور بے ما شک و ترود میں گھرے ہوئے تھے جوکسی طرح ان کو پینن نہ لینے دیتا تھا۔ تے سور ہ سبا عذاب سے نہیں بچاسکتی۔ مال ورولت والے ہلاک ہوئے اورخدا کے رسول ٹاکٹا غالب ہوئے ان وا قعات کے بیان کرنے کے بعد کا فروں کوغور وفکر کرنے کی نصیحت کرتے ہیں تا کہ کا فروں پر نبی کریم مکافیا کم کا نیت اور معدانت واضح ہو چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی نکللے آپ ناللہ ان کا فرول ہے جوآپ ٹاللہ کی نبوت کے مشر ہیں کہدد بیجئے کہ میں تم کو ایک مختر ہات کی نفیعت کرتا ہوں وہ بیر کہتم تھن خدا کے لئے دو دویا ایک ایک کھڑے ہو پھرخدا کی طرف متوجہ ہو کرغور و فکر کرواور ابتداہے لے کراس وقت تک میرے تمام احوال اور اطوار کو یا دکرو۔ تا کتمہیں معلوم ہوجائے تمہارے اس سأتنمي میں جنون کا نام ونشان نہیں جیسا کہتم بغیرسوہے سمجے گمان کئے ہوئے ہواس کا حال دیکھواوراس کا قال سنواس کی ہربات ہے کمال عقل ظاہرہے اس کی ہر بات حکمت اور ہدایت ہے لبریز ہے وہ ندمفتری ہے اور نددیواندہے صرف خدا کارسول ہے اس کی م و شان میں سوائے اس کے کدوہ تم کوآ سندہ کے سخت عذاب سے ڈرانے والاہے اورآ سندہ کی مصیبت اورآ فت سے ڈرانا کمال عاتبت اندلیثی ہے اور ناصح حقیق ہونے کی دلیل ہے اے نبی ٹاٹا آپ ٹاٹا ان سے پیجی کہد بیجے کہ میں تم سے اس تعیمت پر میچه بدله اورصله بیس جاہتا جو پچه کہتا ہوں اس میں سراسر تمہاراہی فائدہ ہے اور اس پرید کہتا ہوں کہ میں تم سے جو م روش اور بدله ما محوں وہ سب تمهارے واسلے ہے وہ تم ہی رکھو جھے تم سے اجر کی طلب اور آرزوٹیس میرااجرمیرے اللہ پر ہے۔اوروہ ہر چیز سے باخبرہےوں مجھے میرے کام کا جروے گا ابھی تم اگرنہ مانوتو تم جانو وہ میری نبوت اور صداقت اور اخلاص اور بغرضی پر محواہ ہے اور آپ ملائل ان سے بیمی کہدو یجئے کہ تعین میرا پروردگار او پر سے مجھ پر حق مجھینکا جاتا ے اتارے گا اور باطل پر کرائے گا اور حق کرنے سے وہ باطل چور چور ہوجائے گا۔ اے نبی تاللہ آپ تاللہ کمدد يجئے کداب حق آ عمیا اوراب اس کے سامنے باطل فروغ نہ پائے گا اور باطل کونہ پہلی بارظہور ہوتا ہے اور نہ دوسری بار ۔اب دن بدن باطل مُتا چلا جائے گا اس سے تم کومیری صدافت اورنبوت کا یقین ہوجانا چاہے۔ کہدد پیجئے کراگرتمہارے کمان میں اس پر مجی ش مراہ ہوں توسوائے اس کے بچھ نہیں کہ میں اپنی ذات پر مراہ موں اس محمرابی کا ضرر مجھ کوہی پنچے گا۔ میری ممراہی سے تم کیوں اس قدر بے تاب اور پریشان مو اور اگریس ہدایت پر موں تو اس سب سے ہے کہ میرا پروردگار مجھ پروی ہے جنا ہے محتین میرا پروردگار سننے دالا ہے اور میرے نزویک ہے اس کی رحمت اور منابت بھی مجھ سے جدائیں ہوتی۔

## تنته تهديدمنكرين ومكذبين

ربط: ...... كزشتة آيت من مكرين اور كمذين كاتهديد اورتونغ تنى - كما قال تعالىٰ ﴿وَكُلَّتِ الَّذِيثَ مِنَ قَبْلِهِمْ. وَمَا لِلْغُوْا مِعْدًا رَمَّا أَتَهُ لِلْهُمْ ﴾ اب ان آيات من تهديداورتونغ كا تنه ہے۔ فيخ زاده: ١٨٠ -

جس کا حاصل بہ ہے کہ مکرین اور مکذیین کو بہ معلوم رہنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے ان کو قریبی جکہ سے اور ان کے قدموں سے چکڑ کرز مین کے اندر کانچا دے ( اکرروایت ابن عماس فالمتعاقصہ جمیہ تنسیر عزیزی ص ۲۳۳ ) اس لئے اب7 تحد و آیات میں کا فروں کے حسرت ناک انبی م کو بیان فرماتے ہیں۔ اے پیغبر نافیظ کاش آپ نظافی اس وقت کو دیکھیں کہ جب بیلوگ بروز قیامت یا بوقت موت کھبرائی گے اور بھاگنے کی کوشش کریں گے لیس بھاگ نہیں سکیں گے ۔عذاب سے نئے جانے کا کوئی مفرنہ ہوگا کسی طرف بھاگ کرنہیں نکل سکیں گے اور تبعا گئے کی کوشش کریں گے جاویں گے تعنی بہت ہی آ سانی کے ساتھ فورا گرفتار کر لیے جا تھی گے اور اس وقت سکیں گے کہ ہم دین حق برایمان لے آئے اور یقین کرلیا کہ تیرے پنیمبروں نے جو کہا تھاوہ سب حق تھا اور تمنا کریں گے کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے۔

حق تعالی فرماتے ہیں اوراتی وورجگہ سے ایمان کا پکڑنا اور وہاں تک ان کا ہاتھ پنچنا کیے ممکن ہے ایمان کے پکڑنے کی قریبی جگہتو دنیاتھی اب جب کہ دنیا ہے چل کروار آخرت ہیں پہنچ گئے تو یہ و دار الجزا ہے جو بہت ہی دور ہے اتی دور سے ایمان کو کیے پکڑ کے ہیں اور حال ہے ہے کہ وہ پہلے اس حق کا انکار کرتے تھے اور اس سے پہلے دنیا ہیں بود کھے دور جگہ سے انکل کے تیر چلاتے تھے اللہ نبی کوساحراور شاعراور مجنون بتلاتے تھے اور بعث اور حشر کا انکار کرتے تھے اور مشرکا انکار کرتے تھے اور دھشر ونشر کا انکار کرتے تھے اور مشرکا انکار کرتے تھے اور مشرکا انکار کرتے تھے اور دھشر کی سے بہت دور آگئے ہواتی شہوات کے نشہ ہیں چور تھے اب آئھیں تو ایمان کی سوجھی خوب بجھلو کہ اب تم ایمان کی جگہ سے بہت دور آگئے ہواتی دور جگہ سے ایمان تک ہاتھ پنجنا محال ہے اور اب ان کے اور ان کی خواہشوں کے در میان پر دہ ڈال دیا گیا ہے قبول ایمان کے بارے ہیں ان کی آرز و پوری نہ ہوگی ایمان حاصل کرنے کی جگہ دنیاتھی وہ دور ہوگئی۔

سداد وردوران دکھا تانہیں گیاونت پھر ہاتھ آتانہیں

جیسا کہان کے ہم مشرب کا فرول کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا جوان سے پہلے کفر کر چکے ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ ڈال دیا گیا کہان کی آرز د پوری نہ ہوئی اور آخرت میں بھی ان کاایمان مقبول نہ ہوگا۔

تحقیق بیسب لوگ جب دنیا میں متھے تو ایسے دریائے شک میں غرق متھے کہ جوان کوچین نہیں لینے دیتا تھا۔اللہ اور رسول کی ہاتوں اور خبروں کوآئکھوں سے دیکھ لیا اور پر دہ اٹھ گیا تو اسول کی ہربات میں ان کوشک رہتا تھا اب جب کہ خدا اور رسول کی باتوں اور خبروں کوآئکھوں سے دیکھ لیا اور پر دہ اٹھ گیا تو ایمان کی باتیں کرنے گئے جب ایمان کا وقت تھا توسخت شک اوراضطراب میں پڑے رہے لبذا اب ایمان قبول نہ ہوگا۔

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوْبَنَا بَعُدَا ذُهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِنْ لَكُذُكَ رَحْمَةً وَانَّكَ آثْتَ الْوَهَّابُ ﴾ الحمدللد آج بتارخ ٢٦ جمادى الاولى ٩٣ ١١ه يوم في شنبه بووقت ٤ بِحِصْح سورة سباكي تفسير سے فراغت مولى۔

فلله الحمد حمداكثير اكثيرا

اے اللہ اپنی رحمت ہے اس کو قبول فر ما اور باقی تفسیر کے اتمام اور اکمال کی توفیق عطا فر ما اور اپنی عبدیت اور اتابت اورشکرنعمت ہے سرفراز فر مااور خاتمہ بالخیر فر ما! آمین یا رب العالمین ۔

وصلى الله تعالىٰ خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا معهميا ارهم

#### سورة فاطر

نیں سورت کی ہے جس میں بینتالیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔اس سورت کا نام " فاطر" ہے جس کے معنی خالتی اور قاہر کے ہیں اس سورت میں خدا تعالیٰ کے فاطر اور قادراور قاہراور خالتی اور رازق ہونے کا بیان ہے جس کے شروع ہی میں اللّٰہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی راز قیت اور اس کی مشیت کو بیان فر مایا۔

اوراس سورت کا نام "سورة الملائکة" بھی ہے چونکہ اس سورت میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لئے اس سورت کوسورة الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ سورت میں اس امر کا ذکر تھا کہ شرکین نے فرشتوں کو اپنا معبود تھی ہرایا ہے۔ اب اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور تکم خداوندی کے لئے مسخر ہے اور تا بع فرمان الہی ہے دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں وہ کسے خدا ہوسکتے ہیں گزشتہ سورت میں بیذ کرتھا کہ شرکیین فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کما قال تعالیٰ ہوئے ہیں وہ کسے خدا ہوسکتے ہیں گزشتہ سورت میں بیذ کرتھا کہ شرکیین فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کما قال تعالیٰ ہوئے گئے آؤ گؤ کا چواتیا گئے گانوا یع بُرگون کا اس لئے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کا احکام خداوندی کی تعمیل اور بجا آ وری میں مشغول ہونا بیان کیا تا کہ ان کی عبدیت ظاہر ہوکہ فرشتے خدا کے بندے ہیں۔

سیسورت ان پانج سورتوں کی آخری سورت ہے جن کا آغاز الحمد سے ہواان سورتوں میں اللہ تعالی نے چار نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور تمام نعمتوں کی اصل بہی چار نعمت ہیں جن کا مجموعہ سورۃ فاتحہ میں مذکور ہے۔ پہلی نعمت ایجاد اول ہے اور دوسری نعمت بقاء اول ہے۔ اور تیسری نعمت ایجاد دوم ہے اور چوھی نعمت بقاء دوم ہے تا کہ بندے ان نعمتوں سے آگاہ ہوں اور اللہ کی حمد وشنا کریں۔ ایجاد اول اور بقاء اول سے دنیا وی زندگی اور سامان حیات مراد ہے اور ایجاد دوم اور بقاء دوم سے اخروی زندگی اور ارفع نعمت ہے انسانی دوم سے اخروی زندگی اور آخرت کی بقاء اور دوام مراد ہے اور بیا بیاد دوم اور بقاء دوم سب سے اعلی اور ارفع نعمت ہے انسانی پیدائش اور دنیا وی زندگی کا آخری انجام یہی اخروی بقاء اور دوام ہے۔ سورۃ سبامیں زیادہ تر دنیا زندگائی اور اس کی نعمتوں کی بیان تھا گی ہوں اور دوام کا ذکر ہے۔ اور اس کی نیمی اللہ تعالی بیان تھا ای کے کہ سعادت کے انعا مات کو اور اہلی شقاوت کی مصیبتوں اور ذلتوں کو قدر سے نفسیل کے ساتھ بیان کیا اس لئے کہ سعادت سے بڑھ کرکوئی دھت اور نعمت ہیں اور شقاوت سے بڑھ کرکوئی ذلت اور مصیبت نہیں۔

سورہ الحمد میں مبدا اور معاد کی تمام نعتوں کا اجمالا ذکر کیا اور باتی ان چارسور توں میں کسی جگہ کسی نعت کو تفصیل کے ساتھ اور کسی تعلیہ نعت کو تفصیل کے ساتھ اور ایجاز کے ساتھ بیان کیا اور چونکہ یہ سورت ان پانچ سور توں میں کی آخری سورت جن کو المحمد سے شروع فر مایا اس لئے اس سورت میں آخری انجام یعنی سعادت اور شقاوت کا کا فی بیان فر مایا ۔ لہٰذا عاقل اور دانا کا کا م یہ ہے کہ انجام کی فکر کرے اور اللہ کے وعدہ کوئی جانے اور شیطان کے دھو کہ میں نہ آئے اور برے اعمال کو اچھانہ سمجھے آخرت کی عزت اللہ اور اس کے رسول مُلاکھ کی کا طاعت میں ہے آور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری بہی سعادت ہے اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری بہی سعادت ہے اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری بہی سعادت ہے اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری بہی سعادت ہے اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری بہی سعادت ہے۔ ع

# و٣ سُوَرَةً مَا عِلِ مُلْقِفَة ٢٤) ﴿ إِنْ مِنْ مِلْ وَالدَّحْمُونِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الدَّحْمُونَاه

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ فَاطِرِ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَّدِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ ٱجْدِحَةٍ مَّفُلَى سب خونی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین فیل جس نے تھرایا فرشتوں کو پیغام لانے والے فیل جن کے بدین دو دو سب خولی اللہ کو ہے جس نے بنا لکالے آسان و زمین، جس نے تھہرائے فرشتے پیغام لانے والے، جن کے پر ہیں وو دو

وَثُلْفَ وَرُبُعَ ﴿ يَزِيُدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ مَا يَفْتَح اللَّهُ اور تین تین اور جار جار قسل بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو جاہے بیشک اللہ ہر چیز کرسکتا ہے قسم جو مجھ کہ کھول دے اللہ اور تمن تمین اور جار جار۔ بڑھاتا ہے پیداکش میں جو جاہے۔ بیکک اللہ ہر چیز کرسکتا ہے۔ جو کھول دے اللہ

لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُسُلِّكَ لَهَا ، وَمَا يُمُسِكَ اللَّهُ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ا نوگوں پر رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو رو کنے والا فھے اور جو پکھر روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو جیجنے والا اس کے موا لوگوں پر پکھے مہر، تو کوئی فیس اس کو روکنے والا۔ اور جو روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو سیمینے والا اس کے سوا،

وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ • هَلْ مِنْ خَالِقِ اور دبی ہے زبردست محمتوں والا فیل اے لوگوں یاد کرو احمان اللہ کا اسے اوبد کیا کوئی ہے بنانے والا اور وہی ہے زبردست محکتوں والا۔ لوگو! یاد کرد احسان اللہ کا اپنے ادیر، کوئی ہے بنانے والا

غَيْرُ اللهِ يَوْزُقُكُمْ يَسِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ﴿ لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ ﴿ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ۞ وَإِن

الله ك موا روزى دينا ب تم كو أسمال سے اور زين سے كوئى مائم أيس معر وہ جركمال النے ماتے ہو كى ادر اگر اللہ کے سوا ؟ روزی دینا تم کو آسان اور زمین سے۔ کوئی حاکم نہیں محر دہ۔ پھر کہاں سے النے جاتے ہو؟ اور اگر

ف یعنی آسمان وزین کوابتداد مدم سے نکال کروجودیس لایا، پہلے سے کوئی نمونداور تخیین کا تانون موجود نی تھا۔ فت یعنی بعض فرشتے العمامیم انسلام سے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور بعض دوسرے جسمانی ورومانی نظام کی تدبیر و تحکیل پر مرمور ہیں۔ خالمہ دبر ات اموا۔ وسل یعنی بعض فرختوں سے دو بازو (یادو پر) بعض سے تین بعض سے جار ہیں۔ان بازو وال اور پرول کی کیلیت کو اللہ ہی جاتا ہے یا جس نے دیکھے ہوں وہ **گو**ہتلاسکیں ۔

وس يعنى الله تعالى مس ملوق ميس جومنواور جوسنت ياب اين عكست سكموافق برعاد ، رفتر سك دد، تين، يار بازو (يابر) اس نے بناتے ياب آ بعن فرختوں کے جارے زیادہ بنادے۔ پڑا محد مث یس مے رضرت جرائیل کے جوم باز دریار) ہیں۔ اور جاعل المدا دکھ رسلاے یامت مجموك الدتعان بكوان وسائد كامحان مه مركزيس مده بدات و درجيز بدقاد رب يسل عمت كي بناه بديداماب ووسائد كاسسارا ممايا م

🕰 رحمت جممانی جومثنا بارش روزی و همره بارد مانی جیدانزال محت وارسال رس فرض الله جب لوکول بدایشی رحمت کادرواز محمو لے بون ہے جو بند کرسکے۔ فل يعنى المحاصف بالد كموالى و يوروا ما بعل الركوري ايداز بردست ب معال اليس روك سكار

اس بعنی ماسفت ہوکہ پیدا کرااورروزی کے سامان ہم بہلی کرزید ، رکھنا سب اللہ کے آہندادرا فلتاریس ہے ۔ بھرمعو دید کا استاق آئمی ، وسرے کا کدمرے موحواجر فالق ورز ال حقيق بوه وي معود ومودا ما يد

يُّكَنِّبُوُكَ فَقَلُ كُنِّبَتُ رُسُلُ مِّنُ قَبُلِكَ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَآيُهَا النَّاسُ إِنَّ تجھ کو جمٹلائیں تو جمٹلائے محتے رمول حجھ سے پہلے اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام فل اے لوگو بیک تچھ کو جھٹلاکی تو جھٹلائے گئے کتنے رسول تجھ سے پہلے۔ اور اللہ تک چینجے ہیں سب کام۔ لوگو! بیشکہ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ اللَّانْيَا ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۞ إِنَّ الله کا وحدہ ٹھیک ہے سو نہ بہکاتے تم کو دنیا کی زعاگانی اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز تحقیق <u>وعدہ اللہ کا شمیک ہے، سو نہ بہکائے تم کو دنیا</u> کا جینا۔ اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔ محقیق الشَّيْظنَ لَكُمْ عَلُوٌّ فَاتَّخِنُوهُ عَلُوًّا ﴿ إِنَّمَا يَلْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوا مِنْ آضِيبِ شیطان تمہارا دشمن ہے سوتم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو ای واسلے کہ ہول شیطان تمہارا دشمن ہے، سوتم سمجھ رکھو اس کو دشمن۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو ای واسطے کہ ہوں السَّعِيْرِ۞َ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمُ عَنَابٌ شَدِيْدٌ \* وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ <u>دوزخ والول میں نی جو منگر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے اور جو یقین لائے اور بحے مجلے کام</u> دوزخ والول میں۔ جو منکر ہوئے ان کو سخت مار ہے، اور جو یقین لائے اور کئے بھلے کام، لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ كَبِيْرٌ۞ أَفَمَنُ زُيِّنَ لَهُ سُؤَّءُ عَمَلِهٖ فَرَاهُ حَسَنًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ عَجَ ان کے لیے ہے معانی اور بڑا تواب بھلا ایک شخص کہ بھل سجمائی مئی اس کواس کے کام کی برائی پھر دیکھااس نے اس کو بھلا کیونکہ اللہ بھٹکا تاہے جس کو ہے معانی اور نیگ بڑا۔ بھلاایک چخص، کہ بھلی مجھائی اس کواس کے کام کی برائی، پھردیکھااس نے اس کو بھلا۔ کیونکہ اللہ بھٹکا تا ہے جس کو يَّشَأَءُ وَيَهُٰ بِينُ مِّنَ يَّشَأَءُ ۗ فَلَا تَنْهَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرْتٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمْ بِمَا چاہے اور سجھاتا ہے جس کو <u>چاہے سو تیرا تی نہ ماتا رہے ان</u> پر پیجا کر اللہ کو معلوم ہے جو کچھ جاہ، اور مجھاتا ہے جس کو جاہے۔ سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پچتا پچتا کر۔ اللہ کو سب معلوم ہے

### يَصْنَعُونَ۞

کرتے میں فت

جوکرتے ہیں۔

ق یعنی اس قدر محمانے اور جحت تمام کرنے کے بعد یہ لوگ آپ می الندعید دسلم کو جھٹلا بھی توخم نہ بجنے ۔ انبیا در ابقین علیم السلام کے ساتھ بھی یہ بی برتاۃ ہوا ہے۔
کوئی انوکی بات نہیں متحسب اور ضدی لوگ بھی اپنی ہٹ سے بازئیں آئے ۔ ایسوں کا معاملہ ندا کے والہ بجنے ۔ ویں پہنچ کرسب باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔
ویلی ایسی قیامت آئی ہے اور یقینا سب کو النہ تعالیٰ کی بڑی عدالت میں ماضر ہونا ہے ۔ اس دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور فانی عیش و بہار پر نہیں لواور اس مشہور دفا باز
شیطان کے دھوکہ میں ست آئے ۔ وہ تمہار الذی دشمن ہے ۔ بھی اچھا مشورہ ندد سے گا۔ یہ بی کو مشش کر سے گا کہ اپنے ساتھ تم کو بھی دوزخ میں پہنچ کر چھوڑ سے
مرح طرح کی باتیں بنا کر خدااور آخرت کی طرف سے فائل کرتا ہے گا۔ پائے کتم دشمن کو حقول کی بات زمانو ۔ اس پر ثابت کر دوکہ ہم تیری مکاری کے =

# تحمید خدادند تمید و مجید برائے اثبات تو حیدو تذکیر تم وتحذیرازهم

قَالَغَانُ: ﴿ الْحَمُٰلُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْآرُضِ جَاعِلِ الْمَلْبِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ آجُنِعَةٍ مَّفُلَى وَثُلَفَ وَرُبُعَ .. الى .. إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

ر بط: .....گزشته سورت کے اخیر میں کفار وشرکین کی ہلا کت کا ذکرتھا کہ ان پر اللہ کا قبر نازل ہوا۔ اور ہلاک اور برباد ہوئے اور کا فروں کی ہلاکت اور بربادی اللہ کی نعمت ہے جس پرشکر واجب ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيثَىٰ ظَلَمُوْ الْ وَالْحَمْدُ يِلْهِ وَبِّ الْعُلَمِيدُنَ﴾

اس کئے اس سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثناہے کیا گیا (روح المعانی: ۱۳۸/۱۳) اور اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر پرمتنبہ کیا اور ناشکری کے انجام سے ڈرایا۔

جنانچے فرماتے ہیں تمام ترحمد و ثناء ای خدائے پاک کے لئے لائق ہے جوآ سانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے عدم سے چیر ● کرآ سان اور زمین کو نکالا اور وجود کا لباس ان کو پہنا یا تا کہ و نیااس کی قدرت کا ملہ سے عدم سے چیر ● کرآ سان اور نمیتوں کے معدن اور نخز ن ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کے عقلا حیران علوہ دیکھے اس لئے کہ بیدونوں اس کی عجیب وغریب رحمتوں اور نعمتوں کے معدن اور نخز ن ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کے عقلا حیران = جال میں چھنے دالے نیس یوب کی آد دیتی کے لباس میں بھی ڈمنی کرتا ہے ۔

فسل یعنی شیطان نے جس کی نگاہ میں برے کام کو مجا کردکھایا کیاد ، شخص اس کے برابرہ وسکتا ہے جو خدا کفشل سے بھلے برے کی تمیزر کھتا ہے۔ نیکی کو نیک اور بدی کو بھی شیطان نے جس دونوں برابرہ میں ہوسکتے تو انجام دونوں کا بکساں کیونکر ہوسکتا ہے۔ اور یہ خیال نہ کردکہ کوئی آدمی دیجھتی آ نکھوں برائی کو بھلائی کیونکر مجھ لے گا۔ اللہ جس کو سو استعداد اور سو ما فتنیار کی بناہ بد بھتا تا چاہاس کی عقل ای طرح اور خی ہوجاتی ہے جس کو سو استعداد اور سو ما فتنیار کی بناہ بد بھتا تا چاہاس کی عقل ای مورخ استعداد اور سو ما فتنیار کی بناہ بد بھتا تا چاہاس کی عقل اور تعلی ہوجاتی ہو

اورسرگردال ہیں کہ ساراجہان زمین کے فرش پر آسان کی جھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔

آسان اورزمین کے اختلاط اور امتزاج ہے رزق پیدا ہوتا ہے جیے مرداور کورت کے اختلاط اور امتزاج ہے بچہ پیدا ہوتا ہے آسان بمنزلہ مرد کے ہے اور زمین بمنزلہ مورت کے ہے آسان سے بارش ہوتی ہے اور زمین اس کواپنے اندر جذب کرلیتی ہے ای طرح سمجھو کہ علوی اور سفلی کے امتزاج ہے رزق پیدا ہوتا ہے بیاس کی قدرت کا کرشمہ ہے آسان بمنزلہ فاعل کے ہے اور زمین بمنزلہ قابل کے ہے اور زمین کے شرات بمنزلہ اولاد کے ہیں جس کا اصل سرچشمہ آسان ہے۔ کہ التحالیٰ ﴿وَفِي السّمَاءِ رِذُقُكُمْ وَمَا تُوَعَلُونَ﴾

بس تمام خوبی اللہ کے لئے جوآ سانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس خدا کے لئے ہے جوفر شتوں کا پیدا کرنے والا ہے اپنے نبیوں کی طرف ان کو اپنا قاصداورا بلی بنانے والا ہے کہ آسان سے اللّٰد کا پیغام لے کرجلد آسان سے اتریں اور پیغیبروں کو پہنچائیں تا کہ زمین ہے گمراہی کی گندگی دور ہواور دحی اور الہام اور رؤیائے صالحہ ہے شیاطین کے وسوسول کی ظلمت دور ہو پھر بیفرشتے جواللہ کا پیغام لے کرآ سان سے زمین پراتر تے ہیں اور پھرزمین سے آسان پر چڑھتے ہیں۔ ان کوالند تعالیٰ نے پروں والا اور بازووالا بنایا ہے تا کہان پروں کے ذریعے عالم بالا کی پرواز کر عیس اوراللہ کا حکم لے کرآ سان سے زمین پرجلد پنجیں ۔غرض یہ کہ فرشتوں کے پر اور باز وہیں دو دو اور تین تین اور چار چار اور یہ باز و ان کی خلقت کے مناسب ہیں جیسے ان کی خلقت نورانی ہے ای طرح ان کے باز وہمی نورانی ہیں اوراصل حقیقت اور کیفیت تو اللہ ہی کومعلوم ہے اور بھرخدا کے پیغمبر جنہوں نے فرشتوں کو دیکھاہے وہی کچھان کا حال بتا سکتے ہیں فلسفی اور سائنس دان دائرہ محسوسات میں صرف اتنا بتلا سکتے ہیں کہ کبوتر کے دوباز وہیں اور دو پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتا ہے گرکس طرح اڑتا ہے اور اس کے طیران (اڑنے کی) حقیقت اور کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں کرسکتا اور بیلسفی دوآ تکھوں ہے دیکھا ہے اور دو پیروں سے چلتا ہے مگرا پنے دیکھنے اور چلنے کی حقیقت اور کیفیت کے بتلانے سے قاصراور عاجز ہے اور اگر اس فلسفی کی جار آ تکھیں اور چار ہیر ہوتے تو کیسے دیکھنا اور کیسے چلتا یا دوز بانیں ہوتیں تو کیسے بولتا یہاں فلسفی دم بخو دیسے فلسفی خدا تعالی کے متعلق تو خوب . زبان چلاتا ہے ذراا پے متعلق بھی تو کچھ زبان چلائے اور ہلائے جوخدا دو پیراور دو آئکھیں دینے پر قادر ہے وہی خدا جار آ تکھیں اور چار بیر دینے پر بھی قادر ہے اور وہی خدا دونوں آ تکھیں بھوڑ دینے اور دونوں ٹانگیں توڑ دینے پر بھی قادر ہے۔ ﴿ لِيَزِيْنُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاعِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينِهُ ﴾ اس كى قدرت كاعتبار ہے دواور جاراورتوڑ نااور پھوڑ تا اور جوڑ ناسب برابر ہے۔اور بڑھا تاہے وہ فاطر( قادر ) پیدائش میں کمیت اور کیفیت اور صورت اور صفت کے اعتبار ہے جو جاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ لہذا فرشتوں کے تین چار بازوس کر تعجب نہ کرنا چاہئے اس کی . صنعت کا کوئی انداز ہنیں کرسکتا وہ قادرمطلق اور خالق مطلق ہے جس طرح جاہے بنائے اس نے اپنی قدرت اور حکمت ہے جس مخلوق کی خلقت اور صنعت میں جتنی چاہی زیادہ کر دی کسی کودو پایہ بنایا اور کسی کو چار پایہ اور کسی کو چہل پایہ (کنگھجو را) بنایا کھی کی آئکھ بظاہرایک وکھائی ویتی ہے مگرانکشاف جدیدہ سے بیمعلوم ہو کہ جب بذریعہ خورد بین ویکھوتو اس کی آئکھیں آٹھ ہزار سے زیادہ نظر آتی ہیں۔لوگوں کے حواس خمسہ کم وہیش اورمختلف ہیں کوئی کم دیکھتا ہے اور کوئی زیادہ اور کوئی کم سنتا ہے اور کوئی زیادہ۔ کسی کوعقل اتن زیادہ دی کہ آسان تک پرواز کر سکے۔ کسی کو بے بال و پر بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی تحكت سے فرشتوں كى خلقت ميں تفاوت ركھاكس كے دواوركس كے تين اوركس كے جارباز و بنائے اوركس كے اس ہے جمي زیادہ۔جبیبا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ناتیج نے فرمایا۔ میں نے شب معراج میں جبریل ملیق کودیکھا کہ اس کے چیر سوباز وہیں۔

زجاح مُولِظة اور فراء مُولِظة اورجم ورمفسرين كتبة إلى كه ﴿ يَنْ يُكُ فِي الْخَلْقِ مَا يَصَاءِ ﴾ شب زيادتي كاذكر ہےوہ ملائکہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے ہر خلقت وصنعت اور قدوقا مت اور حواس ظاہرہ اور باطنہ سب کوشامل ہے جس میں حسن صورت اورحسن سیرت اور آنکھوں کی ملاحت اور زبان کی حلاوت اورخوش آ وازی اورنغمه ٔ رککش اور جسامت اور جسمانی توت اورعقل کی جودت اورمتانت وغیرہ وغیرہ سب ﴿ يَنِ يُنُ فِي الْحَلِّقِ مَا يَشَاءِ ﴾ میں داخل ہے کسی خاص نوع کے ساتھ مخصوص نہیں اورامام رازی میشنی نے تغییر میں ای عموم کواختیار کیا ہے اس طرح سمجھو کہ فرشتے اللہ کی ایک نو رانی مخلوق ہے جوہوا سے زیا دہ لطیف ہے اور ان کی خلقت اور پیدائش میں اس نے اپنی حکمت سے تفاوت رکھا ہے کسی کو دو پرعطا کئے۔ اور کسی کو تین اور کسی کو چاراور کسی کواس سے بھی زیادہ۔وہ قادر مطلق اور حکیم مطلق ہےوہ اپنی پیدائش اور بناوٹ میں جو کمی اور زیادتی جانتا ہے اس پرکسی کو چون و چرا کی مجال نہیں سارا عالم اس کی قدرت کے سامنے اور سارے عالم کی عقلیں اس کے علم و حکمت کے سامنے بے بال و پر ہیں کسی کی مجال نہیں اس کے آسان قدرت و حکمت تک پرواز کر سکے جسم انسانی کی طرح روح انسانی کی بھی ایک خاص شکل اور خاص ہیئت ہے گروہ لطیف اور مجرومن المادہ ہے اور لطافت کی وجہ سے اور اک اور احساس سے بالا اور برتر ہے روح کی شکل اور ہیئت کوانسان کی ظاہری ہیئت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اسی طرح فرشتوں کے یروں اور باز وؤں کو پرندوں کے پرول اور بازوؤں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

كلته: ..... طيوريعني پرندے جسم خاكى ہيں الله تعالى نے ان كوخلاميں پرواز كرنے كے لئے پرعطا كئے فرشتے جسم نوراني ہيں الله تعالیٰ نے ان کوعالم بالا کی پرواز کے لئے نورانی پرعطا کئے جن کی دل فرین کی کوئی حذبیں جسم طیور چونکہ خاکی ہے اس لئے بالطبع مائل بسفل (پستی) ہےاور ملائکہ نورانی ہیں اس لئے بالطبع مائل بیعلو ( بلندی ) ہیں۔اور چونکہ فرشیتے تدابیر عالم پر مامور ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کونورانی اورلطیف بال و پرعطا کئے تا کہ عالم علوی اور عالم سفلی کے ہیوط اور صعور میں ان کو مدر دین (ماخوذ ازتفسیرعزیزی ص ۲۳ ۲)

اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں مزاحم نہیں اس کئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے جس جسمانی یاروحانی رحمت اور نعمت کا درواز و کھول دے جیسے بارش اور روزی اور نعمت وصحت اور امن و عافیت اور علم و حکمت اور ایمان اور ہدایت ۔ اسے کوئی بند کرنے والانہیں اور جس چیز کووہ روک لے تو کوئی اس کوچھوڑنے والانہیں اور وہی زبروست اور تحکمت والا ہے اس کا کھولنااور بند کرنا سب حکمتوں پر مبنی ہے جس بندہ کواللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت اور نعمت عطا کی اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے خدانے کوئی نعمت اور نعنیلت روک لی اسے کوئی دے نہیں سکتا تمام خز ائن رحمت ای کے تعند تدرت من بي-

اے لوگو جب تم نے دیکھ لیا کہ تمام نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے ای کے دست قدرت میں ہیں توتم اپنے او پر الله کے انعام اورا حسان کو یا دکرو۔ اورا پنے منعم اور محسن کاشکر کرد کہ اس نے تم کوعدم سے نکال کر وجود عطا کیا اور بیٹا رنعتیں تم کوعطا کیں اوراس نےتم کورزق اور سامان بقادیا ہوشیار ہوجا ؤمطلب بیہے کے نعمت کویا دکر کے منعم کو پہچا نو کیس نےتم کو بیہ نعت دی۔ تعملا کیا اللہ کے سواتمہارا کوئی خالق ہے جوتم کوآ سان اور زمین سے رزق دے کہ آسان سے بارش برسائے اور ز من سے نباتات اگائے؟ کوئی نہیں۔ اس کے سواکوئی معبور نہیں ۔ پس جب اللہ کی ججت تم پر قائم ہوگئ تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو کہ توحید کوچھوڑ کرشرک میں اوندھے کرے جارہے ہو۔اب توحید کے بعد آپ مُکافِظ کی رسال<u>ت کوذ</u> کر کرتے ہیں جواللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر بیلوگ در بارہ تو حید ورسالت و قیامت آپ کو جھٹلا ئیں تو آپ طُلُطُم عَم نہ کریں آپ مُلَقِعًا سے پہلے بہت سے رسول جھٹائے گئے انہوں نے صبر کیا آپ ٹاٹھ بھی صبر سیجئے اور اگر دنیا میں حق کا اثر ظاہر نہ ہوا تو آ خرت میں تمام امور اس کی طرف لوٹادیئے جائیں گئے نہ کہ اس کے غیر کی طرف۔ وہاں آپ مُلاظم کومبر کی جزاءاور ان کو تکذیب کی سزا دے گا آپ مُلاَثِقُ نے نصیحت کر کے دنیا میں ان پر جحت قائم کردی۔ اے لوگو تحقیق دار آخرت اور قیامت اور جز ااورسز ا کے متعلق اللہ کا وعدہ بالکل حق اور درست ہے بس بید نیادی زندگی اوراس کی زینت اور آرائش اوراس کیمیش وعشرت اوراً سائش تم کودهو که میں ندڑال دے بید نیا فانی ہے دائی نہیں اور ایسانہ ہو کہ کوئی دهو کہ بازتم کودهو کہ دے دے اور پیغیبروں کی پیروی سے تم کوروک وے اور آخرت سے تم کو بےفکر کر دے۔ سختین بیشیطان تمہارے باپ کی طرح تمبارا بھی وشمن ہے ۔تمہاری تاک میں ہے۔ پس تم اس کواپنا شمن سمجے رکھو سمی بات میں اس کواپنا خیرخواہ نہ مجسا۔ ہوشیار ہواس کے کہنے سے اللہ کی معصیت ند کرنا معصیت تومعصیت طاعت میں بھی اس سے ہوشیار رہوکہیں ریا اس میں داخل نہ کردے۔ جزایں نیست کہ بیرمکار اپنے گروہ کودنیا کی دعوت دیتا ہے تا کہ انجام کاروہ لوگ بھی اس کے ساتھ دوزخ کی دعوت دونوں تمہار ہے سامنے ہیں اوراس کا قبول کرناتمہارے اختیار میں ہے لہٰذا جولوگ کا فرہوئے اور شیطان کے کہنے پر چلے ان کے لئے آ خرت میں سخت عذاب ہے۔جن لوگول نے باوجود حق تعالٰی کی تنبیہ اور نصیحت کے شیطان کاا تباع کیا وہ اہل شقاوت ہیں جن کا انجام دائمی عذاب ہے اور جن لوگوں نے شیطان کوا پنادشمن سمجھا اور ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے واسطے مغفرت اوراج عظیم ہے بیلوگ اہل سعادت ہیں۔جن کو دہم وگمان سے بڑھ کرنعتیں ملیس گی <del>پس کیا وہ تخص</del> جس ۔ کواس کے برے اعمال مزین اور آ راستہ کر کے دکھلائے گئے اور پھراس نے اس کواچھاسمجھا ایسے مخص کے برابر ہوسکتا ہے کہ جواجھے اور برے میں تمیز کرتا ہے ہر گزنہیں <sup>ہیں</sup> خوب مجھالو کہ بیتن اور باطل کی تمیزمن جانب اللہ ہے <del>سختین</del> اللہ جس کو چاہتا ے مراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے پس آپ منافظ کانفس ان ممراہوں پر حسر تیں نہ کرے بلکہ خداوندعلیم ونبیر پر جیموڑ دے کیونکہ بیلوگ جو پچھ کرتے ہیں اس کواللہ خوب جانتا ہے لہٰذا آ پ مُلاَثِمُ ان کی ممرای پر رنجیدہ اور ممکنین نہ مول - بھلے اور برے کا فرق ان پر داضح ہو چکا تھا۔ اللہ کی جست ان پر پوری ہو چکی اور اللہ کو پہلے سے اس کاعلم تھا۔

#### لطا ئف معارف

## ذكراقوال مختلفه دربإره حقيقت ملائكه مليظم

ا-اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ، اجسام نورانیہ کا نام ہے جونورسے پیدا کئے گئے ہیں اور لطیف ہیں اور ہرصورت اور شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں صورت اور شکل ان کے حق میں لباس کا حکم رکھتی ہے کھانے اور پینے اور توالد اور تناسل سے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے پاک اور منزہ ہیں ذکر الہی ان کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو افعال قویہ پرقدرت دی ہے۔ اور یہ باتیں قرآن کریم کی جیٹار آیات اور بیٹار احادیث سے اور صحابہ ڈوائٹ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہیں اور تمام کتب ساویہ تو ریت اور انجیل اور زبور سب کی سب فرشتوں کے اقرار اور اعتراف اور ان پر ایمان کے بارے میں متفق ہیں لہذا فرشتوں کا افکار اور فرشتوں کے نزول کا افکار سب کفر ہے اس لئے کہ یہ باتیں دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔

m-اورفلاسفەعصرىر بے سے وجود ملائكە كےمنكر ہیں۔

۳-ادرنصاریٰ کی ایک جماعت کا مذہب ہیہ ہے کہ ملائکہ ان نفوس ناطقہ کا نام ہے جوانسانی جسموں سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔اگردہ نیک ہوں تووہ ملہ نکہ ہیں اور اگر بدہوں توشیاطین ہیں۔

۵-بعض بت پرستوں کا مذہب ہیہ ہے کہ ارواح کوا کب کا نام ملا تک ہے جوسعاوت اورنحوست کا اثر دنیا پر ڈالتے ہیں۔

۲ - اورمجوں کاعقیدہ بہ ہے کہ عالم کی اصل دو چیزیں ہیں ۔نوراورظلمت ۔نور ہمیشہ اخیاراور پبندیدہ لوگوں کو پیدا کرتار ہتا ہے بیگروہ ملائکہ کا گروہ ہے۔اورظلمت ضبیث اورشریرلوگوں کو پیدا کرتی ہےان کا نام شیاطین ہے۔

2- نیچریوں کے نزدیک جوہر چیز کو نیچر کا اثر مانتے ہیں، ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام نہیں بلکہ ان قوائے فطریہ کا نام ملکہ ان موانیہ کا کا میں بلکہ ان قوائے فطریہ کا نام میں کی طرف میلان پیدا کرتی ہے اور جو تو تیں برائی کی طرف مینچی ہیں ان کا نام شیاطین ہے بیز مانہ حال کے نیچر یوں کا مذہب ہے جوسر سید علی گڑھی کے پیرو ہیں اور سر سید نے جس بے باکی سے ملائکہ اور شیاطین کے وجود کا انکار کیا ہے اور آیات اورا حادیث میں جو تحریف کی ہے یہود اور نصاری میں بھی اس تحریف کی نظیر نہیں۔

نیچر یوں کا میعقیدہ صرت الحاد اور زندقہ ہے اور صرت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے ہم سید کے خزدیک فرشتہ ایک قوت کا نام ہے جو دکھائی دینے کے قابل نہیں اور قرآن اور حدیث سے یہ امر صاف طور پر ثابت ہے کہ فرشتہ ایک جسم اطیف کا نام ہے جس کا دکھائی دیناممکن ہے اور انہیا ہمرام نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور مرنے کے وقت ہم مختص فرشتوں کو دیکھیں گے۔ واقع قرق قرق وق البہلیکة کا اور حدیث میں ہے مختص فرشتوں کو دیکھیں گے۔ واقع قرق وق البہلیکة کا اور حدیث میں ہے

کەمرغ فرشتە کودىكھ کراذان دىتا ہےاورگدھا شىطان کودىكھ کرآ واز تكالآ ہے۔

غرض بیرکہ نیچر بول کا بیعقیدہ کہ ملاکہ قوائے فطریکا نام ہے۔ صریح آیات قرآنیا وراحادیث نبویہ کے خلاف ہے ازروئے اسلام، ملائکہ ایسی لطیف ادرنورانی مخلوق کا نام ہے جوعالم مادی کے ظلمات سے پاک اور منزہ ہے اللہ کی مخلوقات کی کوئی شار نہیں اس کی بیشار مخلوقات میں سے ایک نوع فرشتوں کی بھی ہے جوتمام انواع مخلوقات سے ملیحدہ اور جدا ہے اور عالم مادی کی صفات اور کیفیات سے مبرا ہے۔

اب ہم چندآ یات قرآنے بیش کرتے ہیں جواس خیال خام کے قلع قع کے لئے کان ہیں۔

ا-﴿جَاعِلِ الْمَلْيِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ آجْنِعَةٍ مَّفْلِي وَثُلْفَ وَرُبْعَ﴾.

كيااس آيت كايد مطلب بكرالتد تعالى في قوائ فطريد كي فيهم براور بازون كار كم بين \_

٢- ﴿وَتَرَى الْمَلْمِكَةَ حَاقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾

لعنی فرشتے عرش عظیم کو گھیرے ہوئے ہیں۔

٣- ﴿وَيَغِيلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِنٍ مَّانِيَةٌ ﴾

قیامت کے دن عرش کوآ ٹھوفر شنے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔تو کیا عرش عظیم کو گھیرے میں لینے والے اور اس کو اٹھانے والے رقوائے نظر رہ ہیں۔

٣-﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلِهِ وَجَهُرِيْلُ وَصَالِحُ الْهُوْمِيدَى وَالْمَلِيكَةُ بَعُلَا ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ كيااس آيت كايه مطلب ب كرتوائے فطربيا درمونين صالحين ني كے دوست اور معين ادر مددگار ہيں۔

٥-﴿ وَالْمَلْيِكَةُ يَكُ خُلُونَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَالٍ ﴿ سَلَمْ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرْتُمْ فَيعُمَ عُقْبَى النَّالِ ﴾ كياس آيت كايدمطلب بي كيوات فطريه بردروازه سي جنت مي واخل بول كي اورابل جنت كوملام كرير كيد

٧-﴿وَكَادُوا لَمُلِكُ لِيَغْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾

کیا آیت کابیمطلب ہے کہ اہل دوزخ قوائے فطریہ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ خدا تعالیٰ سے ہماری موت کاقطعی فیصلہ کراد بجئے۔

2-﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ﴾

کیا آیت کا پیمطلب ہے کہ توائے فطر میانسان کے الفاظ اور حردف کی نگرانی کرتے ہیں۔

^-﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً﴾

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی حفاظت کے لئے اللہ نے قوائے فطریہ کومقرر کیا ہے۔

٩-﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَلْفِظِئِنَ ﴿ كِرَامًا كَاتِبِئِنَ ﴿ يَعُلُّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

کیاان نیاجے ہے خزد یک توائے فطریدان کے اعمال کی کتابت کرتے ہیں۔

١٠-﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْبِكَةِ رُسُلًا﴾

كياس آيت كاييمطلب ے كماللدتعالى نے بعض قوائے فطريكوا پناا بلحى اور سفير بنار كھا ہے۔

اا ﴿ إِلَى عِبَادُهُ مُكْرَمُونَ ﴾

کیااس آیت کا بیمطلب بے کہ توائے فطریہ خدا کے معزز بندے ہیں۔

١٢- ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلْيِكَةُ صَفًّا ﴾

کیااس آیت کا پیمطلب ہے کہ تیامت کے دن قوائے فطر پی خدا کے سامنے صف بستہ کھڑے ہول مے۔

٣-﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلْبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾

كياس آيت كارمطلب بكر قوائ فطريراً محضرت ما المطل بردرود بصيح بن اور اللهم صلى على محمد

وعلى المحمد كماصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم پرت ربين-

١٣- ﴿وَإِلَّالَنَعُنُ الصَّاقُّونَ ﴿ وَإِلَّالَنَعُنُ الْمُسَبِّعُونَ ﴾

كياس آيت كاير مطلب بكر توائ فطريه بروقت فدا تعالى كيرام مضصف بستدنيج برصحة رہتے ہيں۔

١٥- ﴿ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ ﴾

کیا آیت کابیمطلب ہے کہ توائے فطریہ مثلاکشش ثقل اور قوت اتصال خوف خداوندی سے ڈرتے رہتے ہیں۔

١١- ﴿ لَتَنَازُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْبِكَةُ ﴾

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ موت کے وقت اہل ایمان پر قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے ہرانسان کے قوائے فطریہ

پہلے ہی ہےموجود ہیں۔

21- ﴿ تَنَازُلُ الْمَلْمِكَةُ وَالرُّوْحُ ﴾

کیاشب قدر میں قوائے فطریہ کانزول ہوتا ہے۔

١٨-﴿قُلْ يَتَوَقَّدُكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾ ١٩-﴿تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾

کیاان آیات کایدمطلب ہے کہ توائے فطریہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔

٢٠- ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَازَهُمْ ﴾

کیا آیت کا بیمطلب ہے کہ توائے فطر پیر جب کفار کی روح قبض کرنے آتے ہیں توان کے منہ اور دبر (سرین) پر

کوڑے مارتے ہیں۔

٢١- ﴿عَلَيْهَا لِسْعَةُ عَشَرُ ﴾

کیاجہنم پرانیس قوائے فطریہ کا پہرہ ہے۔

٢٢- زنان معرف يوسف مَلِيْهِ ك جمال ب مثال كود كم كريكها ﴿ مَا هُذَا لِدَقَرُ ١٠ إِنْ هُذَا إِلَّا مَلَكُ كُويُهُ ﴾.

يتوبشنيس بلك فرشته بيتوكياز نان مصرك نزويك بوسف اليا كى توت فطريد كانام تفااوركسي آوى كانام ندتما-

الغرض اس منتم كى بيثاراً يتيس بين جواس جنون اور بكواس كوردكرتى بين كه ملائكه ، قوائع فطريد كانام بي مسرف

قصہ پیدائش آ دم طائبا کولے لیجے جس میں ملائکہ کا سوال وجواب مذکور ہے کیا بیسوال توائے نظرید کی طرف سے تھا۔ قرآن کریم میں ملائکہ کے انکار اور ان کی دشمنی اور عداوت کو کفر قرار دیا عمیا ہے۔ ﴿ مَنْ کَانَ عَدُوّا لِلْهِ وَمَلْمِ کَیّتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِهْرِیْلَ وَمِیْکُسِلَ قَبِانَ اللّهَ عَدُوْلِلْکُهِرِیْنَ ﴾

کیااس آیت میں توائے فطربیر کی دھمنی کو کفر کہا گیا ہے۔ہم نے آج تک کسی بیرتو نے کو بھی نہیں سنا کہ وہ اپنے قوائے فطربیہ یعنی قوت بام رہ اورتوت سامعہ اورتوت غاذیہ اورتوت وا فعہ اورتوت مفکر ہ کواپنا ڈمن سجمتا ہو۔

ان احقول ہے کوئی پوچھے توسی کہ کیا کہ اسا کا تبین اور ملائکۃ الموت اور منکر وکیراور جنت وجہنم کے فرشتے ۔ کیا ان سب سے توائے فطریہ مراد ہیں۔

### احادیث صححه دصریحه

اطلاح: ..... جاننا چاہئے کہ ملائکہ کا وجود قرآن اور حدیث سے صراحة ثابت ہے خان بہا در مرسید طی گرمی اپنی تغییر میں شدو مد سے وجود ملائکہ اور وجود شیاطین کا منکر ہے اور آیات قرآن یہ میں مجیب جیب تاویلیں کرتا ہے۔ سرسید نے ملائکہ اور شیاطین کے ہارے میں جو تحریفات کی ایس ان کومولانا حبد الحق صاحب دبلوی محافظ نے اپنی تغییر تھانی کے مقدمہ میں نقل کر کے ان کا بذیان ادر بکواس ہونا ثابت کیا ہے ناظرین کرام ، مقدمہ تغییر تھانی جو تغییر کے ساتھ جہا ہوا ہے، ازم، ۲ تام، ۲ ملاحظ کریں۔

واللهالهادىالىسواءالطريق

وجود ملائكه يرفلاسفهُ حال كے شبہات اوران كے جوابات

فلاسفہ مال چونکہ سرے سے وجود ملاکلہ کے قائل نہیں اس لئے ہم ان کے چند شبہات مع جواہات ہدیے ناظرین کرتے ہیں۔

پہلا شہد: .....منکرین ملاککہ کا ایک شہر میہ ہے کہ اگر ملا ککہ ( فرشتے ) اللہ کی کوئی مخلوق ہے اورموجود ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتی۔

جمایات: ..... ا- یہ ہے کہ فرضتے بوجہ لطافت کے نظر نیس آتے ایک شیشہ میں صاف و شفاف ہوا بھری ہو تی ہوتی ہے محر لطافت کی وجہ سے نظر نیس آتی توکیاس وجہ سے کوئی فلسنی ہوا کے الکار کرسکتا ہے۔

٢- فلاسفه حال اس بات كے قائل إلى كدير تمام عالم ايك فيرمحسوس ماده سے بعرا مواہے جسے التقريح إلى \_

۳- نیز بہت سے اجرام ہوائی ایسے ہیں کہ آلات کے ذریعہ سے تو محسوں ہوتے ہیں بغیر آلات کے محسوں نہیں ہوتے ۔ معلوم ہوا کہ بیام ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو آلات نہ ہونے کی وجہ سے ندد کھے سکیں اگر چہدہ چیز فی الواقع موجود ہے۔
کھانے میں اگر سکھیا اور زہر ملادیا جائے توبسا اوقات وہ اتناقلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کونہ قوت ہا صرہ سے

محسوں کرسکتا ہے اور نہ قوت شامہ سے گربندراس کوسونگھ کرفورا پہچان سکتا ہے۔ اور نیولا تواسے و کھ کرئی پہچان لیتا ہے۔
معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حق جل شانہ نے ان کا ادراک اوراحساس انسان کوعطانہیں فرما یا اور درسری کمتر مخلوق کواس کا ادراک عطافر ما یا ہے تو کی اس طرح یمکن نہیں کہ فرشتوں کا ادراک اوراحساس حضرات انبیاء نظام کو عطاکیا ہواور عام انسانوں کوان کا ادراک نہ عطاکیا ہو۔ بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو بیاحساس دیا گیا ہو ہے چنا نچے حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کرچنج تا ہے۔ شہد کی کہ می راستہیں ہولی سے چنانچے حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کرچنج تا ہے۔ شہد کی کھی کبھی راستہیں ہولی سے مٹھائی کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے بیاس کی قوت شامہ یہ جندراور بہت سے حشرات الارض اندھیرے اوراج لے میں یکساں دیکھتے ہیں۔

ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آ وازیں سنائی دیتی ہیں جو بغیر ریڈیو کے نہیں سنائی دیے سکتیں ہزاروں میل کی آ واز سننے کے لئے اس آ لہ کا ہونا شرط ہے لہٰذا جس کے پاس ریڈیونہ ہووہ ہزاروں میل کی آ واز نہیں س سکتا ای طرح ممکن ہے کہ فرشتوں کودیکھنے کے لئے کوئی خاص بینائی شرط ہوجوا نہیاء میٹا کا کوعطا کی گئی ہو۔ پس جس طرح ریڈیو کا انکار معتر نہیں ای طرح فرشتوں کا انکار بھی معتر نہیں۔

دوسراشید: ..... یه به کرفرشته ایستوی تصرفات پر کیسے قادر بوئے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے جیسے کسی فرشتہ یا جن کا طرف قالمعین میں تخت بلقیس کوسلیمان علیا کے سامنے لا کرد کا دینا یا فرشتوں کا آسان سے زمین پراتر نااور پھران کا واپس ہوجانا۔وغیرہ وغیرہ۔

جواب: ..... یہ کفر شتے غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی شے کی تا تیر بھی نہایت تو ی ہوتی ہے آگ
اور بھاب اور بچلی اور پانی کی طاقتوں کا حال ہماری نظروں کے سامنے ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں عضر خاکی کولے لیجئے۔ جس کی دیگر عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں سوائے لطافت اور کثافت کے اور کیا فرق ہے بچلی کے کرشے آج دنیا کے سامنے ہیں پس تو م خمود کا فرشتہ کے جینے مار نے سے کیلیج پھٹ کر مرجانا کیوں مستبعد سمجھتے ہو۔ بارود کود کھئے کہ ظاہر میں بچھنیں مگر ذرا آگ کے گئے واس میں اتن قوت آجاتی ہے کہ بہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ ابنی لطافت کی وجہ سے ایک پوری ٹرین کو صد ہامیل تھنج کر لے جاتی ہوائی کی قوت سے جر تقیل کے آلات بڑے بڑے جہازوں کو او پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ تو م لوط کی بستیوں کو اٹھا کرلٹا کردے تو کیوں انکار کرتے ہو۔

تبسراشیہ: .....فرشنوں کامختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات اور احادیث سے تابت ہے لیکن عقلا ہی واحد کامختلف 

سیمنمون' امول اسلام' معنفہ ناچیز، میں بھی ذکور ہے۔ بمناسبت مقام یہال ناظرین کرام کی سبولت کے لیے اس کا اعادہ کردیا گیا۔ تا کہ منمون سابق کی تحیل ہوجائے۔

ے۔ شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا غیر منقول ہے۔

جواب: ..... آج کل بھی مشاہدہ سے تأبت ہے مادہ ایٹریہ (ایتھر) کامخلف شکلوں اورمخلف صورتوں میں نمودار ہوتا اہل سائنس کے نز دیک مسلم ہے،

قال الله تعالى ﴿إِنَّ الشَّيُظِنَّ لَكُمْ عَلُوٌّ فَا تَّخِلُوهُ عَلُوًّا ﴾

اللّٰدتعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ اے بن آ دم بیہ شیطان تمہارے وجود سے پہلے ہی تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن مجھنا دوست نہ بنانا۔

وكان الفصيل بن عياض يقول يا كذاب يا مفترى انق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وانت صديقه في السر (تفسير قرطبي:٣٢٢/١٣)

(جو خص شیطان کو برا بھلا کہتا) توفضیل ابن عیاض میں اللہ اسے یہ کہتے کہ اے کذاب اور اے مفتری ، اللہ اسے ڈراور علانیے طور پر شیطان کو برامت کہہ۔ حالا نکہ اندرونی طور پر تو شیطان کا سچااور پکا دوست ہے۔

وَاللّٰهُ الَّذِي َ اَرْسَلَ الرِّلِي فَتَثِينُ سَحَابًا فَسُقَنْهُ إلى بَلَنٍ مَّيْتٍ فَأَحْيَدُنَا بِهِ الْأَرْضَ اوراند بجس نے پلائی بیں ہوائیں پھردہ اٹھاتی بیں بادل کو پھرا نک نے گئے ہماس کو مردہ دیس کی طرف پھر زندہ کردیا ہم نے اس سے زمین اور اللہ ہے جس نے چلائیں ہیں بادیں، پھرا بھ رتی ہیں بدلی، پھر ہانک لے گئے ہم س کوایک مرگے دیس کو، پھر جلائی ہم نے اس سے زمین

بَعْلَ مَوْ يَهُا الْعَرْقَ عَلَا الْمَدُورُ فَمِن كَانَ يُويُلُ الْعِزَّةَ فَيْلُهِ الْعِزَّةُ بَجِينَعًا الْيَهُ يَصْعَلُ اللهَ يَعْدَاكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ملے فی ای کے خزاندے مل ہے یا ملے گئی۔ ف**س** متحرا کل م ہے ذکراند، دعام تلاوت القرآن بلم نصیحت کی باتیں میرب چیزی بارگاہ رب العزت کی طرف چڑھتی میں اور قبول واعتناء کی عرت حاصل کرتی میں۔=

امدسے طلب کرے کرعوبیر مطلق توو و ہے ،ای کی فرمانبر داری اور یاد گاری ہے اسی عزت میسر آتی ہے ۔ تمام عربول کا مالک و ہی اکیلا ہے جس تھی کوعرت ملی یا

# شَيِيْنُ ﴿ وَمَكُرُ أُولِيكَ هُوَيَبُورُ ۞

#### مذاب باوران كاداد بالولي

#### مارے ۔ اوران کوداؤے ٹوٹے کا۔

# ذ کردلائل تو حید مع دیگر مضامین مناسبهٔ مقام مثل ترغیب خشیت وفکر آخرت وتر هیب از خفلت

عَالَظَتَاكَ : ﴿ وَاللَّهُ الَّذِينَ آرُسَلَ الرِّيخَ فَعُدِيرُ سَعَامًا ... الى ... وَمَكُرُ أُولَمِكِ مُوِّيمُورُ ﴾

 اورعبودیت کولازم پکڑے اورلباس تقویٰ اختیار کرے اس لئے کہ تمام ترعزت، بالذات حق تعالیٰ کے لئے ہے وہی عزیز مطلق ہے اس کے ساتھ تعلق سے عزت حاصل ہوتی ہے۔۔

عزيز يكهاز دركهش سربتانت بهردر كه شد بيع عزت نيافت

جود نیااور آخرت کی عزت کا خواستگاراورطلب گار ہے تواس کو چاہئے کہ عزیز مطلق کی عبودیت اوراطاعت اختیار کرے جس درجہ کی عبودیت اختیار کرو گے اور جس درجہ کا تقوی اور پر ہیز گاری لازم پکڑو گے ای درجہ کی عزت تم کو حاصل ہوگی ۔ ﴿لِقَعَادَ فُوّا ﴿ إِنَّ آثَوْ مَکُمْ عِنْدَ اللهِ آتَفُ کُمْ ﴾

یکی عزت جس میں ذلت کا شائبہ نہ ہواللہ کی اطاعت سے ملتی ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر اگر دنیا میں کوئی عزت نظرآئے تو وہ جھوٹی عزت ہے جھتی اور سچی عزت نہیں کا فروں کو جو دنیا میں عزت حاصل ہے وہ اندرونی حقیقت کے اعتبار سے ذلت ہے۔ ﴿وَا تَعْفَلُوا مِنْ حُونِ اللهِ الِلهَةَ لِيَتْ كُونُوا اعتبار سے ذلت ہے۔ ﴿وَا تَعْفَلُوا مِنْ حُونِ اللهِ الِلهَةَ لِيَتْ كُونُوا اللّٰهِ اللّٰهُ اور جن بتوں کوتم معبود بناتے ہوان کے نزدیک توعزیز اور ذکیل کا فرق ہی نہیں اور نہ وہ کس کے کلام کو سنتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں اللہ کے بہاں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں جس کا حاصل ذکر البی اور اعمال مسالحہ ہیں بیعنی قولی اور شعل اطاعت سے عزت حاصل ہوتی ہے چن نچی فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پا کیزہ کلمات میں ذکر اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حلاوت قرآن اور بیجی وجید سب واخل ہیں۔ اور عمل صالح کو اللہ او پر اٹھا تا ہے اور بلند کرتا ہے جس سے بندہ کے درجے بلندہ ہوتے ہیں پس جس کوعزت اور علوا ور زفعت در کارہودہ ایمان لائے اور اللہ کا ذرکرے اور اعمال صالح بجالائے۔ درج بلندہ ہوتے ہیں پس جس کوعزت اور علوا ور زفعت در کارہودہ ایمان لائے اور اللہ کا ذرکرے اور اعمال صالح بجالائے۔ کمین بین ہو کی کوئی ہوئی ہوئی کہ اللہ اور مجمع کا اور اللہ کا ذرکر کے اور اعمال صالح کا اور پر اٹھانے ان کے لئے ''درجہ کوئی اٹھانے والا چاہئے اور ہولوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرتے ہیں مثل جولوگ کمراور فریب اور کمین کہ بین ہوگا اور النا انہیں پر پڑے گا۔ کہ اقال تعالیٰ برائیوں میں گے دہتے ہیں ان کے لئے کوئی عزت نیس ایسے لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے جوان کی ذات و خواری کا پورا محالیٰ برائیوں میں گے دہتے ہیں ان کے لئے کوئی عزت نیست اور نابود ہوجائے گا۔ اور النا انہیں پر پڑے گا۔ کہا قال تعالیٰ برائیوں میں گے دہتے ہیں ان کے لئے کوئی عرب نیست اور نابود ہوجائے گا۔ اور النا انہیں پر پڑے گا۔ کہا قال تعالیٰ برائیوں بھی گا آئی گئر الشیخ کی آلا ہا گھلے گا۔

وَاللّهُ خَلَقَكُمْ قِينَ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوّاجًا وَمَا تَخْيِلُ مِنْ أَنْفِي اللهُ خَلَقَكُمْ أَزُوّاجًا وَمَا تَخْيِلُ مِنْ أَنْفِي اللهِ خَلَقَمُ اللّهُ خَلَقَكُمْ الزّواجًا وَمَا تَخْيِلُ مِنْ أَنْفِي اللهِ عَلَى اللهُ خَلَقَكُمْ الزّواج الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَل

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ \* وَمَا يُعَبَّرُ مِنْ مُّعَبَّرِ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِةَ إِلَّا فِي كِتْبِ \* إِنَّ اور نہ وہ مبنتی ہے بن خبر اس کے فل اور نه عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا ادر نظفتی ہے کئی کی عمر معر لکھا ہے کتاب میں بیک اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے۔ اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ مھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔ بیا <u>ڬٰڸڬ عَلَى اللهِ يَسِيُّرُ۞ وَمَا يَسُتَوِى الْبَحْرِٰنِ ۚ هٰنَا عَلَٰبٌ فُرَاتٌ سَأَيِخٌ شَرَابُهُ وَهٰلَا</u> یہ اللہ بر آمان ہے فیل اور برابر نہیں دو دریا یہ بیٹھا ہے پیاس بجماتا ہے خوشگوار اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور برابر جیس وہ دریا، ہے میٹھا ہے پیاس بجماتا ہے، پینے میں رچا، اور ہے مِلْحُ أَجَاجُ ﴿ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمًّا طَرِيًّا وَّتَسْتَغْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا • وَتَرَى کھارا کروا اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو ہے اور تو دیکھے کھارا کڑوا۔ اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ، اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو۔ اور تو دیکھے الْفُلُكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ يُوْبِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ جہازوں کو اس میں کہ چلتے میں پانی کو بھاڑتے تاکہ تلاش کرو اس کے فض سے اور تاکہ تم حق مانو فیص رات کھما تا ہے دن میں جہاز، اس میں چلتے ہیں کھاڑتے، تا تلاش کرو اس کے فضل سے، اور شایدتم حق مانو۔ رات پیٹاتا ہے دن میں وَيُوْسِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ﴿ وَسَغَّرَ الشَّهْسَ وَالْقَهَرَ ۗ كُلُّ يَجُرِيْ لِاَجَلِ مُّسَبِّي ﴿ ذٰلِكُمُ اور دن گھماتا ہے رات میں اور کام میں لگا دیا مورج اور جاند کو ہر ایک جلتا ہے ایک مقرر وعدہ تک فک یہ اور دن پیضاتا ہے رات میں، اور کام لگایا سورج اور چاند، ہر ایک چلتا ہے ایک تھہرائے وعدہ پر۔ سے ف یعنی آ دم کوشی سے مجھواس کی اولاد کو یانی کی بوندسے پیدا کیا۔ پھر مردعورت کے جوڑ سے بنادیے جس سے سل مجیلی اس درمیان میں استقرار تمل سے لے كريجه كى پيدائش تك جواد واروالوار كررے سب كى خبر خداى كو بے رمال باب بھى نيس جائے كه اندر كيا صورتيں پيش آئيں ي فیل یعنی جس کی مبتنی عمر ہے لوح محفوظ میں تھی ہوئی ہے اور جوا سباب عمر کے تھٹے بڑھنے کے بیس یا پیرکٹون عمر مبعی کو عہتے کا کون نہیں ،سب الند کے علم میں ہے اوراندكوان جزئيات برا عاط ركهنا بندول كي طرح كجوشكل نيس واس كوتوتمام مالكان ومايكون جزئي بكي،اورغيب وشهادت كاعلم ازل سے عاص ب-اس کواسینے اور برقیاس مذکرو حضرت شاه صاحب رحمدالند لکھتے ہیں کہ" ہرکام ہے جو تاہے جیسے آ دمی کا بننا" اور اپنی عمر مقدر کو پہنچنا ۔اس طرح سمجھ لواسلام بقدر بج ير مے كا اور آخر كاركغر كومغلوب ومقبور كر كے چھوڑ سے گا۔

فعلی او بدسے دلائل تو حیداور شواہد قدرت بیان ہوتے آ رہے ہیں ۔اس کے خمن میں کطیف اثارے اسلام کے غلبہ کی طرف بھی ہوتے جاتے ہیں ۔صرت شاہ معاحب رحمہ النہ گھتے ہیں ''یعنی کفراوراسلام برابرنیس ۔ مندا کفرکومغلوب ہی کرے گااگر چرتم کود ونول سے فائدہ ملے گا مسلمانوں سے قوت دین اور کافرول سے بزیہ خراج اور گوشت میٹھے کھاری وونوں دریاؤں سے نکلیا ہے یعنی مجھلی ۔اور کہتا (زیور) یعنی موتی مون کااور جواہر اکثر کھاری سے نکلتے ہیں '' فاتا ایکٹر بڑی جن ان میں میدان وار کرنے معرجی تی ہیں۔ان سرچر منافع جامل جو رہی ان کا انسان کا میدان ترام افتال ہے۔ رہ ان ان ان کہ جا سرم الکہ کا مگر

ف**ی** اکٹربڑی بڑی تجارتیں جہازوں کے ذریعے ہوتی میں ۔ان سے جومنافع حاصل ہویہ ہی اللّٰہ کافٹن ہے ۔ان تمام انعامات پرانران کو چاہیے مالک کا<sup>ش</sup>ر ادا کرے یہ

ف منعون پہلے کی مکر از چکا ہے رصرت شاہ معامب جمرالند کھتے ہیں ۔ یعنی دات دن کی طرح مجمی کفرغالب ہے مجمی اسلام ۔اورسورج ماند کی طرح ہر چیز کی مدت بندمی ہے۔ دیسویر نیس ہوتی ۔ حق کانمایاں غبدا ہے وقت بد ہوگا ۔

الله رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ وَالَّيْلِيْنَ تَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْدِيْرِ ﴿ اِنْ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ وَالَّيْلِيْنِ مُورَى مُنْ لَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ مُورَى مُنْ لَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وَاللَّهُ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابٍ.. الى .. وَلَا يُنَبِّعُكَ مِعُلُ خَبِيْرٍ ﴾

اب آئندہ آیات میں امکان حشر ونشر پرایک اور دلیل ذکر کرتے ہیں جو تو حیدی بھی دلیل ہے۔ او پری آیوں میں دلائل آفاق کا ذکر تھا اب ان آیات میں دلائل افس کا ذکر کرتے ہیں۔ (تفسیر کمیر: ۲۷ سا) اور اللہ ہی نے پہلے تم کو بین تمہارے باب آدم علیا کو مٹی ہے بیدا کیا بھر تم کو نطفہ ہے پیدا کیا بھر تم کو جو ڑا جو ڑا بنایا بعنی مردو عورت بنایا جس سے باہم جفت ہوتے ہواور کسی کو مرد بنانا اور کسی کو عورت بنانا حالا تکہ مادہ دونوں کا ایک ہے یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت اور نہین ہی کہ مرسب اللہ کے تم ہوتا ہے۔ پہلے ہی ہے اس کواس کا علم ہوتا ہے۔ اور نہیں زندگی یا تاکوئی بڑی عمر والا اور نہ کم کی جاتی ہے کی مرکز ریسب پہلے سے لوح محفوظ میں کہ عاموتا ہے ہرایک کی عمر اللہ کے علم میں مقرر اور مقدر ہے اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر کی کی اور زیادتی سب اللہ کی قضاء وقدر سے ہاں دلیل میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح انسان بتدریج قوت کی منزل کو پنچنا ہے ای طرح اسلام بتدریج قوت کی منزل کو پنچنا ہے ای طرح اسلام بتدریج قوت کی منزل پر پہنچا گا۔

*ۆكر*دلىل

اور دو دریا برابر نہیں ایک نہایت شیریں پیاس کو بچھانے والاجس کا پانی نہایت خوشگوار ہے اور دوسرا نہایت شور اور فل یعنی جم کی صفات دفوی او پر بیان ہوئی حقیقت میں یہ ہے تہاراسچا پرور د کارادرگ زین وآسمان کاباد ٹاہ ۔ باتی جنیس تم خدا قرار دے کر پکارتے ہو۔ وم سکین بلد ٹاہ توسیا ہوتے مجور کی تمفی پر جو باریک جملی ہوتی ہے اس کے بھی سالک نہیں ۔ قتل یعنی جن معبود د ل کا سہارا ڈھونڈ تے ہو د ، تہاری پکار نہیں سنتے اور تو جہ کرتے بھی تو کچھ کام ندآ سکتے ۔ بلکہ قیامت کے دن تبہاری مشر کا نہ ترکات سے ملائیہ بیزاری کا اظہار کریں کے اور بہائے مدد کا رہنے کے دشمن ثابت ہول گے ۔

۔ وسل یعنی اللہ سے زیادہ احوال کو نجانے وہ می فرما تاہے کہ پیشریک غلایں جو کچھوکا مہیں آسکتے ایسی ٹھیک اور بی باتیں اور کون بتلائے گا۔ تکنج اور پھرتم ان دونوں میں سے ہرایک سے تازہ گوشت لیعنی مجھلی کھاتے ہویہ اللہ کی نعمت بھی ہے اوراس کی قدرت کی دلیل ہے کہ مادہ دونوں کا ایک ہے مگر مز ہمختلف ہے۔

## وليل ته خر

اور پھرخاص کرتم دریائے شور سے زیور لیعن موتی اور مونگا نکالتے ہو جس کوتم پہنتے ہو ہی ہی اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک دریا سے محتلف تشم کے موتی نکل رہے ہیں ہی مادہ اورایتھر کا اقتضا نہیں بلکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشے ہیں کہ کسی دریا کا پانی شیریں بنایا اور کسی کا تنخ اور پھر دریا وال میں مختلف تشم کی محصلیاں اور مختلف تشم کے موتی پیدا کئے۔

### وليل ديگر

اور اے مخاطب دیکھتا ہے تو دریا میں کشتیوں کو کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تا کہ آم ان میں سفر کر کے اللہ کے فضل کو یعنی معاش کو حلاش کرو لیعنی بحری تجارت کرسکوا ورتا کہ تم پھراس نعت پر خدا کاشکر کرو کہ دریا جیسی ہولناک اور خطرناک چیز کو تمہارے لئے ایک نعت اور منفعت کا ذریعہ بنادیا۔ غرض یہ کہ سمندر سمندرہونے کی حیثیت سے سب برابرہیں لیکن ہم نے اپنی قدرت سے کسی کو میٹھا کر دیا اور کسی کو گڑ وا مگر قابل انتفاع دونوں ہیں۔ دونوں میں مجھلیاں ہیں جن کو تم مزے سے کھاتے ہوا در موتی وغیرہ بھی دونوں سے نکتے ہیں اور کشتیاں بھی دونوں میں چلتی ہیں اور تم طرح سے فائدے اٹھاتے ہوا در موتی وغیرہ بھی دونوں سے نکتے ہیں اور کشتیاں بھی دونوں میں چلتی ہیں اور تم طرح سے فائدے اٹھاتے ہویہ سب بچھ ہم نے اس لئے کیا تا کہ تم ہماری قدرت پرایمان لا دَاور ہماری نعتوں کاشکر کر داور ایمان اور عمل صالح سے ہماری بارگاہ میں عزت حاصل کرو۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہان آیات میں مومن اور کا فرکی مثال ہے کہان دونوں میں برابری کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہا یک حلاوت ایمان کی وجہہے آب شیریں ہے اور دوسرا کفراور معصیت کی تلخی کی بناپر آب شور ہے ۔ آل آب حیات آمدوایں نقش سراب ست ایس عین خطابا شدد آل محض صواب ست

### دلیل دیگر

اور وہی خدائے برق ہے کہ جورات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کورات میں داخل کرتا ہے ۔ سردی میں رات بڑھ جاتی ہے اور دن کورات میں داخل کرتا ہے ۔ من رات کا مجموعہ تو ہوجاتی ہے ۔ دن رات کا مجموعہ تو چوہیں گھنٹہ ہی رہا مگر سردی میں رات کی گھڑیوں میں زیا دتی ہوگئی اور گرمی میں دن کی ساعت میں زیا دتی ہوگئی ۔ دن اور رات میں اور نیا دتی ہوگئی ۔ دن اور رات میں اور نیا دتی ہوگئی ۔ دن اور رات میں اور نیا دتی ہوگئی ۔ دن اور رات میں اور نیا دتی ہوگئی اور کرمی میں دن کی ساعت میں زیا دی ہوگئی ۔ دن اور رات میں اور نیا دتی ہوگئی اور کرمی میں داخل اور میں داخل اور میں داخل اور میں داخل اور میں دو جس مطرح اوقات دن کے روشن اجزاء کورات میں داخل اور شامل کر کے ان کوتار کیکر دیتا ہے ہیں ہوگئی نے ہوگئی کے درت کا کرشمہ ہے اس مطرح از منہ کا اختلاف خداکی قدرت کا کرشمہ ہے اس مطرح از منہ کا اختلاف خداکی قدرت کا کرشمہ ہے ۔

### وليل ديگر

اور ہم نے تم کوشرک کی حقیقت اور انجام ہے آگاہ کردیا ہے ہوش میں آجا کہ خداوند خبر دار کی طرح کوئی تم کو آگاہ نہیں کرسکتا ۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہوتو خداوند علیم وخبیر پرائیان لا وَاوراس کی اطاعت کروورنہ پچھتا وکے۔ فائدہ جلیلہ: سساس آیت ہے معلوم ہوا کہ آفتاب و ماہتاب حسب تھم خداوندی گردش کرتے رہتے ہیں۔ فلاسفہ مغرب نے ایک شوشہ یہ چھوڑ اے کہ آفتاب زمین کے گردنیں گھومتا بلکہ زمین آفتاب کے گردگھومتی ہے۔

جواب: ..... ا- یہ کے فلا سفہ مغرب کا یہ خیال محض ایک تخمینہ اور انگل ہے جس پر سی قتم کی بھی ان کے پاس کو کی دلیل نہیں اور آنگل ہے جس پر سی قتم کی بھی ان کے پاس کو کی دلیل نہیں اور قبل کے گرد کا یہ خیال سے موتا کہ زمین آفتاب کے گرد گھوٹی ہے تو لامحالہ زمین کے گھو منے سے قطب ستارہ ضرور متبدل ہوتا رہتا حالانکہ وہ بمیشہ اپنے حال پر رہتا ہے اور شھیک ای جگہ رہتا ہے جہاں پہلے تھ بلکہ جولوگ زمین کے شار اور جنوب میں رہتے ہیں ہرایک کی جہت متبدل ہوجانی چاہئے۔ حالانکہ مام سال میں جم کسی دفت کسی کی جہت کو متبدل نہیں پاتے ہیں ثابت ہوا کہ زمین کی گردش کا خیال بالکل غلط ہے۔

۔ نیز اگرز مین گردش کرتی تولازم تھا کہ دریا وَں اور کنووَں کے پانی منقلب ہوجاتے بلکہ گھڑوں اُدر کٹوروں کے یانی پلٹ جاتے لہٰذا ہے کہنا کہ کرہ زمین آفتاب کے گرد بہت زور سے چکرلگا تا ہے۔ بالکل غلط اور باطل ہے۔

. ۔ ۔ نیز جدید فلاسفہ کے نز دیک آفاب سے زمین تک ساڑھے نو کر وڑمیل کا فاصلہ ہے۔ بیجی محض انگل ہے جس پردلیل کوئی نہیں نہ عقلی اور نہ تجربی پس اگر زمین آفاب کے گردگردش کرے تو زمین اس گردش سے آفاب کے گرد جودائرہ بنائے گی وہ ستاون کروڑ سے زیادہ کا دورہ ہوگالہٰ ذافلا سفۂ مربیہ بتلا تمیں کہ آپ کوساڑ ھے نو کروڑمیل کا فاصلہ کا اور ستاون کروڑ

سے زیا دہ دورہ کاعلم کیے ہوا۔اس بارے میں آپ کے پاس نہ کوئی ولیل عقلی ہے اور نہ دلیل تجر بی ہے۔ نَاكُّهَا النَّاسُ ٱنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَيِينُ۞ إِنْ يَّشَأْ يُنْجِبُكُمْ اے لوگوں تم ہو محماج اللہ کی طرف اور اللہ وہی ہے بے پروا سب تعریفوں والا فیل اگر چاہے تم کو لے جائے لوگو! تم ہو مختاج اللہ کی طرف۔ اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں سراہا۔ اگر جاہے تم کو لے جائے وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذُلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْزَى ﴿ وَإِن اور کے آئے ایک نئی خلقت اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں ہے اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور اگر اور لے آوے ایک نئی خلقت۔ اور یہ اللہ پر مشکل نہیں۔ اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا، بوجھ دوسرے کا، اور اگر تَنْعُ مُثَقَلَةً إِلَى مِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرُنِي ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ الّذِينَ یکارے کوئی بوجل اپنا بوجھ بٹانے کو کوئی نہ اٹھائے اس میں سے ذرا بھی اگرچہ ہو قرابتی ف**سل** تو تو ڈر منا دیتا ہے ان کو جو یکارے کوئی بوجھوں مرتا اپنا بوجھ بٹانے کو، کوئی نہ اٹھائے اس میں سے بچھ، اگرچہ ہو ناتے والا۔ تو تو ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو يَخْشَوُنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ \* وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ \* وَإِلَى اللَّهِ ڈرتے ہیں ایسے رب سے بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز وسی اور جو کوئی سنورے گا تو ہی ہے کے سنورے گا ایسے فائدہ کو اوراللہ کی طرف ڈ رتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، اور کھٹری رکھتے ہیں نماز۔ اور جو کوئی سنورے گا،تو یہی کے سنورے گا پنے بھلے کو، اور اللہ کی طرف ہے الْمَصِيْرُ۞وَمَا يَسْتَوى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ۞وَلَا الظُّلُلِثُ وَلَا النُّورُ۞وَلَا الظِّلُّ وَلَا سب کو پھرجانا 🙃 ادر برابر نہیں اندھا اور دیکھتا اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا اور نہ سایہ اور نہ لو اور جانا۔ اور برابر نبیں اندھا اور دیکھا۔ اور نہ اندھرا اور اجالا۔ اور نہ سایہ اور نہ الْحَرُوْرُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْأَمُوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْبِعُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا آنْتَ ہیں جیتے اور نہ مردے ف<mark>ل</mark> الله ساتا ہے جس کو جاہے اور تو نہیں جیتے نہ مردے۔ اور اللہ ساتا ہے جس کو جاہے۔ اور تو نہیں ف له یعنی سب لوگ ای الله کے محماج بیں جے کسی کی احتیاج نہیں ہونکہ تمام خوبیال ادر کمالات اس کی ذات میں جمع میں یہیں و وہی سخق عبادات واستعانت کا ہوا۔ فی یعنی تم شمانو تووه قادر سے کرتم کو بٹا کر دوسری خلقت باد کر دے جو بہمہ وجو واس کی فرمانبر داری ادرا لماعت گزارہو، جیسے آسمانوں پرفرشتے اورایسا کرنا الله و كي وحمل نبيس اورة خريس برايك اسينه نيك و بعد عمل كابدله يائة تاكداس طرح اس في تما مي صفات كاظهور جويه

ف یعنی ناکو اَن ازخود دوسرے کابو جھا ہے سرر کھے گا کہ اس کے مناہ اسپے او پر لیے لے اور نددوسرے کے پکارنے پراس کا کچھیا تھر بنا سکے کا خواہ قربی رشة داری کیوں بنہ ویسب کوننس ننسی پٹری ہوئی بحض اللہ تعالی کے نئس ورحمت ہی سے بیڑا یارہوگا۔

فیم یعنی آپ مل النظیدوسلم کے ڈرانے سے وہ می اپناروید درست کر کے نقع اٹھائے گاجو خداسے بن دیکھے ڈرتاہے ادر ڈرکراس کی بند کی میں لکارہتاہے جس کے دل میں خدا کاخوف بی نہوو وال دھمکیوں سے محیامتا ڑ ہوگا۔

ف يعنى آب ملى الشعليدوسلم كي نسيحت من كرجوعس مان سے اورا پناهال درست كر لية كھرآب ملى الشعليدوسلم پرياندا پراحسان أيس بلكراى كافائدو ہے اوريہ

ور ش

یکشیع مین فی الْقُبُور ﴿ اِنْ آلْتَ اِلّا نَدِیْدُ ﴿ اِنّا آرُسلُفْكَ بِالْحَقِی بَشِیْرًا وَنَدِیْرًا وَ وَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَكَيُفَ كَانَ نَكِيْرِهُ

موکیما ہواا نکارمیرا**ف** 

توكيها بوابگاژ ميرا؟

# ذكرفقروا حتياج بشرواستغناء خداوند بروبحر

وَالْجَدَاكِ: ﴿ لِأَيُّهَا النَّاسُ آنْتُمُ الْفُقَرَ آءُ إِلَى اللهِ . الى فَكَيْفَ كَانَ لَكِيْرِ ﴾

= فائد و پوری طرح اس وقت فاہر ہوگا جب سب اللہ کے اللوث کر جائیں گے۔

فلے یعنی موکن جس کو اللہ نے دل کی آنتھیں دی ہیں ، حق کے اجائے اور وی الہی کی روشی میں بے کھنگے راسة قلع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور حمت الہی کے سایہ میں جا بہنچا ہے یکیا اس کی جمل دینے والی کے سایہ میں جا بہنچا ہے یکیا اس کی برابری وہ کا فر کر سکے گا جو دل کا اندھا او ہام وا ہوا ، کی اندھیر یوں میں بھٹن ہوا جہنم کی آ گ اور اس کی جملس دینے والی لوؤں کی طرف بے حالی ہوا تا ہے ۔ ہر گز نہیں ۔ ایسا ہوتو یول مجھوکہ سر دہ اور زندہ برابر ہوگیا۔ فی الحقیقت مومن و کا فر میں اس سے بھی زیادہ تفاوت ہے جو ایک زندہ تدرست آ دمی اور سر دہ لاش میں ہوتا ہے ، امل اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے ۔ بدون اس کے انسان کو ہزار مردول سے برتر مرد محمد اور میں میں ہوتا ہے ۔ اس کے انسان کو ہزار مردول سے برتر مرد میں ہوتا ہے ۔

فل یعنی ان چاہتے مردوں کو بھی سنادے بیقدرت اورول کو نہیں۔ ای طرح مجھلاکہ پیغبر کا کام خبر پہنچا نااور بھلے برے ہے آگاہ کردیتا ہے کوئی مردہ دل کافر
ان کی بات نہ سنے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت شاہ صاحب دتمہ اندھتے ہیں۔ "یعنی سبنگی برابر نہیں جنہیں ایمان دینا ہے ان ہی کا صلح کا تو بہتر ی
آرزو کرے تو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جوفر مایا۔" نہ اندھیرانہ اجالا "یعنی نہ اندھیر ابرابرا جالے کے اور نہ ابالا برابراندھیرے کے (یہ لا " کی پیکریکا فائدہ بھا دیا)
اور فرسایا" تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوت کو "مدیث میں آیا کہ مردوں سے سلام شیم کرو۔ اور بہت جگدم دول کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ
ہے کہ مردے کی دوح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھر ، وہنیں سنتا۔" یہ بحث پہلے سورۃ نمل کے آخر میں گڑر چکی وہاں دیکھ لیا جائے۔

فریل ڈرسنانے والاخوا، نبی ہو یا نبی کا قائم مقام جواس کی راہ کی طرف بلائے۔ اس کے متعلق سورۃ "نمل" کے جو تھے رکوع میں کچو کھا جا چکا ہے۔

فریل یعنی روش تعلیمات یا کھلے کھلے معجزات لے کرآئے۔ نیز ان میں سے بعض گوئتسر چوٹے دیے مجے بعض کو بڑی مفعل کتا ہیں۔

فریل یعنی روش تعلیمات یا کھلے کھلے معجزات لے کرآئے۔ نیز ان میں سے بعض گوئتسر چوٹے دیے مجے بعض کو بڑی مفعل کتا ہیں۔

فریل یعنی روٹ تعلیمات یا خطر میں کے کو اس کی اوروں می تہا را بھی ہوسکتا ہے۔

ر بط: .....او پر سے منکرین توحید کارد چلا آر ہاہے اب یہ بتلاتے ہیں کہ بیلوگ متکبرا در مغرور ہیں اور درا ہم معدود ہ کے نشہ کے میں چور ہیں اور خدا کی بکڑے بے فکر ہیں اور اس کی یاد سے دور ہیں۔اور پنہیں سمجھتے کے کل عالم اپنے وجود میں اور اپنی بقاء میں اللّٰد کا محتاج ہے اور خاص کر انسان تو سب سے زیادہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے اور خداوند ذوالجلال عَني مطلق اور بے نیازمطلق ہے جب چاہے پکڑسکتا ہے اللہ کونہ کس کے مال و دولت کی حاجت ہے اور نہ کسی کی عبادت کی حاجت ہے۔وہ سب سے بے نیاز ہے پس اگرتم کود نیااور آخرت کی عزت مطلوب ہے تواس کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ بندہ سرے پیر تک حاجتوں کی زنجیروں میں حکڑا ہوا ہے۔خدائے برحق کے تعلق ہی ہے اس کوعزت حاصل ہوسکتی ہے چنانچے فرماتے ہیں ا بے لوگو تمام مخلوقات میں تم ہی سب سے زیادہ اللہ کے مختاج ہو آسان سے بارش اور زمین سے نباتات اور ہوا اور یانی کے بغیرتم زندہ نہیں رہ سکتے اور کمال احتیاج کمال ذلت کی دلیل ہے ہرمخلوق اللہ کی مختاج ہے تگر انسان کے برابر کوئی مختاج نہیں دنیا ے اگرانسان معدوم ہوجائے تو کسی مخلوق کا کوئی نقصان ہیں لیکن اگر ہوااور یانی اور حیوانات اور نباتات میں سے کسی چیزی کی م جوجائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہیں تمام مخلوقات میں سے کمال احتیاج انسان ہی میں منحصر ہے اور کمال حاجت کمال ذلت م کیل ادرعلامت ہے اوراللہ ہی ہر طرح بے نیاز ہے۔اسے تمہاری عبادت اور بندگی کی بھی حاجت نہیں۔ اور وہ ہر طرح ستودہ ہے اور کمال بے نیازی اور کمال ستو دگی ، یہی کمال عزت بنے کہتمام مخلوق ہر حال میں اس کی مختاج ہے اور اس کے سامنے ذکیل دخوارہے دہ غنی مطلق اگر چاہے توتم کو صفحہ ستی سے لے جائے اور تم سب کوعدم اور فنا کے گھاٹ اتار دے اور تمہارے بدلہ میں دوسری مخلوق لے آ وے جواللہ کی اطاعت کرے اور تمہاری طرح اس کی نافر مانی نہ کرے اور بیہ بات الله پر کچھ دشوار نہیں بلکہ بہت آسان ہے جس مخلوق کو جا ہے۔ مٹائے اور جس کو جا ہے، پیدا کرے ۔ لہذاتم کواس عزیز مطلق کے تہراور غضب سے ڈرنا چاہئے اور خوب سمجھ لوکہ قیامت کے دن تمہاری محاجی ادر لا چارگی میں اور اضافہ ہوجائے گا۔ کوئی بو جھا ٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کونہیں اٹھائے گا کسی میں پیطا قت نہیں کہ خدا کے قبرا ورغضب کے بوجھ کواٹھا سکے دنیا میں تو دوسرے کا بوجھ اٹھاناممکن ہے گر آخرت میں میمکن نہیں اور اگر کوئی نفس جو اپنے گناہوں سے مرر ہا ہو کسی دوسرے کواپنا بوجھ ہٹانے کے لئے یکاری تواس میں ہے کچھ بھی نہیں اٹھا یا جائے گا۔اگر جیدوہ اس کا قرابتی ہو کوئی کسی کا جواب بھی نہ دےگا۔ ہرایک اپنی اپنی مصیبت میں گر فقار ہوگاحتی کہ اولا دبھی ماں باپ سے عذر کرے گی کہ ہم میں آپ کا بوجھا ٹھانے کی طاقت نہیں۔

فائدہ: .....اور قرآن وحدیث میں جویہ آیا ہے جودوسرول کو گمراہ کرے گااوروہ اس کے کہنے سے گنہگار ہوگا تواس کے گناہ کا بوجھ بھی ان کی گردن پر لادا جائے گاسووہ در حقیقت دوسرے کا بوجھ نہیں بلکہ اپنے اغواء اور بہکانے کا بوجھ ہے جس کو بیہ انھاے گااور یہ بوجھ ای کے نعل کا ہے۔ قال تعالیٰ ﴿وَلَيَحْمِدُنَ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالٌا مَّحَ اَثْقَالِهِمْ بوجھ ہوگا ایک اپنے ذاتی گنا ہوں کا اور دوسر ابوجھ دوسروں کے اصلال اور اغوا کا۔

خلاصہ کلام بیک آپ ناٹی کی میہ ہدایت اور نصیحت آگر چیانذار کامل ہے بیعنی پوراڈرانا ہے گران ضدی اور عنادی لوگوں کے حق میں موٹر اور کارگرنہیں جو آخرت کے منکر ہیں جزایں نیست کہ آپ ناٹی کا کا نذار لیعنی آپ ناٹی کا ڈرانا اور تھیجت کرنا انہیں لوگوں کے حق میں مفید ہے جواپنے پروردگار سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور شمیک شمیک نماز ادا کرتے ہیں ا پے لوگ گنا ہوں کے بوجھ سے پاک اور ملکے ہوجاتے ہیں اور جو تحض ایمان لا کراورا ممال صالحہ کرے پاکی <del>حاصل کرے تو</del> وہ اپنے بی تفع کے لئے پاک حاصل کرتا ہے اللہ تعالی تو عنی حمید ہاں کواس کی پاک سے کوئی نفع نہیں اور سب کواللہ بی كى طرف لوٹنا ہے اس وقت ايمان اور عمل صالح كا فائدہ حاصل ہوگا جوكفرا در معصیت سے پاک ہوگاہ ہ جنت میں جاسكے گا اور جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے عاجزی اور مسکنت کی ہوگی اس کو دہاں عزت حاصل ہوگی اب آئندہ آیت میں مومن اور کا فرکی مثال بیان فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں چنانچے فرماتے ہیں اور اندھااور بینا برابرنہیں ہو <u>سکتے</u> یعنی جیے اندھا اور بینا کیسال نہیں ای طرح مومن اور کا فربھی کیسال نہیں جیسے نابینا سیای اور سفیدی کے فرق کے ادراک سے قاصر ہے ای طرح کا فرحق اور باطل کے فرق کے اور اک سے قاصر ہے۔ بینا اور نابینا اگرچہ بہت سے اوصاف ہیں ایک دوسرے کے شریک ہیں لیکن دونول میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ جیسے عالم اور جابل میں فرق ہے ای طرح مومن اور کا فر مس بھی فرق ہے ادر نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں بیعنی باطل اور حق برابز ہیں اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہیں یعنی تواب اور عقاب برابرتہیں اور زندہ مردے برابرتہیں مومن روح ایمان سے زندہ ہےاور کا فرروح ایمان سے خالی ہونے کی وجہ ہے مردہ اور بے جان ہے۔ اور مردول کوزندہ کرنا اور ان کو سنانا خدا کی قدرت میں تو ہے گربندہ کی قدرت میں نہیں بیشک الله جس کو چاہے سنائے اور ہدایت دے اور اے نبی مُنظِیما آپ مَنظِیم میں یہ قدرت نہیں کہ آپ مُنظیمان لوگوں کو سنا نمیں جو قبروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام کا فروں کے کان تک بہنچادے باقی کا فروں کے مردہ دلول کا زندہ کرنا یہ نبی کی قدرت میں نہیں۔ اے نبی مُلِیُلُمْ آپ مُلِیُلُمْ تو فقط ڈرانے والے اور خدا کی خبر پہنچانے والے ہیں۔ایمان کی روح کسی کے دل میں ڈال کراس کوزندہ کردینااوراس کوسنادینااورمنوادینایہ آپ مانگائی کے اختیار میں نہیں بيهمارا كام ہے آگر بيلوگ آ پ مُلائظ كى بات كونہ ما نين توغم نه كريں ۔ باتى احادیث میں جومردوں كوسلام ادر كلام كا خطاب آیا ہے سواس کی حقیقت رہے ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں جو پڑا ہے دہ اس کا دھڑے ہے وہ نہیں سنتا۔ (باتی مفصل بحث سورة تمل كاخير ميں كزرچكى بوبال ديكه لى جائے)

اورانندی طرف سے جھوٹے جھوٹے صحفے اور دوش کتاب لے کر آئے گران کی قوموں نے کفر بھی کیا تو پھر پکڑا ہیں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا لیس دیکے لوکہ میرا عذاب ان پر کیسا ہوا۔ ان آیات سے مقصود آپ مُل فیل کے کہ آپ مُل ایک ان کے ایمان نہ لانے ایمان لائے اور آپ مُل فیل ان کے ایمان لائے اور بعضوں نے تکذیب کی اور اپنے انجام کو پہنچے ان سب کے بعد ہم نے آپ مُل فیل کو یہ کتاب منیر (قرآن کریم) دی اگریہ لوگ اس کی تکذیب سے بازنہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی وہی انجام ہو۔

اکٹ تکر آن الله آئزل مِن السّهاءِ مَاءً عَ فَاخُرَجْنَا بِهِ ثَمَرْتٍ هُخْتَلِفًا آلُوَا اُهُا وَمِنَ کیا تو نے دریکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح کے ان کے رنگ فل اور تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسان سے پانی۔ پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح ان کے رنگ۔ اور

رِثْ ﴾ الجِبَالِ جُلَدُ بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ الْوَانُهَا وَغَرَ ابِيْبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَاللَّوَابِ الْمِهَا وَغَرَ ابِيْبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَاللَّوَابِ اللَّهِ الْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلُولُ اللْ

وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلُوانَهُ كَلْلِكَ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِمِ الْعُلَمُوُّا ﴿ إِنَّ اللهَ عَزِيْرُ كُنَّ رنگ بِن اى طرح فِي الله سے وُرتے وہى بین اس كے بندول میں جن كو تجھ ہے، تحقیق الله زبردست بے كى رنگ كے بین اى طرح الله سے وُرتے وہى بین اس كے بندوں میں جن كو سجھ ہے۔ تحقیق الله زبردست ہے

### غَفُورٌ۞

#### بخشخ والافس

#### بخشخ والابه

ف یعنی قسم تسم سے میوے ۔ پھرایک قسم میں رنگ برنگ کے پھل پیدا کیے ۔ ایک زمین ایک پانی اور ایک ہوا سے اتنی مختلف چیزیں پیدا کرنا نجیب و غریب قدرت کو ظاہر کرتا ہے ۔

فی یعنی سفید بھی کئی درہے (کوئی بہت زیادہ سفیدکوئی کم کوئی اس سے کم) اور سرخ بھی کئی درہے اور کالے بھجنگے یعنی بہت گہرے سیاہ کوے کے پرکی طرح۔ فعل پیسب بیان ہے قدرت کی نیرنگیوں کا یہ بس جس طرح نبا تات، جمادات، اور جوانات میں رنگ برنگ کی مخلوق ہے، انسانوں میں ہمی ہرایک کی طرح مدا ہے۔ موکن اور کافرایک دوسراسا ہوجائے اور سب انسان ایک ہی رنگ اختیار کرلیس پیکب ہوسکتا ہے۔ اس میں صفرت ملی انڈ علیہ وسلم کوئی دے دی کولوگوں کے اختلاف سے خمکین مذہوں۔

وسی بندول میں نڈر بھی میں اورانڈ سے ڈرنے والے بھی مگر ڈرتے وہ ہی ہیں جوالند کی عظمت وجول، آخرت کے بقاءو دوام، اور دنیا کی ہے جاتی ہ

## تهديد برغفلت ازعدم نظردرآ ثارقدرت

عَالَيْنَاكَ: ﴿ اللَّهُ لَوْ آنَ اللَّهُ آنُولَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ... الى ... إِنَّ اللَّهُ عَزِيرٌ عَفُولُ

ای طرح بندول کے احوال محقف ہیں کوئی خدا سے ڈرتا ہے اور کوئی نہیں ڈرتا۔ جزای نیست کہ اللہ کے بندول میں سے بن دیکھے اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جوصاحب علم اور صاحب فہم ہیں جواللہ کی شان عظمت کوجانے اور پہچانے ہیں وہی خدا تعالی سے ڈرتے ہیں جس درجہ کاعلم اور معرفت ہے ای درجہ کی خشیت ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿ اِنَّ آکُرُ مَکُمْ عِنْ اللهِ آتَظُ کُمْ ﴾ پی عندالله کرامت اور نفیلت بعذر تعویٰ ہوا تعلیم کا میں عندالله کر میں اللہ کہ ہوگا ہورہ ہوگا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کاعلم رکھتا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کاعلم بھی کم ہوجا تا ہے۔ سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں۔ (رواہ البخاری) اور جوعالم اپنے علم پڑل نہ کر سے تو اس کاعلم بھی کم ہوجا تا ہے۔ سے خول ممل در تو نیست نادانی علم چند آ کہ بیشتر خوانی چول ممل در تو نیست نادانی

● قال الامام القرطبي في تفسير قوله تعالى كذلك انما يخشى الله من عباده العلمؤا قوله "كذالك" هناتم الكلام اي كذلك تختلف احوال العباد في الخشية ثم استسانف فقال انما يخشى الله من عباده العلمؤا (تفسير قرطبي: ٣٢٣/١٣)\_

والمن يطف

ا مام ما لک میشد فرماتے ہیں کے علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ علم توایک نور ہے جس کواللہ تعالیٰ بندہ کے قلب پر دیتا ہے۔

امام مالک مُوَظَّة "نور" ہے مرادنورفہم اورنورمعرفت ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَتِلْكَ الْاَمْقَالُ نَطْمِ مِهَا لِلنَّاسِ، وَمَا يَعْظِلُهَا إِلَّا الْعُلِمُونَ ﴾ معلوم ہوا کہ عالم وہ ہے جوعاقل اورفاہم ہوبغیر عقل اورفہم کے عفل الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو یا دکر لینے کا نام علم نہیں اللہ کے نزدیک عالم وہ ہے جواللہ کی عظمت شان اور جلالت قدر کو جانتا ہوا وراس سے ڈرتا ہواوراس سے درتا ہوتو وہ اللہ کے نزدیک عالم اور فاضل کہلاتا ہو مگر خدا سے ند ڈرتا ہوتو وہ اللہ کے نزدیک عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔

آیت میں "خشیت" سے خوف تعظیم مراد ہے بعنی دل پر خدا کی عظمت اور جلال کا خوف اس قدر غالب ہو کہ ہروقت اس بات سے ڈرتار ہتا ہو کہ حقوق ربوبیت میں کوئی تقصیر نہ ہوجائے اور کوئی بات خلاف ادب نہ سرز د ہوجائے اور حدود فرائض سے قدم باہر نہ ہوجائے۔

بے شک اللہ بڑی عزت والا ہے جواس سے نہ ڈرےائے پاڑنے والا ہے اور جو بندہ اس سے ڈرے اور اپنی تقصیر پر تو بہ کرے تواس ہے دوالا ہے ہیں جس ذات کی بیشان ہے اس سے خوف اور خشیت فرض اور لازم ہے۔ لطا کف ومعارف

قال الله تعالى ﴿ وَاتِمَا يَعْفَى اللهَ مِن عِبَادِي الْعُلَمُولُ ﴾ جزاس نيست كه خداك بندول ميں سے صرف علماء، الله سے درتے ہيں اس آیت ميں علماء سے وہ لوگ مراد ہيں جن کوالله کی عظمت اور جلال کا اور اس کے احکام اور ادام اور نوائی کا علم ہو۔ اور پھر وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں جس درجہ کا علم ہوای درجہ کا اس کوخوف ہوگا۔ خشیت خداوندی علم اور معرفت پر موقوف ہے۔ علم ، خشیت کے لئے شرط ہے گر علت تامہ نہیں جیسے طہارت نماز کے لئے شرط ہے گر نماز کے لئے علت تامہ نہیں اور جس علم کے بعد خوف خداوندی حاصل نہ ہوتو ہجھاو کہ وہ علم، اللہ کے نزدیک معتبر نہیں اور ایسے عالم جوخدا سے نہ ڈرتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں اگر چرد نیا ان کو علامہ کہتی ہو۔ ۔ اللہ کنزدیک معتبر نہیں اور ایسے عالم جوخدا سے نہ ڈرتے ہوں وہ اللہ کنزدیک عالم نہیں اگر چرد نیا ان کو علامہ کہتی ہو۔ ۔ علم حبند ، آئک بیشتر خوائی چوں عمل در تو نیست ناوائی نیزعلم سے وہ علم مراد نہیں جو حال کے درجہ میں ہو بلکہ وہ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو بلکہ وہ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو بلکہ وہ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو بلکہ وہ علم مراد نہیں ہوگیا و من احسن من اللہ صب خة۔

#### علمے كەراەحق ننما يد جہالتست

علم رابردل زنی یارے بود علم را برتن زنی مارے بود جان جملہ علم من کیستم در یوم دیں جان جملہ علم من کیستم در یوم دیں علم دین ہے۔ جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت

ہے مض دواؤں کے نام اوران کے خواص یادکرلیما مقصور نہیں بیناممکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب ہے اوراس کونشہ نہو۔ای طرح بیناممکن ہے کہ کوئی حقیقة علم دین کا ایک جام ہے اوراس پر دین کا نشراور سکرنہ آئے۔ عالم دین خدا کے نزدیک وہ ہے کہ کم اس کے ول میں گھر کر گیا ہو کھن با تیں بنانے اور لمبی تقریر کرنے سے اللہ کے دل میں گھر کر گیا ہو کھن با تیں بنانے اور لمبی تقریر کرنے سے اللہ کے ذریک عالم نہیں ہوجا تا اگر واقع میں دل میں خشیت اور خوف خدا وندی ہوتا تو معاصی پر جرائت نہ کرنا۔ حدیث میں ہے اللہ مانی اسال کی من خشیت کی ما تحول بینی وبین معاصی ک

معلوم ہوا کہ'' خشیت''اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان حیلولت واقع ہوجائے اور اگر اسے بیخشیت حاصل نہیں کہ جوعاصی اور معاصی کے درمیان حائل ہوتو سمجھ لو کہ اسے صحیح علم بھی حاصل نہیں عالم کا چاہئے کہ رسی طور پر تحصیل علم کومقعود نہ جانے بلکہ خشیت کومقبود جانے۔اور تحصیل خشیت کا اہتمام کرے اور خشیت مقصودہ اور مطلوبہ وہ ہے جونفس اور شیطان اور معصیت سے تجاب بن جائے۔

تکتہ: .....اس آیت میں لفظ انعا آیا ہے جو تصراور حصر کے لئے ہے بظاہر ﴿ اِلّٰمَا یَخْفَی اللّٰهُ مِنْ عِبَادِیا الْعُلَمْوُ اللّٰہ ہے کہ خشیت اللہ میں خصر ہے بعنی جہلاء کو خشیت نہیں ہوتی۔ سوجانا چاہئے کہ اس آیت میں کلمہ انعالیا ہے۔ جیسے ﴿ اللّٰمَا یَتُو اللّٰهُ الْاَلْمَانِ ﴾ میں لفظ انعا آیا ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ تذکیر کے لیے عقل کا ہونا ضرور ک ہے۔ بغیر عقل کے نظر کرمکن نہیں ای طرح اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ خشیت خداوندی کے حصول کے لئے خدا کی عظمت اور جلال کا علم ضرور ک ہے خواہ دہ علم میں ای طرح اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ خشیت خداوندی کے حصول کے لئے خدا کی عظمت اور جلال کا علم ضرور ک ہے خواہ دہ علم سے حاصل ہوجائے یا کسی کی فیض صحبت سے یا حق تعالیٰ کی توفیق سے یا اس کی عنایت سے یا کسی باطنی جذبہ ہے۔ کشت کی خواہ دہ علم میں اور عالم اور عالم ورک کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور عفور کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور عفور کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور عفور کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور عفور کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور عفور کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان فر مایا۔

کمترویگر: .....عزیز کے بعد غفور کالفظ اس لئے فرمایا تا کہ غسبہ نوف سے ناامیدی کی کیفیت نہ پیدا ہوجائے۔ ناامیدی سے بچانے کے لئے اپنی مغفرت اور رحمت کی امید دلائی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ شان عزت وحکومت کی بنا پر اول پچھ باز پر ہوگی گر بعد میں انتہاء رحمت پر ہوگی۔ لہٰذاتم مایوس نہ ہونا۔ اپنے ایمان کو خوف اور رجاء کے ورمیان رکھواس کی عزت و مجال پر نظر کر کے ڈرتے رہو بے فکر نہ ہوجا دُاوراس کی مغفرت اور رحمت پر نظر رکھواوراس سے ناامید نہ ہوجا دُاوراس کی مغفرت اور رحمت پر نظر رکھواوراس سے ناامید نہ ہوجا دُاوراس کی مغفرت اور رحمت پر نظر رکھواوراس سے ناامید نہ ہوجا کے وارث ہوتے گئتہ دیگر: ..... ﴿ اللّٰمَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِيْ الْعُلَمْ وَاللّٰهُ وَجِهَ اللّٰ مِنْ مُوفِ ضَداوندی نہ ہووہ انبیاء عظام اور نہیں اور ایس جو اللّٰہ ہو تے ہیں پس جس عالم میں خوف خداوندی نہ ہووہ انبیاء کا وارث ہوتوں میں انبیاء نیکا ہے دوارث ہور محفل رسی عالم ءمراد ہیں جو علم اور ٹیل دونوں میں انبیاء نیکا ہے دوارث ہوں محفل رسی عالم میں خوب ہجھ کو کہ خوف خداوندی سے دین بھی درست ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ لہٰذااگر ایس پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہوتو علم دین حاصل کرداوراس پڑس کرد و بہاں تک کہو مگل تمہارا حال ہوجائے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتْبَ اللَّهِ وَآقَامُوا الصَّلُوةَ وَآنُفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً جو لوگ پڑھتے میں کتاب اللہ اور میدی کرتے میں نماز اور فرج کرتے میں کچھ ہمارا دیا ہوا مجھے اور کھلے جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی، اور سیدمی کرتے ہیں نماز، اور خرج کیا مجمع ادار دیا جمعے اور کھلے، تَيْرُجُوْنَ تِجَارَةً لَّنَ تَبُورَ ﴿ لِيُوقِيَّهُمُ ٱجُوْرَهُمْ وَيَزِيْلَهُمْ مِّنَ فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ امیددار میں ایک بویار کے جس میں ٹو ٹانہ ہو ول تاکہ پورا دے ان کو تواب ان کا ادر زیادہ دے اسپی نفسل سے تحقیق وہ ہے بخنے والا امیدوار ہیں ایک بویار کے، جو مجمی ندٹوٹے۔ تا پورے دے ان کو نیگ ان کے، اور بڑھتی دے اپنے نصل ہے۔ محقیق وہ ہے بخشے والا شَكُورٌ ۞ وَالَّذِينَ ٱوُحَيْنَاۚ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ إِنّ قدر دان کی اور جو ہم نے جھ پر اتاری تماب وہی ٹھیک ہے تصدیل کرنے دالی ایسے سے اللی تمالوں کی بیک قبول کرتا۔ اور جو ہم نے تجھ پر آثاری کتاب، وہی ٹھیک ہے سچا کرتی آپ سے آگل کو۔ مقرر اللهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيُرٌ بَصِيْرُ۞ ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، الله اپنے بندول سے خبر دار ہے دیکھنے دالا قسل بھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندول سے، الله اپنے بندول سے خبر رکھتا ہے دیکھتا۔ پھر ہم نے وارث کئے کتاب کے وہ، جو پنے ہم نے اپنے بندول میں سے۔ فَينْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ، وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِدٌ ، وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْخَيْرِتِ بِإِذْن الله الذلك پر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی مان کا اور کوئی ان میں ہے بیج کی جال بداور کوئی ان میں آگے بڑھ میا ہے لیکر خوبیاں اللہ کے حکم سے بھی مجركونى ان ميس براكرتا ہے اپنى جان كا۔ اوركونى ان ميس ہے ج كى جال بر، اوركونى ان ميس ہے كم آ معے بڑھ كيا، لے كرخوبياں اللہ كے تكم ہے۔ يمي هُوَالْفَضُلُ الْكَبِيْرُ ﴿ جَنَّتُ عَلَنِ يَّلَخُلُونَهَا يُحَلِّونَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ے بڑی بزرگی فی باغ میں بننے کے جن میں دہ جائیں کے دہاں ان کو گہنا بہنایا جائے کا کنگن مونے کے <u>ہے بڑی بزرگی</u>۔ باغ ہیں بسنے کے، جن <u>میں جائیں</u> گے وہاں گہنا پہنائے گا ان کو کنگن سونے کے فل یعنی جواللہ سے ڈرکراس کی باتوں کو مانے اوراس کی کتاب کو مقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں نیز بدنی و مالی عباد ات میں کو تاہی نہیں کرتے و وحقیقت میں الیے زبر دست ع بار کے امیدوار ہی جس میں خمارے اور ٹوٹے کا کوئی احتمال نہیں۔ بلاشہ جب منداخود ان کے اعمال کا خریدار ہوتو اس امید میں یقیناً حق بجانب میں یفسان کاند یشکی طرف سے ہیں ہوسکتا۔ از سرتایا تفع ہی تفع ہے۔

فی یعنی بہت سے مناه معان فرما تاہے اور تھوڑی می فامت کی قدر کرتا ہے اور ضابط سے جوٹواب ملنا جاہے ۔ بطور نخش اس سے زیاد و ویتاہے۔ وسل یعنی بندول کے احوال کوخوب مانتاہے ۔ ٹھیک موقع پر پرکتاب اتاری ۔

قسم یعنی پیغمبر کے بعدائ کتاب کاوارث آس امت کو بنایا جو بہمیت مجموعی تمام امتوں سے بہتر و برتر ہے۔ ہاں امت کے سب افراد یکسال نہیں ۔ ان میں و امجی علی جوباد جو دایمان محمح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں (یہ " ظالم لنفسه " ہوئے ) اور و بھی ہیں جومیان روی سے رہتے ہیں ر دھناہوں میں منہمک سنر بڑے بزرگ اور ولی ۔ (انکو " مقتصد " فرمایا) اور ایک و و کامل بندے جواللہ کفنل وتو نیق سے آ کے بڑھ بڑھ کرنیکیاں سمیٹے اور تحمیل کمال میں مقتمدین سے آ کے بخل جاتے ہیں ۔ و متحب چیزوں کو بھی آئیں چھوڑ تے ۔ اور گناہ کے خوف سے مکروہ تنزیبی بلکہ بعض مباحات تک سے پر ویز کرتے ہیں ۔ اکل درجہ کی

وَّلُوۡلُوًّا ۚ وَلِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرُ۞ وَقَالُوا الْحَمۡدُ لِلهِ الَّذِيۡ ٱذۡهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۗ إِنَّ ادر موتی کے ادر ان کی پوٹاک وہال ریٹی ہے فلے ادر تہیں کے شکر اللہ کا جس نے دور نمیا ہم سے نم جیک اور موتی۔ اور ان کی بوشاک دہاں ریشی ہے۔ اور کہیں سے شکر اللہ کا، جس نے دور کیا ہم سے غم۔ پیک عمارا رب بخنے والا قدردان بے فیل جس نے اتارا ہم کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے ففل سے مد بہنچ ہم کو اس میں مشقت مارا رب بخشا ہے تبول کرتا۔ جس نے اتارا ہم کو رہنے کے گھر میں، اپنے نفل سے۔ نہ پہنچے اس میں ہم کو کوئی مشقت، وَّلَا يَمَسُّنَا فِيُهَا لُغُوبٌ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْطَى عَلَيْهِمُ ادر نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا والے اور جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے ہے آگ دوزخ کی نہ ان یہ محم کہنچے اور نہ بہنچے ہم کو اس میں تھکنا۔ اور جو مگر ہیں، ان کو ہے آگ دوزخ کی۔ نہ ان پر تقدیر بہنچتی ہے فَيَهُوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ شِّنَ عَلَابِهَا ۗ كَلْلِكَ نَجْزِىٰ كُلَّ كَفُوْرٍ ۚ وَهُمَ که مرجائیس اور نه ان پر بلکی جو وہال کی کچھ کلفت یہ سزا دیستے ہیں ہم ہر ناشکر کو قام اور وہ کہ مر جائیں اور نہ ان میں بلکی ہوتی ہے وہاں کی کچھ کلفت۔ یہی سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو۔ اور وہ يَصْطَرِخُونَ فِيُهَا ۚ رَبَّنَا ٱخْرِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ ٱوَلَمْ بلائيں اس ميں اے رب ہم كو نكال كہ ہم كھ بھو كام كرليں وہ نہيں جو كرتے رہے نے كيا چلاتے ہیں اس میں، اے رب ! ہم کو نکال، ہم کچھ بھلا کام کریں، وہ نہیں جو کرتے تھے۔ کیا نُعَيِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَنَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّنِيْرُ ﴿ فَنُوفُوا فَمَا لِلظّلِمِينَ مِن ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور پہنچا تمہارے پاس ڈرانے والا اب چکھو کہ کو کی نہیں محناہ گاروں کا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو جتنے میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو؟ اور پہنچا تم کو ڈر سنانے والا۔ اب چکھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں کا = بزر**گ**ی اورفسیلت تو ان کو ہے ۔ ویسے چینے ہوتے بندول میں ایک حیثیت سے سب کوشمار کیا ۔ کیونکہ درجہ بدرجہ بشتی سب میں یکنیگا بھی اگرمون ہے تو بہر عال کسی نکسی وقت نیرور جنت میں جائے گا۔مدیث میں فرمایا کہ ہمارا گئنگارمعاف ہے یعنی آخرکارمعانی میے گئی۔اورمیانہ ملامت ہے اورآ کے بڑھے یہوسپ سے آ مے بڑھے اند کریم ہے اس کے بہاں بخل نہیں۔

ف سونااور يشم سلمان مردول كي ليع و بال ب يحضور كل المدعلية وسلم في ما يا جوكوني (مرد) يشي (كيرا) يهنه ونيايس مديها قرت يس ـ

فل یعنی دنیا کااورمحشر کاغم د و رکبیا یمناه نخشے اوراز راه قدر دانی طاقت قبول فرمائی ۔

وسکے حضرت ثاہ صاحب رخمالۂ لکھتے ہیں 'رہنے کا گھراس سے پہلے کوئی دفھاسر جگہ ہال جلا وَاور دوزی کاغم، دشمنوں کاؤر اور رخج وشقت ، وہاں پہنچ کرسب کافور ہوگئے۔'' وسمل ندکھا رکو جہنم میں موت آ مرتے گی کہ اس سے تکالیف کا خاتمہ ہو جائے اور نہ مذاب کی تکلیف کسی وقت بلکی ہوگی ۔ ایسے ناحکروں کی ہمارے یہاں یہ می سزاہے ۔

ف یعنی اس وقت تواس کو بھل مجھتے تھے ہداب و وکام نہ کریں گے۔ ذراد وزخ سے نکال دیکھئے تو ہم خوب نیکیال سمیٹ کرلائیں اور فر مانبر دارین کرمانسر ہوں۔

تَّصِيۡرٍ۞

مددكار<u>ف</u>

بددگاري

# مرح وثناءعلماء وصلحاءامت وتوصيف وشان علم نبوت

### وترغيب برتنجارت آخرت

وَالْفَالْ : ﴿إِنَّ الَّذِيثَ يَعُلُونَ كِتْبَ اللهِ ... الى ... فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن تَصِيرٍ ﴾

ربط: .....گزشته آیت یعنی و آنی نیفتی الله من عِبادِی العُلهٔ و که می علاء کا ذکرتها اب ان آیات می علاء کی اوران
مومن بندوں کی مدح فرماتے ہیں جو کتاب اللی کی تلاوت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ انبیاء بنظائے کے وارث وی علاء
ہیں جو نبی کے علم پر عمل بھی کرتے ہیں اوران آیات میں یہ بتلاتے ہیں کدامت کے طبقات مختلف ہیں بعض نہایت پندیدہ
اور سابق بالخیر ہیں اور بعض ظالم ہیں اور بعض در میان ہیں۔ منزل مقصوو سب کی آخرت ہے اور یہ و نیا دار تجارت ہے اور پہلا
عروہ اس تجارت میں سب سے زیادہ کامیاب ہے اور یہ سابق بال خیر ات کا گروہ ہے جونسیلت اور مرتبہ میں سب سے فائق ہے اور دوسرا گروہ مقتصد (در میان) ہے اللہ ان کی کوتا ہوں کو معاف کرے گا۔

اس لے اب آئدہ آیات میں آخرت کی تجارت اور اس کی کامیابی کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ تحقیق جن بندوں کی موافق علی بھی کرتے ہیں اور اس کے الاوت کرتے ہیں کہ سے ہمارے پروردگار کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کے موافق علی بھی کرتے ہیں اور اس کے احکام کے بیچھے بیچھے کے ہیں۔ اور نماز بھی درست رکھتے ہیں لینی اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے حقوق اوا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ طور پر ہماری راہ میں فرج کرتے ہیں۔ اگر پوشیدہ خرج کرتے ہیں اور اگر اعلانیے خرج کرنے کا موقعہ ہے تو اعلانیے خرج کرتے ہیں جس طرح بھی میسر ہو اگر چہ عام طور پر افعنل صدقہ وہ ک ہو پوشیدہ ہو ایسے ہی لوگ ایس تجارت کا اللہ تعالی اس میں جو پوشیدہ ہو ایسے ہی لوگ ایس تجارت کا استحقاق ہے اس سے زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالی ان تا جران آخرت کی بور اپور الجردیں کے بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دیں کے جتے کا استحقاق ہے اس سے زیادہ ملے گا۔ استحقاق نہ جھو۔ سے بڑھ کردیے ہیں اور بڑے قدر دان ہیں کہ وہم و مگان سے بڑھ کردیے ہیں البذا جو تم کو ملے اس کو فعد اکا فضل مجمول پنا استحقاق نہ جھو۔

ف یہ جواب دوز خیوں کو دیا جائے گا یعنی ہم نے تم کو مقل دی تھی جس سے محتے اور کائی عمر دی جس میں ہو چنا چاہتے توسب نیک و ہدموج کر میدھارات اختیار کرسکتے تھے بیٹی کرتم میں بہت ہے تو سا نوستر برس دنیا میں زندہ رہ کر مرے ۔ بھراد پدسے اشخاص اور مالات مجھے جو برسے انجام سے ڈراتے اور خواب منظرے سے بیدار کرتے رہے بھیاس کے بعد بھی کوئی مذریاتی رہا۔ اب ہڈسے مذاب کامزہ چکھتے رہواور کسی طرف سے مدد کی توقع نے رکھو۔

● اشارواس طرف ہے کہ متلون کا مادو تلا وت بھی ہے جس کے معن قرات کے الل اور تلو بھی ہے جس کے معنی اتباع اور پیروی اور چھے بیچے چلنے کے ایل اور آیت جس جولفظ متلون آیا ہے وہ دولوں معنی کوشامل ہے اس لئے کہ محض خلاوت اور محض قراوت بدون عمل اورا تباع کے چنداس مقید تیس۔ واللہ اعلم۔ اوربعض ان میں ہے متوسط اور میاندرو ہیں نہ تو پورے اطاعت گزار اور نہ بالکل گنا ہوں میں غرق کما قال تعالى ﴿وَاَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِلُكُونَ ہِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاْخَرَ سَيْقًا ﴾ اوربعض ان میں سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور آ گے بڑھنے والے ہیں جومیدان اطاعت میں سب سے آ گے نکل گئے یہ اللہ کے کامل بندے ہیں جواللہ کی توفیق سے نیکیوں میں اوروں سے سبقت لے گئے یہ گروہ جنت میں بلاحساب و کتاب داخل ہوگا۔ اور مقتصد یعنی میانہ

روے می سبہ دگا اور ظالم اپنظم اور برعملی کی وجہ سے جزن اور غم کو پنچ گا۔ حضرت شاہ و کی اللہ میں اللہ تعالیٰ نے بنعس صریح امت مرحومہ کو تین گروہوں جیں تھیم فرمایا ہے جن میں اعلی گروہ سابقین اولین کا تھا۔ اور وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ مخصوص تھا اور اس گروہ کو مقربین بھی کہا گیا ہے اور دوسرا گروہ اوسط اور میاندرو ہے وہ اصحاب الیمین اور ابرار کے نام سے پکارا گیا ہے اور سب سے کم تیسرا گروہ ہے جو اپنے نفس پرظلم کرنے والا ہے اور بیدہ گروہ سب ہے کہ تیسرا گروہ ہے جو اپنے نفس پرظلم کرنے والا ہے اور بیدہ گروہ سب سے کوتا ہی واقع ہوتی ہے اور بالآخر بذر بعد تو بدو استعفار اور بذر بعد تو بالا می بختر بردوں کو بدو بدو بدو بدو بھر بالا بنو بھر بدو بدو بدو بدو بدو بھر بدو بھر بدو بھر بدو بردوں کو بھر بدوں کو بردوں بیں بدوں بی بدوں بین بدوں بین سب سے سبقت نے جانا اور آ گے بڑھ بین بین بدوتی تو خیرات میں سبقت نہ کر سکتے۔

کرنا بین مدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے یا بیم تو بین کہ بوتی تو خیرات میں سبقت نہ کر سکتے۔

جمہورعلاء کا قول یہ ہے کہ آیت میں جن تین قسموں کا ذکر ہے وہ سب اہل ایمان کی قسمیں ہیں اور بعض علاء نے

﴿ آیت میں جو ﴿ ظَالِم یَ لِنَفْسِه ﴾ کا ذکر ہے ) اس کو کا فریر محمول کیا ہے اور اہل نجات صرف دوفریق ہیں۔ ﴿ مُقْقَصِدٌ ﴾ اور ﴿ مُسَابِقٌ بِالْحَدِيْنِ اللّٰهِ عِنْدُ وَظَالِم یَ یَتْ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ یَالُمُدِیْنِ ہِ اللّٰهِ اللّٰهِ یَالُمُدُیْنِ ہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

<sup>۔</sup> جن علاء نے اس آیت میں " فالم" سے کا فرمرادلیا ہے ان کی رائے ہیہ کہ اس آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے ہیہ ہی اقسام ملاثہ ہیں جوسورۃ واقعہ میں خدکور ہیں ﴿وَّ کُمْتُونِمْ اَوْوَا ﷺ کَلُونَةً ﴾ بگر احادیث سیحہ اور صریحہ سے بہی معلوم ہوا ہے کہ سورۃ فاطرک آیت میں فالم سے گنبگار مسلمان مراو ہیں۔ آیات کی تنصیل کے لئے تغییر ابن جریروا بن کثیر دتغییر قرطبی دیکھیں۔

میں خلافہ کا اطلاق کافر پر بھی آیا ہے اور گنہگار پر بھی۔اس لئے کظلم کے درج ت ہیں۔شرک بظلم عظیم اور معصیت اور گناہ اس سے کم کاظلم ہے بلکہ قرآن کریم میں ظلم کا اطلاق خلاف اولی پر بھی آیا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیق کی دعا میں ﴿رَبُّنَا ظَلَمْ مَنَا اَنْفُسَدَا﴾ اور مولی علیق کی دعامیں ﴿رَبِّ إِنِی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِورْ فِی﴾۔

بہرحال شروع آیت میں ﴿ فُحَدَّ اَوْرَ فُحَا الْکِتْبَ الَّذِیْنَ اصْطَفَیْهَا ﴾ سے امت محمدیہ کے تمام مسلمان مراد ایں جوعلی اختلاف المراتب اس کماب ہدایت کے دارث ہے اور بیسب اہل نجات ہیں۔اور بالا فرسب جنت میں داخل موں گے جیسا کہ اخیر آیت میں ہے۔ابتدا آیت میں اجمالا اہل ایمان اور اہل اسلام کوذکر کیا جواس کماب ہدایت کے دارث ہے۔

بعدازاں اہل ایمان کی اقسام کا بیان فر مایا کہ وہ تین تشمیں ہیں۔ ظالم اور مقتصداور سابق بالمخیر ات۔ اور بیتینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے پھر جب اہل اسلام کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تواس کے بالقابل اہل کفراور دوزخیوں کا بیان شروع فر مایا۔

خلاصة كلام بيكه آيت ميں جن اقسام ثلاثه كا ذكر ہے وہ سب اہل اصطفاء یعنی اہل اسلام کے اقسام ہیں اب اخیر میں ان اقسام ثلاثہ کی نجات اور دخول جنت کا ذکر کرتے ہیں چنانچی فرماتے ہیں۔ ﴿جَنَّدُ مُو عَدِّنِ يَكَ مُحْلُونَهَا ﴾ الح بیتینوں مروہ بالآخرایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔اس آیت میں ﴿ يُنْ مُحْلُونَةِ مَا ﴾ کی ضمیرا صناف ثلاثه کی طرف راجع بلهذا ﴿ يَنْ مُعْلُونَا ﴾ كَضمير كوصنف اخير يعنى سابق بالخيرات كساته مخصوص كرنا تخصيص با وليل ب\_ امام قرطبي بمطلقة فرماتتے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت عثمان اور ابوالدرداء اور ابن مسعود اور عقبه بن عمر و اور عائشه صدیقہ یک اللہ ہے بھی ہی مردی ہے کہ ﴿ يَنْ مُعلُّونَهَا ﴾ کضميراصاف ثلاث کی طرف راجع ہے۔ (تفير قرطبي: ١١٨ ١٣) م كزشته آيت من يدفر ما يا تفيا ﴿ وَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِينُ ﴾ يعنى اى امت كوكتاب بدايت كا وارث بنانا بيالله كا بڑا ہی فضل ہےا ب اس آیت میں اس فضل کہیر کے نتیجہ کو بیان فر ما یا کہان تینوں گروہوں کا انجام بخیر ہوگا اور پیسب علی حسب المراتب ضر در جنت میں داخل ہوں گے اور بیروار ثان قر آن ، جنت کے دارث ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد ان کو بادشاہوں کی طرح خالص سونے اور صاف موتیوں کے زیور پہنائے جائیں نمے ۔اور جنات عدن میں ان کالباس حریری ہوگا اور بدلوگ اللہ کی نعتوں کو دیکھ کر میہ ہیں گے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم سے ٹم کودور کیا یہاں آنے کے بعد کوئی فکراور غرنبیں بیٹک ہارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدر دان ہے کہاں نے ہمارے گناہوں کوتو معاف کر دیا اور معمولی حسنات پروہم وگمان سے بڑھ کراجرعطا کیا ایسا پروردگارجس نے اپنے فضل ہے ہم کودار قیام اور دوام میں اتارا جہاں ہم کونہ کو کی مشقت پینجی ہےاور نہ تکان ۔اس گھر میں نہ کوئی رنج وغم ہےاور نہ کوئی محنت ومشقت ہےاور نہ کوئی کام سے تھکنا ہے اور نہ کس قسم کافکراوراند یشہ ہے۔ یہاں تک تو اہل ایمان ادر اہل سعادت کی تینوں قسموں کی جزاء کا بیان ہوا۔اب آ گےان کے بر خلاف اہل کفر اور اہل شقاوت کی جزاء وسز ا کو بیان کرتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں اور <del>جن لوگوں نے کفر کیا</del> اور کفر کرے برگزیدہ افراد سے بعنی اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں سے بالکلیہ خارج ہوئے اور قر آن کی وراثت ہے محروم ہوئے ان کے گئے آتش دوز خ ہے ان کا کام بھی تمام نہ ہوگا۔ جومرای جا کمیں اور ندان کے عذاب ہیں کوئی تخفیف ہوگی۔ ہم ہر کفر کرنے والے کوالی بی سزادیا کرتے ہیں اور یہ کفار جو دوز خ میں پڑے ہوئے ہوں سے فریاد کے لئے دوز خ میں
چینیں ماریں سے اور شوروغل مچا کمیں سے اور کہیں سے کہاہے پروردگاراب ہم کوجہنم سے نکال وے اور دوبارہ ہم کوونیا میں
بھیج دے وہاں پہنچ کر ہم نیک کام کریں سے برخلاف ان کاموں کے جو پہلے ونیامیں کیا کرتے ہتے اب ہم دوبارہ واپسی
کے بعد پہلے جیسے عمل نہ کریں سے۔

### جواب خداوندی

جواب ملے گا کیا ہم نے اس دنیا ہی تم کو اتی عرفیں دی تھی جس میں نفیحت حاصل کرنے والانفیحت حاصل کر سکے چنانچہ جن لوگوں نے دنیا ہیں ہدایت پائی ان کوبھی تواتی ہی عمر کی تھی جتن تم کو کی تھی گرتم نے اس کو خفلت میں کھود یا اور خواب خفلت سے خواب خواب کا کوئی مددگار نہیں جو اُن کوعذاب سے چھڑا ہے کیونکہ اس مدت میں تم پراللہ کی ججت پوری ہوگئی اور تم نے نہ کوئی عبرت بکڑی اور نہ کی کی مددگار نہیں لہذا اب دنیا میں دوبارہ وابسی ممکن نہیں جوخود ہی ابنی جان پر ظلم کرے اس کا کوئی مددگار ہوسکتا ہے ایسے سرکشوں کا کوئی مددگار نہیں لہذا اب دنیا میں دوبارہ وابسی ممکن نہیں جوخود ہی ابنی جان پر ظلم کرے اس کا کوئی مددگار ہوسکتا ہے۔

#### لطا ئف ومعارف

﴿ اَوَلَهُ لُعَيْرُ كُمُ مَّا يَتَلَ كُرُ فِيهِ مَنْ قَلَ كُرَ وَجَاءً كُمُ الدَّلِيْرُ ﴾ اس آیت میں دو جملے ذکور ہیں ایک ﴿ اَوَلَهُ لُعَيِّرُ كُمُ مَّا يَتَقَلَ كُو فِيهِ مِنْ قَلَ كُرُ فِيهِ مَنْ قَلَ كُرُ وَجَاءً كُمُ الدَّلِيْرُ ﴾ اور دوسرا ﴿ وَجَاءً كُمُ الدَّلِيْرُ ﴾ اور يعطف من قبل عطف الخاص على العام ہے۔

اور آیات میں " نذیب سے مراد نبی اور اس کے نائین ہیں جنہوں نے احکام البی کی تبلی کی اور راہ حق کی دوت دی اور اس کے نائین ہیں جنہوں نے احکام البی کی تبلی کی اور اوج می مرول کی موت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بڑھا ہے میں اور ہم عمرول کی موت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بڑھا ہے میں اور ہم عمرول کی موت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بڑھا ہے میں اور ہم عمرول کی موت سے بھی تبہاری غفلت نہ کئی اور آ تکھن کھی کہ کھی آخرت کا سامان کرتے بڑھا ہا آ جانے کے بعد کس چیز کا انتظار رہ گیا۔ اللہ کی ججت تو بلوغ سے بھی پوری ہوجاتی ہے کیونکہ تذکر کی مدت انتہا کو پہنے گئی اور جمت پوری ہوگئی جوانی میں جب معاش کو بچھ سکتا ہے تو معاد کو کیون نہیں مجھ سکتا۔

اور ﴿ اَوَلَى اَنْعَیْرُ کُمْ ﴾ میں خطاب اگر چہ کفار کو ہے گر مقصود سب کوسنانا ہے اس لئے کہ اصل علت غفلت ہے جس میں سب شریک ہیں اگر چہ مراتب غفلت میں فرق ہے تا کہ سب سن لیس اور متنبہ ہوجا کیں۔ ویکھئے عدالت میں جب مجرم کو سزادی جاتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے جس سے غرض ہے ہوتی ہے کہ جولوگ مجرم نہیں وہ بھی سن لیس اور متنبہ ہوجا کیں اور غفلت میں نہ رہی غرض ہے کہ اس آیت سے مقصود ہے ہے کہ عمر کے ہرجز کوعرکا جرءا خیر سمجھو غفلت سے تمنبہ کا ہے بہترین طریقہ ہے۔آیت میں اجمالاً اس طریق کی طرف اشار وفر ما یا کفلت سے تنہ کا طریقہ تذکر ہے اور صدیث میں اس کا صراحة محکم دیا۔ چنانچ فر مایا۔ اذا قست فی صلا تل فصل صلاة مودع یعن جب نماز کے لئے کوئر ہوتو ای طرح نماز پڑھو جی دنیا کو رخصت کررہے ہوئین ہے مجھو کہ یو کر جا مرکا جزا نیر ہے صدیث میں اگر چنماز کا ذکر ہے مگر بیطت ہم کمل میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے ذکو قاور جے اور روز ہوفیر وسب میں بہی مضمون پیش نظر رہنا چاہئے اس تنباور استحفار کا فاکدہ یہ ہوگا کہ طول احل کے مفاسد سے محفوظ ہوجائے گایا کم از کم کی ہی آجائے گی ہیں کہمینی کی بنائی تمام ترطول احل پر ہے جس کی حقیقت تماریعتی جوا ہو۔ آپ خوود کھے لیج کہ جوفی ہیں کراتا ہے کمپنی والے کسی کسی شرطیں لگاتے ہیں اور ڈاکٹروں سے اس کے وگی کا معائد کراتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے۔ اذا اصبحت فلا تحدث نفسل بالمساء واذا امسیت فلا تحدث نفسل بالمساء واذا امسیت فلا تحدث نفسک بالمساء یہ تو شام کرتے ہیں نہ کرنا

منصوبوں کی ہاتیں نہرنا خلاصة كلام بيكهموت كويا دركھوا ورموت كے تذكرا ورتفكركوا پناحرز جان بناؤجس درجه كاتذكر ہوگا اى درجه تقليل معاصی میں مفیدا ورمعین ہوگا محض از دعظ نمبر ۸ ۱۴ مسمی بددوا والعیوب ملقب بیشا مخورشید۔ فا تکرہ در بارہ تعویٰ: .....معامی دونتم کے ہیں یک دہ ہیں کہ جن کے میروز نے میں تکلیف ہے دوم وہ کہ جن کے مجموز نے میں کوئی تکلیف نہیں جیسے ڈاڑھی مندانا مجموث بولنا۔ نبیبت کرنا۔ یعنی مارنا شخنوں سے نبھایا جامد پہننا۔اس مسم کے گناہوں کو لکاخت ترک کردینا میاہے اور کہلی مسم کے گنا ہوں کو بتدرتج۔ کذا فی شام خورشیدس ؟ ٣ وعظانمبر ٨ ؟ ١ ازمواعظ تبلیغ۔ ككته: .... اس آيت مي الله تعالى في الل ايمان كي تين قسمول كوبيان كيا اورسب سے يہلے ظالم كوذ كركيا۔ اس كى يا توبيد جب كدونيا ميس خالمول كى كثرت ب يايداشاره برخالمظلم اورمعسيت كى وجهساال اصطفاء سے خارج نہيں ہوا بلكه ايمان كى وجه سے دہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے جس درجہ کا ایمان ہے ای درجہ کا دارث ہے جب تک ایمان ہے جنت کی وراثت ہے محروم نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ عَلِيُمْ بِنَاتِ الصُّلُورِ۞ هُوَالَّذِئ الله بحيد جاسنے والا ہے آسمانول كا اور زمين كا اس كو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلول ميں فل وى ہے جس فے الله تجيد جاننے والا ہے آسانوں كا اور زمين كا۔ اس كو خوب معلوم ہے، جو بات ہے دلوں ميں۔ وہی ہے جس نے جَعَلَكُمْ خَلْبِفَ فِي الْآرْضِ ﴿ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ﴿ وَلَا يَزِيْدُ الْكَفِرِيْنَ كُفُرُهُمُ کیا تم کو قائم مقام زمین میں وسل مچر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر ہڑے اس کی ناشکری اورمنگروں کو نہ بڑھے گی ان کے انکار سے کیا تم کو قائم مقام زمین میں، پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اس کی ناشکری۔ اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار ہے، ف یعنی اسے بندوں کے سب کھلے چھیے احوار وافعال اور دلوں کے بھیدمعلوم ہیں تھی کی نیت اور استعداد اس سے پوشیدہ نیس ای کےموافی معاملہ کرتا ہے اوروہ پہلی مانا ہے کہ جولوگ اب چلا دہے ہیں کہ میں چھوڑ دو ، پھرائسی خطانہ کریں گے، دواسپنے دعوے میں جموٹے ہیں ۔اگرستر دفعہ لوٹائے مائیں تب مجى شرارت سے بازئيس آسكتے ران كے مزاجول كى افادى الى ب ﴿ وَلَوْ رُقُوا لَعَا دُوالِمَا مُؤَمَّ اللَّهُ وَلَكُو رُحُولُ اللَّهِ مَا وَكُولُو رُقُوا لَعَا مُؤمَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَا يَعْمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَو رُقُولُو اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ فیل یعنی اقلی امتوں کی جگرتم کوزیمن برآ ہاد کیااوران کے بعدریاست دی۔ باہیے اب اس کاحق ادا کرو۔

عِنْدَ رَيِّهِمُ إِلَّا مَقُتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكُفِرِيْنَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا۞ قُلُ اَرَءَيْتُمُ ان کے رب کے مامنے مگر بیزاری اور منکرول کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے مگر نقسان فل تو کہہ مجلا دیکھو تو ان کے رب کے آگے گر بیزاری۔ اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے، گر نقصان کے تو کہد، بھلا دیکھو تو! شُرَكَاْءَكُمُ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ اَرُونِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمُر لَهُمُ اسے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھلاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے زمین میں یا کھ ایخ شریک جن کو بکارتے ہو اللہ کے سوا۔ دکھاؤ تو مجھ کو، کیا بنایا انہوں نے زمین میں ؟ یا کچھ شِرْكٌ فِي السَّلْوٰتِ ۚ أَمَرُ الَّيْنَائُمُ كِتْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَهُ ۚ بَلِّ إِنَّ يَكِفُ الظَّلِمُوْنَ ان کا ساجھا ہے آسمانوں میں فیل یاہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب سود و مندر کھتے ہیں اس کی فیل کوئی نہیں پر جو ومد و بتلاتے ہیں ممناہ کار ان کا ساجما ہے آسانوں میں؟ یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، سویہ سندر کھتے ہیں اس کی ؟ کوئی نہیں پر جو بتاتے ہیں گنہگار بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُوْرًا۞ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّلَوْتِ وَالْكَرْضَ آنَ تَزُولًا \* وَلَهِنَ ایک دوسرے کو سب فریب ہے ہیں محقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل یہ جائیں اور اگر ایک دوسرے کو، سب فریب ہے۔ محقیق اللہ تھام رہا ہے آسانوں کو اور زمین کو، کہ ٹل نہ جا کیں۔ اور اگر

زَالَتَأَ إِنْ آمُسَكَّهُمَا مِنْ آحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ الل جائیں تو کوئی نہ تھام سکے ال کو اس کے موا فی وہ ہے محمل والا بخشے والا فال ٹل جائیں تو کوئی نہ تھام سکے ان کو اس کے سوا۔ وہ ہے مختل والا بخطا۔

ف یعنی نفرد نافشری اوراللہ کی آیات کے انکارسے اس کا کچھ نقسان نہیں ۔وہ ہماری حمد وشکر ہے متعنی ہے ۔البیتہ نافشری کرنے والے پراس کے فعل کاو بال پڑتاہے کفرکااعجام بجزاس کے کھونیس کدانند کی طرف سے برابر ناراضی اور بیزاری بڑھتی مائے اور کافر کے نقصان وخسران میں روز بروز اضافہ ہوتارہے ۔

قع یعنی اسینے معبود وں کے احوال میں غور کر کے مجھے بتلاؤ کہ زمین کا کون ساحصہ انہوں نے بنایا، یا آسمانوں کے بنانے اور تھامنے میں ان کی کس قدر شرکت ہے۔ اگر کچھ نہیں و آخر خدائس طرح بن بیٹھے۔ کچھ توعقل سے کام لو۔

فس یعنی عقل نہیں تو کوئی معتبر تھی دلیل پیش کرد جس کی سند پر پیمشر کاند دعویٰ کرتے ہو۔

ف یعن عقلی یانفلی دلیل کوئی نہیں۔ بات مرف اتنی ہے کہ ان میں سے بڑے چھوٹوں کو اور اگلے پچھلوں کو شیطان کے اغواسے یہ وعد ، بتلاتے ملے آئے کہ هولاء شفعآؤنا عندالله (يبت وغيره الله كهال ممارت عنع بني مع )اوراس كا قرب عطا كرينك مالانكه يه فالص دهوكه اور فريب بي يتوكيا شفع یفتے بڑے سے بڑامقرب مجی وہاں تفارکی سفارش میں زبان آمیں ہاسکتا۔

ف یعنی ای کی قدرت کا اقدے جواتنے بڑے بڑے کرات عظام کو اپنے مرکز سے مٹنے اور اپنے مقام ونظام سے ادھرادھر سر کئے نہیں دیتااورا کر ہالفرض یہ چیزیں اپنی مگرے ٹل مائیں تو پھر بجز مندا کے کسی کی المات ہے کہ ان کو قابو میں رکھ سکتے۔ چتانچہ قیامت میں جب یدسارا نظام الند تعالیٰ درہم برہم کرے کا بوئی قوت اے روک نہ سکے **گ**ی۔

فلے یعنی لوموں کے نفرومصیان کا اقتصار تو یہ ہے کہ بیرسارا نظام ایک دم میں نہ و ہالا کر دیا جائے کا لیکن اس کے ممل و بر دباری سے تعمما ہوا ہے ۔اس کی بخص مہر ترسب د نیاو پران ہو مائے ۔

# بيان علم وحلم خداوندي

عَالَجَالًا: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عُلِمُ غَيْبِ السَّهُ وَ وَالْكُرْضِ. الى ... إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾

ربط: .....او پراکٹر آیات میں اثبات توحیداور ابطال شرک اور دلائل قدرت اور صفات کمال کابیان تھا۔اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کواور اپنے تھم بیان کرتے ہیں کہ دہ باد جود علیم وقد پر ہونے کے قیم وغفور بھی ہے مجرمین کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔

كما قال تعالى ﴿لَقَلُ جِئْتُمُ شَيْئًا إِذَّا ﴿ تَكَادُ السَّبْوْتُ يَتَفَظِّرُنَ مِنْهُ وَتَلْشَقُّ الْارْضُ وَتَلِيرُ الْجِهَالُ هَدَّا ﴿ أَنْ دَعَوْ الِلرَّ مُعْنِ وَلَدًّا ﴾. ان كشرك كانتفنى توييقا كه آسان وزمين بيعث جاسمين ليكن الله كعلم كي وجدسے تھے ہوئے ہیں جیسا کدان آیات کے اخیر میں ہے۔ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَفُورًا ﴾ بیشک الله تعالی آسان وزمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے اللہ تعالی عالم الغیب ہے اس کو پہلے ہی ہے معلوم ہے کہ دنیا میں واپس جانے کے بعد بھی وہی کرو مے جو پہیے کرتے تھے اور تمہارا یہ دعدہ کہ ہم دنیا میں داپسی کے بعد نیک ممل کریں ہے۔ سیاس لوگوں کی طرح جموثا وعدہ ہے جس سے مقصود وقتی طور پر جان خلاصی کرنی ہے سووہ اگرتم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دیے تو اسے معلوم ہے کہتم دنیا ك والسي كے بعد بحي عمل صالح نه كرو كے - كما قال تعالىٰ ﴿ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوّا عَنْهُ وَالْكُمْ لَكُلِهُونَ ﴾ اس کئے کہ وہ سینوں میں چھی ہوئی باتوں کوجا نتاہے اس کومعلوم ہے کہ ان کے سینوں میں کفرا ور محرا ورجھوٹ چھیا ہوا ہے۔ اس خدانے تم کوز مین میں پہلی امتوں کا قائم مقام بنایا اورتصرف اوراختیاراورافتدار کی سنجیاں تمہارے ہاتھ میں دیں اور بیتن تعالیٰ کی بہت بڑی نعت تھی مگرا بمان نہ لائے۔ <del>اس جو تحص</del> *کفر کر*ے تو اس کے کفر کا مشررات پر پڑے اور نہیں ہوجا تا ہے بیں آپ مُلافظ ان نا دانوں کی تو بیخ اور سرزنش کے لئے ذراان سے یہ کہیے کہ مِعلا بتلاؤ توسی کہ جن کوتم شریک تھمرائے ہوئے ہواوراللہ کے سواان کواپنی حاجتوں کے لئے پکارتے ہو ذرامجھےان کے حال ہے آگاہ کرو اور مجھے دکھلاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جوانہوں نے زمین میں سے پیدا کی ہے اور زمین کا وہ کون ساحصہ اور جزء ہے جوان کا بنایا ہوا ہے یا آ سانوں کی بیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ انہوں نے بھی کوئی آ سان بنایا ہے بہر حال شرک کے لئے ان کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہےاور نیقلی۔ کیا ہم نے ان کوکوئی کتا ب دی ہے جس میں شرک کا سیحے ہونا لکھا ہو۔اوراس میں شرک کی تعلیم وتلقین مذکور ہوپس و ہاں کتاب ہے کسی روش دلیل پر ہول جواس بات پر دلالت کرتی ہو کہ یہ کفراورشرک ٹھیک اور ورست ہے گران میں کوئی بات بھی نہیں مگر کا فراور ظالم آپس میں مگر وفریب کی روسے ایک دوسرے سے دعدہ کرتے ہیں کہ یہ بت تمہاری شفاعت کریں گے بیسب خیال خام ہاللہ کے ملم سے دھوکہ میں پڑ گئے ہیں اس کی قدرت پرنظرنہیں کرتے کیا اس قدرت عظیم میںغورنہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسان اور زمین کو روکے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے کہ اپنی جگہ سےٹل نہ َ جَاتِمِيں ۔ بعنی الله کی قدرت عظیم کا ایک کرشمہ ہے کہ آسان وزمین باوجود بڑے بڑے اجسام ہونے کے اپنی اپنی جگہ پر قائم

میں کی یہ بہال نہیں کہ ذرہ برابرا پن جگہ ہے جنبش کر سکے اگر آسان وزمین اپنی جگہ سے ٹل جا تھی توسوائے اللہ تعالی کے مسلمت کی میں توسوائے اللہ تعالی کی یہ بہال نہیں کہ بال تعالیٰ ہو تھے میں توسوائے اللہ تعالیٰ ہو تھے میں اللہ تھے میں اللہ تعالیٰ ہو تھے میں اللہ تعالیٰ ہو تھے میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہو تھے میں اللہ تعالیٰ میں ت

خلاصہ یہ کہ شرک پرکوئی دلیل نہیں بلکہ شرک تو فساد عالم اوراس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے ان کے نفر کا مقتضی تو یہ خصب الہی جوش میں آتا اوران پر قہر خداوندی نازل ہوتا لیکن حلم الہی کی وجہ سے قبر خداوندی کا نزول رکا ہوا ہے اس کے خصیت اللہ تعالیٰ بڑا ہی برد بار ہے مجر مین کے پکڑے میں جلدی نہیں کرتا اور آ مرزگار ہے کفر اور معصیت کود کھتا ہے مگر عذا ب میں جلدی نہیں کرتا ورنداگر چاہتا تو ایک دم سے ان پر آسان گرا ویتا یا زمین میں ان کو دھنسا دیتا۔ نافر مالوں کو چاہتا تو ایک دم سے ان پر آسان گرا ویتا یا زمین میں ان کو دھنسا دیتا۔ نافر مالوں کو چاہتا ہوں کے دعذا ب ند آنے کواللہ کے حلم اور برد باری کی دلیل سمجھیں اس کے عفوکل کی دلیل نہ جھیں۔

جب تک دنیا قائم ہے اس وفت تک آسان اور زمین اپنی جگہ قائم ہیں جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے ہث ا جائمیں مے۔

قائدہ جلیلہ در بارہ حرکت آسان وزمین: ..... جمہورعاء اسلام کا یہ ندہب ہے کہ ندآ سان حرکت کرتا ہے اور ندز مین (روح المعانی صم ۱۸۸) قدیم فلا سغدآ سان کو متحرک اور زمین کوساکن کہتے ہیں اور جدید فلا سفدآ سان کے وجود کے تو قائل نہیں اور زمین کوآ فآب کے گرومتحرک مانتے ہیں جس پران کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

قائمہ ویکر: .... جن جل شانہ کے اس تول واق ادلة محسب السّباؤیت والار طَن آن تُدُولا میں اس بات کی دلیل ہے کہ آسان اور زمین کا قیام اور بقا وسب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہاس میں فلاسفہ کے اس تول کے رد کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آسان وزمین کے حدوث کی توعلت ہے مگر بقا می علت نہیں (تفیر عزیزی ص ۲۶۳) ممارت کواپنے وجود اور حدوث میں بانی کی ضرورت ہے اپنے بقاء میں ممارت کو بانی کی ضرورت نہیں۔

کماءاسلام ہے کہتے ہیں کہ جوعلت صدوث کی ہے وہی علت بقاء کی ہے۔ عالم کواپنے وجود اور بقاء میں ہاری تعالی کے ساتھ وہی نسبت ہے جوز مین کواپنے روش ہونے اور روشن رہنے میں آفقاب کی شعاعوں سے نسبت ہے زمین میں ابنی روشن کے وجود اور صدوث میں بھی آفقاب کی مجتاح اور ابنی روشن کی بقاء میں بھی آفقاب کی مجتاح ہور کئی دور اور صدوث میں بھی آفقاب کی مجتاح اور حرکت غروبی میں اپنے عطیہ کوز مین میں سے واپس لے لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح زمین ابنداء اپنے روشن ہونے میں آفقاب کی مجتاح ہے ای طرح زمین اپنی روشن کی بقاء میں بھی آفقاب کی مختاج ہے ای طرح زمین اپنی روشن کی بقاء میں بھی آفقاب کی مختاج ہے۔ ای طرح زمین اپنی روشن کی بقاء میں بھی آفقاب کی مختاج ہے۔ ای طرح زمین اپنی روشن کی بقاء میں بھی آفقاب کی مختاج ہے۔ ای طرح زمین اپنی روشن کی بقاء میں بھی آفقاب کی مختاج ہے۔

ہوا کہ موک ملیقا کوسونے نددو۔ تین را تیں تواس طرح گزاردیں بالآخر نیند کاغلبہ ہوا درشیشے ہاتھ سے کر کرٹوٹ مکتے اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے موک (علیہ)!بالفرض اگر مجھ پر نینداور او کھا تی توشیشہ کی طرح بیآ سان وزمین ٹوٹ پھوٹ جاتے۔(تفسیر عزیزی ص ۲۳۳) وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَٰدَ آيُمَا يَهِمُ لَهِنَ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُونُنَّ آهُلُى مِنْ إِحْدَى الْأُمَدِ، اورتیں کھاتے تھے اللہ کی تائمیدکی قیمیں اپنی کہ اگر آئے گا ان کے پاس کوئی ڈر سانے والا البتہ بہتر راہ چلیں مے ہر ایک امت سے اور تسم کھاتے تھے اللہ کی تاکید کی قسمیں اہن، اگر آئے ان پاس کوئی ور سانے وال، البتہ بہتر راہ چلیں مے اور کسی ایک امت سے۔ فَلَتَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّي ﴿ ہر جب آیا ان کے پاس ڈر سالے والا اور زیادہ ہوگیا ان کا بدکنا خرور کرنا ملک میں اور واؤ کرنا برے کام کا مجر، جب آیان پاک ڈر سنانے والا، اور زیادہ ہوا ان کا بدکنا، غرور کرنا ملک میں، اور واک کرنا برے کام کار وَلَا يَجِيْقُ الْمَكُرُ السَّبِينُ إِلَّا بِأَمْلِهِ ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ فَكَنْ تَجِلَ ادر برائی کا دار اسٹے کا انبی داوں والوں پر فیل بھر اب وہی راہ دیجھتے ہیں پہلوں کے وستورکی سو تو ر پاتے کا ادر برائی کا داؤ النے گا ای دار دانوں پر۔ پھر دہی راہ دیکھتے ہیں اگلوں کے دستور کی۔ سو تو نہ یادے گا لِسُنَّتِ اللهِ تَبُدِينُلًا ؛ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَخْوِيْلًا۞ اَوَلَمْ يَسِيْرُوَا فِي الْإرْضِ الله كا وستور بدليًا اور لا پائے كا الله كا دستور اللي في محيا بهرے ليس ملک يس کا دستور بدلتا۔ اور نہ یاوے گا اللہ کا دستور ٹلتا۔ کیا پھرے نہیں ملک ہیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْا آشَكَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴿ وَمَا كَانَ کہ دیکھ لیس کیما ہوا انجام الن لوگول کا جو ال سے پہلے تھے اور تھے ال سے بہت سخت زور میں اور کہ دیکسیں آخر کیا ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے ؟ اور تھے ان سے سخت زور میں۔ اور اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّلمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿ وَلَوْ الله وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہی ہے سب کچھ جاتا کرسکتا ہے اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسانوں میں نہ زمین میں۔ وہی ہے سب جانتا کرسکتا۔ اور فل عرب کےلوگ جب سنتے کہ یہو دوغیرہ دوسری قومول نے اسپے نبیول کی یوں نافر مانی کی تو کہتے کہمی ہم میں ایک بی آئے ہم ان قومول سے بہتر ہی کی الماعت ورفاقت کر کے دکھلائیں۔جب اللہ نے نبی بھیجا جوسب نبیول سے عظمت ثال میں بڑھ کر ہے تو حق سے اور زیادہ ید کئے لگے ۔ان کا غرور محبر کہال اجازت ویتا کہ نبی کے سامنے گردن جھکا ئیں ۔ رفاقت اورا لماعت اختیار کرنے کے بجائے عداوت پر کمر بہتے ہو گئے اور طرح کم مکرد تدبیریں اور داؤ گھات شروع کر دیےمع یاد رہےکہ برا داؤخو د داؤ کرنے دالول پرائے گارتو چند روز عارض طور پراسینے دل میں خوش ہولیں کہ ہم نے تدبیریں کر کے یول نقعان پېني دياليکن انجام کار دیکھولیس مے که داقع میں نقصان علیم کس کواٹھانا پژاوفرض کرو دنیا میں ٹل بھی ممیا تو آخرت میں تویقینا پیرشا بدہ ہو کرر ہے گا۔ فیل یعنی یہ ای کے متلایں کہ جوگزشتہ مجرموں کے ساتھ معاملہ ہواان کے ساتھ بھی ہو یہ بازندہ ئے تود ، می ہو کر ، ہے کا داند کا جو دستور مجرمول کی نبیت سزا =

عَالَظَانَ : ﴿ وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهُنِّ الْمُمَا يَهِمُ ... الى ... فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَا دِهِ بَصِيكُوا ﴾

ربط: .....گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ یہ مشرکین کفروشرک کی وجہ سے بھی قہر الہی کے مشخق ہیں لیکن اللہ کے علم سے بج ہوئے ہیں اب کندہ آیات میں ان کے مروفر یب اوران کی بدعبدی کو بیان کرتے ہیں کہ بیلوگ بدعبدی کی وجہ سے ستق قہروغضب ہیں چنانچ فر ماتے ہیں اور یہ شرکین عرب آپ بالٹی کی بعثت سے پہلے بڑی تاکید کے ساتھ قسمیں کھایا کرتے سے اور یہ کہا کرتے سے کہا کرتے سے اور یہ کہا کرتے سے کہا کر خدا کی طرف سے ہمارے یاس کوئی ڈرانے والا آتا تو ہم ہدایت اختیار کرنے میں پہلی امتوں سے بڑھ کر ہوتے کہا قال تعالیٰ ﴿وَانْ كَانُوا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله ا

یعنی اگر ہمارے پاس اولین جیس کوئی ہدایت اورنسیحت ہوتی تو بیشک ہم اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہوجاتے۔
پس جب خدا تعالیٰ کی طرف اے ان کے پاس کامل ترین نذیر آئیا اوراپنے ساتھ ایک کتاب ہدایت بھی لے کرآیا تو ساری قسمیں اور سارے وعدے بھلا دیئے اوراس نذیر کے آئے سے بجائے ہدایت اور رغبت کے ان کی نفرت میں اور سارے وعدے بھلا دیئے اوراس نذیر کے آئے سے بجائے ہدایت اور رغبت کے ان کی نفرت میں اور عندے دی جائے دائی دورہ دینے والا ہے کہ بجائے سراکے ایے جم مول پر انعام واکر ام ہونے گئے اور دینئے والا کہ جم سے سرائی کرغیر جم مؤد سے دی جائے۔

۔ دھیے کارہاندہ ہوسے والا ہے کہ باتے سرائے ایسے جرسوں پراتھام دا کرام ہوئے سے اور نہسے والا کہ جرم سے سزال کرعمر مور سے دی جائے۔ قسل یعنی بڑے بڑے زورآ درمدی الند کی گرفت ہے: ''ج سکے مثلاً عاد وقمو دوغیرہ۔ یہ بیچارہے تو چیز کیا ہیں۔خوب مجھولوکہ آسمان وزیین کی کوئی طاقت الندکو ماجز نہیں کرسکتی علم اس کا محیط اور قدرت اس کی کامل ۔ پھر معاذ النہ ،عاجز ہوتو کدھرہے ہو۔

ف یعنی لوگ جومخناہ کماتے ہیں اگران میں سے ہر ہر جن کی پر گرفت شروع کر دھے تو کوئی جائدارز مین میں باقی ندرہ، نافر مان تواپنی نافر مانی کی وجہ ہے تاہ کر دیے جائیں۔اور کامل فر مانبر دارجو عادۃ بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں تکت کی وجہ سے اٹھا لیے جائیں ریجونکہ نظام عالم کچھا لیے انداز پر قائم کیا مجاہے کھن معدود سے چندانسانوں کا یمبال بھتے رہنا خلاف مکمت ہے۔ پھر جب انسان آ ہادن دہے وجوانات کا ہے کے لیے دکھے جائیں مے ان کاوجو د بلکر تمام عالم متی تواس حضرت انسان کے لیے ہے۔

ف یعنی ایک متررمیعاد اور مدمغین تک الله نے ذھیل دے دکی ہے کہ ہرایک جرم پرفورا گرفت نہیں کرتا۔ جب وقت موعود آجائا تو یادر کھوسب بندے اس کی نگاہ میں میں کی کاایک ذرہ بحر برایا بھا کم اس کے علم سے باہر نہیں ۔ پس ہرایک کا اسپ علم محیط کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصد فر مادے گا۔ نجر مجیس جہب سکے خطبی کا حق مارا جائے۔ "اللہم اجعلنا مسن مطبعك واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم۔ "تم سورة" فاطر" بغضل الله ورحمة۔ زیادتی ہوگئی۔اوراس کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے اور زمین میں سرکٹی کرنے لگے اور اس نذیبر کے ہلاک کرنے کے برے برے کمر کرنے لگے اورلوگوں کوراہ هت سے رو کئے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے کرنے لگے۔

مطلب یہ ہے کہ بیکا فرکفر بھی کرتے ہیں اور عبد شکنی بھی کرتے ہیں اور استکبر کا شکار ہیں اور مکاراور مسخرے ہیں کے تبر خداوندی کے انتظار ہیں بیٹے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف سازشوں ہیں گئے ہوئے ہیں۔ اور نہیں گھیرتا برا کر می کی جیں ہے ۔ کی نقصان نہیں مکاروں کی جان کو ۔ الٹی چالیں الٹی چال کرنے والوں ہی پر پڑا کرتی ہیں ۔ حق اور صواب کو چالوں ہے کوئی نقصان نہیں پہنچنا۔ وقتی طور پر اپنی چالا کوں پرخوش ہولیں گے گرانجام کا رو کھے کہ کرکا نقصان مکار ہی پر پڑتا ہے۔ لیس کیا ہید مکارای رستور کے منتظر ہیں جوا گلے کا فروں اور مکاروں کے ساتھ برتا گیا اس اے نبی تنافیل آپ شاخل اللہ کے دستور میں نہ کوئی ترون کی یا تعمل کے دستور کو بدل دے اور نہ پاوے گاتو اللہ کے دستور کوئیل ہوا۔ کی ک تہدیلی پائیس کیوہ اللہ کے دستور کوئیل ہوا ہوگا جس کے ایر اس سے پھیر کر دوسری طرف لے جائے اور ان سے دفع کر کیا نہیں کہوہ اللہ کے دستور کو اور ما اور مکاروں سے پھیر کر دوسری طرف لے جائے اور ان سے دفع کر کے غیروں پر رکھ دے بلکہ وہ عذا ب اس قوم پرواقع ہوگا جس کے لئے مقرر ہوچکا ہے بینا ممکن ہے کہ عذا ب متحق سے ہٹ کر خور شرح تی پرواقع ہوجائے " قبدیل " سے مراد عذا ب کور حمت سے بدل دینے کے ہیں اور "قدویل" سے عذا ب کومج ہیں۔ سے غیر مین کی طرف ختل کر دینے کے ہیں۔ سے غیر مین کی طرف ختل کر دینے کے ہیں اور شدیل کی میں۔

کیا پر گفر کرنے والے زبین میں پھر نے ہیں کہ دیکھیں کہ آخر کیا انجام ہوا ان سے پہلے گفر کرنے والوں اور کرنے والوں کا اور وہ لوگ ان سے قوت اور جہ مت اور مال ودولت میں بہت زیادہ سے گربا وجوداس کے املا کے عذاب سے نہیں فئی سے اور خدا کے مقابلہ میں ان کی کوئی تد ہیر کارگر نہ ہوئی اور کوئی چیز آسانوں اور زبین میں الی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کرنے سے عاجز کر سکے بیشک وہ وانا اور توانا ہے نہ کوئی چیز اس کے علم سے بہر ہے اور نداس کی قدرت سے خارج ہے۔ اور اگر نے تعلم سے بہر ہے اور نداس کی قدرت سے خارج ہے۔ اور اگرانلہ تعالیٰ لوگوں کوان کی بدا عمالیوں کی وجہ سے پکڑنے کے اور اپنے علم کے موافق ان کو کفر اور معصیت پر مہلت ندرے تو نیان کوئر اور معصیت پر مہلت ندر ہا ہے از مین کی بہت ندر ہوئی پہلاک ہوجاتے ۔ جیسے نوح کا ملایہ کے وہا سے جانور بھی ہلاک ہوجاتے ۔ جیسے نوح ملایہ سے اور کوئی خوست سے انسان ہلاک ہوتے تو حیوانات بھی ہلاک ہوجاتے ۔ جیسے نوح ملایہ کی وجہ سے اس ان اللہ سے جانور بھی ہلاک ہوئے تو اس میں پکڑیں تو سب نیست ونا بود ہوجا تھیں ۔ ہارش اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو تمام حیوانات مرجا تھیں اگر کفر اور معصیت کے وہال میں پکڑیں تو سب نیست ونا بود ہوجا تھیں ۔ ہارش اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو تمام حیوانات مرجا تھیں بیس جب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آئے گا تو بھر ایک دم کی مہلت نہ مطی گی ۔ اس طابی کہ اس کے مطابی جب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آئے گا تو بھر ایک دم کی مہلت نہ مطی گی ۔ اس طابی کہ اس کے مطابی جو ان اللہ تعالیٰ ہرا کہ کواس کے عمال کے مطابی جو ان اللہ تعالیٰ ہرا کہ کواس کے عمال کے مطابی جو ان اللہ تعالیٰ ہرا کہ کواس کے عمال کے مطابی جو ان عمال کے مطابی جو کا وقت آئے گا تو تھر ایک ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو ک

الحمد بندكد آج بتاری الثانیه ۱۳۹۳ ها و ایم چهارشنبه بونت ۴ بیجسور قالملا نکدی تفسیر بے فراغت نصیب الحمد بند که اور ایمان پر قائم رکھاور مول فلله الحدد اولا و آخر۔ اے الله ابنی رحمت سے باتی تفسیر کے اتمام کی بھی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھاور انمال صالح اور اپنی مرضیات پر چلنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔



が記り

رنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم- وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه وسيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين -

# تفسيرسورة ليهي

یہ سورت کی ہے اس میں ترای آیتیں اور پانچے رکوع ہیں۔انس بن مالک ٹاٹٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نوائٹ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل لیسین ہے جو تھے اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو دس قرآن کا لواب عطا کرےگا۔ (رواہ المتر مذی والدار می والمبیہ قبی)۔

امام فرالی میلینفرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کوتر آن کا قلب (دل) فرما یا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دل پرزندگی کا دارو مدار ہوتا ہے اوررو حانی زندگی کا دارو مدار ایمان پر ہے جس کے اہم ترین اصول تین ہیں۔ تو حید اور رسالت اور قیامت۔ اس سورت میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو جو دین کا دل اور جان ہیں نہایت مدل اور منعسل بیان کیا عمیا ہے اور ان سب کی جڑحشر ونشر کا اقر اداور آخرت کی فکر ادر تیاری ہے جواس سورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے اور منظر میں حشر کے شہرکا نہایت مدل اور منطسل جواب دیا عمیا ہے اور ایمانی حیات کا سارا دارو مدار اس بات پر ہے کہ خدا سے ڈرتا ہواور آخرت کا بھین رکھتا ہواور اس کی فکر اور تیاری میں ہواور ظاہر ہے کہ خوف خدا اور آخرت کا بیقین اور اس کی فکر یہی سارے دین کا دل ہے جس پر دوحانی زندگانی کا دارو مدار ہے جس دل کو خرت کا فکر ہے وہ دل تو زندہ ہے ور ندمر دہ۔

دین کے اصول تین این توحید اور رسانت اور قیامت۔سورت کا آغاز رسالت کے مضمون سے فرمایا بعید ازاں دلائل توحید کو بیان کیا پھراخیر میں حشر دنشر اور معاد جسمانی پر مفصل اور مدل کلام کیا اور اسی پرسورت کوختم کیا۔ ریط سورت: .....گزشتہ سورت میں زیادہ تر تو حید اور رسالت کامضمون تھا اور اخیر سورت میں مستکسرین اور منگریں نیں۔ کی

ربطسورت: .....گزشته سورت می زیاده تر توحیداور رسالت کامضمون تعاورا خیرسورت مین مستکبرین اور منکرین نبوت کا تهدید تنی واکولید نیسه بروا فی الگریش فیته فطروا گیف گان عاقبتهٔ الّذیانی گانوا مین قبلیه فی اب اس سورت کو اثبات رسالت اور مستکبرین کی تهدید سیس، سروع فرماتی بین اور حسب سابق آپ منافق کوسلی دیتی بین که آپ منافق ان اثبات رسالت اور مستجرین کی تهدیده اور ملول نه بول - اور پیمران مستکبرین اور مستجرین کی تهدید اور عبرت اور نیسول - اور پیمران مستکبرین اور مستجرین کی تهدید اور عبرت اور نیسوت کی انگراف کی تصدف کرفر ما یا پیمرا خیرسورت تک اثبات توحیداورا ثبات حشر ونشر کامضمون جلا گیا جس پرول اور روح کی زندگی کا دار رو مدار ہے -

ربط دیگر: .....گزشته سورت می کفار کایتول نقل فرمایا - ﴿ وَاقْتُسَمُوا بِاللّهِ جَهُدَ اَیْمَانِهِ مُولَ لَهِنَ جَاءَهُمُ دَلِیْرُ لَیْهُ وَنَیْ اللّهِ جَهُدَ اَیْمَانِهِ مُولِدُ لَیْدُ لَیْرُ لَیْهُ وَاقْتُسَمُوا بِاللّهِ جَهُدَ اَیْمَانِهِ مُولِدُ اَیْرُ لَیْرُ لَیْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ے انذاراور تو یف کے لئے اصحاب قریر کا تعدد کر فرمایا تا کہ اس کومندر برق بجو کرآ فرت کاراً ستِمعلوم کریں۔ ٣٦ سُوَرَةُ لِبِت مَنْکِیَةُ ٤٤ مُنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

اِس أَ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ فَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ فَ الْمُرْسَلِيْنَ فَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ فَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ا

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۞ لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَّاَ ٱنْذِرَ ابْأَوُّهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ۞ لَقَلُ حَقَّ

ا تارا زبردست رقم والے نے فی تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ ڈرنہیں منا ان کے باپ دادول نے، مو ان کو خرنہیں ثابت ہو چکی ہے اتارا زبردست رقم والے کا۔ کہ تو ڈرائے ایک لوگول کو، کہ ڈرنہیں سنا ان کے باپ دادول نے، مو وہ خبرنہیں رکھتے۔ ثابت ہو چکی ہے

الْقَوْلُ عَلَى آكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَّ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى

بات ان میں بہتوں یہ ہو وہ نہ مانیں کے خصص ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں طوق ہو وہ ہیں بات ان کی گردنوں میں طوق، سو وہ ہیں بات ان کی گردنوں میں طوق، سو وہ ہیں

ف یعنی قرآن کریم اپنی اعجازی ثان ، پُر عکمت تعلیمات ،اور پخته منها مین کے لحاظ سے بڑاز بردست ثابداس بات کا ہے کہ جو نبی امی اس کو لے کرآیا یقیناو ،اللہ کامجیجا ہوااور بیٹنک وشہریرھی راہ پر ہے ۔اس کی بیروی کرنے والول کوکوئی اندیشہ منزلِ مقسود سے بھٹھنے کانہیں ۔

فیل یعنی پر دین کاسیدهاراسة یا قرآن محیم اس خدا کا تارا ہواہے جوز بر دست بھی ہے کمنگر کوسزاد سے بغیریہ چھوڑے،اور جم فر مانے والا بھی کہ مانے والوں کوفوازش و بخش سے مالا مال کر دے ۔اس لیے آیات قرآنیہ میں بعض آیات ثان لطف وم ہر کااور بعض ثان غنب وقبر کا پہلو ہے ہوئے ہیں ۔

ق یہ بھتی ہوتے کئی کام آپ میں الفظیہ وسلم کے پر وہوا ہے کہ اس قوم (عرب) کو آپ کی انفظیہ وسلم قرآن کے ذریعہ سے ہوئیا و بیداد کر ہیں ہے ہاں مدول سے کوئی ہوئے کی درمائی سے عبرت رستی کی مصوراس کو آئی معد جہاست و خطات کی اندھیر ہول سے نکال کر دشر و جدایت کی صاف سوک بدلا کھڑا کرنا کوئی معمولی اور بہل کام نہیں ہے۔
بلا ہے آپ میں اندھیہ ورمائی کو آئی معد جہاست و خطات کی اندھیر ہول سے نکال کر دشر و جدایت کی صاف سوک بدلا کھڑا کرنا کوئی معمولی اور بہل کام نہیں ہے۔
مدارج پر پہنوانے نے کی کو مصرف کر ایس کے تاکہ یو قوم اپنی آئی کام یا ہی سے تمام علم کے لیے کامیائی کا درواز ، کھول دے لیکن بہت افراد و مہلیں کے جوکن مدارج پر پہنوانے نے کی کو مصرف کر ایس کے تاکہ یو قوم اپنی آئی کامیائی سے توال کو خواہ کے تاکہ معرف ان کی تاہ میں خوشنا کر کے درکا کو مسلم کے تاکہ کہ کہتو ہوئی کہتوں کہ کہتوں کو مسلم کے تاکہ کہتوں کو بھوئی آلا جیتا کات و مسلم کے بالکل منز ہوکرا نی نائی میں فوشنا کر کے درکا کہ درکا کہتوں کو تواہ کو تواہ کو تواہ کو تواہ کو تواہ کو بھوئی آلا جیتا کات و میائی میں فوشنا کر کے بالکل میں تواہ کہتوں کو بھر درک کا کہ کہتوں کی ہوئی کو بھر درک کا کا بابت اور جہال ہوجا تا ہے ۔ بائی علم انبی سے تواہ کو تواہ کو تواہ کو تواہ ہوئی کو تواہ کو

ٱقْيِنَظُمْ وَٱبْصَارَهُمْ كُمَّا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَلَلْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ ﴾ (ب) ﴿وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَاْء فَرَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيَّيْنِهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْدِ ﴾ تلاك بعد شطان يكام كتاب بن كانتيد "خلق عليهم القول "ب (ت) ﴿وَالَّذِي قَالَ المَّارِينَ اللهُ وَيُلَكُ أَلَعِدُ لِنِينَ أَنْ أَخْرَجُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعِينُونِ اللهَ وَيُلَكَ امِنَ أَنِي وَعُمَا اللهِ وَيُلَكَ امِنَ أَنِي وَعُمَا اللهِ وَيُلَكَ امِنَ أَنِي وَعُمَا اللهِ وَيُلَكَ امِنَ أَنْ الْحَرَجُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعِينُونِ اللهَ وَيُلَكَ امِنَ أَنْ الْحَرَجُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعِينُونِ اللهَ وَيُلَكَ امِنَ أَنْ الْحَرَجُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعِينُونِ اللهَ وَيُلَكَ امِنَ أَنْ الْحَرَجُ وَقَدْ خَلَتِ اللّهُ وَيُعْمِلُونَ مَا هٰذَا إِلَّا ﴾ أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ أُولِمِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَيْ أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنْ وَالْإِنْسِ اللَّهُمْ كَانُوْا خُدِرِيْنَ ﴾ النآيات ب معلوم ہواک لفظ "جِتِ الْقُولِ" اَن لوگول پرصاد تی آتا ہے جوموت کے بعد کی دوسری زِندگی کالیقین بی میش رکھتے ،نہ برا کی کوبرائی سمجھتے ہیں، بلکہ اغوائے شاق کی سے اپنی ہدیوں کو منگی اور آمران کا کو ہدایت تصور کر لیتے ہیں۔ کیسے می معقول دلائل سنائے اور کھلے کھنے شان دکھلا ئے سب کو جھنلا تے رہیں اور فضول بحتیں نکا لیتے رہیں، بظاہر مادیوں اور بیغمبر در کی بات کی طرف کان جھکائیں مگر ایک حرف مجھنے کی کوسٹ ش نہ کریں محض بواد میں کو اپنامعبو دِٹھبر الیس بینقل سے کام لیس نہ انکھوں سے میں کاوگ بیں جن کے عراض وعناد کے منتجہ میں آخر کا ران تعالیٰ دلوں پرمبر کر دیتا ہے کہ ان میں خیر کے قصنے کی بھر ذراکنی مش نہیں رہتی یہ جیسے کو کی شخص اپنے ا دیدروشی کے سب دروازے بند کرلے توالغہ تعالٰ ہی کو ایوحیرے میں چھوڑ دیتا ہے یا ایک بیمار ووانہ پینے کی تسم کھالے جبیب سے وشمنی کرے اور ہرقسم کی ہر 4 وخرى 4 تيار الا جائة الله الله على الله والورمايي كورجيل ببنجاديتا بورمات بن واللك الفرى مَقْصُ عَلَيْك مِن البَارِمايي كورجيل ببنجاديتا كورمات بن واللك الفرى مَقْصُ عَلَيْك مِن البَارِمايين جَاءَ عُهُ هُ رُسُلُهُ مَ بِالْمَيْدُ سِافَمًا كَانُو الِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّهُوا مِنْ قَمْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الْكَفِيرِينَ ﴾ ﴿ فُمَّ يَعَفَا مِنْ مَعْدِهِ رُسُلًا إلى قَوْمِهِمْ لَجَامُوهُمْ بِالْمَيْلِبِ فَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوا بِمَا كَلَّهُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَلْلِكَ نَظْمَعُ عَلْ قُلُوبِ الْمُعْتَدِيقَ ﴾ ﴿ وَلَقَلْ طَرَبُمَا لِلنَّاسِ فِي طُلَّا الْقُرَأُنِ مِنْ كُلِّ مَعَلِ وَلَينَ جِفْتَهُمْ بِأَيَةٍ لَهَ قُولَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ ٱنْتُعْرِ إِلّا مُهْطِلُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلى قُلُوبِ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَأَصْهِرُ إِنَّ وَعُدَالِلُهِ مَنْ قَلِمُ لَذَ يُعَلِّكُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ تا﴿ كَلْلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرٍ فٌ مُرْوَاكِ الَّذِيقَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ بِغَيْرٍ سُلُطْن أَنْهُمُ ۚ كُبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِلْدَالَّذِينَ امْتُوا كُلْلِك يَعْلَمُعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَلْبِ مُتَكِّيرٍ جَبَّالٍ ﴾ ﴿ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَسْتَعِمُ إِلَيْكَ عَتَّى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِدْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوكُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِقَ أُولَمِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى كُلُومِهِمْ وَالَّبَعُوا آعُوا مِعْدَ ﴿ وَإِلَّ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُلْرِهِ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى ثُلُونِهِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ أَفَرَ مَيْسًا مَنِ الْقَلَ إِلْهَ هَوْمَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَ عِلْمٍ وَعَقَمَ عَلَى سَعَيهِ وَقَلْيهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِفُونَا فَمَن يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ آفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿وَلَقَدُ خَرَاكَا لِجَهَلَمَ كَدِيرًا فِنَ الْجِنَّ وَالْإِلْسُ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَغْلَهُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اَعْلَىٰ لَا يُبْعِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اخْتُلُ أُولِيكَ هُمُ الَّفْقِلُونَ﴾ ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُولِمْتُمْ هٰلَا لَكُلُونُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُونُهُ وَأَعْدَوُهُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتُلَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئُ أُولِيكَ الَّذِينَ لَمْ يُودِ اللهُ أَنْ يُكُلِّمَ لُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْمَا عِرْكُم وَلَهُمْ فِي الدُّنْمَا عِرْكُم وَلَهُمْ فِي الدُّنْمَا عِرْكُم وَلَهُمْ فِي الدُّنْمَا عِرْكُمُ وَلَهُمْ فِي الدُّومِ وَلَهُمْ فِي الدُّومِ وَاللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلّمُ مِعْلَمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعِمِلًا مُعِمِعُ مُعِلّمُ مُعِمِعُ مُعِلّمُ مُعِلّمُ مُعِمِعُ مُعِلّمُ مُعِم

ف یہ ان می اوگوں کے تن میں ہے جن کاذ کر گزشتہ فائدہ میں ہوا۔ پیلوق عاد ات در روم حب جا، دمال ادر تقلید آباء واجداد کے تقیے جنہوں نے ان کے ملے مختی سے دہار کھے تھے اور نخوت و تکبر کی وجہ سے ان کے سرینے نہیں جھکتے تھے ۔

ق بی کی عدادت نے ان کے اور قبول ہدایت ہے درمیان دیواریل کھڑی کردی تھیں۔ جاہد درسوم واطواراورا ہوا ، وآرائے فاسد ، کی اندھیریوں میں اس طرح بند تھے کہ اگلا چھمااورنشیب وفراز کچونظرنے آتا تھا۔ ندمانتی پرنظرتھی نہ منتقبل پر ، باقی ان افعال کی نبست جی تعالی کی طرف سے اس لیے کوئی کہ خالی نیے وشر کادی ہے اور اسباب پر مسببات کا تر تب اس کی مثیت سے ہوتا ہے۔ امام دازی رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ اس آیت سے دلائل آفاقیہ میں غور کرنے کی نفی ہوئی میںا کہ = فَوْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَا لَنُولِو مَنِ التَّبَعَ اللَّ كُو وَخَشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ، فَبَوْمُرُهُ مِعَغُورَةِ اليس كري كے فل قرق دُر سَائَ الى كو جو بطے بجمائے پر اور دُرے رَمَان ہے بن ديکھے۔ سواس كو دے فوقبرى معانى كى، نيس كرتے۔ تو تو دُر سَائَ الى كو جو بطے بجمائے پر اور دُرے رَمَٰن ہے بن ديکھے۔ سواس كو دے فوقبرى معانى كى، وَاَجُورِ كُورُيْهِم ﴿ إِنَّا نَهُى نُهُى الْمَوْتَى وَنَكُتُ بُ مَا قَلَامُوا وَالْاَرَ هُمْ وَوَكُلُ شَيْءِ اور موت كو اُلِهِ كُونَ عَمْ يَل بَونَ عَهُ مُرَاحَ بِلَ مِردِ لِ كَوْتُ إِن اور اللهِ عِيل اور اللهِ عَيْل اور اللهِ عَيل اور اللهِ عَيْل اور اللهِ عَيل اور اللهِ عَيل اور اللهِ عَيل اور اللهِ عَيْل اور اللهِ عَيل اللهِ اللهِ عَيْل اور اللهِ عَيْل اور اللهِ عَيل اللهِ اللهُ عَيْل اللهِ عَيْل اللهُ اللهُ عَيْل اللهِ اللهُ عَيْل اللهِ اللهِ عَيْل اللهُ اللهُ عَيْل اللهُ اللهُ عَيْل اللهُ اللهُ عَيْل اللهِ اللهُ عَلْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْلُ اللهُ اللهُ عَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَيْل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْل اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ٱحصَيننه فِي إمامٍ مُّبِينِ

می لی ہے ہم نے ایک کلی اصل میں فق

مِن لى ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں۔

ا ثبات رسالت محمد بیمؤ کدبقسم که آن دلیل نبوت است ومقرون به بیان تفاوت استعدا د در قبول حق و مدایت و تهدید مکذبین نبوت ومنکرین قیامت

عَالَيْجَاكُ: ﴿ يُسَنُّ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ . إلى وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنُهُ فِي إِمَامٍ مُّهِدُنِ ﴾

ر بط: ......گزشته سورت میں کفار کے استکبار اور انکار کا ذکرتھا کہ وہ آپ نافیل کی نبوت ورسالت کے منکر ہیں اور آپ نافیل

= "فہم مقد حون" میں دلائل انفسیہ کی طرف ملتقت نہ ہونے کا شار ہ تھ ۔ کیونکہ سراد پر کو اٹھ رہا ہو جمک نہ سکے تواسینے بدن پر نظر نہیں پڑسکتی ۔ فل ان کو برابر ہے لیکن آپ ملی اندعلیہ وسلم کے تق میں برابر نہیں ، بلکہ ایسی سخت معاند اور سرکش قرم کوفیسے سے کرنا اور اصلاح کے در ہے ہوناعقیم درجات کے حسول کا سبب ہے اور نہمی بیدا خلاق دوسروں کی ہدایت کا ہا حث بن جاتا ہے ۔اسی طرح کی آپ شاسورۃ" بقرہ" کے اوائل میں گزر چکی ہیں ۔

فی یعنی ڈرانے کا فائد وای کے تن میں خاہر ہوتا ہے بونسیحت کو مان کراس پر چلے اور انڈ کا ڈردل میں رکھتا ہو یہ کو خدا کا ڈردی نہیں نصیحت کی کچھ پر وا ، وہ نبی ملی انڈعلیہ دسلم کی تنہیہ و تذکیر سے ممیا فائد و اٹھائے کا ایسے لوگ بھائے مغفرت وعرت کے سزااور ذلت کے متحق ہوں گے یہ گے اشار ہ کرتے ہیں کہ فریقین کی اس عرت و ذلت کا بورااظہارزندگی کے دوسرے دور میں ہوگا جس کے مہادی موت کے بعد سے شروع ہو ہاتے ہیں یہ

وس یعنی موت کے بعد دوسری زندگی بقینی ہے جہال سب اسپنے کیے کابدلہ پائیں گے اور شایداد مرجمی اشارہ ہوکہ یہ قوم (عرب) جس کی رومانی قرتیں بالکل مردہ ہو چکی میں جن تعالیٰ کو قدرت ہے کہ پھران میں زندگی کی روح پھونک و سے کدوہ دنیا میں بڑے بڑے کار ہائے نمایاں کرے اور آنے والی نسوں کے لیے اسپنے آثار عظیمہ چھوڑ جائے۔

وس یعنی نیک و بداعمال جوآ کے بھیج سپکے اور بعض اعمال سے اجھے برے اثرات یا نشان جو پچھے چھوڑے مثلاً کوئی کتاب تصنیف کی یا علم کھلایا، یا عمارت بنائی یا کوئی رسم ڈالی نیک یا بدسب اس میں داخل بی بلکہ الفاظ کے عموم میں وہ نشان قدم بھی شامل ہوسکتے بیں جوئسی عبادت کے لیے پہلتے وقت زمین پر پڑ جاتے بیں چنائج بعض امادیث محجمہ میں تصریح ہے۔ " دیار کم تکنب اثار کم۔ "

ف یعنی جس طرح تمام اعمال وآ ٹاروقوع کے بعد ضابطہ کے موافق تھے جاتے ہیں بیل از وقوع بھی ایک ایک چیزلوح محفوظ میں تھی ہو کی ہے اور واکھنا بھی محض انتظامی ضوابلا ومصالح کی بناء یہ ہے در زاللہ کے علم قدیم میں ہر چھوٹی بڑی چیز پہلے سے موجو دو ما ظربے اس کے موافق لوح محفوظ میں نقل کی جاتی ہے۔ کو جمونا برلاتے ہیں اب اس سورت میں آپ کی نبوت و رسالت کوشم کے ساتھ بیان کرتے ہیں چنا نچہ فرماتے ہیں۔

﴿ اِسْ کی مراداوراس کے معنی کواللہ بی نبوب جانتا ہے ﴿ اِسْ کی حروف مقطعہ میں سے ہے جونزانہ فیب کا ایک سر کمتوم
ہے۔ جمہور صحابہ وتا بعین کے نزدیک اس کی مرادسوائے اللہ تعالی کے کسی کو معلوم نہیں اور ابن عباس مثانی اور عکرمہ تا مثانا اور علی میں بھری میں میں بیان اور میں اور انسان کے ہیں اس اس کے ہیں اس اس کا منافی مراد ہے جس کا اللہ تا مثانی مراد ہے جس کا مصداقہ مورسول اللہ تا مثانی مراد ہے جس کا مصداقہ مورسول اللہ تا مثانی اس مراد ہے جس کا مصداقہ مورسول اللہ تا مثانی میں ۔

قتم ہاں باطل اور سحر کا کہیں گزیمیں اور نداس میں شعروشاعری کا کوئی شائہہہ جس کویہ بی امی تم کو پڑھ کرسنارہا ہے۔ اب ناٹیٹی آپ ماٹیٹی بلاشہ خدا کے پنج بروں میں سے ہیں اور سیر ھے راستے پر ہیں جو سیدھا خدا تک پہنچانے والا ہے۔ "
صراط متقیم "سے دین اسلام اور دین تی مراد ہاور یہ کفارٹیز ھے راستہ پر ہیں یعنی دین باطل پر ہیں صراط متنقم پر استقامت میں منزل مقصود تک پہنچاتی ہاور یہی قرآن کئیم جوعلم اور حکمت سے بھر اپڑا ہے آپ ماٹیٹی کی رسالت کی دلیل ہاور میں اور سیدھی راہ پر ہیں اور سیدھی راہ ور یہی اور سیدھی راہ پر ہیں اور سیدھی راہ ہوا۔

کنتہ: ..... ﴿ وَالْقُوْانِ الْحَدِيْمِ ﴾ قسم ہادر ﴿ اِنَّكَ لَينَ الْمُوْسَلِمُنَ ﴿ عَلَى حِرَاطٍ مُّسَتَقِيْمٍ ﴾ جواب سم ہے۔

ال قسم ہا کی تو کفار کار دمقصود ہے جو ہم کار کہا کرتے تھے کہ یہ رسول ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قسم کھا کر آپ بڑا ہی ہوت ورسالت کو بیان کیا کہ آپ بڑا ہی اللہ ہا شہاللہ کے رسول ہیں دوم یہ کہ یہ تسم دراصل جواب ہم کی دلیل ہے۔ دلاکل نبوت اور برا ہیں رسالت میں سب سے بڑی دلیل آپ بڑا ہی نبوت کی بیقر آن تھیم ہے جس طرح دلیل ہے۔ دلاکل نبوت اور برا ہیں رسالت میں سب سے بڑی دلیل تھی ای طرح بلداس ہے بڑھ کر آن آپ بڑا ہی نبوت کی دیور آن آپ بڑا ہی نبوت کی دلیل آپ بڑا ہی ایک ہور ہول ہور سے کہ بور سول ہور سول کی درسالت کو بیان کیا تم آپ بڑا ہی نبوت کی بیٹر ہوگا۔ ان آبیا ہور سول کی نبوت کی دلیل تھی ہوگا ہو میں ہوگا ہو میں ہوگا ہو ہور سول کی رسالت کو بیان کیا قرآن کی بھر آبی ہور ہور سول کی نبوت کی سالت کو بیان کیا آپ ہور ہور سول کی نبوت کی ساتھ بیان کیا آپ ہور ہور سول کی رسالت کو سم کھا کر آپ بڑا ہی نبوت ہور سالت کو سم کھا کر آپ بڑا ہی نبوت ہور سالت کو سم کھا کر آپ بڑا ہور سول کی رسالت کو سم کھا کر آپ بڑا ہور سے کہا ہور سے بڑی علی دیا ہور سے بڑی علی دیا ہور سے بڑی علی دیل ہے بیا تا کہ بی کا کام انداز سے نبوت کی سے بڑا نشان ہے اور سے بڑا نشان ہے اور سے آنے والے جملہ ہور ہور ہور کی سے برانشان ہے اور اور سے برانشان ہے اور اور کو سے بھا ہور سے اور رہی تر آب اور سے برانشان ہے اور اور کو سے خور ایکن جو کہ ایسان ہور ہور آب آباء واجداد قر بی زبان لیکن کی رسول کے ذریعہ خدا کے قبر میں ور دائے گئے ہیں وہ حق اور ہدایت سے غافل اور بے جر ہیں اس لئے وہ اس طے میں کی رسول کے ذریعہ خدا کے قبر میں وہ دائے کہا ہور ہور سے سے فافل اور بے جر ہیں اس لئے وہ اس طے میں دوائن سے اس کے دوائن سے میں فرائن ہور ہور سے سے فافل اور بے جر ہیں اس لئے وہ اس طے موائن ہور اس کے دوائن ہور سے میں اس کے دوائن ہور ہور ہور ہور سے سے فافل اور بے جر ہیں اس لئے وہ اس سے میں دوائن ہور سے میں بیا ہور ہور ہور سے میا کہ اس سے میں دوائن ہور سے میں بیا ہور ہور سے سے میا کہ اس سے دور ہور ہور سے میں کو سے میں میں کر سے میں کو میں اس سے دور ہور ہور ہور ہور سے سے میا کہ کو میں کر سے کرائی کی کر سے میں کر سے کر ان سے کر ان سے کر ان سے کر ان سے کر ان

بات کے مختاج ستھے کہ کوئی ہادی برحق آئے اور ان کو خدا کا راستہ بتلائے اور خواب غفلت سے ان کو بیدار کرے سواس عزیز رجیم نے اپنی رحمت سے آپ مان کی ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

اب آئندہ آیات میں اس بات کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائمیں گے سوعالم اسب میں اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ عزاد کی وجہ سے تو فیق خداوندی سے محروم کرد یے گئے ہیں چنا نچے فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے ابنی کی حکمت اور مصلحت سے ان بد بختوں کی گردنوں میں بڑے بھاری طوق ڈال دیے ہیں اور ان کی ٹھوڑ یوں تک پہنچے ہوئے ہیں جو ان کی گردنوں سے لیٹ گئے ہیں اور ان کی ٹھوڑ یوں تک پہنچے ہوئے ہیں جو کہ ہیں جو ان کی گردنوں سے لیٹ گئے ہیں اور ان کی ٹھوڑ یوں تک پہنچے ہوئے ہیں جو کہ ہیں جو کہ ہیں جو کہ ہیں جو کے ہیں ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے سراو پر کوال کررہ گئے تین او پر اٹھ گئے ہیں لہٰ ذااب وہ اپنا سر پیچنیں جھا کی اور ایسے خت جگڑے ہوں اپنا سر پیچنہیں جھا کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے سراو پر کوال کررہ گئے تین اور پر اٹھ گئے ہیں لہٰ ذااب وہ اپنا سر ہوا تو اس کا منہ بند جگڑے ہیں اور سراس کابا ندھ دیے ہیں تا کہ وہ جانور ند سراہی جو کا سکے ان آیات میں جومثال ذکر گ گئی ہوہ اور عزاد کے طوقوں میں ایسے جگڑ دیے گئے ہیں کہ وہ حق کے سامنے سرنہیں جھکا سکتے ان آیات میں جومثال ذکر گ گئی ہوہ اس کا فرکی ہے جو اس کا خری ہیں کہ وہ ہوں کی اس کے دوہ اس کی دھنی اور عداوت پر تل گئی ہو۔ اس کے بول کرنے کی سامنے سرنہیں جھکا سکتے ان آیات میں جومثال ذکر گ گئی ہوہ اس کا فرکی ہے جس نے حق کوخوب پیچان لیا اور پھر بجائے اس کے بول کرنے کاس کی دھنی اور عداوت پر تل گیا۔

اور علاوہ ازیں ہم نے ایک آٹر اور بڑی دیوار توان کے سامنے کھڑی کردی ہے اور ایک آٹر اور بڑی دیوار ان کے سامنے کھڑی کردی ہے اور ایک آٹر اور بڑی دیوار ان کے پیچھے کھڑی کردی ہے اور پھراس کے علاوہ ہم نے ان کی آٹکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کہا قال تعالی ﴿وَعَلَی اَبْصَادِ هِمْ عِصَادَةٌ﴾ تاکم آئکھیں پردہ کی کی چیز کونہ دیکھ سکے۔ لہٰذا الی حالت میں بیلوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے جب

آ مے اور پیچھے سے دیوار حائل ہواوراد پر سے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو پھرراہ کیے نظر آئے۔ان آیات میں جن تعالی نے ان کی شقاوت ازلید کی مثال بیان فر مائی ہے کہ فرض کر وکسی کے گلے میں اتنابڑا طوق ہے کہ وہ تھوڑی تک اس میں جکڑا ہوا ہے تولامحالہ اس کا منداد پر کواللہ جائے گا اور وہ اپنے زیر قدم اور پاس کی راہ کو بلکہ کسی چیز کو بھی ندد کھے سکے گا اور مزید برآں جب آگھوں پر کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو پھر دوراور نزدیک کی آئے اور چیجے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کردی جائیں اوراو پر سے آگھوں پر کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو پھر دوراور نزدیک کی کئی کوئی صورت نہیں۔

کفارکی اس کیفیت اور حالت کو بیان کرنے ہے آ محضرت مناظم کی تسلی مقصود ہے کہ آ پ مناظم ان کے ایمان کے ایمان لانے کی امید ندر کھیں ان کے دلوں اور کا نوں پر مہر لگ چکی ہے اور آ تکھوں پر پردہ پڑچکا ہے۔ اور جب بیاوگ منداور مند دھرمی کی وجہ ہے اس حالت کو پہنچ گئے تو الیوں کو عذاب الہی سے ذرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے بیاوگ ایمان نہیں لا میں گئے اس لئے کہ اب ان میں ایمان کی صلاحت ہی باقی نہیں رہی اور یہ برابری ان کے حق میں ہے نبی کے حق میں نہیں نبی کو بہر حال انذار کا اجر ملے گا۔ اللہ کے علم از ل میں بیٹا بت جو چکا ہے کہ بیاوگ ایمان نہیں لا میں گے بلکہ تفریر میں گا ایک بہر حال انذار اور تبلیغ اتمام جمت کے لئے ہے باں البتہ آ پ منافیخ کا ڈرانا صرابیت میں کو سود مند ہوسکتا ہے جس میں ایمان کو کن صلاحت تو موجود ہواوروہ وہ محت کے جو تھی جس کی بیروی کرے بعنی تھیجت کو سنے اور اس کے بیجھنے کی کوشش کرے اور بغیر دیکھے ڈرنا اور بغیر دیکھے آخرے میں مجھ پر کیا گز دے گی یہ نفید دیکھے ڈرنا اور بغیر دیکھے ڈرنا اور بغیر دیکھے ڈرنا اور بغیر دیکھے ڈرنا اور کو گا میں میں مجھ پر کیا گز دے گی یہ خوف ہی طلب حق پر آ مادہ کرتا ہے۔

مطلب بیہ کہ ڈرانا ایے بی شخص کو سود مند ہوسکتا ہے کہ جوطاب جی ہوا ور خدا ہوا ور جو تحض سرے بی ایسے خدا کا قائل نہ ہویا اس کے دل میں خدا کا ڈربی نہ ہواس کو ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے ہیں ایسے خدا ترس بندہ کو گرشتہ تعقیرات پر خدا کی مغفرت کی اور طاعات پر آئندہ ذمانہ میں بڑے ایسے شخواب اور انعام کی خو تجرک سنا دیجئے جواس کو اس عالم ہے گر رنے کے بعد ملے گا۔ بے فک ہم قیامت کے دن مُردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تا کہ دنیا میں انذار اور جیسے شمرہ کو ظاہر کریں اور یہ تمرہ ہوگا اور ہم یعنی ہمارے کرا، کا تبین ہمارے تھم سے ان کے امال کو کھتے جاتے ہیں جوانہوں نے اپنی زندگی میں سے فاہر ہوگا اور ہم یعنی ہمارے کرا، کا تبین ہمارے تھم سے ان کے امال کو کھتے جاتے ہیں جوانہوں نے اپنی زندگی میں کئے اور ان آثار ورفتانات کو بھی لکھتے جاتے ہیں جوانہوں نے اپنی زندگی میں کئے اور ان آثار مرنے کے بعد بھی باقی رہے چیسے علم دین کے بارے میں کو کی مرنے کے بعد بھی باقی رہے چیسے علم دین کے بارے میں کو کی مرنے کے بعد بھی وڑے۔ آثار سے وہ انحال مراد ہیں جوانہ وہ انتاز مربے ہیں اور خرام المال موردی کی مدرسہ بنا کرچھوڑ ایا سینما اور کالی بنا کرچھوڑ ا۔ اس کے مطابق جزیر میں ان الفاظ کے عموم میں داخل ہوں ۔ حق کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجد میں جاتے وقت جوقدم زمین پر چیزیں ان الفاظ کے عموم میں داخل ہوں ان پر بھی اجر ہے جیسا کہ بھی احد یہ تھے جیس آیا ہے۔ دیار کم تک تب لکم اثار کم اس لئے کہ محققین کے زدیک اثار ھم سے مطلق آثار مراد ہیں خواہ وہ آثار حس ہوں یا معنوی اس لئے اثار ھم سے مطلق آثار مراد ہیں خواہ وہ آثار حس ہوں یا معنوی اس لئے اثار ھم

میں وہ نشان قدم بھی داخل ہوں گے جو طاعت اور معصیت اور مسجد اور سینما کی طرف چلنے میں طاہر ہوں۔

اور ہماراعلم اس قدروسے اور محیط ہے کہ ہم اس کتابت کے متاج نہیں جو وقوع کمل کے بعد ہوئی ہے کوئکہ ہم نے تو پہلے ہی سے سب چیز وں کاعلم ہے اور ہر چیز پہلے ہی سے ہمارے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے سب چیز وں کاعلم ہے اور ہر چیز پہلے ہی سے ہمارے احاط علم میں ہے گر جزاء اور سز اوقوع کے بعد نامہ احاط علم میں ہے گر جزاء اور سز اوقوع کے بعد نامہ احاط علم میں ہوئی ہے اور قوع کے بعد نامہ اعمال میں کھی ہوئی ہے۔" احام مبین "سے لوح محفوظ مراد ہے جو کتاب اعمال کے علاوہ ہے جس میں بندوں کے اعمال کھے جاتے ہیں اور جو قیامت کے دن بندوں کے ہاتھوں میں دیئے جا تمیں گے۔

وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّفَلًا اَصْحُبُ الْقَرْيَةِ مِ إِذْ جَاءَهَا الْهُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ اَرْسَلْنَا اِلَهُمُ مُ ادر بيان كران كي داسط ايك مثل اس كاوّل كي في جب كرآئ ال مِن يَجِي مِوعَ فِي جب يَجِي مِ فِي ال في فرن

اور بیان کرو ان کے واسطے ایک کہاوت لوگ اس گاؤں کے، جب آئے اس میں بھیج ہوئے۔ جب بھیج ہم نے ان کی طرف

الْنَيْنِ فَكَنَّبُوهُمَا فَعَزَّزُ كَابِقَالِثٍ فَقَالُوَا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا مَا آنتُمُ إِلَّا

دوتو ان کو جملایا پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے تب کہا انہوں نے ہم تہاری طرف آئے بی بھیجے ہوئے ق وہ بولے تم تو بی دو، تو ان کو جملایا، بھر ہم نے زور دیا تیسرے ہے، تب کہا، ہم تہاری طرف آئے ہیں بھیج۔ دہ بوے تم تو بی

بَشَرٌ مِّثُلُنَا ﴿ وَمَا آنْزَلَ الرَّحْنُ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنْ آنْتُمْ إِلَّا تَكْنِبُونَ ۞ قَالُوا رَبُّنَا

انمان ہو جیسے ہم اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم مارے جھوٹ کہتے ہو قریم کہا ہمارا رب انسان ہو جیسے ہم، اور رخمٰن نے کچھ نہیں اتارا، تم مدرا جھوٹ کہتے ہو۔ کہا، ہمارا رب

يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ۞ قَالُوَا إِنَّا تَطَيَّرُنَا

جانا ہے ہم بیٹک تمہاری طرف بیمے ہوئے آئے ہیں فی اور ہمارا ذمہ یک ہے پیغام پہنچا دینا کھوں کر فل بوے ہم نے نامبارک دیکھا جانا ہے ہم بیٹک تمہاری طرف بیمی آئے ہیں۔ اور ہمارا ذمہ یک ہے پہنچ دینا کھول کر۔ بولے ہم نے نامبارک دیکھ

فل یدگاؤں اکثر کے نزویک شہر" انطا کیہ" ہے۔ اور بائیبل کتاب اعمال کے آئھویں اور گیار ہویں باب میں ایک قصد ای قصد کے مثابہ کچھ تفاوت کے ساتھ شہر انطا کیہ کا بیان ہوا ہے لیکن ابن کثیر عید الرحمہ نے تاریخی چیٹیت سے اور سیاق قرآن کے لحاظ سے اس پر کچھ اعتر اضات کیے ہیں۔ اگر وہ سیح ہوں تو کوئی اور بستی مانتی پڑے گی وافلہ اعلم۔ اس قصہ کاذ کرموئین کے لیے بٹارت اور مکذبین کے لیے عبرت ہے۔

فی ان کے ناموں کی محی تعیین نہیں ہوئی اور نیقینی مور پر یہ کہا جاسکا ہے کہ یہ باد اسدان تعالیٰ کے تیمجے ہوئے بیغمبر تھے یائسی بیغمبر کے واسدے حکم ہوا تھا۔ اس کے نائب ہو کرفلاں بستی کی طرف جاؤ۔ دونوں احتمال بیں مجومتبا دریہ ہی ہے کہ بیغمبر ہوں ۔ شاید صفرت میں علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے ہوں میے ۔

قتل یعنی اول دو مختے پھران کی تائید کے لیے بیسرا بھیجامی بینوں نے مل کرکہا بم خود نہیں آئے ،اند کے بیجے ہوئے آئے بیں اہذا جو کچر ہم کہیں ای کا پیغام جمھور وسی یعنی تم میں کوئی سرخاب کا پرنہیں جوالڈ تہیں بھیجتا۔ہم سے کس بات میں تم بڑھ کرتھے یہی دہ خواہ خواہ خدا کانام ندلو یاس نے کچھ نہیں اتارا یہ بینوں سازش کر کے ایک جموٹ بنالائے اسے خدا کی طرف نبیت کردیا۔

ساز کر سے ایک جوٹ بنانا سے اسے مدان مرف جت رویا۔ فی یعنی اگر ہم مذا پر جبوٹ لگتے بیل تو و و دیکھ رہاہے کیا و اسپ نعل سے برابر جبولوں کی تصدیق کرتارہے گا۔ ایسا نبیں ہوسکتا۔ اس تم مجھویانہ محمور الند تعالی خوب جانا ہے کہ ہم اسپے دعوے میں سمجے میں اور کو ئی ہات اپنی طرف سے نبیس کہدرہے ۔ ای لیے فعل نہماری تصدیق کررہاہے ۔ یکھ الی الی الی تفتہ کو الکر بھت نگھ وکی ہست گھ مِنّا عَنَاب الیہ هُ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

#### مُّهُتَكُوۡنَ⊕َ

راسة بدين وسم

راه سوجھے ہیں۔

## قصداصحاب القريه برائعبرت ونصيحت مكذبين رسالت قالنَجْنَاكَ: ﴿ وَاضْدِبْ لَهُمْ مُّفَلًا أَضْعُبُ الْقَرْيَةِ ... الى قَهُمُ مُّهُ تَدُونَ ﴾

= فلے یعنی ہم آپنا فرض ادا کر سکے، مندا کا پیام خوب کھول کر واضح معقول ادر دل نٹیں طریقہ سے تم کو پہنچا دیا، اب اتمام حجت کے بعد خو دسوچ لوکہ تکذیب و عداوت کاانجام کیا ہونا جا ہیںے۔

ف ثایرتکذیب مرسلین اورکفروعناد کی شامت سے قحط وغیر ، پڑا ہوگا۔ یا مرسلین کے مجھانے برآپس میں اختلاف ہوائسی نے مانائسی نے زمانا،اس کو نامبارک کہا یعنی تمہارے قدم کیا آئے ، قحط اور نااتفاقی کی بلاہم پرٹوٹ پڑی ۔ یہ سبتمہاری نحوست ہے ۔ (العیاذ بالله ) درنہ پہلے ہم ایتھے فاصے آرام چین کی زندگی بسر کررہے تھے بس تم اپنے وعظ فصیحت سے ہم کو معاف رکھو ۔ اگر یاظریقہ نرجھوڑ و کے اور وعظ فصیحت سے بازید آؤ کے تو ہم بخت تکلیف وعذاب پہنچا کرتم کو شکرار کرڈالیں کے ۔

فی یعنی تبہارے کفرو کھذیب کی شامت سے عذاب آیا۔ اگر حق وصدا قت کو سب مل کر قبول کر لیتے نہ یہ افتقاف مذموم پیدا ہوتا، نہ اس طرح بتلائے آفات ہوئے ۔ پس نامبار کی اور بھلا برا بجھایا، اپنی تحوست ہمارے مرح اللہ علی اور بھلا برا بجھایا، اپنی تحوست ہمارے مرح فرائن کی اور بھلا برا بجھایا، اپنی تحوست ہمارے مرد فرائن کی دھر کیا اس مرحمت ہونی آور بھلا برا بجھایا، اپنی تحوست ہوئی اور قبل کی دھر کیاں دسینے لگے ۔ وقتی ہے جو کہ مسلم کی بات کرتے ہو۔ فرائن کی دھر مسلم کی دھر مسلم کا مام جیس بھا۔ شہر کے بر اے کنارے عبادت میں مشخول رہتا اور کسب طلال سے کھا تا تھا۔ فطری صلاحیت نے چپ نہیں نے ویا ۔ نہیں کے اس میں مسلم کی تائیدو جمایت اور مکذبین کی تصوحت وفہمائن کے لیے دوڑ تا ہوا آیا۔ مباد ااشغیاء اپنی دھمکیوں کو پورا کرنے گیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہو کہمائن کی آ واز کا اڑ شہر کے دور دراز حصول تک بہنچ محیا تھا۔

فیم بیعنی الند کے بیجے ہوئے بی راس کا پیغام نے کرآئے بیں جونسیحت کرتے ہیں اس پرخو د کار بند ہیں اخلاق ،اعمال اور عاد ات وافوار سب نھیک ہیں ۔ بھر ایسے ہے لوٹ بزرگوں کا تباع کیوں نرکیا مائے اورالنہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے جو پیغام بیمجے کیوں قبول نرکیا مائے ۔ ر بط: ......گزشته آیات میں معاندین اور مکذبین رسالت کا ذکرتھا اب آ گے ان کی تہدید اور عبرت کے لئے ایک آبادی کا قصہ بیان کرتے ہیں تا کہ شرکین مکہ کومعلوم ہوجائے کہ مشکیر بن اور منکرین نبوت کا کیا انجام ہوتا ہے اور ایبول کوڈرا نا اور نہ ڈرا نا برابر ہے اس قصہ کے ذکر کرنے سے مسکلہ نبوت ورسالت کی تائید اور بھذیب کرنے والول کی تہدید مقصود ہے تا کہ مکذبین رسالت اس سے عبرت پکڑیں۔ اور جان لین کہ ذکر اور نصیحت سے اعراض کا کیا انجام ہوتا ہے۔

جمہور مفسرین ہیں کہتے ہیں کہ اس قصہ میں جس قریبا کا کر کے اس سے شہرانطا کیہ مراد ہے جوشام کے علاقہ میں ایک اس کے جا دراس قصہ میں جن مرسلین کا ذکر ہے ان سے حضرت عیسیٰ علیا کے حواری مراد ہیں جوشہرانطا کیہ میں وعظ اور نصیحت اور تلیخ اور دعوت کی غرض ہے آئے تھے۔ تا کہ وہاں کے بت پر ستوں کوتو حیداور رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیں ور سے عیسیٰ علیا ہے نے نوع الی انساء سے بچھے پہلے ان تین حوار یوں کو انطا کیہ کی طرف بھیجا کہ ان کو دین حق کی دعوت دیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیا ہے نے ان حوار یوں کو اللہ کے تھم سے بھیجا تھا اس لئے خوا ڈ اُڈ تسلّدُ آ اِلْمُجْهِدُ الْمُدَّمَةُ مِن ان کے ارسال کو خداوند ذوا کجلال کی طرف منسوب کیا گیا غرض ہیں کہ اس رکوع میں جن کو مرسلین کہ گیا وہ خداوند کے بلاواسط رسول نہ تھے بلکہ نائب رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیا گیا کے فرت دہ تھے اور وہ تینوں عیسیٰ علیا کے مبلغ اور اپنی حضرت عیسیٰ علیا کی اور ان کی شریعت کی ا تباع کی دعوت دیتے تھے اس لئے اہل قریبہ نے ان مسلغین کو حضرت عیسیٰ علیا کا قائم مقام اور وکیل سمجھ کر دھوائی آڈنٹ میر الا کہ تھر ٹیف گیا گئی کہا ۔ اہل قریب کی طرف سے ظاہر میں یہ خطاب حوار مین کو تھا کہ مرسل ہوں یا کہی تبی کے داصل رسول تو عیسیٰ علیا تھا کہ مسلمین سے کہا کہ اصل رسول تو عیسیٰ علیا تھے اور میر کو اور اس کو دکھا اور قائم متام اور دسمسلین سے معنی فرستادہ کی ایں۔ خواہ خدا تعالیٰ کے درسول مرسل ہوں یا کہی تبی کے فرستادہ ہوں ۔ لفظ مرسل کا اطلاق سب پر آیا ہے۔

حفرت ابراہیم ملیّہ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی تویہ فرمایا۔ ﴿قَالَ فَمَاحَظُهُ کُمْ آیْکَا الْهُرْسَلُونَ ﴾ اس آیت میں مرسلین سے فرشتے مراد ہیں جن کوخدا تعالی نے بھیجاتھا۔

ادر ملك بلقيس نے جوسليمان عليمان عليمان عليمان عليمان عليمان عليمان عليم عليم عليم عليمان علي

اسى طرح بوسكتاب كمان آيات مي مرسلين عضرت عيسى مايي كفرساده مرادبول

اور بعض علما تنفسیریه کہتے ہیں کہ تینوں مخص بلا واسطہ خدا کے رسول تھے اس قریہ والوں کی طرف اول وورسول بھیجے گئے۔جیسے اہل مصر کی طرف اللہ تعالیٰ نے موکیٰ مائیٹیا اور ہارون مائیٹیا کورسول بنا کر بھیجا۔ دیکھوتفسیر 🇨 قرطبی: ۱۵ر ۱۴۔

غرض بيكالله تعالى نے اى قربيدوالوں كى طرف اول دورسول بسيح پھر بعد ميں ان كى تائيداور تقويت كے لئے تيسرا وقال الامام القرطبي قبل هم رسل من الله على الابتداء وقبل ان عيسىٰ عليه السلام بعثهم الى انطاكية للدعاء الى الله تعالىٰ وهو قوله تعالىٰ اذار سلنا اليهم اثنين واضاف الرب ذلك الى نفسه لان عيسىٰ عليه السلام اوسلهما بامر الرب وكان ذلك حين رفع عيسىٰ الى السماء اه تفسير قرطبى: ١٣/١٥-

رسول بھیجا۔ تینوں نے مل کران بت پرستوں کوتو حید کی دعوت دی۔ اہل قرید نے ان کے جواب میں کہا ﴿ مَا ٱلْتُعَمْرِ إِلَّا لِمَا مَعْمُ اللَّهِ لِمَا مُعْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِ مِّفُلُنَا﴾ كتم لوگ تو ہم ہی جیسے بشراور آ دمی ہو۔اہل قریہ کا یہ کہنااس بات کی دلیل ہے کہ یہ تینوں شخص بلا واسطہ خدا کے رسول تتھے جن کوالٹد تعالیٰ نے اہل انطا کیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ عیسیٰ مایش کے فرستاوہ نہ تتھے بس اگریہ لوگ حضرت عیسیٰ مایش ك مبلغ اورا يلى ياان ك فرستاده موت توانل قربيان سے بينه كہتے ﴿ مَا أَنْتُهُمُ إِلَّا لِهَمَّرٌ مِنْ فُكُنّا ﴾ كيونكم آوي كى طرف سے آ دمی کے ایکی ہونے کے وہ بھی منکر نہ تھے نیز اگر وہ تینوں حضرت میسلی مائیلا کے حواری ہوتے تو وہ خود کہتے کہ ہم میسلی مائیلا کی طرف سے یہ بیام لے کرآئے ہیں اور ہم ان کے قاصد اور ایکی ہیں اس کئے حافظ ابن کثیر میشکیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزد یک اس قریه سے قربیانطا کید مراز نہیں بلکہ گزشتہ زبانہ کی کوئی بستی مراد ہے جہاں بیدوا تعد گزراہے اور ہم کواس کی تفصیل اورتعیین معلوم نہیں نیزیہ بستی حضرت عیسی مایٹیا پرسب ہے پہلے ایمان لانے والی بستیوں میں سے ہے۔منکرین اور مكذبین رسالت سے نہیں اور نہ یہ بستی عذاب الہی سے ہلاک ہوئی معلوم ہوا کہ اس رکوع میں جس فرید کا ذکر کیا گیا ہے اس سے ' کے انطا کیے مراز نبیں بلکہ پہلے زمانہ کی کوئی بستی مراد ہے۔جس کا ہمیں علم نہیں اور یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیٰ اسے پہلے زمانہ کے مکذبین رسالت کا ہے جہاں اول بارخدا تعالی نے دورسول بھیجے اور پھران کی مدد کے لئے تیسر ارسول بھیجا پھران تین رسولوں کی مدد ' کے لئے شہر کے کنارہ سے ایک مردصالح آیا جس نے رسولوں کی اطاعت اورا تباع کے متعلق نہایت معقول اور مرلل تقریر کی جس پر نا دانوں نے برافروختہ ہوکراس مرد صالح کوئل کر دیا یا خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عنایت ہے اس کو سیح سالم زندہ آ سان پراٹھالیا۔بہرحال اس قریہ سے قربیانطا کیے مراد نہیں بلکہ کوئی اوربستی مراد ہےاور قر آن کریم اورا جادیث صحححہ ہے یہ ثابت نہیں کہ بیقصہ کس بستی کا ہے اور کن رسولوں اور پنغ ہروں کے زمانہ کا بیوا قعہ ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بستی کی تعیین ہے سکوت کیا جائے اس لئے کدان آیات کی تفسیراس قربیر کی اور رسولوں کی تعبین پرموقو ف نہیں اس قصہ کے بیان ہے منکرین رسالت کاتبدید مقصود ہے وہ بہرصورت حاصل ہے۔

مقصود کفار مکہ کوستانا ہے کہ کن لیس منکرین نبوت و رسالت کا بیانجام ہوتا ہے جوانل قربہ کا ہوا ہیں اے ہمارے
نی ناٹیڈ آ ب شافیڈ بیقے اللہ مکہ کوستاو بیجئے تا کہ جوابیان کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جو کٹر کافر ہیں وہ روز
بر کے لئے تیار ہوجا کی غرض ہے کہ آ یات قرآ نے تعیین قربہ کے بارے ہیں ہم ہیں اس لئے اب ہم بھی تعیین ہے سکوت کرتے
ہیں اور قرآ آن کریم نے جس اجمال اور ابہام کے ساتھ اس قصہ کوذکر کیا ہے ای کے مطابق ہم اس کی تفییر کرتے ہیں۔ چنا نچہ
حق جل شاند فرماتے ہیں اے نی منافیڈ آ ب منافیڈ آ ان مکذین رسالت کے لئے اگلوں کی تکذیب اور ان کی بدانجامی ک
ایک داستان بیان کیجئے جس سے ان کو معلوم ہو کہ ان سے پہلے ایک قوم نے پنچ بروں کی تکذیب کی پھروہ لوگ قیامت سے
پہلے ہی دنیا وی عذاب ہیں گرفتار ہوئے یعنی ان کے سامنے اس بستی والوں کا حال بیان کر ۔ جس میں تمین رسول آ ئ
سیم نے تعیر سے رسول سے ان کوقوت وی ۔ ان دونوں کی تا نیداور تقویت کے لئے تیسر سے کوہم نے وہاں جانے کا تھم ویا
بار ہم نے تعیر سے رسول سے ان کوقوت وی ۔ ان دونوں کی تا نیداور تقویت کے لئے تیسر سے کوہم نے وہاں جانے کا تھم ویا
تاکہ تیمن کے جم ہوجانے سے دعوت اور تبلیغ ہیں قوت پیدا ہو ۔ لی ان تینوں رسولوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تینوں
تاکہ تیمن کے جم ہوجانے سے دعوت اور تبلیغ ہیں قوت پیدا ہو ۔ لی ان تینوں رسولوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تینوں

من جانب الله تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تا کہتم کوخدا کا راستہ بتلا کیں۔ بت پرتی کو چھوڑ واور تو حیدور سالت پر ایمان لا دَائِل قریبہ نے جواب دیا کہتم بھی ہیں جسے آدمی ہو۔ صفات بشریبی ہم اور تم یکساں ہیں پس فدانے تم کو نبوت اور سالت کے ساتھ کیوں خاص کیا اور علاوہ ازیں مسئلہ نبوت ور سالت سرے ہی سے غلط ہے اس لئے کہتمہارے قول کی بنا پر نبوت کا دارومداروی الہی ہے اور اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بینی وحی اور کتاب نازل نہیں کی جسے یہود نے عناوییں کہا تھا۔

﴿ مَا ٓ الَّذَلَ اللَّهُ عَلَى بَشِيرٍ مِنْ مَنْ مَنْ مِ ﴾ اس طرح ضداور عناديس ان لوگوں نے بھی بهر يا كمالله نے كس بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی للہزاتمہارا یہ کہنا کہ ہم خدا کے فرستادہ ہیں اور خدا نے بذریعہ وجی کے ہم کو بیتھم دیا ہے سیسب غلط ہے وتی کوئی چیز نبیس ۔ اور بولے کہ تنہیں ہوتم مگر جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور ہم پریدوحی نازل کی ہے۔ الله كواكر بيغام دينامنظور موتا توكسى فرشته كوجيجنا انهول نے كہا كه بهارا پروردگارخوب جانتا ب كه بهم نے ابنی طرف سے كوئى مجوٹ نہیں بنایا بلکہ حقیقة امتد تعالٰ نے ہم کو بھیج ہے بلاشہ ہم تمہاری طرف خدا کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں سووہ ہم نے تم تک پہنچادیا ہےاور ہمارا کام توصرف اللہ کے پیغام اور احکام کوٹھیک ٹینچادینا ہے اب آ گے ماننا اور نہ مانناوہ تمہارا کام نہیں ہےاس کے بعد شایداہل شہر قحط اور دیگر مصائب میں مبتلا کر دیئے گئے ہوں۔جیبا کہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے نافر مانوں کو قحط وغیرہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ تا کہ متنبہ ہوجا ئیں ۔گروہ بدبخت الٹا پیغیبروں پر الزام لگانے کگے اور بولے کشخفیق ہم نے تم کومنوں پایا۔ کہتمہاری وجہ ہے ہم کو بینچوست پینچی جب سے تمہارے"منحوں قدم"اں شہر میں آئے بارش نہیں بری اور ہاری سب تھیتیاں خشک ہوگئیں اور قوم میں ناا تفاتی ہوگئی اور بولے کہ تحقیق ہمتم کو تنوی سمجھتے ہیں۔ جب سے تم آئے ہو ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں جب سے تم اس شہر میں آئے ہواس وقت سے بارش نہیں ہوئی اور ہماری سب کھیتیال خشک ہوگئیں۔ ا<del>گرتم</del> اپنے اس دعوے سے اور اپنی اس تبلیغ اور دعوت سے اور ایسی با توں ے بازنہ آئے توسن لوکہ جمتم کوسنگسار کردیں گے اور تہارا کام تمام کردیں گے اور بلکه اس سے پہلے ہی تم کو ہماری طرف ے بخت نکلیف پہنچے گی یعنی طرح طرح ہے ہم تم کوستا نمیں گے۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہارا یہ شگون بداوریہ نحوست سب \_\_\_\_\_\_\_ تمہارے ساتھ ہے ہم ہےاں کا کوئی تعلق نہیں پیخوست جوتم کو پیچی ہے۔ وہتمہاری طرف ہے آئی ہےاوراس پر ڈ ھٹائی پیہ ہے کہ ڈراتے اور دھمکاتے ہوہم کو۔ہم اللہ کے فرستادہ ہیں اور مجسم رحمت ہیں حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں جس چیز کوتم نے نحوست سمجھا ہے و محض تمہارا گمان ہےاورا پنی وہمی اور خیالی نحوست کو ہماری طرف منسوب کرنا یہ بھی تمہارا خواب و خیال ہے جس پرعقلاً ونقلاً کوئی دلیل نہیں نحوست کا اصل منشا کفراورمعصیت ہے جوتہ ہیں چمٹا ہوا ہے۔کیامحض اس لئے کہ ہماری طرف ے تم کونصیحت کی گئی ہے تم ہمیں الزام دینے لگے اورنصیحت اور دعوت حق کوخوست بتلانے لگے اور ہمیں دھمکانے اور ڈرانے گےتمہاری یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے تم خود حد سے گز رجانے والے لوگ ہو اور یہ مصیبت اور نحوست تمہارے افعال بد کا بتیجہ ہے بلا دجہاور بلا دلیل تم اس کو ہماری طرف منسوب کرتے ہواور ہماری نصیحت کونحوست کا سبب بتلانے لگے ہو۔اورہم جو کہدرہے ہیں وہ سامان سعادت وسعودت ہے نہ کہنجوست۔ اور جب اس گفتگو کی خبرتمام شہر میں پھیل

گن توای اثنا میں ایک چوق فحق بینی ایک مرد کال منتہائے شہر سے مرسلین کی تائید اور اعانت کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ اور لوگوں کو سیحت کرنے لگا اور بیکہا کہ اے میری قوم عشل کا تقاضا ہے ہے کہ تم خدا کے ان فرستا دوں کا اتباع اور ان کی بیروی کر جو جو تی دے کر تمہاری طرف سیح گئے ہیں لہٰ اان کا کہنا ہائو۔ بالکل سیح لوگ ہیں۔ خدا کی طرف سے تمہارے پاس نیک پیغام لے کر آئے ہیں اور تم کوصد تی اور اعانت اور عفاف اور صلاح کی اور مکارم اور کا اس اعمال اور تو حید اور صن عباوت کا تھی اسلام نیزہ پاتوں کا تھی دے وہ بھی منحوں نہیں ہوسکا۔ عشل کا دیتے ہیں جس سے مقصود تھی تمہاری فیر خواہی ہے اور جو شی ایک پاکیزہ پاتوں کا تھی دے وہ بھی منحوں نہیں ہوسکا۔ عشل کا فتو کی سے کہ اور باعث سعاوت ہے اور اس کے خواہی کے اور باتباع ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عشل سلیم سیح کم دیتی ہے کہ ایسی تا تھا ہوں ہوں کی ہیروی کر و جو تم سے نو کی اجرت اور معاوضہ نہیں مانگا۔ وہ ناصح مخلص ہے وہ تم سے نہ مال کا طالب ہے اور ضاح میں کہاری شفقت اور فیر خواہی کے لئے تم نا دانوں کی طرف سے یہ کہ مشقتیں برداشت کر دہا ہے ایسے فی بیروی میں کیا تر دو ہے تقاص اور بے خرض ہے حوص اور طبع ہے بیل گئی ہو جہ بیل کی تر دو ہے تقاص اور بے خرض ناصح کا اتباع عقلا واجب ہے اور علاوہ از بیل ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ بیل تر دو ہے تقاص اور بے خرض ناصح کا اتباع عقلا واجب ہے اور علاوہ کر بیل تہارے لیے کوئی عذر نہیں گر ان بر بختوں اور برعقلوں کے ایک نہ تی ۔ لیک نہ تی ۔ لیک نہ تی ۔ لیک نہ تی ۔ ان انہاں جو تھے تھی کو ایس کو ایک تھر بہتا تا ہے۔ ناکہ نہ تی ۔ بالا خراس جو تھے تھی کو شیار دیار اللہ جیسا کہ تھر بہتا تا ہے۔

نکتہ: .....حضرت شاہ دلی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعدا یک جماعت الیہ بھی جوکلہ جن کوبشہا دت قبلی پہچان لیتی ہے اورا نبیاء نظام کی پیردی کر کے خلق اللہ کوکلہ جق کی دعوت دیتی ہے۔ اور نبیاء نظام کے بعد جومراتب ومنازل ہیں وہ ان کوعطا کئے جائیں گے اور پیصفت خلافت خلافت خاصہ کے لوازم میں سے ہے (ازالیۃ الخفاء)

## معارف القرآن وبَعَنِيهِ مِنْ عُنَالِقًا ﴿ ﴾ ا ہم ہم وَمَالِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ۞ ءَ اتَّخِذُ مِنْ دُونِهَ الِهَةَ إِن يُر اور جھو توکیا ہوا کہ میں بندگی نہ کول اس کی جس نے جھو تو بنایا فیل اورای کی طرف ب پھر جاؤ کے فیٹ مجلامیں پکردوں اس کے سوااوردال کو بوجنا کیا گر جمہد ہاہے اور مجھ کو کیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا، اورای کی طرف مجھرجاؤ گے۔ بھلامیں پکڑوں اس کے سوااوروں کو بع جنا؟ کہ اگر مجھ پر جا ہے۔ الرَّحْنُ بِضُرِّ لَّا تُغُن عَنِّي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِنُونِ ﴿ إِنِّيَ إِذًا لَّهِي ضَلَل رحمان تکلیت تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش اور نہ دہ مجھ کو چھڑائیں تو میں مجھی رجمان رحمن تکلیف، کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش، اور نہ وہ مجھ کو چھٹرائیں۔ تو میں بھٹکا رہول نِ۞ إِنِّيَ أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون۞ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴿ قَالَ يُلَيْتَ قَوْمِيُ مریج ف میں یقین لایا تمہارے رب پر جھ سے ک لو فی حکم ہوا چلاجا بہشت میں فھ بولا کمی طرح میری قوم صرت کے میں تھین لایا تمہارے رب پر، مجھ سے بن لور تھم ہوا کہ چلا جا بہشت میں۔ بولا کس طرح میری قوم يَعُلَمُوْنَ۞ بِمَا غَفَرَ لِيُ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيُ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ۞ وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنُ

معلم کرلیں کہ بخل جھ کو میرے رب نے اور کیا جھ کو عرت والوں میں فل اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قرم پر اس کے معلوم كريں - كه بخشا مجھ كو ميرے رب نے اور كي مجھ كوعزت والوں ميں ـ اور اتارى نبيس ہم نے اس كى قوم ير اس كے

بَعْدِة مِنْ جُنْدِيقِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا بچھے کوئی فرج آسمان سے اور ہم فرج نہیں اتارا کرتے بس <u>ہی</u> تھی ایک ے، اور ہم اتارا نہیں کرتے۔ یمی آ سان

هُمْ خَمِلُونَ۞ لِيَحْسَرَةً عَلَى الْعِبَادِءِ مَا يَأْتِيْهِمْ شِنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوْا تجمی بھے رہے۔ فنے کیا افو*ی* ہے بندوں پر ! کوئی ربول نہیں آیا ان پاس، جس سے ای دم سب بچھ گئے کیا افسوی ہے بندول پر کوئی نہیں آیا ان کے پاس رسول جس سے

ف پراسینے اوپر رکھ کر دوسرول کو سنایا یعنی تم کو آخری جو اکر جس نے پیدا کیا اس کی بند گی نہ کرد ۔

فی یعنی پیمت مجھنا کہ پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے۔اب مجھمطلب اس سے نہیں رہا نہیں،سبکو مرے پیچھے ای کے پاس واپس مبانا ہے۔اس وقت کی فکر کر کھو۔ وسلے یعنی می قدرسرے مگرای ہے کہ اس مہربان اور قادر مطلق پرورد کاربو چھوڑ کرایسی چیزوں کی پرسٹش کی مبائے جو مدا کی جمیمی ہو کی تحلیف سے نہ بذات خود **ج**یزامکیں ب**رسفارش کر کے نمات دلا**مکیں ۔

وسم یعنی مجمع میں بے کھکتے اعلان کرتا ہول کہ میں مدائے واحدیدا یمان لا چکا۔اے سب من کھیں شاید مرسلین کواس لیے سنایا ہوکہ و والند کے بال کواہ ریس اور قوم کواس کیے کی<sup>ن</sup> کر کچومتا ٹر ہوں یا کم از کم دنیا ایک موٹن کی قوت ایمان کامشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔

ف یعن فرا بہشت کا بدوار مل میار آ سے نقل کرتے ہی کو م نے اس کو نہایت بیدردی کے ساقد شہید کر ڈالا۔ ادمر شہادت واقع ہوئی ادمرے حکم ملا کدفررا بہشت میں داخل ہو ما یہیںا کہ ارداح شہدا مرکی نسبت ا مادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل ازمحشر جنت میں داخل ہوتی ہیں یہ

فل قرم نے اس کی دهمنی کی کرمار ڈالا۔ اس کو ہشت میں پہنچے کر بھی قرم کی خیر ٹوائ کا خیال رہا کہ اگر میراہ ل اورجوانعام وا کرام حق تعالیٰ نے جمہ پر کیا ہے ۔

# يَسْتَهُوزِ عُونَ ﴿ اللَّهُ يَرَوُا كُمُ اَهُلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمُ الدَّهِمُ لَا يَرُجِعُونَ ﴿ يَسُتَهُو عُونَ ﴿ اللَّهُ مُولِ النَّهُمُ اللَّهُ مُ لَا يَرُجُعُونَ ﴾ فَمُا نِيلَ كُرِحْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

وَإِنْ كُلُّ لَّبًا جَمِيْحٌ لَّكَيْنَا مُحْطَرُونَ اللهِ

اوران سب میں کوئی نہیں جوا تھے ہو کرندآئیں ہمارے یاس پکوے ہوئے فی

اورساروں میں کوئی نہیں جوا کھٹے نہ آئیں ہارے یاس پکڑے۔

بقيه قصه مردصالح مشتمل بريندونصائح برائے اصلاح قوم

عَالِيَهَاكُ: ﴿ وَمَالِي لَا آعَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي إِلَى . وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِينُعُ لَّدَيْنَا مُخْضَرُونَ ﴾

=معلوم كرليس توسب ايمان كي تك \_

فئے بیٹنی اس کے بعداس کی قرم کفروظلم اور تکذیب مرحلین کی پاداش میں ہلاک کی مئی اوراس اہلاک کے لیے کوئی مزید اہتمام کرنا نہیں پڑا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوت مجمی جاتی، نرحی تعالیٰ کی بدعادت ہے کہ قوموں کی ہلاکت کے لیے بڑی بڑی فوجیں بھیجا کریں (یوں کسی خاص موقع پر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے فرشتوں کا لکڑی جسے دیں وہ دوسری بات ہے ) وہاں تو بڑے مدعیوں کو ٹھنڈ اکرنے کے لیے ایک ڈانٹ کافی ہے۔ چنا بخچراس قوم کا مال بھی یہ بوا کے فرشتوں نے ایک چنچ ماری اورسب کے سب ای دم بھوکر رہ گئے۔

ف یعنی دیجھتے اور سنتے ہیں کہ دنیا میں تنتی تو میں پہلے پیغمبرول ہے تصفھا کر کے فارت ہو چکی ہیں جن کانام ونشان مٹ جکا یکو نَی ان میں سےلوٹ کرادھروا پس جمیں آئی۔غذاب کی چکی میں سب پس کر برابر ہوگئیں اس پر بھی عبرت نہیں ہوئی، جب کوئی نیار سول آتا ہے وہ ہی تسیخراوراستہزا مشروع کر دیتے ہیں جو پہلے کفار کی مادت تھی بے چانچے آج فاتم الانبیام کی الڈ علیہ دسلم کے ساتھ کفار مکر کا یہ ہی معاسلہ ہے۔

فل یعنی دو تو دنیا کامذاب تھا، اور آخرت کی سزاالگ رنگ یہ یہ جموکہ لاک ہو کراد حرواً پس نیس آتے تو بس قصہ ختم ہوا نہیں ،سپ کو پھر ایک دن مذاکے ہاں ماضر ہوتا ہے۔ جہاں بلااحتذاء مجرم پکو سے ہوئے آئیں گے۔

کیا مند دکھاؤگے تم اس کے دائر ہ حکومت سے نکل کر بھا گنبیں سکتے وہی ہمارا مبدا کے اور وہی ہمارا منتباہے تم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو بھا گنے کا کوئی راستنہیں فطرت کا تق ضابیہ کہ انسان اپنے خالتی اور فاطر کے پیغام کوسنے اور اپنے مبد اور معاد کو پہچانے اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کل مولودیولد علی الفطر قاور قر آن کریم میں ہے وہطرت الله الّتی فقطر النّائس عَلَيْهَا ﴾ وہ انسان ہی کیا ہوا جسے اپنے خابق اور مر لی سے انس نہو۔

كُلْتُه: ..... ﴿ وَمَا إِنَى لَا أَعُبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَيْهِ ثُرُجَعُونَ ﴾ اسم دصالح نے بات اپ او پرر کھ کر قوم کوسنا دی اور والیه ترجعون سے قوم کوخطاب کیا کہ اپ مال اور انجام کی فکر کرو۔

یتو خالق کے میتی عبادت ہونے کو بیان کیا اب آگے ہت پری کارد ہے کہ تمہارے ہے ہت کی طرح الأق عبادت نہیں کیا جس اپنے خالق اور فاطر کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنالوں جو بالکل عاج بین کہ باختیار خود اپنی جگہ ہے جنبش بھی نہیں کر سکتے اور جن کی در ماندگی اور عاجزی کی یہ کیفیت ہے کہ اگر خدائے مہر بان اپنی کی رضت اور حکمت سے کی وقت مجھے کسی تکلیف اور ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے تو میرے لئے ان بتوں کی نہتو کوئی سفارش کا م آئے گی اور نہیہ بت اپنی قدرت یا قوت سے مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑ اسکیں گے تحقیق میں ایسی حالت میں اگر ان کو معبود مان لوں تو صرت کم کم ایسی میں جا پڑوں تم لوگ غور نہیں کرتے کہ تم کیسی صرت کم گرائی میں جتلا ہو میرے تھیعت کو گراں نہ جا نو میں تمہار اصرت کو خیر خواہ بوں شخصیق میں تا ہوں جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو پرورش کرتا ہے جس تم میری بات سنو اور تم میری بات سنو اور تم میں ایسی اور تم میں ایسی اور تم کی ایسی نے خالق اور پروردگار پرائیان لے آئے و

(یا بیمعنی ہیں) کہا گرتم ایمان نہیں لاتے توتم میراکلمہ ایمان من لواور میرے ایمان پر گواہ ہوجاؤ تا کہتم دنیا اور آخرت میں میرے ایمان کی گواہی دے سکو۔

تکتہ: ···· ﴿ بِرَبِّهُ کُمُهُ ﴾ کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ جومیرا خالق اور پروردگار ہے وہی تمہارا بھی پروردگار ہے پھراس ہے برگشنگی کی کیا وجہ پس جب مردصالح نے اپنا کلام نفیحت التیام اس حد تک پہنچادیا تو اہل قربین کرغصہ میں جامہ ہے باہر ہوگئے اور اس مردصالح و ناصح پر ٹوٹ پڑے اور پتھروں ہے یا گلا گھونٹ کرنہایت بے دردی ہے اس کو مارڈ الا۔

اوربعض علماء سلف جیسے حسن بھری میں ہوتھ کے سالم آسان پراٹھالیااور اس کو بیتھ مہوا کہ جنت میں داخل کے مارڈالنے کا ارداہ بی کررہ سے کہ اللہ تعالی خانہ سے کہ اللہ تعالی خانہ ہے کہ تعداس مردمالے الم جن اللہ تعالی خانہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعداس مردمالے اللہ تعالی خانہ ہے کہ خانہ ہے کہ حنت میں داخل ہونے کے بعداس مردمالے کو پھراپی تو می فکر ہوئی اور کہنے لگا کاش میری قوم جانی کہ اللہ تعالی نے ایمان اور انبیاء بھانے کے اتباع کی برکت ہے میری مغفرت کردی اور مجھ کوعز ت اور کرامت والوں میں سے بنادیا آگر میری قوم کومیرا حال معلوم ہوجائے تو وہ سب ایمان لے آئی میں مغفرت کردی اور مجھ کوعز ت اور کرامت والوں میں سے بنادیا آگر میری قوم کومیرا حال معلوم ہوجائے تو وہ میں آیا کہ ان سنگ بی جب اہل قریہ مرسلین کی تکذیب کر چے اور ضدا کے ایک ولی سے آئی کے بعد یا اس کے رفع الی انسماء کے بعد یا تعلیٰ بوت میں اور اس مردصالے کے تو بعد یا اس کے رفع الی انسماء کے بعد یا تعلیٰ بوت میں اور اس مردصالے کے تو بعد یا اس کے رفع الی انسماء کے بعد یا تعلیٰ بوت کا تعد یا تعدیٰ ہوتے کو تعدیٰ کے تعدیٰ اس کے رفع الی انسماء کے بعد یا تعدیٰ بھر کو الی انسماء کے بعد یا تعدیٰ بعدیٰ بع

مسلین کے بعد یااس سارے ماجرے کے بعد بم نے اس خبیث قوم سے انقام لینے کے لئے آسان سے فرشتوں کا کو کی لگر نہیں اتارااور نہ ہمیں اتار نے کی حاجت اور ضرورت تھی ان کا ہلاک کرنا کچھ مشکل نہ تھا کفار خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں خدا کی نظر میں اس قدر ذکیل اور حقیر ہیں کہ ان کے ہلاک کرنے کے لئے آسانی نظر اتار نے کی ضرورت نہیں ۔ یہ نفیے عبد اللہ بن مسعود منطق کے جو اتعالیٰ کے لئے تو آسان اور زمین کا اور سارے عالم کا تباہ کرنا بھی مشکل نہیں ایک بستی کی توحقیقت ہی کیا ہوا ور انہا تربیہ کے ہوئی المین طیخ ان کی کی توحقیقت ہی کیا ہوا ور انہا تربیہ کے کنا جو کے بیٹی ایک بستی کی توحقیقت ہی کیا ہوا ور انہا تربیہ کے کنا ور سب جو کے ایک اور سب جو کے اور برباد ہوگئے جرئیل طیخ ااور خسب میں ہوا کے اور برباد ہوگئے جرئیل طیخ ااور خسب جھنڈے ہوگئے اور سب جھنڈے ہوگئے اور سب جھنڈے ہوگئے اور سب جھنڈے موگئے اور ناچی اور ناچی اس کی ضرورت تھی ہوگی ای نے در قبیت کو سال کے کہا کی کے سب تھی اور ناچی اور ناچی اور ناچی اس کی ضرورت تھی ہوگی اور ناچی اور ناچی اور ناچی اس کی ضرورت تھی ہوگی ہوگئی اور ناچی اور ناچی اور ناچی اس کی ضرورت تھی ہوگی اور ناچی اور ناچی آسان ہے ہمارے نزد یک سب تھی اور ناچی ہو کی اس کی ضرورت تھی ہمارے نزد یک سب تھی اور ناچی اور ناچی اور ناچی اور ناچی اور کی تو مواسے تباہ کیا اور کی کور مین میں دھنسایا اور کی کور یا میں خرق کی کور کی مقابلہ کی تو خدا تو ان کے بھی خواسے تباہ کیا اور کی کور مین میں دھنسایا اور کی کور ور یا میں خرق کیا در کی کور کی مقابلہ کی کور کی کور میں میں دھنسایا اور کی کور کی کور میں میں دھنسایا اور کی کور کی کور میں میں دھنسایا اور کی کور کی کور میں میں خواس کیا در کی کور کی کور میں میں میں خواس کیا در کی کور کی کور میں میں دور کیا میں کور کی کور میں میں کور میں کی کور میں میں کور میں کی کور کیا کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور

غرض يدكر شدة وي السطر ح بلاك ككيس، ان كم بلاك كرف ك لئي ان عان عفر شتول كاكولَ الشكرنازل نبيس كيا كيا - كما قال تعالى ﴿ فَكُلًّا اَخَذُنَا بِذَنْبِهِ • فَينَهُمْ مَّنَ ادُسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا • وَمِنْهُمُ مَّنَ اَخَذَتُهُ الصَّيْعَةُ • وَمِنْهُمُ مَّنَ أَعُرَقُنَا ﴾ . الطبيعة • وَمِنْهُمُ مَّنَ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضَ • وَمِنْهُمُ مَّنَ أَغُرَقُنَا ﴾ .

خدا تعالیٰ نے اس عالم کوعالم اسباب بنایا ہے اس لئے گزشتہ قوموں کے ہلاک کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کئے ورنہ خدا تعالیٰ کوتواس کی بھی ضرورت نہتی وہ چاہتا تو دم کے دم میں سب کا دم نکل جاتا۔

ادر جنگ بدراور جنگ احزاب اور جنگ حنین میں فرشتوں کے جوگشرا تارے گئے اس ہے آنحضرت مالیجا کا اعزاز اوراکرام مقصود تھا ہے آپ مالیجا کی عظمت شان اور جالت قدر کے اظہار کے لئے فرشتوں کے لئے فرشتوں کے لئے نیز یہ معاملہ صی بہرام دلائٹ کی دلجوئی اوران کی قدر افزائی کے لئے تھاور نہ ابوجہل کالشکر ہلاک کرنے کے لئے فرشتوں کے لئے کرام تاریخ می فرضت مالیجا کے شرف اور کرامت اور ضرورت نہ تھی فرض مید کہ جنگ بدراور جنگ احزاب میں فرشتوں کالشکرا تاریامحض آنحضرت مالیجا کے شرف اور کرامت اور جالت شان کوظا ہر کرنے کے لئے اور صحابہ کرام جنگ کی بشارت اوران کی سکھنت اور طمانیت کے لئے تھا کہ اقال تعالیٰ جالت شان کوظا ہر کرنے کے لئے اور صحابہ کرام جنگ کہ بیارت اوران کی سکھنت اور طمانیت کے لئے تھا کہ اقال تعالیٰ حوق مالیک کوشتہ بی کائی تھ قوم لوط کی تمام بستیوں کو یکاخت او پر سے نیچ بھینک دیا۔ دیکھوتھیر کمیر لاا مام الرازی کرنے کے لئے ایک فرشتہ بھی کائی تھ قوم لوط کی تمام بستیوں کو یکاخت او پر سے نیچ بھینک دیا۔ دیکھوتھیر کمیر لاا مام الرازی میں میں خواجہ کو اللہ ماروں کے ہا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ خواجہ کو اللہ کے ایک فرشتہ بھی کائی تھ توم لوط کی تمام بستیوں کو یکاخت او پر سے نیچ بھینک دیا۔ دیکھوتھیں کرنے کے لئے ایک فرشتہ بھی کائی تھ توم لوط کی تمام بستیوں کو یکاخت او پر سے نیچ بھینک دیا۔ دیکھوتھیں کی بیار کا کا ا

خلاصہ کلام ہیکہ جنگ بدر میں جوفرشتوں کالشکر اتارا گیا اس سے قریش کے شکر کو ہلاک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ یہ آ محضرت مُالِيُلِم کی خصوصیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کرامت تھی محض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقویت ۔ قلوب کے لئے فرشتوں کالشکرا تارا گیااور کفار قریش ہمحابہ کرام رضوان النّدیسیم اجمعین کے ہاتھوں مارے مکئے اور قید کئے مگئے۔ ریجھور وح المعانی: ۲۲ سام ور وح اببیان: ۷۸ ۲۸۔

خدا کے نبیوں کی مکذیب اور استہزاء میں اور خدا کے ولیوں کی تذکیل اور تحقیر میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔

ان سرکشوں کا حال ہے ہے کہ تہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول گر اس کے ساتھ صفحا کرتے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ استہزاء اور تمسخ بھی ان کی حرت کا سبب بنا پھر تعجب کی بات ہے ہے کہ سے حاضرین گزشتہ امتوں کے حال بدا تال ہے بھی عبرت نہیں چکڑتے اور نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی تو موں عبرت نہیں چکڑتے اور نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی تو موں کو تکذیب رسل اور ان کے ساتھ استہزاء کی سمز امیں غارت اور ہلاک کر ڈالا اور باوجود اس کے پھر بھی تکذیب رسل اور ان کے ساتھ استہزاء ہے بازنہیں آتے کیا انہوں نے دیکھائیں کہ جو سرکش ہلاک کر دیئے گئے اور عذاب کی چکی میں ہیں دیئے گئے اور ان کا قصد ختم ہواا ب وہ لوٹ کر ان کی طرف نہیں آتے یعنی وہ پھر دنیا میں ان کے پاس نہیں آتے جو آ کر لوگوں کو اپنا حال بتلا ئیں مرنے کے بعد کسی مردہ میں بیقدرت نہیں کہ وہ باختیار خود عالم آخرت سے عالم دنیا میں دو چار تھئے ہی کے لئے آبات ہودہ خور میں مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہودہ محض اللہ کے تھم سے کسی حکمت کی بنا پر تھا باختیار خودنہ تھا اور کوئی نہیں گر قیا مت کے دن سب محسب جمع کر کے ہمارے حضور میں حاضر کئے جائمیں گر اور اپنے گئے کا بدلہ خودنہ تھا اور کوئی نہیں گر قیا مت کے دن سب کے سب جمع کر کے ہمارے حضور میں حاضر کئے جائمیں گا اور اپنے گئے کا بدلہ پائیں گر وہ کی ہمار نے انہام کو سوچ لیں۔

وَايَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ \* آخِيَيْنُهَا وَاخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا

ادرایک نشانی ہے ان کے داسطے زمین مردہ اس کو ہم نے زندہ کردیا اور نکالا اس میں سے اناج مواسی میں سے کھاتے ہی اور بنائے ہم نے اور ایک نشانی ہے ان کو زمین مردہ۔ اس کو ہم نے جلایا اور نکالا اس میں سے اناج مسواس میں سے کھاتے ہیں۔ ادر بنائے ہم نے اور ایک نشانی ہے ان کو زمین مردہ۔ اس کو ہم نے جلایا اور نکالا اس میں سے اناج مسواس میں سے کھاتے ہیں۔ ادر بنائے ہم نے

فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَّاعْنَابٍ وَّفَعَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَاكُلُوا مِن ثَمْرِهِ ﴿ وَمَا

ال میں باغ تجور کے اور انگور کے اور بہا دیئے اس میں بعضے چٹے کہ کھائیں اس کے میروں سے فل اور اس کو اس کو اس کو اس کو اور وہ اس میں باغ، تحجور کے اور انگور کے، اور بنائے اس میں بعضے جشے۔ کہ کھائیں اس کے میروں ہے، اور وہ فل یعنی شاید شرگزرتا کرمرے پہلے پھر کرمانسر کے جائیں گے؟اس کو یون مجھادیا کرزمین خٹک اورمرد، پڑی ہوتی ہے کھر خدااس کوزمہ، =

عَمِلَتُهُ اَيُرِينِهِهُ الْعَلَا يَشُكُرُونَ الْسَبُحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزُواجَ كُلَّهَا مِمَّا تُغَيِّتُ

بنا أيس ان كے اتفوں نے ہر يوں حربيں كرتے فل باك ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز كے اس قم ہے جو اس بنا يانيس ان كے اتفول نے ہر يوں عربيس كرتے؟ باك ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز كے اس قم ہے جو اكن ہو بنا يانيس ان كے اتفول نے ہر يوں عربيس كرتے؟ باك ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز كے اس قم النّها وَ فَا كُنّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ابدان میں روح حیات مجمونک دی جائے گئی۔ بہر مال مردہ زمین میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جس میں غور کرنے سے بعث بعد الموت اور حق تعالیٰ کی ومدانیت وعلمت اور اس کے انعام دا حمان کے ممائل کو بخوبی مجھ سکتے ہیں ۔ ومدانیت وعلمت اور اس کے انعام داحیان کے ممائل کو بخوبی محمد سکتے ہیں ۔

(متنبیہ)او ہد کی آیات میں ترمیب کا پہلونمایاں تھا کہ مذاب اٹہی ہے ڈرکرراہ ہدایت اختیار کریں ۔ آیات عاضر ہ میں ترخیب کی مورت اختیار فرمائی ہے ۔ یعنی افٹدتعالیٰ کی فعمتوں کو بچپان کرشکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں اوریہ بھی مجھیں کہ جو خدامر و ، زمین کو زندہ کرتا ہے و ، ایمانی حیثیت سے ایک مرد ہ قرم کو زندہ کردے میرکیا مشکل ہے ۔

ف یعنی پھل اور میوے قدرت البی سے پیدا ہوتے ہیں،ان کے ہاتھوں میں یافاقت نہیں کدایک انگوریا کھور کا دانہ پیدا کرلیں۔ جومحنت اور ڈ د د باغ لگانے اور اس کی بدورش کرنے میں کیا جاتا ہے اس کو ہارآ ور کرناصر ف الذاتعان کے قبضہ قدرت میں ہے اور غور سے دیکھا جائے توجو کام بظاہر ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ مجمی فی الحقیقت میں تعانی کی عطافی ہوئی قدرت د طاقت اوراس کی مثیت وارا دہ سے ہوتا ہے لہذا ہر چیثیت سے اس کی شکر مخزاری اوراحمان شامی واجب ہوئی۔

( قلیم ) مرجم محتق رحمالله نے " و ما عملته اید بهم " س" ما " کونافیدلیا ہے۔ کما هو داب اکثر المتاخرین لیکن سلف معموماً " ما " کامومل جونامنقول ہے اوراس کی تائیدابن معود رضی الله عند کی قرارت " و مما عملته اید بهم " سے ہوتی ہے۔

فی یعنی نباتات میں انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں جن کی انہیں پوری خبر بھی نہیں ۔انڈ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں خواہ تقابل کی جیثیت سے جیسے عورت مرد ،نرماوہ ،کھٹا میٹھا،سیا سفید، دن رات اندھیراا جالا، یا تماثل کی جیثیت سے جیسے یکس رنگ اور مزے کے بھیل اور ایک شکل وصورت کے دوجانور، بجر مال مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا مماثل یا مقابل نے ہویہ مرف خدای کی ذات پاک ہے جس کا نذکوئی مقابل ہے ندمماثل ، کیونکہ مقابلہ یا مماثل معمات ان چیزوں میں ہوئی ورجہ میں فی الجملا اشتر اک رکھتی ہوں ۔فالق ومخلوق کا کسی حقیقت میں اشتر اک بی نہیں ۔

 وَالْقَهُو قَلُولُهُ مَنَا إِلَى حَتَى عَادَ كَالْعُو مُونِ الْقَدِيْدِهِ ﴿ لَالشَّهُسُ يَلْبَعِي لَهَا اَنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

(تنبیہ) اس آیت کی تفیر میں ایک مدیث آئی ہے جس میں شمس کے تحت العرش سجد اکرنے کا ذکر ہے۔ یباں اس کی تشریح کاموقع نہیں۔ اس پر ہمارام متقل مضمون "سجو دائشمں" کے نام سے چھیا ہوا ہے ۔ملاحظہ کر لیا جائے۔

ف سورج فی طرح چاہر بھینے ایک طرح نہیں رہت بکہ دو از کھٹیا ہو صاباس کی اٹھا کی مزلیں اند نے مقرر کردی ہیں۔ان کو ایک معین نظام کے ماتھ درجہ بدرجہ علی کرتا ہے۔ بہلی آیت میں رات دن کا بیان تھا، بھر مورج کا ذکر کر اس سے سالوں اور نسلول کی تھیل ہوتی ہے راب چاہ کا تذکر و کرتے ہیں جس کی رفحار سے مجینوں کا وجود دابستہ ہے۔ چار منزل برمنزل برحتا چلا جا تا الآلا مجینوں کا وجود دابستہ ہے۔ چار منزل برمنزل برحتا چلا جا تا الآلا میں میں جب کہ بھر کا دور کر اس میں میں میں میں تو چاہ ہے۔ بہلی حالت برا کہ بھری کی طرح چلا جمداراور ہے۔ وفی مہونے کے بڑھر کر رات کا تھا و مورج کی سامنت دن میں ہے اور چاند کی رات میں رینہیں ہوسکا کہ چاند کی نور افٹانی کے دقت مورج اس کو آ دبائے یعنی دن آگے بڑھر کر رات کا تھی حسالا اسے بیارات بھت کرکے دن کے ختم ہونے سے پہلے آ جائے ۔ جس زمانداور جس ملک میں جو انداز و رات روس کا کہ دیا ہے ان کی رات کی مجال نیس کہ دار سے میں اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہو سے ان کی رات کی مجال نیس کہ دایک ہوئی فضا کے بذایک بود و دار ہے اسے دمقر رہ انداز سے زیادہ تیز یا سسست ہوتا ہے کیا یہ اس کا واضح نشان نہیں کہ یہ سب عقیم انشان میں میں ابنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر جو سمی رات دن اور چاہ کہ ادل بدل میں گاہ کرتے میں ایک ذروست میں دو رازہ ہیں گی آرا العیاذ باند)

" (تنبید) حضرت شاہ صاحب جمداللہ" لا الشّفش یَنبیغی لَهٔ آن کُذرِ کَ الْقَمَّرَ" کی تعبیر کا نکتہ بیان فرماتے ہیں کرسورج بیاندا نیر مہینہ میں مستے ہیں تو بیانہ پڑتا ہے۔ مستے ہیں تو بیانہ پڑتا ہے۔ مستے ہیں تو بیانہ پڑتا ہے۔ مستے ہیں تو بیانہ بیر کہ ان بدر لت المسمس نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم۔ وسل یعنی حضرت نوح کے زمانہ میں جب فوفال آیا تو آدم کی سل کواس ہمری ہوئی کئی پرسوار کرایا جوضرت نوح نے بنائی تھی۔ ورندا نران کا تم باقی مارہ تا ہے ہم اس کے میں کہ اس کے اس کی میں ہوار کا اللہ بیرا کردی جس پرسوار میں ہوار میں پرسوار میں پرسوار میں ہوئی کی کشتیاں) کہا کرتے تھے۔ ہوتے ہو۔ یا کشتیوں ہیسی دوسری سوار میال پیدا کردی جس پرسوار ہوئے ہوئے ہو۔ یا کشتیوں ہیسی دوسری سوار میال پیدا کردی جس پرسوار ہوئے ہوئے ہو۔ میں کا عرب سفائن البر" ( منکل کی کشتیاں ) کہا کرتے تھے۔

## نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيُخُ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَلُونَ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إلى حِلن

بایں آوان کو ڈبادیں، پر کو کی مدیکنجے ان کی فریاد کو اور مدچرائے مائیں مگر ہم اپنی مہر بانی سے اور ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک والی آوان کو ڈبادیں، پر کو کئی مدینجے ان کی فریاد کو، اور مدوه فلاص کئے جائیں۔ مگر ہم اپنی مہر سے، اور کام چلانے کو ایک وقت تک۔
واین آو ان کو ڈبادیں، پر کو کئی فریان کی فریاد کو، اور مدوه فلاص کئے جائیں۔ مگر ہم اپنی مہر سے، اور کام چلانے کو ایک وقت تک۔
واین آوان کو ڈبادیں، پر کو کئی کے انہات وحد انہیت وام کان حشر ونشر

و مرولا كالمرات برائع البات وطداميت وامران مروس قالَةِ اللهُ وَوَايَةً لَهُمُ الْارْضُ الْمَيْعَةُ .. الى ... وَمَعَاعًا إلى حِدْنِ ﴾

ر بط: .....گزشته آیات میں ان سرکشوں کا حال بیان کیا جوتو حید کے بھی منگر نتھے اور نبوت ورسالت کے بھی منگر تتھے اور حشر ونشر کے بھی منگر تتھے اب آ گے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے تو حید ثابت ہوا ورشرک کا ابطال ہوا ورحشر ونشر کا امکان ثابت ہو۔

(نیز) گرشته مضمون کے ختم پر بیفر مایا ﴿ وَان کُل اَنْهَا بَهِینَعُ لَدَیْدَا مُعْظِمُو وَن ﴾ جس نان کفار کو تبیقی جومعاد

کے منکر اور اس سے غافل تھے اب آ گے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں تا کہ حشر ونشر کا اقرار کریں اور آخرت کی پچھ فکریں

کریں اور ان دلائل قدرت کے ختم میں اپنی نعمتوں کو بھی شار کیا تا کہ اپنے منعم حقیقی کو پیچا نیں اور اس کا شکر کریں اور کفر اور

کفر ان سے باز آ جا نمیں اور منعم حقیق کی تو حید کے قائل ہوں اور منعم حقیق کے مرسلین یعنی خدا کے فرستا دوں کی وعوت و تبلیغ کی

طرف کان لگا نمیں تا کہ راہ راست پرچل سکیں اور منعم حقیق کو راضی کرسکیں بعد از ان حق تعالیٰ نے کفار نا ہنجار کی طعن آ میز

باتوں کو نقل کر کے ان کا جواب دیا اور جس شبر کی بنا پر دوبارہ زندہ ہونے کو وہ محال سیجھتے تھے اس شبر کا مفصل اور مدلل جو اب دیا

اور اس مضمون پر سورت کو ختم کیا کہ خدائے وحدہ لاشر یک لہ قادر مطلق ہے وہ بلا شبر دوبارہ زندہ کرنے پرقاور ہے شبر اور وسوسہ میں نہ پڑواور اس مقام پر جس قدر دلائل قدرت ذکر کے ان میں سے ہر دلیل کے ختمن میں متعدد دلائل ہیں ہر دلیل متعدد دلائل کا مجموعہ ہے جنانے فرماتے ہیں۔

## دليل اول

عَالَيْنَاكُ: ﴿ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ... الى ... وَمِنَ ٱلْفُسِهِمْ وَثِنَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾

سیاس کی قدرت کی پہلی ولیل ہے کہ اللہ کی آیات قدرت میں سے ایک زمین ہے جو ہروقت تمہاری نظروں کے سامنے ہاں کے حالات میں خور کرلو کہ ہم خشک زمین کور و تازہ کر کے اس میں قشم تشم کے پھل اور غلے پیدا کرتے ہیں جو تمہاری زندگی کا سامان ہے تا کہ تم لوگ اس میں سے کھا و اور شکر کرومگر افسوس تم شکر میں کرتے تمام عالم مل کر بھی ایک پھل پیدا کرنے پر قاور ہے وہ زمین سے مردوں کے کرنے پر قاور ہے وہ زمین سے مردوں کے کرنے پر قاور ہے وہ زمین سے مردوں کے نامین پر میں اور کہلوں کے نکا لئے پر قاور ہے وہ زمین سے مردوں کے فلے بینی پر شخت استوال انسان! دیکھوکیے خوفاک سمندروں کوئٹن کے زریعہ عبور کرتا ہے۔ جہال بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک شکھے کے برار نہیں۔ اگرافداس وقت خرق کرنا چاہے تو کون بھا سکت و اور کون ہے جو فریاد کو گائی مگریاس کی مہر بانی اور مسلحت ہے کہ اس طرح سب بحری موار یوں کو خرق آئیں کر دیتا۔ یونکواس کی رمت و مکمت مقتلی ہے کہ ایک معین وقت تک دنیا کا کام پلاز ہے ۔ افوی ہے کہ بہت لوگ ان نشانیوں کو نیس جمعتے زاس کی فعی ان کورتے ہیں۔

نکالنے پر بھی قادر ہے چنا نچ فرماتے ہیں اوران کافروں کے لئے خدا کی قدرت کی ایک عظیم نشانی مردوز مین ہے یعی خشک اور بے گھاس زمین ہے جس کو بارش کے ذریعہ ہم نے زندہ اور سر سز کیا اوراس میں ہے دانہ نکالا یعنی غلہ اور اناج نکالا پس ای دانہ ہے جس کو بارش کے ذریعہ ہم نے قسم قسم کے باغات بنائے مجوروں کے اور انگوروں کے دار انگور پیدا ہوتا ہے اور انگوروں کے کی زمین میں انگور پیدا ہوتا ہے گرخر ما بیدا نہیں ہوتا جسے کا علی کی زمین اور کسی زمین میں مجور پیدا ہوتا ہے اور انگور پیدا ہوتا ہے اور انگوروں پیدا نہیں ہوتا جسے مدینہ کی ذریع کی مادہ اور ایکھر کا تقاضہ نہیں اور زمین میں ہم نے چشے بیدا نہیں ہوتا جسے مدینہ کی مادہ اور اندیوں کی طرح جاری ہے تاکہ لوگ ان جاری کے جن سے اکثر کا پیانی شریبی اور خوشکوار ہے جو نالوں اور نہوں اور ندیوں کی طرح جاری ہے تاکہ لوگ ان بنات کے تعلوں سے کھا تی میں بنایا اور نہاں کے مجبودوں نے بنات کے تعلوں سے کھا تی کہ میں اندی عربی کے دست قدرت کا کر شہ ہے ہیں کیا بیدا ہونا بیتو خدا ہی کے دست قدرت کا کر شہ ہے ہیں کیا بیلوگ اللہ کی ان فوتوں کا شکر نہیں کرتے جس نے بینتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے بینتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کر تے جس نے بینتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے بینتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے بینتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے بینتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو ان نعتوں کا خالق ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے ابنی قدرت کاملہ سے تمام متقابل اور متضادانواع واقسام کو بیدا کیا از قسم نباتات جن کوز مین اگاتی ہے۔ کوز مین اگاتی ہے۔ کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا کوئی شیریں اور کوئی تلخ اور خود آ دمیوں کی ذاتوں میں سے سمی کومر داور کسی کوعورت اور کسی کوعجم اور کسی کوشامی اور کسی کوعبش۔

اوران چیزوں ہے جن کو یہ بیں جانے مخلف اقسام پیدا کیں جیسے اس نے قسم قسم کے چرنداور پرنداور حشرات الارض پیدا کئی بیں جوذات تنہاان بیثار گلوقات کی خالق ہاس کی عبادت کریں اورای کوخدائے وحدہ لاشریک مانیں مخلوقات میں ایک دوسرے کا مقابل موجود ہے گرخدا تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں کہا قال تعالیٰ ﴿وَمِن کُلِ شَیْءَ حَلَقْنَا لَوْجَوْنَ لَکُولُ شَیْءَ حَلَقْنَا لَا مَنْ ایک دوسرے کا مقابل موجود ہے گرخدا تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں وہی لائق پرستش ہے زوجیت گلوق کی صفت ہے اور رُوجین نَعَلَیٰ کُورُونَ ﴾ بیس جس ذات کا کوئی جوڑ اور مقابل نہیں وہی لائق پرستش ہے زوجیت گلوق کی صفت ہے اور فردیت خدائے وحدہ لاشریک لدی صفت ہے۔

## د کیل دوم

وَالْغَالَا: ﴿ وَايَهُ لَّهُمُ الَّيْلُ \* نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ ... الى .. وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾

یہ اس کی قدرت کی دوسری دلیل ہے کہ اس نے لیل ونہارکواور مشس وقمر کو پیدا کیا دن رات کا کیے بعد دیگرے آٹا
اور رات کا اندھیرااور دن کی روشن اور آ فتاب دیا ہتا ہے کا ایک خاص روشن پر رہنا جس میں نہ بھی کی ہوتی ہے اور نہ زیادتی یہ بھی اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے جس کی حقیقت کے ادراک سے دنیا کی عقلیں حیران ہیں تمام عالم مل کر بھی اس پر قادر نہیں کہ لیل دنہاراور طلوع وغروب میں کوئی تغیر کر سکے۔

تعرشتہ آیت میں زمین کی نشانی کا ذکر فرمایا جو باشندگان عالم کامکان ہے اب آئندہ آیت میں لیل ونہار کی نشانی کوذکر فرمایت کا بیار ہو باشندگان عالم کا مکان ہے اور مگان اور زمان میں مناسبت ظاہر ہے چنانچے فرماتے ہیں اور ان کے لئے

ہماری قدرت کی آیک نشانی رات ہے جس کے اندر ہے ہم دن کو کھنچے لیتے ہیں یعنی اس میں سے دن کی روشنی کو کھنچے لیتے ہیں کہیں وہ اس وقت تاریکی اور اندھر ہے جس داخل ہوجاتے ہیں سلخ کے معنی لغت میں بدن سے پوست ( کھال) اتار لینے کے ہیں زمانداور وقت میں اصل ظلمت یعنی تاریکی ہے اور آفتاب کی روشنی امر عارضی ہے اور آفتاب اور دن کی روشنی رات کے وقت کو بمنز لہ پوست کے ساتھ ہے یعنی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے اس جب اللہ تعالی اس روشنی کواس وقت اور زمانہ سے یااس ہوااور خلاسے یار دشنی کے مکان سے کھنچے لیتا ہے تو لوگ اس دم تاریکی میں داخل ہوجاتے ہیں اور ان پر رات آجاتی ہے دن کی روشنی رات کو کھال کی طرح اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی جب خدا تعالی نے ابنی قدرت کا ملہ ہے اس کھال کوا تار کی میں داخل ہوجا تا ہے اس کھال کوا تار کی تو رات نمودار ہوگئی جس طرح جانور کی کھال کھنچے لینے سے اندر کا گوشت ظاہر ہوجا تا ہے اس طرح جب خلاا ور ہوا سے روشنی سے نکل کرتار کی اور اندھر سے میں داخل ہو گئے کیس مجھلو کہ جس ذات کے ہاتھ میں ان تھلبا سے اور تصرفات کی باگ ہے وہی تہا را معبود برحق ہے۔

غرض یہ کہ آیت ہذا یعنی ﴿ نَسْلَعُ مِینَهُ النَّهَارَ ﴾ میں جولفظ نسلخ بطوراستعارہ استعال کیا گیا بقترر ضرورت حضرات مدرسین کے لئے اس کی تشریح کر دی گئ حضرات اہل علم اس کی تفصیل کے لئے روح المعانی اور حاشیہ شنخ زادہ علی تفسیرالبیضاوی دیکھیں۔

اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی آفتاب ہے جو بحکم خداوندی اپنی قرارگاہ لینی اپنے شکانہ کی طرف جلتار ہتا ہے جو اس کے لئے مقرر ہے بیا ندازہ ہے جو مقرر کردہ ہے خدائے غالب اور باخر کا لینی آفتاب کی بیسر خدائے عزیز کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کرسکتا اور علیم و حکیم کا مقرر کیا ہوا ہے جس میں غلطی اور خطا کا امکان نہیں بیسب خداوند عزیز وظیم کی تسخیر ہے آفتاب کی مجال نہیں کہ خدا کی مقرر کردہ سیر سے ذرہ برابر انحر اف کر سکے خدا تعالی نے جواس کی چال مقرر کردہ سیر سے ذرہ برابر انحر اف کر سکے خدا تعالی نے جواس کی چال مقرر کردہ سے آفتاب کی خواس کے خدا تعالی ہے جو اس کی حرکت اور سیافت کی بھی ایک حدم مقرر فرما دی ہے اس طرح اس کی حرکت اور مسافت کی بھی ایک حدم مقرر فرما دی ہے اس طرح اس کی حرکت اور مسافت کی بھی ایک حدم مقرر فرما دی ہے اس طرح اس کی حرکت اور مسافت کی بھی ایک حدم مقرر فرما دی ہے اور میسب بچھاس علیم وقد پر کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کا علم تمام کا نتات کو محیط ہے آفتاب با ذن خداوندی اس کی حرکت کے جہاں سے تو آبیا ہے بینی جدھر سے قرو وب ہوا ہے ادھر ہی لوٹ جائیں اس وقت آفتاب مغرب سے طلوع کر سے گا

"مستقر" کے معنی قرارگاہ یعنی منتبائے سیر کے ہیں جہاں پہنچ کراس کا دورہ ختم ہوجاتا ہے اس آیت میں لفظ مستقر سے یا تو روز اندکا منتہائے سیر مراد ہے بیاسال بھر کا منتہائے سیر مراد ہے جن کو آفاب سال بھر میں اس کا دورہ بروج ختم ہوجاتا ہے یامستقر سال بھر میں قطع کرتا ہے آفاب برابر چلتا رہتا ہے یہاں تک کدایک سال میں اس کا دورہ بروج ختم ہوجاتا ہے یامستقر سے دائرہ نصف النہار مراد ہے جہال پہنچ کر آفاب کا ارتفاع اور بلند ہونا ختم ہوجاتا ہے اور انحطاط اور زوال شروع ہوجاتا ہے یہاں تک کے غروب ہوجاتا ہے۔ یامستقر سے منتہائے مرد نیا یعنی روز قیا مت مراد ہے جو آفاب کی سیر وحرکت کا منتمی ہے میاں تک کے غروب ہوجاتا ہے۔ یامستقر سے منتہائے مرد نیا یعنی روز قیا مت مراد ہے جو آفاب کی سیر وحرکت کا منتمی ہوجاتا ہے۔ یامستقر حیات ہوجائے گی اس وقت اس کا طلوع اورغروب ختم ہوجائے گا اس وقت

آ فآب کوترارحاصل ہوجائے گا جب قیامت آ جائے گی تو آ فآب تھہر جائے گا اور اس کی حرکت باقی ندر ہے گی اور روز قیامت آ فآب کا مستقرز مانی ہے کہ اس روز بساط عالم ہی لیبیٹ دی جائے گی یا مستقر مشس یعنی آ فآب کی قرار گاہ اور منہائے سرے عرش الہی مراد ہے جیسا کہ بخاری اور سلم کی حدیث میں ہے کہ آ فقاب غروب کے بعد ہررات عرش کے نیچ جا تا ہے اور وہاں جاکر سجدہ کرتا ہے اور طلوع کے لئے اذین مانگا ہے تو اس کو اذن و بیا جاتا ہے تب وہ طلوع کرتا ہے المیٰ آخر المحدیث معلوم ہوا کہ آفقاب کا مستقرز برعرش ہے اور بی آفقاب کا مستقر مکانی ہے جیسا کہ روز قیامت آفقاب کا مستقرز مانی ہے۔

بہتر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مستقرے عام معنی مراد لئے جائیں جوان تمام امورکوشال ہوں جو ماقبل میں ذکر کیے گئے بینی مستقر سے مطلق قرارگاہ اور ٹھکانا مرادلیا جائے خواہ وہ حرکت پومیہ کے اعتبار سے ہو یا سالا نہ دورہ کے اعتبار سے ہواہ درمطلب بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آفاب کی رفتار اور حرکت کے لئے جو نقط اور حد متعین کردی ہے آفاب کی رفتار اور حرکت کے لئے جو نقط اور حد متعین کردی ہے آفاب قاب قیامت تک ابنی حد معین پر باذی خدا دندی ای طرح برابر حرکت کرتار ہے گا بیسب عزیز وعلیم کی تقدیر اور تنظیر ہے کوئی اس میں فرہ برابر تغیر و تبدل نہیں کرسکا البتہ جب خدا تعالیٰ خود چاہیں گے تو اس نظام کو در بھم بر بھم کردیں گے طلوع وغروب کا بیر نظام خدا تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔

اس آیت میں آفتاب کے جریان اوراستقر ارکو بیان فر مایا اب آئندہ آیت میں قمر کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ مورج کی طرح ایک حال پرنہیں رہتا گھٹتا بڑھتارہتا ہے چنانچفر ماتے ہیں اور چاند کی سیراور رفتار کے لئے ہم نے منزلیس مقرر کی ہیں جن کودہ برابر طے کرتار ہتا ہے منازل قمراٹھا ئیس ہیں ہررات قمرایک منزل میں نزول کرتا ہے نہاس ہے آ گے بڑھتا ہےاور نہاں سے چیچے رہتا ہے ابتدامیں ماہتاب کا نورشب بہشب زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات میں اس کا نور پورا ہوجا تا ہے پھراس میں کی شروع ہوجاتی ہے یہاں تک اخیر ماہ میں جاند مستحجور کی پرانی شہنی کی طرح باریک باریک اور بتلا ہوجاتا ہے تو دورات کے لئے پوشیدہ ہوجاتا ہے پھرشروع مہینہ میں بشکل ہلال ہو کر ظاہر ہوتا ہے جاند کا اس طرح گھٹنااور بڑھنا پیجی اس کی قدرت کی نشانی ہےغرض ہے کہٹس اور قمر دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہرایک کی سیراور رفتار کے لئے اور طلوع اورغروب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک حدمقرر کر دی ہے جس سے وہ تجاوز نبیں کر سکتے لہٰذانہ سورج کی كهوه سورج كو بكر سكے حالانكه ما بتاب تيز رفتار ہے اور آفتاب ست رفتار ہے سورج سال بھر میں اپنی منزلیں قطع كرتا ہے اور چاندایک مہینہ میں ابنی منزلیں قطع کر لیتا ہے غرض یہ کہ دونوں کی سیر اور رفتار اللہ تعالیٰ کی تنخیر اور تقتریر کے تابع ہے دونوں کا ایک منزل میں جمع ہونا ناممکن اورمحال ہے اور ایک کا دوسرے کے وقت میں ظہور اور طلوع ناممکن ہے خدا تعالیٰ نے زمین کے جس خطہاورحصہ میں طلوع وغروب کا جونظام مقرر کردیا ہے کسی کی مجال نہیں کہاس میں ردو بدل کر سکنے اور نہ رات کی ہے آ <u>●قالابنالشيخ حتى مارالقمر في اخرالشهر واول الشهر الثاني في دقته واستقواته واصفرار ، كالعرجون القديم روح</u> ہے کہ وہ دن سے آ گےنگل جائے لینی میمکن نہیں کہ دن پورا ہونے سے پہلے ہی رات آ جائے دن ہو یارات اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں آ سکتا۔

ے انداورسورج سب کے سب اپنے اپنے آسان میں یا اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے اور گھومتے اور چلتے رہتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اپنے دائرہ یا مدارے باہرقدم نکال سکے اور کسی سیارہ سے جا کر فکرا جائے سب ستارے آفتاب و ماہتاب وغیرہ اپنے آسان میں تیرتے رہتے ہیں جیے مجھلیاں یا نی میں تیرتی رہتی ہیں۔

غرض یہ کہ چانداورسورج اورسیارات سب کے سب حسب تسخیر خداوندی اپنے اپنے چرفے اور اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے رہتے ہیں جو خدا تعالی نے ان کے لئے مقرر کردیا ہے کوئی سیارہ دوسرے سیارہ سے مزاحم نہیں ہوسکتا ہر سیارہ اپنی جگہاں دریا میں تیرتی بھرتی ہے۔

#### لطا كف ومعارف

(۱)﴿وَالشَّهُسُ مَجْدِي لِهُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ الح معلوم ہوا کہ چانداورسورج حرکت کرتے رہتے ہیں اور آسان اور زمین ساکن ہیں۔

(۲) شمس اورقمراور ہرسیارہ کی خدا تعالیٰ نے ایک صدمقرر کردی ہے جوان کومعلوم ہے اس کے مطابق وہ حرکت کرتے ہیں اور ہیٹے ارآیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ شمس اور قمر اور کوا کب اور نجوم اور جمادات اور نباتات میں ایک قسم کاشعورا ورا دراک ہے بیسب خیزیں اللہ کی تبیح اور تھید کرتی ہیں اور اس کو سجدہ کرتی ہیں۔

## ﴿وَانُ مِّنُ ثَنِي مِالَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهٖ﴾ سجو دائشس

(۳) ای طرح حدیث میں آیا ہے کہ آفاب غروب کے بعد عرش کے بنچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے طلوع کی اجازت مانگ ہے سواس کول جاتی ہے گر قیامت کے قریب جب وہ زیر عرش سجدہ کرے گا اور چلنے کی اجازت چاہے گا تو اس کو اجازت نہ ملے گی اور یہ کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی پھر لوث جا اور وہیں سے طلوع کر چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع کر جنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع کر سے تا ہو کہ اور کہ کا دروازہ بند ہوجائے گا اور کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا۔

( ہم ) انسان کی طرح کا تنات عالم کے لئے تبیع وتھ پدا در رکوع و ہجود ثابت ہے مگر ہر نوع کارکوع اور ہجود اس کے جسم اور وجود کے لائق اور مناسب ہے۔

مثلاً انسان کے سجدہ کے بیمعنی ہیں کہ دہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے لیکن مٹس اور قمر اور شجر وجحر کا سجدہ انکی شان کے لائق ہے جس کی حقیقت اللہ ہی کومعلوم ہے انسان کی تبیجے اور تحمید کے معنی یہ ہیں کہ دہ ذبان سے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہے گر شجر اور ججر اور پہاڑوں کی تبیجے اور تحمید کے بیمعن نہیں ﴿کُلُّ قَدُاعَلِمَ صَلَاقَهُ وَتَسْدِیْتِحَهُ﴾۔

بہر حال ہود کمس حق ہے اب رہایہ امر کہ وہ سجدہ روحانی ہے یا جسمانی ہے آنی ہے یاز مانی ہے اس کی حقیقت، اللہ

تعالی ہی کومعلوم ہے۔

## حدیث مطرب وی گودراز د ہر کمتر جو کیک نے کشود دنکشاید بحکمت ایں معمارا دلیل سوم

قال النظائ : ﴿ وَاَيَةً لَهُمْ اَلَا مَتَلْمَا فَرْيَعَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ . الى . إِلَّا رَحْمَةُ فِيقًا وَمَتَاعًا إلى حِلْنِ ﴾

ياس كى قدرت كى تميرى دليل ب كه خدا تعالى اپن قدرت سے كراں بار شتيوں كودريا من چلاتا ہے جن پرتم ليے ليے سفر كرتے ہوا گروہ غرق كروے توكون ہے جوتم ہارى فريا درى كرسكے بياس كى رحمت ہے كدوہ تم ہيں غرق نہيں كرتا بي كراں بار كشتياں اس كى قدرت كى بھى دليل بيں اوراس كى نعمت اور رحمت كى بھى دليل بيں ايك سمندر ميں بڑے ہے بڑے جہاز كى ايك شخطے كے برابر بھى حقيقت نہيں اللہ كى رحمت ہے سہولت كے ساتھ سفر طے ہوجاتا ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی ہیں سوار کیا کہوہ بھری ہوئی کشتی گرے پانی ہیں تخت کی طرح چلتی ہے جس کا آغاز نوح طابط ہوا اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے لئے کشتی کی مانندالیں چیز پیدا کی جس پر وہ سواری کر سکیس جیسے اونٹ اور گھوڑے اور خجروغیرہ وغیرہ۔

رَزَقَكُمُ اللهُ لا قَالَ الَّذِينِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ المَنْوَا اَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ اَطُعَهَ لَوْ إِنْ انه كا دیا كبتے بن مثر ایمان والوں كو ہم كيوں كھلائن ایے كو كہ اللہ عابتا تو اس كو كھلا دیتا فل انته كا دیا، كبتے بن مثر ایمان والوں كو، ہم كھلائن ایے كو كہ اللہ عابتا تو اس كو كھلاتا،

## ٱنۡتُمۡ ِالَّا فِيۡ ضَللِ مُّبِيۡنِ۞

تم لوگ قوبالکل بهک رے ہومریج فا**ک** 

تم لوگ تونرے بہک رہے ہو۔

## کفار کی سرکشی اورسنگد لی کا بیان

عَالِيَكَاكَ: ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيُدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ .. الى ... إِنْ آنْتُمْ إِلَّا فِي صَلِّلِ مُّهِدُنِ ﴾ ربط: ..... گزشته آیات میں دلائل قدرت کواور اپنی نعمتوں کو ذکر کیا کہ کفراور شرک سے باز آ جا نمیں اور منعم حقیقی کی طرف متوجہ ہوں اب آئندہ آیات میں کفار کے عناداور ان کی سنگد لی کو بیان کرتے ہیں کہ بڑے ہی سرکش ہیں کتنے ہی ولائل بیان کرومگران پر کچھا ٹرنہیں ہوتا اپنی جہالت اور صلالت پر سختی سے جے ہوئے ہیں نہ آ گے کی فکر ہے نہ چیھیے کی فکر ہے نہ پچھلے گناہوں کا خیال ہے اور نہ آئندہ گناہوں کی بدانجا می ہے خطرہ ہے نوبت بایں جارسید کہ ضداور عناد میں ان چیزوں ہے بھی اعراض كرتے ہيں كہ جوعقلا عالم كے نز ديك بلكدان كے نز ديك بھى مسلم اور مستحسن اور قابل فخر ہيں مثلاً جب ان سے بيكہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں کچھٹرچ کرو (جوان کے نز دیک بھی کارخیرہے) تو بطور تمسخریہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں خداخود قادر ہے وہ صاحب احتیاج کی حاجت کو پورا کرسکتا ہے توجب خدا ہی نے جمیں دیا تو ہم کیوں دیں مگریہ نا دان پیہیں سمجھتے کہ الله تعالیٰ بلا داسط کسی کورزق نبیس دیتے بیرسارا عالم، عالم اسباب ہے سارا عالم اسباب ووسائل کی زنجیروں میں حکڑا ہوا ہے اسباب وسائل کوخدا تعالیٰ نے اپنی داد دوہش کا روپوش اور واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے اللہ کی تقتریر اور اس کی مشیت کا کسی کوعلم ف یعنی اوراحکام البی تو کیامانے بفتر ول مسکینوں پرخرچ کرنا توان کے نز دیک بھی کارثواب ہے لیکن یہ بی مسلم بات جب پیغمبر اور مومنین کی طرف سے نمی جاتی ہے تو نہایت بھوغرے طریقہ سے تسحر کے ساتھ یہ کہ کراس کا انکار کر دیستے میں کہ نہیں خود اللہ میاں نے کھائے کو نہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلا تیں ہم تواللہ کی مثیت کے خلاف کرنا نہیں چاہتے اگراس کی مثیت ہوتی توان کو فقیر ومحمّاج اورمیس غنی وتو نگر نہ بنا تا یخیال کرواس حماقت اور بے حیائی کا کیا ٹھیکا نہ ہے یکیا خدا کی کو دینا چاہے تواس کی یہ می ایک صورت ہے کہ خو د بلاواسط رزت اس کے ہاتھ پر رکھ دے ۔اگر وسائط سے دلانا بھی اس کی مثیت ہے ہے تو تم نے یہ فیصد کیے کرلیا کہ انشان کورد ٹی دیتا نبیس چاہتا۔ بیتواس کاامتحان ہے کہ اغنیا موفقراء کی اعانت پر مامورفر مایااوران کے توسلا سے رزق پہنچا نے کا سامان کیا جواس امتحال میں ناکامیاب رہااہے اپنی بدبختی اور شقادت پرروز چاہیے۔

(متنبیہ) بعض سلف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یات بعض زناد قد کے تن میں ایں سان سے اس قول کوتسسز پر تمل ری مبائے کا بلکہ حتیقت پر کمیس مے یہ

فی اگر یہ جملائفار کے قبل کا تمتہ ہے قو مطلب یہ ہوگا کہ اے گروہ موئین! تم صریح کمرای میں پڑے ہو۔ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا جا ہے ہوجن کا خدا پیٹ بھرنا جس چاہتا رئین ظاہر یہ ہے کہ یہ ت تعالیٰ کی طرف سے ان تفار کو خطاب ہے کئی قدر بھی بھی باتیں کرتے ہیں ۔حضرت شاہ معا مب رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ میراہی ہے نیک کام میں تقدیر کے دوالے کرنااد راسینے مزے میں لانچ پر دوڑ نا۔" نہیں اسباب کے پردہ میں اس کی مشیت کاظہور ہوتا ہے زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے دراصل اگانے والا فدا تعالیٰ ہے گرز میں اس کی نعمت رزق کا واسطہ ہے اس طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ فقراء کو دیا کریں اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اغنیاء کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذریعہ ہیں ان کے واسطہ نے فقراء کو رزق پہنچا ہے آخر ان دولت مندوں کو جورزق ال رہا ہے وہ بھی اسباب دوسائل کے واسطہ سے ل رہا ہے بلا واسطہ فدا تعالیٰ ان کورزق نہیں دے رہا ہے اور آسان سے کوئی خوان ان کے گھر میں نہیں اثر رہا ہے بادشاہ بعض دفعہ خزائجی سے دلوا تا ہے دونوں صورتوں میں وہ بادشاہ بی کی عطا ہے خزائجی عطا شائی کا ایک واسطہ ہے بینا دان پہنیں بچھتے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو مختلف میں پر پیدا کیا ہے کسی کوامیر اور کسی فقیر اور امیر کو بیا شدکا مقصود بندوں کا امتحان ہے کہ کون بخل کرتا ہے اور کون اس کی دی ہوئی نعمت اور دولت کواس کے تھم کے مطابق خرج کرتا ہے اللہ کا بہن تعرب ہے کہ ان لوگوں ہیں نہ کوئی تقوی ہے اور نہ خوف خدا ہے کہ تھم خداوندی پر چلیں اور نہ تخلوق پر رحم ہے بڑے بی تا کہ فقیر وں کو دے کرا ہے مزول اور چڑتاروں اور سنگدل ہیں اور اپنے بڑل کے لئے خدا کی مشیت کو بہانہ بناتے ہیں تا کہ فقیروں کو دے کرا ہے مزول اور چڑتاروں اور مگھمو وں میں فرق نہ آئے۔

خدانے جوامیروں کوفقیروں پرخرچ کرنے کا حکم دیا ہے سواس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو! ہیں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اس کا اصل مالک میں ہوں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری ای دی ہوئی دولت کا پچھ حصہ میرے غریب بندوں کی مدد میں خرچ کر وجس طرح میں تمہاری ذات کا مالک ہوں ای طرح تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا مالک بھی میں بی ہوں اور بیتمام مال و دولت جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب میری امانت ہے جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں میں نے بی تو دیا ہے میرے حکم کے مطابق خرچ کر ومیری مشیت کو بہانہ نہ بناؤ میں نے اپنی حکمت ہے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر بنایا تم کون ہوجو ہماری مشیت میں وفل دو ہم نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کروتم ہمارے بندے ہواور ہم تمہاری جان و مال کے بنایا تم کون ہوجو ہماری مشیت میں وفل دو ہم نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کروتم ہمارے بندے ہواور ہم تمہاری وان و مال کے بنایا تم کون ہوئی دولت میں سے تم فقیروں کی امداد کرو ہماری مشیت ہے کہ ہم کسی حکمت اور مصلحت سے بعض بندوں کو باتھ سے رزق پہنچا تا جاسے ہیں۔

اب آئنده آیات میں ان کی سنگدلی و بیان کرتے ہیں کہ کسے بی خطروں سے ان کو ڈرایا ہے تو ڈرنا تو کیا ان باتوں کو سنتے تک نہیں چنانچ فرماتے ہیں اور جب ان سنگدلوں سے کہا جا تا ہے کذاس عذاب سے ڈروجوتمہارے ہاتھوں کے سامنے ہاور جوتمہارے پیچھے ہے یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرویا اس عذاب سے ڈروجوتم سے پہلے تکذیب کرنے والے گروہوں پر آچکا ہے اور اس عذاب سے جوتمہارے پیچھے یعنی آخرت میں آنے والا ہے یعنی ایمان لے آؤ شایدتم پررتم ہو تو ڈرنا تو کیسا ان باتوں کو سنتے تک نہیں اعراض کرتے ہیں اور التفات بھی نہیں کرتے اور اس نصیحت کی اشاروائی طرف ہی والتحدید اذا قبل لھم ذلک اعرضوا ولیلة قوله بعد (وما ناتبھم من ایة من ایت ربھم الا کانوا عنها معرضین) فاکتفی بھذا عن ذالک (تفسیر قرطبی ولیلة قوله بعد (وما ناتبھم من ایة من ایت ربھم الا کانوا عنها معرضین)

کوئی تخصیص نہیں وہ تو ایسے سنگدل ہیں کہ کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے ان کے پاس نہیں آئی مگر وہ اس سے اعراض

کرتے ہیں اور اس کی طرف النفات نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ اللہ نے تم کو جوروزی دی ہے اس میں سے

پچھ حصہ خداکی راہ میں اس کے محتاج بندوں پرخرچ کردو تو بیے کا فراہل ایمان سے بطور طعن واستہزاء کہتے ہیں ہم کیوں ایسے

مخص کو کھانا دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خوداس کو کھانا دے دیتا مطلب سے ہے کہ جب مسلمان کا فروں کو بچھ فیرو فیرات کرنے کو

کہنے جوان کے نزدیک بھی امر مستحسن ہے اور وہ خوداس پر فخر کرتے ہیں تو بطور طعن مسلمانوں سے بیہ کہتے کہتم ہی ہو کہ خدا تھائی ہی سب کوروزی ویتا ہے ۔ پس جب خدانے ان کوروزی نہیں دی تو ہم کیوں دیں اگر خدا کو دینا ہوتا تو وہ خود دے دیتا ہم

تو خداکی مشیت پر جلتے ہیں جے خدانے کوئیس دیا ہم بھی اس کوئیس دیتے اے گروہ موشین ! تم صریح گراہی میں کہتم

تو خداکی مشیت پر جلتے ہیں جے خدانے کوئیس دیا ہم بھی اس کوئیس دیتے اے گروہ موشین ! تم صریح گراہی میں کہتم

ہم کومشیت الٰہی کے خلاف کرنے کا حکم دیتے ہو۔

اوربعض علاء یہ کہتے ہیں کہ ﴿ إِنْ آنْتُ مُر إِنَّ آنْتُ مُر اِنْ آنَ تُحْدِی کا فروں کے قول کا تتر نہیں بلکہ ابلا عزوج کی کو یعلم نہیں کہا تھی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی بہتی ہا تیں کرتے ہوکی کو یعلم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے کے قتی میں کیا چاہتا ہے۔ اپنے بخل اور خست کے لئے اور نیک کام نہ کرنے کے لئے خدا کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا بیصری گراہی ہے مثلاً اگران کا کوئی بچے بھوکا ہوتوا سے بھی کھا نانہ دینا چاہئے اور یہی کہدوینا چاہئے کہ اگر خدااسے کھا نا دینا چاہتا تو خود کھلا دیتا سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو یکسال نہیں بنایا بعضوں کو مالدار اور بعضوں کو فقیر بنایا تا کر فقیر مبرکریں اور امیروں کو کھم دیا کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے مختاجوں کی مدد کریں پس خدا کی مشیت اور تقدیر کو بہانہ بنانا اور امیر شکر کریں اور امیروں کو کھم دیا کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے مختاجوں کی مدد کریں پس خدا کی مشیت اور تقدیر کو بہانہ بنانا اور خیر و خیرات کے بارے میں خدا نے جو تھم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا میمض خطا اور صری ظلم و جفا ہے اور کھلی گر ابی ہے۔ افظمی

درویش راخدا بتوانگر حواله کرد تاکار او بسازد وفارغ کند ولش ازروۓ بخل گر نشود ملتفت بدو فردا بود ندامت واندوه حاصلش

قيلان ابابكر الصديق رضى الله عنه كان يطعم مساكين المسلمين فلقيه ابوجهل فقال يا ابابكر اتزعم ان الله قادر على اطعام هؤلاء قال نعم قال فما باله لم يطعمهم قال ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى وامر الفقراء بالصبر وامر الاغنياء بالاعطاء فقال والله يا ابابكر ما انت الافى ضلال اتزعم ان الله قادر على اطعام هولاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم انت فنزلت هذه الاية ونزل قوله تعالى فامامن اعطى واتقى وصدق بالحسنى الايات (تفسير قرطبى: ٣١٥١٥)

روایت کیا گیا کہ صدیق اکبر بڑگائی مسلمان مسکینوں کو کھانا کھلا یا کرتے تھے اتفاق ہے ابوجہل آپ نگائی کول عمیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بمرصدیق بڑگائی کیا تمہارا پے زعم ہے کہ اللہ تعالی ان کے کھانا کھلانے پر قادر ہے۔

ابوبكر خلطظ نے كہاہاں بلاشبەاللەتعالى ان كے كھلانے پر قادر ہے ابوجہل نے كہا پھركيا وجہ ہے كہ اللہ نے ان كو مجوكا ركھا اور كھانے كۈنيىں ديا ابو بكرصديق خلطظ نے كہا كہ بياللہ كی طرف سے امتحان اور آنر مائٹ ہے كسى قوم كواللہ نے فقر سے آنر مايا ادر کسی قوم کواللہ نے مالداری ہے آ زیایا اور فقراء کو صبر کوتھم دیا اور دولت مندوں کوشکر اور جو دو کرم کاتھم دیا ابوجبل نے کہا اے ابو بحرد العظیٰ خدا کی قسم تو خالص گراہی میں ہے کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فقیروں کے کھانا کھلانے پر قادر ہے اور باوجود قدرت کے بھران کو کھانا نہیں دیتا اور پھر تو ان کو کھانا کھلاتا ہے۔

الى يربية يت نازل بوكى - ﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ٱلْفِقُوا الى قوله .. إِنْ ٱلْتُمُ إِلَّا فِي ضَلْلٍ مُعِينَ ﴾ اوربي آيت نازل بوكى ﴿فَأَمِّا مَنَ أَعْلَى وَاتَّلَى ﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسُلَى ﴾ الى آخر الأيات ـ

اللہ تعالیٰ نے کی کو تعدرتی اور توانائی عطائی اور گری کو بیاری اور لا چاری اور ای طرح کی کوامیری دی اور کی کوفقیری اور کسی کوحت و جمال عطاکیا اور کسی کوسیاہ فام بنایا بیا اختلاف اور تفاوت اور توع، معاذ اللہ بھی بخل اور خست پر جمی نہیں بلکہ عکمت اور مصلحت پر ہے خداوند فر والجلال کے خزانہ بیس کسی چیز کی کمی نہیں اور اس کے جود و کرم کی انتہا نہیں اس نے جس کسی کو فقیر اور نا دار بنایا وہ حکمت اور مصلحت پر جمنی ہے بخلاف ان لوگوں کے جوفقر اء اور مساکین کے ندویین کے خداکی مشیت کا حوالہ ویتے ہیں بیسراسر بخل اور خست پر جمنی ہے اور صرح جہالت اور ضدالت اور جمافت ہے اور فقر اء اور مساکین کی المداد کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا ویتا بیسب ان کی سنگد لی اور بے دمی کی دلیل ہے بیتمام عالم خیر و شرکا اور پاک اور باک کا مجموعہ ہے جس میں عطر اور گلاب بھی ہے اور پا خانہ اور بیشا بھی ہے سب خدا تی کی مشیت خیر و شرکا اور پاک اور کا کی بہند ہائے۔

ہے کہ خدا کے تھم پر چلے نہ کہاس کی قدرت اور مشیت کو اپنے بر نعل کے لئے بہانہ بنائے۔

فیل یعنی قیاست نامجہال آپکوے کی اور وہ اپنے معاملات میں غرق ہوں گے۔جی وقت پہلامور چھونکا جائے کاسب ہوش وجواس جاتے رہیں گے اور آخر مرکز میر ہوجائیں گے ۔اتنی فرست بھی ند ملے کی کرفش کرومر نے سے پہلے ہی کو کچھ کہنا چاہیں تو کہ گزریں یا جوگھرے باہر تھے وہ کھروا پس جاسکیں ۔ فیل یعنی دوسری مرتبہ مور پھونکا جائے کا توسب زندہ ہوکراپنی قبرول سے اٹر کھڑے ہول گے اورفرشتے ان کو جلد جلد دھکیل کرمیدان حشریس نے جائیں گے۔

بَعَثَنَا مِنْ مَّرُقَدِنَا ۚ ﴿ هٰذَا مَا وَعَلَ الرَّحْلَىٰ وَصَلَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی مگہ سے فیل یہ وہ ہے جو دعدہ کیا تھا رحمان نے اور کیج کہا تھا پیغمبروں نے فیل بس ایک اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ ہے۔ یہ وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمٰن نے، اور سج کہا تھا بھیجے ہوؤں نے۔ یہی ہوگ ایک صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ جَمِيْحٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۞فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا چھاڑ ہو گئی بھر ای دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں قسل بھر آج کے دن قلم نہ ہوگا کئی جی پر ذرا اور چنگھاڑ، پھر تبھی وہ سارے ہمارے پاس پکڑے آئے۔ پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر بچھ، ادر تُجْزَوُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَرِ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمَ وی بدلہ پاؤ کے جو کرتے تھے نوم کھیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلہ میں بیں باتیں کرتے وہ وہی بدلہ یاؤ کے جو کرتے ہے۔ تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک دھندے میں ہیں باغیں کرتے۔ وہ وَٱذَوَاجُهُمْ فِي ظِلْلُ عَلَى الْآرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ۞ لَهُمُ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا اور ان کی عورتیں مایوں میں تخوں پر بیٹھے میں تکیہ لگائے ان کے لئے وہاں ہے میوہ اور ان کے لیے ہے جو اور ان کی عورتیں سابوں میں تختوں پر بیٹے ہیں تکیے لگائے۔ ان کو وہاں ہے میوہ اور ان کو ہے جو

يَكُّ عُونَ ﴿ سَلَمُ سَفَوْلًا مِنْ رَّبِ رَجِيْمِ ﴿ وَالْمَتَأَزُّوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجُرِمُونَ ﴿ الْكَ كَمُ مَانَيْسِ فَى مِلِم بِلِنَا بِ رَبِ مِهِ بِأَنْ سِ فَلِ اور ثَمَ اللَّهِ مُواِدَ آجَ الْهُ كُاهِ فَى مِن مائك يس - ملام بولنا ب رب مهربان ہے۔ اور تم الگ ہوجادَ آجَ الْهِ كُنُورُو! مِن فَى

فل ٹاینغہ ادلی اور نغی ٹانیہ کے درمیان ان پر نیند کی حالت طاری کر دی جائے۔ یا قیامت کا ہولنا کے منظر دیکھ کرعذاب قبر کو'ا ہون' سمجیس مے اور نیند سے تجییہ دیں گے۔ یا" مرقد" بمعنی منتجع " کے ہو۔ نیند کی کیفیت سے تجرید کر لی جائے۔ واللہ اعلم۔

فی یہ جواب الله کی طرف سے اس وقت ملے گایامتقبل کو حاضر قرار دے کراب جواب دے رہے ہیں یعنی کیا پوچھتے ہوکس نے اٹھادیا۔ ذرا آ بھیں کھولو ۔ یہ دو پی اٹھانا ہے جیں کادعد وخدائے رحمان کی طرف سے کیا تھااور پیغمبر جس کی خبر برابر دیتے رہے تھے ۔

فع يعنى كونى متنفس مرجها ك سك كاندرو پوش موسك كايه

۔ فک یعنی بھی کی نیک ضائع ہو گی نے جرم کی حیثیت سے زیاد وسزا ملے گی ٹھیک انساف ہو گااور جونیک و بدکرتے تھے فی الحقیقت عذاب وٹواب کی مورت میں دو ہی سامنے آ جائے گا۔

ف بہشت میں برقسم کے پیش دنشاط کا سامان ہوگا۔ دنیا کی مکروہات سے چھوٹ کرآج یہ بی ان کامشغلہ ہوگا۔ وہ اور ان کی عورتیں آپس میں گھل مل کرا گل درجہ کے خوشگوارسایوں میں مسہریوں پرآ رام کررہے ہول گے۔ ہمرقسم کے میوے اور کھیل وغیرہ ان کے لیے عاضر ہوں گے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کی جنتیوں کے دل میں طلب اور تمنا ہوگی وہ بی دی جائے گی اور مندمانجی مرادی ملیں گی۔ یہ تو جسمانی لذائذ کا حال ہوا، آگے روحانی نعمتوں کی طرف "سلام قولا من رہ رحیم" سے اک ذراساانٹارہ فرماتے ہیں۔

فل يعنى اس مبربان بروردگاركى طرف سے جنتيول كوسلام بولا جائے گاخوا فرشتول ك ذريعه سے ياجيها كدا بن ماجدكى ايك روايت يس به بلاواسط خودرب كريم سلام ارشاد فرمائل كے اس وقت كى عوت ولذت كا كيا كہذا۔ اللهم ارقنا هذه النعمة العظمى بحر مته نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ـ=

آعُهَدُ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي اَكَمَ آنَ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْظنَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِهُنْ ﴿ وَآنِ ن کہد رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد کہ نہ پوجیو شیطان کو وہ کھلا دھمن ہے تمہارا اور یہ نہ کہہ رکھا تھ تم کو ؟ اے آدم کی اولاد! کہ نہ یوجو شیطان کو۔ وہ کھلا دھمن ہے تمہارا۔ اور میہ اعْبُلُونِيٓ ۚ هٰنَا صِرَاطٌ مُّسُتَقِيْمٌ ۞ وَلَقَلُ اضَلَّ مِنْكُمُ جِبِلًا كَثِيْرًا ۗ اَفَلَمُ کہ پوچو مجھ کو یہ راہ ہے سیدگی فل اور وہ بہکالے محیا تم میں سے بہت منتقت کو پھر تحیا کہ پوچو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی۔ اور وہ بہکا لے عمی تم میں سے بہت خلق کو۔ پھر کیا تَكُوْنُوْا تَغْقِلُونَ ﴿ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَلُونَ ﴿ إِصْلُوٰهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمُ تم کو مجھ نہ تھی یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا جا پڑو اس بیس آج کے دن بدل <del>تم کو بوجھ نہ تھی ؟ یہ دوزخ ہے جس کا تم کو دعدہ تھا۔ چیٹھو اس پیس آج کے</del> دن بدلہ تَكُفُرُونَ۞ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيُدِيْهِمُ وَتَشْهَلُ آرُجُلُهُمْ بِمَا اسين كفر كافي آج بم ممر لكا دين كے ال كے منه يد اور بوليس كے مم سے ال كے باتھ اور بتلائيس كے ال كے ياؤل جو اینے کفر کا۔ آج ہم مہر کردیں گے ان کے منہ پر، اور بولیں سے ہم سے ان کے ہاتھ، اور بتا کیں گے ان کے یاؤل، جو كَأَنُوا يَكُسِبُونَ۞ وَلَوْ نَشَأَءُ لَطَهَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى کچھ وہ کماتے تھے نی اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آعیس پھر دوڑیں راستہ پانے کو پھر کہاں سے کھے وہ کماتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آٹکھیں، پھر دوڑیں راہ لینے کو، پھر کہاں سے يُبْصِرُونَ® وَلَوْ نَشَأَءُ لَمَسَخُنْهُمُ عَلَى مَكَانَتِهِمُ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا موقعے اور اگر بم بایں صورت منح کردیں ال کی جہال کی تہاں پھر نہ آکے چل سکیں اور نہ وہ <u> موجھے۔</u> ادر اگر ہم چاہیں صورت بدل دیں ان کی جہال کی تھان، پھر نہ عیس سے چانا، نہ دہ = فك يعنى جنتول كيش دآ رام من تمهاراكونى حصرتين يتمهارامقام دوسراب جهال رمنا موكار

ف يعنى اى دن كے ليے تم كو البياء عليم السلام كى زبال بار بار مجمايا محيا كرشلان لعين كى بيردى مت كرنا جوتمهارا صريح دشمن ہو جنم ميں بينجائے بغير نه چوڑ كارا كرا بدى نجات مائتے ہوتويدسدى راويڈى ہوئى سے اس بر عليم آؤاورا كيلے ايك مذاكى پرستل كرو

فیل یعنی افسوں آئی نمینے۔ وفہائش پر بھی تم کوعق مزآئی اوراس ملعون نے ایک طقت کو گراہ کر چھوڑا کیا تہیں آئی مجھ تھی کہ دوست دخمن میں تمیز کر سکتے ۔اور اسے نفع ونقسان کو بھانے۔ دنیا کے کامول میں تواس قدر ہوٹیاری اور ذہائے۔ دکھلاتے تھے معرآ فرت کے معاملہ میں استے غبی بن مجھے کہ موٹی موٹی ہوٹی ہاتوں کے مجھنے کی لیاقت ندری ۔اب اپنی تماقتوں کا فمیاز ہ مجمع ۔ یہ دوزخ تیار ہے جس کا بسورت کفراننتیار کرنے کے تم سے وعد ، کیا تھا کفر کا ٹھا نہ یہ بی ہے۔ چاہیے کراسپے ٹھانے یہ پہنچ جاؤ۔

فعلی یعنی آئے اگر یلوگ اسپے جرموں کا زبان سے اعتراف نہ بھی کریں تو نمیا ہوتا ہے ،ہم منہ پرمبر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں کان آ نکوختی کہ بدن کی کھال کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے ذریعہ سے جن جرائم کاارتکا ب کیا تھا بیان کریں ۔ چنا نمچے ہرایک عضو ،ان کی قدرت سے کویا ہو گااوران جرموں کی شہادت د سے گا۔ = یکی بیز جعنون فی و من نگیتر کا نگر نشه فی الخلق و افکل یخفلون و و ما علی نه الشعر و ما الشعر کیان و می می الترازی الله بر کیان و می الله بر کیان و می الله بر کیان و می کان می الله کار می الله و می که و می که الله و می که و می که و الله و ا

## الْكُفِرِيْنَ@اوَلَمْ يَرَوُا الْاَخَلَقْنَالَهُمْ قِتَا عَمِلَتْ ايْدِيْنَا ٱنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ@

منگرول پر قسم کمیاوہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بناد سے ان کے واسطے اسپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے بھروہ ان کے مالک میں قھے منکروں پر۔ اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیئے ان کو اپنے ہاتھوں بنائے سے چوپائے، پھر وہ ان کا مال ہیں۔

=كما قال تعالىٰ ﴿عَثِّيَ إِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمُعُهُمُ وَابُصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ﴾ وقال تعالىٰ في موضع آخر ﴿قَالُوُا انْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيِّ ٱنْطَقَ كُلَّ ثَيْرٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اوَّلِ مَرَّةٍ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

ف یعنی جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے ہمتی بند کرلی بیں آگرہم چاہیں تو دنیای بیس بطور سزا کے ان کی ظاہری بینائی چین کرنیٹ اندھا کر دیں کدادھر ادھر جانے کا راستہ بھی مدسوجھے اور جس طرح یولوگ شیطانی راستول سے ہٹ کرانڈ کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے ، ہم کو قدرت ہے کہ اس کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپانج بنادیں کہ پھریکی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے ٹل مذہمیں۔ پرہم نے ایسانہ چاہاوران جوارح وقری سے ان کو عمروم دیمیا۔ یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈھیل تھی آج وہ بی آتھیں اور ہاتھ یاؤں گوا ہی دیں مے کہ ان بیہو دول نے ہم کوکن نالائن کا مول میں لگایا تھا۔

فی یعنی آنکھیں چین لینااورمورت بگاڑ کرایا بج بنادینا کچومتبعدمت مجھورد کھتے نہیں؟ ایک تندرست اورمضبوط آ دی زیادہ بوڑھا ہو کرکس طرح دیکھنے، سننے ادر چلنے بھرنے سے معذور کردیا جاتا ہے کویا بچین میں جیسا کمزور ، تواں اور دوسروں کے سہارے کا محاج تھا، بڑھاپے میں بھراس مالت کی طرف پلٹادیا جاتا ہے تو کیا جو مندا پیراندسالی کی مالت میں ان کی قوتیں سلب کرلیتا ہے، جوانی میں نہیں کرسکتا؟

## وَذَلَّلْنُهَا لَهُمْ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ الْكلا

اورعاجز کردیاان توان کے آگے پھران میں کوئی ہے ان کی مواری اور کی کو کھاتے ہیں اور ان کے واسطے چار پایوں میں فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ ہمر کیوں اور عاجز کردیاان کوان کے گھاٹ ہمرکیوں اور عاجز کردیاان کوان کے گھاٹ کے گھاٹ۔ پھر کیوں

## يَشُكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ اللهِ اللهَ لَّهَ لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ

فکر نہیں کرتے فل اور پکوتے ہیں اللہ کے موا اور حاکم کہ ٹاید ان کی مدد کریں نہ کرسکیں گے ان کی شکر نہیں کرتے ؟ اور پکڑے ہیں اللہ کے موا اور حاکم کہ ٹاید ان کو مدد پہنچے۔ نہ سکیں گے ان کی

## نَصْرَهُمْ « وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّعْضَرُونَ ﴿ فَلَا يَعُزُنْكَ قَوْلُهُمْ مِ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

مدد اور یہ ان کی فرج ہو کر پکڑے آئیں کے فیل اب تو عمکین ست ہو ان کی بات سے ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں مدد کرنی اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔ اب توغم نہ کھا ان کی بات سے۔ ہم جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں

#### وَمَا يُعُلِنُونَ۞

#### اورجوظا بركرتے بي وس

اور جو کھو لتے ہیں۔

## منكرين حشر ونشركى تهديداوروعيد

#### وَالْفَوْالْوَالَةُ الْمُوْنَ مَنْي هٰذَا الْوَعْلُ الى إِنَّا لَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾

فی آیات تنزیلیہ کے بعد پھرآیات تکوینیہ کی طرف تو بددلاتے ہیں یعنی ایک طرف قرآن کی پندنصیحت کوسنو،اورد دسری طرف غورہے دیکھوکہ اللہ کے کیسے انعام واحمان تم پر ہوئے ہیں،اونٹ، کائے، بحری ،گھوڑے، نجرونیر ، جانورول کوتم نے نہیں بنایااللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے ۔ پھرتم کو محض اپنے فضل سے ان کاما لک بنادیا کہ جہال جا ہو بچواور جو جا ہو کام لو۔

ف دیکھوکتنے بڑے بڑے عظیم الجن قری ہیکل جانورانسان ضعیت البنیان کے سامنے عاجز وسمخر کر دیے۔ ہزاروں اوٹوں کی قطار کو ایک فور دسال بچکیل پکو کرمدھر چاہے لے جائے ذرا کان بنیں ملاتے ۔کیسے کیسے شرز درج نوروں پر آ دی سواری کرتا ہے اور بعض کو کاٹ کراپنی غذا بنا تا ہے ۔علاد و کوشت کھانے کے ان کی کھال، بڑی اون وغیرہ سے میں قدر فوائد حاصل کیے جاتے ہیں ان کے تھن کیا ہیں ودھ کے چٹھے ہیں ان بی چٹموں کے کھاٹ سے کتنے آ دمی سیراب ہوتے ہیں لیکن میرکٹر اور بندسے بہت تھوڑے ہیں ۔

فی یعنی جس خدانے بیعمتیں مرحمت فرمائیں اس کا پیشرادا کیا کہ اس کے مقابل د دسرے احکام اور معبود ٹھپرالیے جنیں سمجھتے ہیں کہ آڑے وقت میں کام آئیں گے اور مدد کریں گے مویاد رکھو! وہ تھاری تو کیا پنی مدد بھی نہیں کرسکتے ۔ ہاں جب تم کومد دکی ضرورت ہو گیا اس وقت گرفتار ضرور کرادیں گے تب پرتہ گے گاکہ جن کی تمایت میں بمربحرلائے رہے تھے وہ آج کس طرح آنھیں دکھانے لگے یہ

قسلے یعنی جبخود ہمارے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو آپ ان کی بات سے تمثین و دلکیر نے ہول ۔ اپنافرض ادا کر کے ہمارے حوالہ کریں ۔ ہم ان سکے ظاہری و بالنی احوال سے خوب واقف بین ٹھیک ٹھیک بھگان کر دیں ہے ۔

ربط: ..... كُنشة آيات مين زياده تردلاك توحيد كاذكر تفااوراس النازرا يبلي ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا بَهِيعُ لَّدَيْمَا مُعْطَرُونَ ﴾ من مئلہ حشر ونشر کا ذکر تھااب بھرمسئلہ حشر ونشر کی طرف رجوع فر ماتے ہیں اور ان کا ایک سوال نقل فرماتے ہیں **﴿وَیَقُولُونَ مَ**نْمِی هٰ لَهَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ مُر صِدِقِيْنَ ﴾: يعني بيلوگ به كهتج بين كه قيامت كاوعده كب پورا موگا الله تعالىٰ نے اس كے جواب ميں اس كوفت كاظهار مصلحة اعراض فرما يااوراجهالى طور برصرف اتنابتاديا كه قيامت نا كهال آئ كى جب لوگ ايخ کاروبار میںمصروف ہوں گے نا گہاںصور بھونکا جائے گا اور پھراس دن کے بعض ہولناک وا قعات ہے آ گاہ کردیا اور بعد ازال حشر ونشر کے مکذبین اورمستہزئین پرتہدید فرمائی اور بتلایا کہتم عذاب آخرت کے منکر ہویہ بھی ممکن ہے کہ خدائے قبار کی طرف سے دنیا بی میں تم پرکوئی عذاب آجائے اور اپنے اس ارشاد ﴿ وَلَوْ نَشَاء لَطَهَ سُدَا عَلَى أَعْيُن مِ هُ الح میں دنیاوی عذاب سے تبدید ہے کہتم آخرت کے عذاب کا انکار کرتے ہوخدا کی قدرت سے پیجی ممکن ہے کہ و متم پر دنیا ہی میں کوئی عذاب بھیج دے خدا تعالی دنیا بی میں تمہارے مس اور سنے پر قادر ہے اور اس کے بعد ﴿ وَمِّنَ ثُعَيِّرُ الْأَكُمْ فِي الْحَلْقِ ﴾ سے بڑھاپے کے تغیر کوذکر کیا جوشمس اورمسنج کے قریب تے ریب ہے اورشمس اورمسنح کا ایک نمونہ ہے اس قسم کی ہاتوں ہے قرآن بھرا پڑا ہے بیسب خدا کی قدرت کے براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ ہیں اور حق شای کے لئے کافی اور شافی ہیں گریہ معاندین قرآن کریم کے اس قشم کے حقائق اور معارف کو اور حکمت اور موعظت کی باتوں کوسن کرید کہتے ہیں کہ بیسب شاعرانہ باتیں جن کومحمد مُنافِظُ شاعرانہ رنگ میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات بالكل بيهوده اورغلط ب ﴿ وَمَا عَلَّمُنْهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَيْنِي لَهُ ﴾ بم نے اپنے نبی کو برگز شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ بیمنصب نبوت کے لائق اور مناسب ہے بیقر آن تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو حکمت اور موعظت سے بھرا پڑا ہے پھراس کے بعد شرک کی برائی بیان کی اور دلائل قدرت سے توحید کا اثبات فر مایا اور اس پرسورت کوختم کیا۔

 تانیہ کے درمیان جو چالیس سال کی مدت ہوگی اس میں کا فرول سے عذاب اٹھالیا جاوے گا اور وہ اس عرصہ میں آرام سے سوتے راہیں گے جب نفحہ ثانیہ کے بعد قبرستان سے اٹھائے جا تھیں گے اور میدان حشر اور حساب و کتاب کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بائے افسوس ہم کو ہمار کی خواب گاہ ہے کس نے جگا دیا ہم تو آرام سے سور ہے ہم تھے کس نے ہم کو جگا دیا ہم تو آرام سے سور ہے ہم تھے کس نے ہم کو جگا یا اور ہم کو اس مصیبت کے میدان میں لا کھڑا کیا تو اس وقت فرشتے یا اہل نجات ان کو جواب دیں گے کہ بہی وہ قیامت ہم ہم کا کر من نے تم کے میدان میں لا کھڑا کیا تو اس وقت فرشتے یا اہل نجات ان کو جواب دیں گے کہ بہی وہ قیامت ہم جس کا رحمٰ نے تم کیا تھا اور ہی جبروں نے بچ کہا تھا گرتم نے نہ مانا اور ہی تجبروں کی تکذیب کی ۔ آگے تو الیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں ہوگا یہ نفتہ ہمار کے سب لیکفت ہمارے سامنے حاضر کر دیے جا تھی گے۔

ہم اس دن جو جزا کا دن ہے کس پر ذرہ برابرظلم نہ ہوگا اور ٹیس جزا کے آئ آ ہے اہل محشر گرجوکا م تم کر تے تھے کا فرول کو جوسز المے گی وہ ان کے مطابق ہوگا اور ٹیس جزا کہ اور ٹیس ہوسک کا فرول کے ساتھ معاملہ عدل کا ہوگا اور اہل ایمان کے ساتھ معاملہ فضل درفضل کا ہوگا اس لیے اس تو تم کے بھل ہوں اور شاواں وفر حان ہو گا تھے ہوں گیا اور عیش وکا مورانی کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور اس کے ساتھ موالہ نہوں گے خوال کی مہمانی ہوگی اور عیش وکا مورانی کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور اس کے علاوہ جس چیز کی وہ خوا ہش کریں گے وہ ان کے لئے جنت میں قشم تھم کے بھل ہوں گے جن کا دنیا میں تصور کی اور ان سب نے ہن ھر کے حاضر کردی جائے گی اور ان سب نے ہن ھرکے ہیں کہ تھی تیس وراس کے علاوہ جس چیز کی وہ خوا ہش کریں گے وہ ان کے لئے جنت میں قشم سے بھی ہوں گے جن کی اور ان سب سے ہن ھرکے کی اور ان سب سے ہن ھرکے کی اور ان سب سے ہن ھرکے کی وہ خوا ہش کریں گے وہ ان کے لئے حاضر کردی جائے گی اور ان سب سے ہن ھرکے کہ کوئی انہاں کے لئے در سب کی طور کے کہ کی طور کے کہ کوئی انہاں کہ ہوگی ہوں گے در اور کے ساتھ کے دور ان کے لئے در ان کے لئے دا من کردی جائے گی اور ان سب سے ہن ھرکے کہ کی کوئی انہاں کے کہر کی کی کردی ہوئی گر کی کی طور کی کردی ہوئی گر کے دور کوئی کی کردی ہوئی کردی ہوئی گر کردی ہوئی گر کردی ہوئی گر کردی ہوئی گر کے کہر کی کوئی کردی ہوئی گر کی کردی ہوئی گر کردی ہوئی گر کردی ہوئی گر

جریر بن عبداللہ بجلی بڑاتھ اسے منقول ہے کہ رسول اللہ مُلاکھ اِنے اللہ جنت اپنی عیش وعشرت میں ہوں گے کہ یکا کیک ان پر ایک نورظا ہر ہوگا تو وہ لوگ سراٹھ کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ عز وجل کی بچلی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ رکا السلام علیہ کے یا اہل البحنة (سلام ہوتم پر اسے اہل جنت) بس تمام اہل جنت اس نور کے ویکھنے میں مشغول ہوجا سمیں گے دوہ نور ان سے مستور ہوجائے گا مگراس نور کی مشغول ہوجا سمیں گے یہاں تک کہ وہ نور ان سے مستور ہوجائے گا مگراس نور کی رسی سے رسیس باتی رہ جا سمیں گے۔ (دیکھوتھ نیر قرطبی: ۱۵ مردم)

ان آیات میں اللہ تعالی نے اہل جنت کی تعت وکرامت کو بیان کیا اب آئدہ آیات میں اہل جہم کی ذلت و خواری کو بیان کرتے ہیں چنانچہ میدان حشر میں جب اہل جنت کو جنت میں جائے کا تھم ہوگا تواس وقت کا فروں کو بیت کم ہوگا توال القرطبی ور وی من حدیث جریر بن عبدالله البجلی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بینااهل الجنة فی نعیمهم اذ سطح لهم نور فرفعوار وسهم فاذا الرب قدا طلع علیهم فقال السلام علیکم یااهل الجنة فذلك قوله تعالیٰ سلام قولا من رب رحیم فینظر البهم وینظرون البه فلا یلتفتون الی شیء من النعیم مادا مواینظرون البه حتی یحتجب عنهم فیبقی نور وبركاته علیهم فی دیارهم ذکره الثعلبی والقشیری ومضاه ثابت فی صحیح مسلم وقد بیناه فی یونس عند قوله للذین احسنواالحسنی وزیادة (تفسیر قرطبی: ۳۵/۱۵)

• يقال لهم هذا عند الوقوف للسوال حين يؤمر باهل الجنة الى الجنة اى اخرجوا من جملتهم... يمتاز المجرمون بعضهم من بعض فيمتاز اليهود فرقة والنصارى فرقة والمجوس فرقة والصائبون فوقة وعبدة الاوثان فرقة وعنه ايضا وان لكل فرقة في الماربيتا تدخل فيه ويردبابه فتكون فيه ابدا لاترى ولاترى (تفسير قرطبي: ٢١/١٥)

کہ اے مجرمو! آج تم نیکوں سے علیحہ ہوجاؤ دنیا میں اگر چہ لیے جلے تھے گراب تمہارا ٹھکانہ علیحہ ہے اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ سے جدا کردیا جائے گاپس اے مجرمو! آج تم اہل جنت ہے الگ ہوجا وَابِتمہارے لئے خاص طور پرِسزا کا تکم ہونے والا ہے پھرفرشتوں کی زبانی ان کو ملامت اور سرزنش ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ اے بنی آ دم کیا میں نے تم ہے یہ عہدنہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا تحقیق وہ تمہارا کھلا ڈنمن ہےاوریہ کہ صرف میری بندگی کرنا یہی سیدھاراستہ ہے عمرتم اس دفمن کے سمنے پر چلے اور میرے عہدو پیان کوپس پشت ڈال دیا اور متحقیق اس شیطان نے تم میں سے بہت می گزشتہ مخلوق کو ممراہ کر ڈالا جن کے گمرابی اور انجام ہدہے تم کوقر آن میں بار بار آگاہ کردیا گیا بس کیاتم اتن عقل نہیں رکھتے تھے کہ اپنے وشمن کے نریب میں نہآ وَ کہ گزشتہ مخلوق کی طرح گمراہ ہوجا وَاور مستحق عذاب - وجا وَاچھااب ابنی گمراہی کامزہ چکھو لوی<u>ہ وہ</u> جبتم ہے جس کاتم سے دنیا میں وعدہ کیا <del>جاتار ہا آج اپنے کفر</del> اورمعصیت کی بنا پر <del>اس میں گر</del> و اور اب اس میں داخل ہوجا ؤیریمہارے کفر کا بدلہ اور نتیجہ ہے اس سرزنش اور ملامت کے بعد مجر مین اپنے کفر اور شرک کا انکار کریں گے اور قشمیں کھا کریے ہیں گے واللہ ۔ رَیْنَا مَا کُتَّا مُشْرِ کِنْنَ﴾ خدا کی قتم ہم بتو ل کونہیں پوجتے تھے التد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم ان کےمونہوں پرمہر لگادیں گے جیسے دنیا میں ان کے دلوں پر مہر کردی گئی تھی آج ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے تا کہ وہ جھوٹ نہ بول سکیس اور ان کے ہاتھ خودہم سے کلام کریں گے اور ان کے یا ؤں خود ہاری سامنے سگواہی دیں گے ان تمام کا موں کی جووہ کیا کرتے تے زبان اور یا وَل خود بخو د بولیں گے اور ابنی گفتار اور کر دار کی خود بخو د گواہی دیں گے کہ ہم نے بیے کہا تھا اور بیے کیا تھا جس میں و المرکین اور مجرمین کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہ ہوگا اور کفار اپنے اختیار سے بات کرنے پر قاور نہ ہوں گے خود ان کے رِنَّ ﴾ اعضاءادرجوارح بولیں گے جب کفار،کراہا کاتبین کی گواہی کونہ مانیں گےتواللہ تعالیٰ خود کافروں کےاعضاءاور جوارح سے ان کے اعمال کی گواہی دلوائے گا اور ان کے اعضاء اور جوارح کو گو یائی عطا کرے گا اور فقط ہاتھ اور پاؤں گواہی نہ دیں گے بلكه باتى اعضاء بهي كوابى دي كے كما قال تعالىٰ ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمُ وَجُلُو دُهُمْ يِمَا كَانُوُا يَعْمَلُونَ ﴾ جواعضاءاورجوارح دنيامين ان كے مددگار تھے آج وہ خودان كے خلاف گواى ديں گے دنیا میں زبان ان کے حکم سے بولی تھی اب آخرت میں اللہ کے حکم سے بولے گی گویائی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اس کوا ختیار ہے کہ جس كو چاہے عطاكر دے جيباكة رآن كريم ميں منصوص ب ﴿ قَالُو ۤ الْعَلَقَةَ اللّٰهُ الَّذِينَ ٱنْطَقَ كُلَّ مَنْ مَ ﴾ غرض يه كه قیامت کے دن کافری کو یائی ختم کردی جائے گی اور اس کے اعضاء اور جوارح کو گو یائی عطاکر دی جائے گی تا کہ اس پر الله کی جحت پوری ہوجائے یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آئکھیں پٹ کردیتے لیمٰ اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی ظاہری آ تکھیں بھی بٹ کر دیتے اور مطلق اندھا بناویتے تو <u>پھر راستہ کی طرف دوڑتے کہ راستہ ویکھ</u> یا نمیں کیکن پھرکہاں راستہ یا نمیں جب آ نکھ ہی نہ رہی تو راستہ کہاں سے نظر آ ئے یعنی جس طرح دنیا میں ہم نے ان کوول کا اندها بنادیا که راه حق ان کونظر نبیس آتی ای طرح اگر چاہتے تو ہم دنیا میں ان کوظاہری آتکھوں کا بھی اندھا بنادیتے۔ اورای طرح اگرہم چاہتے تو ہم انہی کی جگہ پر ان کی صور تیں منخ کردیتے پھروہ نہ آ گے چلنے پر قادر ہوتے اور نہ چھے لوٹے پرقادر ہوتے بعن اگرہم چاہتے توان کے تفرادر عناد کی وجہ ان کی آ تکھوں کومٹادیے بعنی ان کے چرو کوایک

#### نز دقدرت كار باد شوارنيست كاراورا حاجة دركارنيست

غرض یہ کرتر آن کریم اس میسم کی حکمت اور عقل دوانائی اور نصیحت اور موعظت کی باتوں سے بھر اپڑا ہے جن کا عین حقیقت اور عین حکمت ہونار دزروشن کی طرح واضح ہے گرید کفار تا ہنجار جب ان حکمت اور موعظت کی باتی باتوں کو سنتے ہیں اور جواب سے عاجز ہوجاتے ہیں کہ یہ سب شاعرانہ خیالات اور تک بندیاں ہیں تو اللہ تعالی ان کی اس بات کار د فرماتے ہیں اور نہیں سکھائی ہم نے اپنے نبی مُلاہی کی گوشاعری اور نہ وہ آپ مُلاہی کی طبیعت اور فطرت کے لاکتی اور مناسب ہے آپ مُلاہی کی ذبان سے جونکلتا ہے وہ سرتا یا حقیقت اور واقعیت اور صداقت اور حکمت اور موعظت ہوتا ہے اور شعری کا دارو مدار تکلف اور منز ہوتا ہے۔

دنیا اور آخرت کی سعادت کی تنجی ہے اس کوشعر اور سحر اور کہانت سے کیا واسطہ ہے مدت العمر آپ نگالگانے بھی کوئی شعر نہیں بنایا آپ ناکل خود تو کیا شعر کہتے کسی کا شعر اگر آپ ناکل اپنی زبان سے پڑھتے تو وہ آپ ناکل کی زبان سے اس طرح لکا کہ اس کا وزن میچے سالم ندر ہتا۔

فا کھہ: .....اوربعض آیات قرآنیاوربعض کلمات نبویہ اگر چاوزان شعریہ پرموزون ہیں لیکن ان کوشعر نہیں کہا جاسکا اس لئے کہ ان کی موزونیت اتفاقی ہے من حیث الشعریت اور بالقصد نہیں اللہ تعالیٰ کا یا اس کے رسول کا مقصودا فادہ علم و حکست ہے اس کوشعر کے ارادہ اور تصدیے بطرز شعر نہیں لا یا عمیا اس کی موزونیت محض اتفاقی ہے شکلم کا ہرگزیہ مقصود نہیں کہ اس کلام کی موزونیت من حیث الشعریت ہو خاص کر جب کہ قرآن نوداس کے شعر ہونے کی نفی کرتا ہے اور نبی کریم خال خالم کے شاعر ہونے کی نفی کرتا ہے جب تک کوئی شخص قول موزون کہنے کا ارادہ نہ کرے وہ شاعر نہیں ہوتا اور جو کلام موزوں بلاقصد زبان پرجاری ہوجائے وہ شعر شار نہیں ہوتا شعر اور شاعر ہیں ہوجاتا اور نہ وہ اتفاقی کلام موزون شعر کہلاتا ہے۔

## رجوع بسوئے مضمون وحدانیت وتذ کیرنعمت

ادپرے سلسلہ کلام دلائل قدرت اور تذکیر نعت کا چلا آ رہا ہے اخیر میں مشرکین کے اس قول کی تر دید کی کہ جوقر آن ک کریم کے ان دلائل اور برا این کوشاعرانہ تخیلات بتلاتے تھے اب چرا نہی دلائل قدرت اورانواع واقسام کی نعمتوں کے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نبی کریم مُلاَیْقِم کوسلی دیتے ہیں کہ آپ مُلاِیْق ان معاندین کے اعراض و تکذیب سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔

 ہیں دنیا میں اپنے باطل معبودوں کا ایک لشکر ہیں جوان کے سامنے حاضررہے ہیں گر مدد پر نہیں کر کتے یا بیم عنی ہیں کہ آخرت میں ہرمعبود باطل آگے آ مے جہنم میں ہوگا اور بیاس کے پرستار بمنز لانشکر کے اس کے پیچیے بیچیے ہوں مے۔

مشرکین کی ان کفریات اور خرافات سے آنخضرت نظیم کو صدمہ ہوتا تھا تو آئندہ آیت میں آپ ناکل کی آئی اسلی مشرکین کی ان کفریات اور خرافات ہے آخی میں جو خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب اولا دہے ۔ اور "اس کے شریک ہیں " یا آپ ناکلیُ کوشاعر اور مجنون کہتے ہیں آپ ناکلیُ ان کی باتوں ہے آزردہ اور ممکن نہ ہوں ہم ان کے ظاہر و باطن کوخوب جانے ہیں یہ بی کرہم ہے کہاں جائیں گے۔

بیشک ہم خوب جانے ہیں جو کچھ بغض اور عداوت بیدول میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کلمات کفروشرک زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں ہم سب کا بدلہ لیس گے آپ ملکین نہ ہوں ان پر اللہ کا محاسبہ ہو و وقت پر ان سے حساب لے گا اور ان کو مزادے گا آپ ملکین نہ ہوں ان پر اللہ کا محاسبہ ہے وہ وقت پر ان سے حساب لے گا اور ان کو مزادے گا آپ ملکین نہ ہوں ان پر اللہ کا محاسبہ ہے وہ وقت پر ان سے حساب لے گا اور ان کو مزادے گا آپ ملکین نہ ہوں ان پر اللہ کا محاسبہ ہے وہ وقت بر ان سے حساب لے گا اور ان کو مزادے گا آپ ملکین نہ ہوں ان بر اللہ کا محاسبہ ہے وہ وقت بر ان سے حساب لے گا اور ان کو مرافات بر صبر سے ہے۔

بآشكارونهال برچه كردى وگفتى جزاد بدبتودانائ آشكارونهال

مسی و بھی بورد ، پرانی ادر کھوکلی ہو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ ایراسوال کرتے وقت اسے اپنی پیدائش یادئیس ری ورنداس قطر ، ناچیز کوا ہے الفاظ کہنے کی جرات ندہوئی ۔ اپنی اسل پرنظر کرکے کچوشر ما تا اور کچوعل سے کام لے کراپ سوال کا جواب بھی ماسل کرلیتا جوا گی آیت میں مذکور ہے ۔ فیل بعنی جس نے پہلی مرتبدان نم یوں میں جان ڈالی اسے دوسری بار جان ڈالنا کیا شکل ہے ۔ بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہوتا جا ہے ۔ (وھو اھون علیه) اور اس قادر مطلق کے لیے توس بی چیز آسان ہے پہلی مرتب ہویاد وسری مرتب وہ ہر طرح بنانا جاتا ہے اور بدن کے اجزاء اور نم یوں کے ریزے جہاں کہیں منتشر ہوگئے ہوں ان کا ایک ایک ذرواس کے ملم میں ہے ۔ آنتُمُ مِّنَهُ تُوْقِدُونَ ﴿ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّبلوتِ وَالْأَرْضَ بِفَدِيرٍ عَلَى آنَ يَخْلُقَ السَّبلوتِ وَالْأَرْضَ بِفَدِيرٍ عَلَى آنَ يَخْلُقَ فَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوالِي اللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُوالِى الللِّهُ عَلَى ال

قَالَغَيَّاكَ: ﴿ الْوَلَمُ يَرَ الْإِنْسَانُ الَّا خَلَقُنْهُ مِنُ نُطْفَةٍ ... الى ... فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴾

ر بط: .....گزشتہ آیات میں درائل اور براہین سے وحدانیت کو نابت کردیا اور اس شمن میں انکار حشر کا بھی ذکر تھا اب آئدہ آیات میں جُوت حشر ونشر پر دلائل قائم کرتے ہیں اور منکرین حشر کے ایک شبہ اور استبعاد کا جواب دیتے ہیں یہ لوگ حشر ونشر کو ناممکن اور محال اور بعیداز عقل جانے تھے اور بجیب مجیب با تیس کرتے تھے چنانچہ ابن عباس بڑا کی سے روایت ہے کہ ایک روز ابی بن خلف یا عاص بن واکل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور پر نور مُلا تین کم مجلس میں حاضر ہوا جبکہ سر داران قریش بھی موجود تھے اس بڈی کو ہاتھ میں لے کرریزہ ریزہ کرتا جاتا تھا اور ہوا میں اڑاتا جاتا تھا اور یہ کبتا جاتا تھا کہ اے محمد (مُلا تین کم) ایکی تمہارا

مفات کوادل بدل سکتاہے میاد وایک چیز کی موت وحیات کے الٹ بھیر پر قادر نہیں؟ (تنبیعہ) بعض سلف نے شمجرا خفر" (سز درخت) سے خاص وہ درخت مراد لیے ہیں جن کی شاخوں کو آپس میں رگونے ہے آگ نگلتی ہو۔ میسے بانس کا درخت ہے یاعرب میں مرخ اورعفار تھے۔ والملہ اعلمہ۔

ف یعنی اول پانی سے سرمبز وشاداب درخت تیار کیا پھرای تر د تازہ درخت کو سکھا کرایندھن بنادیا جس سے اب تم آگ نکال رہے ہو یہی جو مداایسی متغیاد

فل يعنى جس في سمان وزيين جيسى برى برى چيزي پيدائيل اسان كافرول جيسى چيونى چيزول كاپيدا كردينا كياشكل ب\_\_

ے میں میں است میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ میں اسے دقت ہی کیا ہو سکتی ہے اس کے ہال تو بس اراد ، کی دیر ہے جہال کسی چیز کے پیدا کرنے کا اراد ، کمیااد رکہا ہو جا! فورا ہوئی رکھی ہے۔ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہو سکتی ۔ اراد ، کمیااد رکہا ہو جا! فورا ہوئی رکھی ہے۔ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہو سکتی ۔

(تنبید)میرے نیال میں اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلے تلق بدن کاذ کرتھا یہاں نفخ روح کامطاب مجمادیا۔ والله اعلم۔ راجع فوائد سورۃ الاسراء تحت بحث المروح۔ وسی یعنی دوائل ترین ستی جس کے ہاتھ میں فی الحال بھی او ہدسے شبچ تک تمام مخلوقات کی زمام حکومت ہے اور آئندہ بھی اس کی طرف سب کولوٹ کر جانا

ے - پاک ے عزومغداور برقم کے عیب وقص سے تم سور قیس والمدالحمد والمنتم

حق جل شاند نے منکرین حشر کے اس استبعاد کے جواب میں جوارشاد فر مایا اس کا ظلاصہ یہ ہے کہ جو خداتم کو پہلی بار
ایک نطفہ اور پانی کے ایک تا پاک قطرہ سے پیدا کر نے پر قاور ہے وہ وہ رس بار تمہار سے پیدا کر نے پر کیوں قاور نہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نطفہ در حقیقت جہم انس نی کے مختلف اور متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے اور انسان کے اعضاء متفرقہ کا ظلاصہ اور لب لباب ہے اس ایک قطرہ آب (نطفہ) میں ہمر اور آ کھے اور کان اور ہاتھ اور کم اور ٹاگوں اور پروں کے تمام اجزا الطیفہ جمع ہیں اور بیتمام اجزاء لیف اجزاء ارضیہ سے شیل شدہ ہیں اس لئے کہ منی کے تمام اجزاء دوراصل غذا سے پیدا شدہ ہیں اس لئے کہ منی کے تمام اجزاء دوراصل غذا سے پیدا شدہ ہیں اور ہو تا ہوا وہ مر نے کے بعد کی اور مرکزی کہ یوں کے متفرق ریزوں کو جمع رکت آ دی کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے بہلی ہار پیدا کر سالتا ہے وہ مر نے کے بعد خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے دو سراجواب اللہ تعالی نے اس استبعاد کا بید یا کہ اللہ تعالی نے تمہار سے لئے مرکزی ہو اور جو بار ورفت سے آگ نکالی بس جو خدا سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے اور ایک ضد سے دو سری ضد پیدا کر سکتا ہے اور جو بار ورفت سے آگ نکال سکتا ہے اور ایک ضد سے دو سری ضد پیدا کر سکتا ہے اور جو بار واکو آئین کے نظری تھی باعظرے تکافی کو پیدا کیا وہ ہوں ایک انسان کو مرنے کے بعد ایک اس نے آسان وز مین جیسی باعظرے تکافی کو پیدا کیا وہ کیوں ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر نے پر قادر نہ ہوگاس کی قدرت کا تو بیعا کم ہو جہ کہ وہ جس جیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کی اس کی جرز کو پیدا کرنا جو بات کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہوں اس کے تعد دوبارہ بیدا کرنا ہوں کو تھر کرنا ہوں کے تعد دوبارہ بیدا کرنا ہوں اس کی طرح مرنے کے بعد دوبارہ بیدا کرنا ہوں کے تعد دوبارہ بیدا کرنا ہوں اس کی طرح مرنے کے بعد دوبارہ بیدا کرنا ہوں اس کی طرح کرنا ہوں کے کرنا ہوں کیا کرنا ہوں کو کرنا

## فائده جليله درباره معادجسماني

ناظرین کرام ان آیات کی تفسیر کو بغور و فکر پڑھیں جن سے معلوم ہوجائے گا کہ قر آن اور صدیث میں جس معاداور حشر کی خبر دی گئی ہے وہ حشر جسمانی ہے اس جسم ان کی بوسیدہ بڑیاں ددبارہ زندہ کی جا نمیں گی اور روح کا دوبارہ تعلق انہی اجزاء ترابیہ کے ساتھ ہوگا جن سے دنیاوی جسم مرکب ہے ادرای بدن عضری کے ساتھ علی وجہ الکمال والتمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حشر کے بعد جوجسم عطا ہوگا وہ ہو بہو پہلے جسم کے پوراپورا مشابہ ہوگا جواس کو دنیا میں حاصل تھا اورای حشر جسمانی پرتمام انبیاء ومرسلین عظام کا تمام صحابہ شکھ اور تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے صرف فلا سفہ معا

دجسمانی کے منکر ہیں اور معادروحانی کے قاتل ہیں اور فلاسغہ جومعاد جسمانی کے منکر ہیں ان کا انکاراس بات پر بنی ہے کہ ان کے نز دیک اعاد ہ معدوم محال ہے جس پر فلاسغہ آج تک کوئی دلیل قائم نہیں کر سکے تفصیل کے لئے روح المعانی دیکھیں علامہ آلوسی محلظ نے اس مقام پر معاد جسمانی اور روحانی کے متعلق مفصل کلام کیا ہے۔

کیاانسان نے بینیں دیکھااور نہیں جانا کہ ہم نے اس کوایک بوند سے پیدا کیا کہ جو بظاہرایک بدوح جیز ہے
اوراس میں ہوش وحواس اوراعضا واور جوارح بیجی نظر نہیں آتے ہیں جب وہ قدرت البی سے پیدااور زندہ ہوگیا حالا نکہ وہ
اس سے پہلے بیجی بی نہ تھا تو بڑا جھڑ الوظاہر ہوا کہ کمال ہے ادبی اور غایت حماقت اور بوسیدہ عقل سے ہماری قدرت میں
جھڑ نے لگا اور ہمارے لئے ایک مثال بیان کرنے لگا اور ایک پیدائش کو بھول کمیا اور ایک بوسیدہ بڈی کو ہاتھ میں لے کریہ
کہنے لگا کہ ان بوسیدہ اور کی سڑی بڈیول کوکون زندہ کرے گا جیسے الی ابن خلف یا عاص بن وائل یا دولوں جو بعث اور حشر کے
مشر شے دہ یہی کہتے تھے۔

اے ہمارے نی ظافل آپ ظافل آپ ظافل اسے کہد یکے کہ ان پڑیوں کوہ بی زندہ کرے گا جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کو اول مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو اور ہر شم کی پیدائش کو تفصیل کے ساتھ خوب جانا ہے کوئی مخلوق اپنی پیدائش سے آتی آگا نہیں جتنا کہ خالق اپنی مخلوق اور اس کی پیدائش سے آگا آگا ہے ہاں کو ذرہ ذرہ کی کندہ حقیقت کا کمال علم حاصل ہے اور ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے جو ذرہ ہوا میں اڑتا کھرتا ہے وہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے جو ذرہ ہوا میں اڑتا کھرتا ہے وہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے وہ جب چاہاں ہوا ہیں اڑتا کھرتا ہے وہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں وہ سب اس کو تفصیل چاہان ہوا کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کرسکتا ہے اور بیتمام ذرات جو ہوا میں اور خلا میں پراگندہ ہیں وہ سب اس کو تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں وہ ہر خص کے اجزاء کو مقرق اور پراگندہ ہونے کی حالت میں خوب جانتا ہے اور پہچا نتا ہے وہ ان اجزاء کے حتم کرنے اور اکٹھا کرنے اور ملانے پرخوب قادر ہے جس طرح وہ ان اجزاء کے متفرق کرنے پرقادر ہے اس طرح وہ ان اجزاء کے متفرق کرنے پرقادر ہے اس طرح وہ ان اجزاء کے متفرق کرنے پرقادر ہوا ہے۔

بوسیدہ پڑیوں کا دوبارہ زندہ کردینا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ انسان کے جسم میں سے اجزاء بسیطہ کو ایک نطفہ کی شکل میں الکا کر انسان کو پیدا کرنا عجیب وغریب ہے بینا دان انسان اپنی اصل خلقت کو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے تمام بدن سے ذرات بسیط اوراجز اء لا تجزی کو نطفہ کی شکل میں جمع کیا اس نطفہ میں تمام جسم کے اجزاء لا تجزی جمع ہیں اس نطفہ میں آئے اور کان اور منہ اور ہاتھ اور کی جمع ہیں اور سب اللہ کے علم میں ہیں جس طرح ایک حتم میں آئے اور کان اور منہ اور ہاتھ اور کی ول اور پھول اور پھول در ات بسیطہ اور لا تجزی کی شکل میں اجمالاً موجود ہوتے ہیں۔

اسی طرح سمجھوکہ تمام اعضا انسانی کے ڈرات ہسیط اور اجزاء لا تیجوی اجمالاً نطفہ میں جمع ہوتے ہیں بینا پاک اور گندہ قطرہ جب رحم میں دافل ہوجا تا ہے تو چند ماہ میں اس سے الی بن خلف اور عاص بن وائل جیسا جھڑ الوانسان پیدا ہوتا ہے اور ایک بوسیدہ بڈی کو ہاتھ میں لے کر اڑا تا ہے اور خداوند قند پر کے ججز کے لئے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اس وقت اس کی مقتل ایسی بوسیدہ اور پر اگندہ ہوجاتی ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ خدانے مجھوکو کس طرح پیدا کیا ہے۔
مقتل ایسی بوسیدہ اور پر اگندہ ہوجاتی ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ خدانے مجھوکو کس طرح پیدا کیا ہے وہی ذات جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے وہی ذات

پاک دوسری بارجی اس کے اجزا و متفرقہ کوجع کر کے زندہ کرنے پر قادر ہے انسان جس طرح اپنی اشیا و مملوکہ اور مصنوعہ کے اجزا و متفرقہ کی جمع و افرانی کی جمع و افرانی ہوا ہو ہو ہو گئی ہوا ہو ہو ہو گئی ہو انسان جس کیوں شہدلات ہوا ہو ہو ہو گئی ہو علی ہے جمع اور آخر اور ہے جمع اور آخر ہوا ہو ہو گئی ہو علی ہو گئی ہو علی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

#### دوسراجواب

اور خدائے قادروہ خداہے کہ جس نے تہارے کئے سر سرزاور ہرے بھرے در محت ہے آگ پیدا کی پس تم اس در محت ہے آگ بیدا کی بس تم اس در محت ہے آگ بیدا ہوتا ہے وہاں جب کی کو اس در ختوں کے پس آگران کی دوشاخیں لے کر آپس میں رکڑتا ہے تو اس ہے آگ بیدا ہوتی ہیں ہے جس کی تو وہ ان در ختوں کے پس آگران کی دوشاخیں لے کر آپس میں رکڑتا ہے تو اس ہے آگ بیدا ہوتی ہیں چتما ت کے بتھر ہے آگ لکا لی جاتی ہوتی اس سر سرز در خت ہے آگ لکا لی جاتی ہو آگ اور پانی ایک دوسر سے کی ضد ہیں خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ مرخ اور عفار کی دوسر سرخ شہنیاں جن سے پانی فیکتا ہوآپس میں رکڑنے ہے ان میں سے آگ لکل پڑتی ہے ہیں جو خدا ایک سر سبز در خت سے آگ لکا لئے پر قادر ہے تو جو چیز پہلے زندہ اور تر وتا زہ اور پیر کیوں قادر نہیں۔

#### تيسراجواب

﴿ اَوَلَهُ سَ الَّذِي عَلَقِ السَّيْوْتِ وَالْأَرْضَ بِغَيدٍ عَلْ آنِ يَعْلُقَ مِفْلَهُمْ ﴾

۔ کوئی مشکل نہیں اس کی ایجاد اورتخلیق کے لئے صرف اس کا ارادہ اور مشیت کافی ہے لیس تم کو چاہئے کہ اپنی بوسیدہ عقل کو جھوڑ وادراس کی قدرت کاملہ پرایمان لا وَاور اس ذات کی تبیع وتقتریس کرو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی **اور ملکیت** ے اور اس کے ملکوت میں کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں اور یقین رکھو کہتم سب اس کی طرف لوٹائے جا وی سے اگر چیتم اس وقت د دبارہ زندگی کالا کھا نکار کر دمگر جاناتم کوای کے پاس ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ زندہ ہوکراس کے سامنے بیش ہوتا ہے اس دفت تم کواپنے کفرادرا نکار کی سزاملے گی۔ بیآیتیں ابی بن خلف کے بارے میں یاعاص بن دائل کے بارہ میں یا دونوں کے حق میں نازل ہوئیں جو بچوہمی ہوآیات مذکورہ اپنے مفہوم کے اعتبارے عام ہیں اور ہرمنکر بعث کا جواب ہیں۔

خلاصۂ کلام پیر کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین بعث وحشر کے ایک استبعاد اور وسوسہ کا جواب ویا ہے جس کا حاصل سے ہے کہ خدا تعالیٰ کاعلم اور قدرت ہر ہر ذرہ کومحیط ہے جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی بخش اور جب تک چاہا اس کوزندہ رکھاای طرح مرنے کے بعد جب چاہے گا اس کے زندہ کرے گا اس لئے کہ وہ اس کے ہر ہرذرہ کوخوب جانتاہے جہاں وہمتفرق بڑاہے۔

حضرت حذیفة بن الیمان ولافظ ہے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت مظافظ کو یہ کہتے سنا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص پرموت آئی جو بدعمل تھااس نے اپنے اہل وعیال کوجع کر کے وصیت کی کہ جب میں مرجا وَں تولکڑ یوں کا ایک بڑاا نبار . . جمع کرناور پھراس میں آگ لگانا جب آگ خوب تیز ہوجائے تو مجھ کواس میں ڈال کرجلا دینا یہاں تک کہ جب میرا گوشت ۔ ' یوست سب کوئلہ ہوجائے تو اس کو باریک پیس کرآ دھاخشکی میں اورآ دھاسمندر میں اڑا دینا اس کے اہل وعمال نے حسب وصیت اس کی را کھ کو ہوا میں اڑا دیا اللہ تعالٰ نے بحر و بر کوتھم دیا کہ اس کی را کھ کے ذرات کو جہاں جہاں ہوں جمع کر کے حاضر کریں جب وہ تمام ذرات جمع ہو گئے تو اللہ نے ان کوزندہ ہوجانے کا حکم دیا اس طرح سے وہ مخص دوبارہ زندہ ہوکرموجود ہوگیا اللَّه عز وجل نے اس سے یو چھا کہ بیچرکت تونے کیوں کی اس نے عرض کیا کہاہے پروردگار میں نے بیچرکت تیرے خوف کی وجهے کی اور تو اندرون حال کوخوب جانتا ہے اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا (رواہ احمد والبخاری ومسلم وغیرهم) قطرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت از خزینہ قدرت تو کے گریخت گر در آید در عدم یا صد عدم چول بخوابد اوکند از سرقدم غرض به که خدا تعالیٰ نے جس کوعقل سلیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہزار بار پیدا کرنے اور ہزار بارموت

دینے اور ہزار بارزندہ کرنے پر قادر ہے اور سے امر خدا کی قدرت کا ملہ کے اعتبار سے نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔ الحمد لله كه آج شب يك شنبه مين بعد نماز عشاء بتاريخ ٢٥ ذي الحجة الحرام ٩٣ ١٣ هيكوسورة يسين كي تغيير ہے فراغت بموكى والحمد لله اولا واخرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ويارب يسرلي اتمام تفسير بقية القران الكريم فانك انت الميسر لكل عسير وعلىماتشاءقدير وبالاجابة جدير

#### تفسيرسورة الصافات

سورهٔ صافات بالا تفاق کمی ہےاس میں ایک سوبیای آیتیں اور یانچ رکوع ہیں۔

ربط: .....گزشته سورت میں زیادہ تر تین صفمون سے توحید، رسالت اور قیامت پہلی سورت کا آغاز مضمون رسالت سے فرمایا اوراس سورت کا آغاز توحید کے مضمون سے فرمایا اس سورت میں بھی انہی تین مضامین کا بیان ہے دونوں سورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں لہٰذا دونوں سورتوں میں مناسبت ظاہر ہے پہلی سورت میں مبداً اور معادی تحقیق زیادہ تھی اور اس سورت میں توحید اور رسالت کی تحقیق زیادہ ہے

نیزمشرکین بت پرسی کرتے تھے اور تو حید کے منکر تھے اور ستاروں کی تا ثیر کے قائل تھے کہ وہ قضاوقد رہیں شریک ہیں اس لئے ان کی پرستش کرتے تھے اور جنوں اور شیاطین کے متعلق میں عقیدہ تھا کہ بیآ سمان پر جاکر پچھاو پر کی خبریں لاکر لوگوں کو دیتے ہیں اور کا ہنوں کے بھی بڑے معتقد تھے اور قیامت کے منکر تھے اس سورت میں مشرکین کی ان تمام ہاتوں کا دلائل اور براہین سے رد ہے۔

# (٢٧ سُوَرَةُ الفَّفْتِ مَلِيَّةُ ٥٦) ﴿ إِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ إِنَّ المَا ١٨٢ مَوعاتها ٥

وَالصَّفْتِ صَفَّالُ فَالرُّجِرْتِ زَجُرًا ﴾ فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا ﴾ إِنَّ اِلْهَكُمُ لَوَاحِدُ ۞ رَبُ

قیم ہے سب باندھنے والوں کی قطار ہوکر فیل پھرڈانٹنے والوں کی جھڑک کر فیل پھر پڑھنے وانوں کی یاد کرکر فیل بیٹک مائم تم سب کالیک ہے ہیں رب قتم صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر۔ پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔ پھر پڑھنے والوں کی یاد کر۔ بیٹک حاکم تمہارا ایک ہے۔ رب

السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿ إِنَّا زَيَّتَا السَّمَاءَ اللُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِ

آسمانول کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیج میں ہے اور رب مشرقول کا فکے ہم نے رونق دی ورے آسمان کو ایک رونق آسانول کا اور زمین کا، اور جو ان کے بیج ہے، اور رب مشرقوں کا۔ ہم نے رونق دی ورے آسان کو ایک رونق، فل یعنی جوسف باندھ کرقطار درقطار کھڑے ہوتے ہیں بنوا، فرشتے ہول جو حکم انہی سننے کو ایسے اسپنے مقام پر درجہ بدرجہ کھڑے ہوتے ہیں یا عبادت گزار

انسان جونماز اورجہاد وغیرہ میں صعب بندی کرتے ہیں۔

(تنبید) قسم کادرات میں تا کمید کے لیے ہے جواکٹر کنگر کے مقابلہ میں استعمال کی جاتی بہاد قات محض ایک مضمون کو ہتم بالثان ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ۔ اور قرآن کریم کی قسموں کا تنتی کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسم مقسم علیہ کے لیے بطورایک ثلایا دلیل کے ہوتا ہے ۔ واللہ اعلم ۔ واللہ اعلم وقع سے دو کتے ہیں یاد وقع شیخ میں جو فرشتے خیطانوں کو ڈانٹ کر بھی تے ہیں تاکہ استراق سمع کے اداد ویس کا میاب نہوں کو ڈانٹ کر بھی تاکہ استراق سمع کے اداد ویس کا میاب نہوں یا بندوں کو نیکی کی بات بھوا کر معاص سے دو کتے ہیں یاد و کئے مقابلہ بران کی ڈانٹ نیک جو خود اسپ نفس کو بدی سے رو کتے اور دوسروں کو بھی شرارت بر ڈانٹے جو شرکتے دہتے ہیں خصوصاً میدان جہاد میں کفار کے مقابلہ بران کی ڈانٹ ڈیٹ بہت سی تحت ہوتی ہے۔

**ت یعنی و وفرشتے یا آ دی جوالند کے احکام سننے کے بعد پڑھتے اور یاد کرتے ہیں۔ایک دوسرے کے بتائے کو۔** 

و میں بیٹک آسمان پر فرشتے اور زمین پر ضرا کے نیک بندے ہر زمانہ میں قرلاً وفعلاً شہادت دیستے رہے ہیں کہ سب کا مالک ومعبود ایک ہے اور ہم اس کی رعیت ہیں۔

ف شمال سے جنوب تک ایک طرف مشرقین میں مورج کی ہرروز کی مدااور ہرتارے کی مدایعنی و و نقطے جن سےان کا طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف =

# فَأَتُبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ ۞

#### بريك فاس كانارا بكان

مجر چیچے لگان کوا نگار و چکتا۔

## ا ثبات توحیداور منکرین حشر کی تر دیداور تهدیداور وعید

وَالسَّاكِ: ﴿ وَالسِّفْدِ صَفًّا .. الى .. فَأَكْبَعَهُ شِهَابُ كَاقِبُ ﴾

### يسجس طرح مم صف بانده كرالله كے سامنے كھڑے ہوتے ہيں اس طرح فرشتے قطار بانده كرالله كاتكم سنے

= اتنی ی مغربیں میں مثاید مغارب کاذکر بہال سے اس کیے نہیں کیا کہ شارق سے بلور مقابلہ کے خود ہی مجھر میں آ جائیں گئی ۔اور ایک جیٹیت سے ملوع قمس و کواکب کوخت تعالیٰ کی شان حکومت وعظمت کے ثابت کرنے میں رئیبت عزوب کے زیاد و دمل ہے ۔ والانداع لمے۔

ف يعنى المعيرى دات بين يرة سمان بيشمار تنادول كي يعمل بث سه ويحضه والول كوكيما فوبسورت مزين اور يدرون معلوم بوتاب\_

قل یعنی تاروں سے آسمان کی زینت و آرائش ہے ۔اور بعض تاروں کے در یعہ سے جوٹو نے ہیں جیٹا نوں کورد کئے اور د کھے کرنے کا کام بھی ایاجا تا ہے۔ یہ ٹوٹ والے تناروں ہے اور بھٹی تاروں کے در یعہ سے جوٹو نے ہیں جیٹا نوں کورد کئے اور د کھے کرایک طرح کی آتش فوٹ نور یہ کی ایس میں ملماء وحکماء کے مختلف اقرال ہیں بہر مال ان کی حقیقت کچر ہی میوں دہور جم میزال پیدا ہوجاتی ہے یا جو ایک کی کھٹنسیل مورد ہم میں میں میں ملماء وحکماء کے مختلف اقرال ہیں بہر مال ان کی حقیقت کچر ہی میوں دہور جم میں کا کام بھی ان سے لیاجا تا ہے ۔ اس کی کچرنشسیل مورد ہم ہم کے فرائد میں گزر چکی ملاحظ کرلی جائے۔

ا و بدکی مکس سے مراد فرختوں کی مکس ہے۔ یعنی فیالین کو یہ قدرت نہیں دی می کدفرختوں کی مکس میں بیٹنے کرکوئی بات وی البی کی س آئیں۔ جب ایراارادہ کرکے اوبدآ سمانوں کے قریب بیٹنے کی کوشٹش کرتے ایس توجس طرف سے جاتے ہیں ادھر ہی سے فرشے دیجے دسے کراور مار مراز کر ہما دیسے ہیں۔

في يعنى ديايس معدديال على ماريد في رب كي اورة فرت كادائي مذاب الكرماء

ف یعنی ای مجاگ دوزیس بلدی سے وکی ایک آ دھ بات ایک لایا۔ اس برمجی فرقے هماب واقب سے اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس کی تفسیل سورہ میں ہر سے شروع میں مزر میکا۔ کے انتظار میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ فرشتے بوقت عبودیت اللہ کے سامنے صف با تدھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے نمازی نماز میں اور مجاہدین جہاد میں صف با ندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

یا معنی ہیں کہ شم ہے ان فرشتوں کی جوانبیاء کرام ملی پرنازل ہوتے ہیں اور کلمات البیدی ان پر تلاوت کرتے ہیں ہیں عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس شانگاہ اور سروق اور سعید بن جیر اور کر مداور مجاہدر حمداور قمارہ اور تھے بن اس ایستیام کا بھی بہی قول ہے کہ اس آیت میں "صافات "اور " زاجرات "اور " قالیات " ہے ملاککہ کی اقسام مراوہیں جومقام جو ویت میں تھیل تھی کے لئے صف بت کھڑے در ہے ہیں اور بادلوں کو ڈانٹ کرچلاتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ خرص یہ کہ ان تحمول ہے تو اور ہوں ہو جباد خرص یہ کہ ان تحمول ہے تو اور ہوں ہو جباد میں مف بت ہو کو اور کا فروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پر گھرڈوں کو لکا اگر اور ہوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اور کی کر گھرڈوں کو لکا کر کو میں کہ میں کہ وہ میں مف بت ہو کو کا فروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اور کی کر گھرڈوں کو لکا کر کو میں کہ میں اور اور کی کر گھرڈوں کو لکا کر کو میں کہ کو دور کو ہوں کو لکا کر کو میں کہ کو دور کو ہوں کو کا کر دور کا کہ مقابلہ کرتے ہیں اور اس حالت میں وہ اللہ کے ذریعہ کو کو کو کہ اللہ کی معدیت سے زجراور تو ہو تک کرتے ہیں اور احکام اللہی کی ان پر تلاوت کرتے ہیں اور یہ اور اس خاف خوب کی دور ہیں اور اس خاف خوب کی بین ہو حال ہو بھی مراد ہواللہ تھی اور بر تی اور آباد ہوں کہ اللہ کے میاں خوب میں ہور اور اللہ ان قب کرتے ہیں اور اس خاف کو ہوں کے بین کرنا اور کا کا اور کی کی اور کی ہوں کی ہور ہیں کو میان کر براہ کو ہوں کی گیا اور لگا نے ہیں۔ ہواب خوب میں ایں کرنا ہوالہ ہوں کی گیا اور لگا نے ہیں ہور اس بات میں ایک تو حیدر اور ہوت کر بیان کر ہیں کر بیان کر اور کی کی کی اور مطلب جسم کھا کر ایک تو حید الو ہیت کو بیان کر براہ کو میں کر بیان کر جو میان کر براہ کو میں کر بیان کر جو میان کر براہ کو میں کر بیان کر جو میان کر براہ کو میں کر براہ کر ہو کر براہ کو میں کر براہ کو میں کر براہ کی کر براہ کر براہ کو میں کر براہ کو میں کر براہ کر ہو کر اور کر براہ کو میں کر براہ کو میان کر براہ کر براہ کر براہ کر براہ کر براہ کر براہ کی کر براہ کر

یہ ہے کہ آسان اور زمین کے تمام فرشتے اس بات کی گواہی ویتے ہیں کہ البتہ خدائے برخق ایک ہے اور وہی آسان وزمین کا خالق ہے اور وہی سارے عالم میں متصرف ہے جس کی دلیل ہیہ ہے کہ وہ دب المسموت والارض ہے اور تمام تو ابت اور سیارات سب اس کے علم کے سامنے منحر ہیں چنانچے فرماتے ہیں وہی دب ہے آسانوں کا اور زمین کے درمیان تمام چیز وں کا اور وہی دب ہے تمام مشرقوں کا آفاب اور ماہتا ب اور جوکو کب ہرروز جس مشرق سے بھی طلوع کرتا ہے اور وہ اس کے حکم سے طلوع کرتا ہے۔

کتہ: .....مشار ق کا ذکر کیااور فقط ای کے ذکر پر اکتفا کیا اور مغارب کا ذکرنہ کیا اس لئے کہ دوضدوں میں سے ایک ضد کا ذکر دوسری ضدی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے ﴿ مَتَمَ ابِیْلَ تَقِیْکُهُ الْحَدَّ ﴾ میں فقط حرکا ذکر کیا مراد حراور بر دوونوں ہی ہیں۔

یابیوجہ ہے کہ اس لفظ ہے کوا کب پرستوں کے ردی طرف اشارہ ہے جوکوا کب کی الوہیت کے قائل تھے سوان کی الوہیت کے قائل تھے سوان کی الوہیت کا ظاہر آاختال ان کے طلوع اور نورانیت ہے ہوسکتا ہے نہ کہ غروب ہے اس لئے کہ غروب ہے ان کی نورانیت اور تا شیرختم ہوجاتی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ کے قصہ میں گزرا ﴿ فَلَیّا ٓ اَفَلَ قَالَ لَا اَجِہُ الْا فِیلِیْن ﴾ اور غروب ایک قسم کی تا شیرختم ہوجاتی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ کے قصہ میں گزرا ﴿ فَلَیّاۤ اَفَلَ قَالَ لَا اَجِہُ الْا فِیلِیْن ﴾ اور غروب ایک قسم کی دناءت اور پستی وزوال ہے غروب کی حالت میں کوا کب کی الوہیت کا ظاہر ابھی کوئی امکان نہیں اس لئے مخارب کا ذکر نہیں کیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کی اگر اپنی توحید کو بیان فر مایا قرآن کریم میں جا بجااس قسم کی قسمیں جواب قسم کی تا کیداورا ہتمام کے لئے لائی گئی ہیں اور عمو آ جس جگہ بھی قسم لائی گئی ہے وہ در حقیقت جواب قسم کی دلیل ہے اس لئے کہ فرشتوں کا متام عبودیت میں صف بت کھڑا ہونا اور آ سانوں کا پہرہ دار بننا اور ہروقت اللہ کی تبیج و تقدیس میں گربت اور اس کی اطاعت اور عبودیت میں کربت اور اس کی اطاعت اور عبودیت میں کربت اور اس کی اطاعت اور عبودیت میں کربت اور اس کی الوہیت کی صلاحیت نہیں بہر حال آ سانوں اور مین کی کوئی چیز رہنہیں۔
قدرت اور عظمت اور حلال کے سامنے دست بست ہیں معلوم ہوا کہ فرشتوں میں الوہیت کی صلاحیت نہیں بہر حال آ سانوں اور مین کی کوئی چیز رہنہیں۔

اب آئدہ آیات میں دلائل قدرت اور برا ہین الوہیت کانمونہ بیان فرماتے ہیں تحقیق ہم نے آسان ونیا کوہو ان کے سروں پر
ان کے سروں سے بہت قریب ہے ستاروں کے ذریعہ ذینت بختی جو ہماری قدرت کا عجیب منظر ہے کہ ان کے سروں پر
آسان سائبان اور چھت کی طرح روثن اور مزین ہے ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے آسان کو بیدا کیا اور ہم ہی نے ستاروں کے ذریعہ ان سیاروں کے ذریعہ آسان ونیا کی آرائش اور زینت ہیں اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعہ آسان کو ہر شیطان سرس کی رسائی سے محفوظ کر دیا کہ کی آرائش اور زینت ہیں اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعہ آسان کو ہر شیطان سرس کی رسائی سے محفوظ کر دیا کہ کی شیطان کی دہاں تک رسائی نہ ہو سکے شیاطین میں سیطاقت نہیں کہ ملا اعلیٰ تک پخی فرشتوں کی مجلس اعلیٰ تک رسائی پاسکس اور ان کی باتوں کوئن سیس کوا کب کے ذریعہ ہم ان کی باتوں کوئن سیس کو اکرویا ہے بہر حال مقصود سے کہ ستارے دبنیس اور نہ وہ الوہیت میں شریک ہیں اور نہ تغیرات عالم میں موثر ہیں۔

اور اگر شیاطین او پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دہیں ہے بھگانے اور دھتکارنے کے لئے ہرطرف سے مارے

جاتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی مخبائش نہیں یاتے اور فرشتے دھکے دے کران کو بھگا دیتے ہیں اور شیاطین کے لئے اس دنیوی عذاب کے علاوہ ایک اخر دی عذاب ہے جوان کولازم ہوگا اور وہ بھی ان ہے منقطع نہ ہوگا۔

غرض ہے کہ کسی شیطان کی ہے جا آئیں کہ طلاعلیٰ تک پہنچ کراوروہاں بیٹے کران احکام کوئ سکے جو تد بیرعالم کے متعلق جاری ہوتے ہیں گر ہے کہ کسی وقت کوئی شیطان چوری چھپے سے کوئی بات اچک کرلے جائے اور من کر وہاں سے بھاگے تو ایک روثن شعلماس کے پیچھے لگ لیتا ہے جس سے وہ کسی مارا جاتا ہے اور بھی نئے جاتا ہے اور نیچے والے کووہ فہر بہنچا دیتا ہے اور جو پچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے ان آیات سے مقصود اللہ کی کمال عظمت وقدرت کو بہنچا دیتا ہے اور جو پچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے ان آیات سے مقصود اللہ کی کمال عظمت وقدرت کو بیان کرنا ہے کہ ہم نے آسمان وزیا کو کوا کب سے مزین اور آراستہ کیا اور پھر ان کوا کب کو آسمان تک شیاطین کی رسائی سے مفاظت کا ذریعہ بنایا اور ہر طرف سے رجم کا مطلب ہے ہے کہ شیاطین جس طرف سے بھی جاتے ہیں تو ان پر رجم ہوتا ہے اور استماع پر قادر نہیں مگر شاذ و تا در بھی کوئی بات لے اڑتے ہیں اور اس کو جادوگروں اور کا ہنوں پر القاء کرتے ہیں وہ اس میں سوجھوٹی یا تیں ملا کر مشہور کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد جگداس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان و نیا کوکوا کب (ستاروں) کے ذریعہ زینت بخش اور الن کوسرکش شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ شیاطین آس نوں تک نہ بہتی سکیں اور اگر کسی وقت کوشش کر کے آسان کے قریب بنتی جا نمیں تو ستاروں سے ہلاک کر دیئے جا نمیں مطلب یہ ہے کہ ستاروں کے پیدا کرنے میں دو فائد بیس ایک تو یہ کہ آسان و نیا کی زینت بنیں اور د نیا والوں کو جگمگاتی ہوئی قند یلیں دکھاویں دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیلگول سطح پر نہایت آبدار جو اہر چک دے ہیں جس سے آسان نہایت خوبصورت اور روشن نظر آتا ہے دوسرا فائدہ کو اکب کا سیسے کہ سرکش شیاطین سے آسان کی حفاظت ہوجائے کہ شیاطین و ہاں بہنچ کرکوئی خبر نہ لے کمیں جس کی تفصیل سور ق حجر کی تفسیل سور قریب کی گھر کی ہے۔

علاء اسلام میں مشہور تول میہ کہ ستاروں آسان میں گڑھے ہوتے ہیں اور بعض علاء اسلام میہ کہتے ہیں کہ ستارے آسان وزمین کے مابین معلق ہیں اور بعض علاء کا قولِ میہ کہ آفاب وغیرہ آسان دنیا سے بنچ ہیں ان علاء کے نزدیک آسان و نیا کے لئے آفاب اور ماہتاب کی زینت ہونے کے معنی میہ ہیں کہ دیکھنے والوں کو آسان دنیا ہی کی زینت دکھائی دیت ہے اگر چہوہ آسان اول سے بنچ ہیں اور فلاسفہ متاخرین کہتے ہیں کہ کواکب فضا ہیں قوت جاذبہ کے تناؤ پر قائم ہیں نہ کہ آسان ہیں جڑے ہوں کہ واکب فضا ہیں قوت جاذبہ کے تناؤ پر قائم ہیں نہ کہ آسان ہیں جڑے ہوں سو میام رائل اسلام کے نزدیک عقلاً جائز ہے اور قدرت خداوندی کے تصرف میں داخل ہے اور قوت جاذبہ ایک سبب عادی ہے جس کو القد تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اگر کسی دلیل قطعی سے بیام رثابت ہوجائے کہ کواکب فضا ہی معلق ہیں توجن آبات ہیں بیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کواکب کو آسان دنیا کی زینت بیاں کے یہ معنی بیان کے سے معنی بیان کے داخل ہی رئیت ہیں۔

خلاصة كلام يه كه الله تعالى في ايك خبر تويه دى ب كه اس في كواكب سے آسان كوزينت دى جس كايہ بيان ہوااور دوسرى خبراس في يه دى كه اس في كواكب كوشياطين كے روكنے كے لئے اور ان كے سنگ سار كرنے كے لئے بنايا ہے تاكہ دہ

المائكدكى باتم چورى سے سننے كے لئے آسان كقريب نہ چي سكيں۔

تواس کار مطلب نہیں کہ بڑے بڑے سیارے جینے چانداورسورج ان کی سنگساری کے لئے او پر سے بنچ پھینے جاتے ہیں تا کہ یہ شہر کیا جائے کہ اگر بڑے بڑے ستارے زمین پر پھینک دیئے جا کی تو زمین کو بڑا نقصان پہنچ اور آبادی تباہ ہوجائے بلکہ مطلب بیہ کہ کواکب سے شعلے جدا ہوکر شیاطین کوسنگسار کرتے ہیں اور انہی شعلوں کوہم شہاب ٹاقب یا توٹے ہوئے ستارے کہتے ہیں جیسا کہ امام رازی میں ہلانے اپنی تغییر میں کھا( دیکھوتفیر کیسر)

اس کا حاصل میہ ہے کہ ٹوٹے والے اور گرنے والے ستارے میکواکب نورانیے بیں بلکہ کواکب نورانید کی شعاعیں اور شنتے ہیں جوشیاطین پر گرتے ہیں اوران کو ہلاک کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر میں کے ایک ہیں کہ ان کی تاروں کی روشی ہے آگ نگلتی ہے جس سے شیطانوں کو مار پڑتی ہے جسے سورج اور آتی شیشہ ہے انتھی لیعنی اصل ستارے اپنے حال پر ہتے ہیں اور جوشعلے ان کی روشی سے نگلتے ہیں ان سے شیاطین کو ماراجا تا ہے اور بعض علما ہے کہتے ہیں کہ ستارے دوشتم کے ہیں ایک بڑے بڑے جولوگوں میں معروف و مشہور ہیں اور دوسرے چھوٹے جولوگوں میں معروف و مشہور ہیں اور دوسرے چھوٹے جھوٹے ان کو اللہ تعالی نے نضاء آسانی میں معلق کر دیا ہے اس قتم کے ستاروں کو اللہ تعالی شیاطین کے رجم کے لئے تیار کرتا ہے یا وہ پہلے سے موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے لیکن جب دہ شیاطین پر پھینکے جاتے ہیں توحر کت کی جہسے شعلہ کی صورت میں ہوکر شیاطین پر گرتے ہیں۔

خلاصة کلام بیک اللہ تعالی نے ستاروں کو آسان دنیا کی زینت کے لئے بنایا ہے اور شیاطین کی سنگ اری کے لئے بنایا ہے بڑے بڑے بڑے برڑے سارے آسان کی زینت ہیں اور چوٹے چوٹے ستارے شاطین کی سنگ اری کے لئے ہیں ابندا پہتی تقیق موجودہ علم الافلاک کے اصول مسلمہ کے بھی خلاف نہ ہوگی فرق صرف اتنا ہوگا کہ علاء علم الافلاک کے زدیک چوٹے چوٹے ستاروں کا زمین پر گرنا اس بنا پر ہوگا کہ بیر چوٹے ستارے جب کی وقت زمین کے قریب ہوجاتے ہیں تو زمین کی مشرف کے باعث زمین کی طرف میں گوٹ ہیں جب بیستارے زمین کے قریب ہوجاتے ہیں تو زمین ان کواپئی مطرف کی جائے ایس اس کی جوٹے میں اور کا منا میں کہ جوٹے ہیں اور کی دلیل اسلام ہیں کہتے ہیں کہ بیستارے اللہ کے تام سے شیاطین کوسٹی اور کی اثبات کشش کے لئے ان کو ایس اس کی دلیل قطعی تو کیا ہوئی اثبات کشش کے لئے ان کے پاس کو کی دلیل تعلق ضروری نہیں اور نہ اس کی کوئی ولیل ہے کہ یہ سارے خاص خاص اوقات ہی میں کیوں زمین کے قریب ہوجاتے ہیں۔

(۲) حق جل شاند کے اس ارشاد سے بعنی ﴿ إِنَّا زَیَّنَا السَّبَاءِ الدُّنْیَا ﴾ سے ظاہراً بیمعلوم ہوتا ہے کہ کواکب آسان دنیا میں ہیں اور اہل ہیئت کواکب کے جدا جدا آسان پر ہونے کے قائل ہیں کیکن ان کے پاس نہ کوئی دلیل قطعی ہے اور نہ کوئی دلیل ظنی ہے۔

(۳) جنات اور شیاطین کا مادہ اگر چہ تاری اور آتش ہے مگر شہاب ثاقب سے ان کا جل جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کا امسل مادہ خاک ہے مگر اینٹ اور پتقر کے مارنے سے وہ زخمی ہوجا تا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہوجا تا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ اَشَدُّ خَلُقًا أَمُر مِّنْ خَلَقْنَا ﴿ إِنَّا خَلَقُنْهُمْ مِّنْ طِنْنِ لَّا زِبِ ۞ بَل

اب ہوچہ ان سے کیا یہ بنانے ممثل میں یا متنی منقت کہ ہم نے بنائی فل ہم نے بی ان کو بنایا ہے ایک چیکتے کارے سے فیل بلکہ

اب بوجہ ان سے، بیمشکل ہیں بنانے، یا جتن طلقت ہم نے بنائی۔ ہم ہی نے ان کو بنایا ہے ایک گارے چیکتے ہے۔ بلکہ

عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَلْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَاوًا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿

تو کرتا ہے تعجب اور وہ کرتے میں تمٹینے فیلے اور جب ان کو تجھائیے نہیں سوچتے اور جب دیکھیں کچھ نشانی مہی میں ڈال دسیتے ہیں

تو رہتا ہے امینہے میں، اور وہ کرتے ہیں شخصے۔ اور جب سمجائے نہیں سوچتے۔ اور جب ویکسیں پکھ نشانی، ہنی میں ڈال دیتے ہیں۔

وَقَالُوا إِنْ هَٰلَا إِلَّا سِحُرٌ مُّبِينٌ فَ ء إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًاءَ إِنَّا لَهَبْعُوثُونَ ﴿

اور کہتے میں اور کچھ نہیں یہ تو کھلا جادو ہے وہی کیا جب ہم مرکئے اور ہو گئے مٹی اور بدیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھائیں کے کیا

يكھنے۔ اور كہيں كے اے خرابل مارى ! يہ آيا دن جزا كا۔ يہ بے دن نصلے كا جس كو تم

تُكَيِّبُونَ۞ ٱخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَآزُوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوَا يَعْبُدُونَ۞ مِنْ دُوْنِ اللهِ بَا

جمٹلاتے تھے نکے جمع کرد محتاہ کارول کو اور ان کے جوڑول کو اور جو کچھ پوجتے تھے وہ اللہ کے موا

جمثلاتے سے۔ جمع کرو عنهارول کو، اور ان کے جوڑول کو، اور جو بچھ بوجتے سے۔ اللہ کے سوا،

<u>و ایسی منکرین بعث سے دریافت مجھے کہ آسمان مزمین متارے فرشتے ، فیالمین دغیر و مخبوقات کا پیدا کرناان کے خیال میں زیاد و مشکل کام ہے یاخو دان کا</u>

فل یعنی ال کی امل حقیقت ہمیں سب معلوم ہے۔ایک مرح کے چیکتے گارے ہے جس کا بتلا ہم نے تیار کیا، آج اس کے یہ دعوے ایس کہ آسمان وزیین کا

فس یعنی جوکوان پرتجب آتا ہے کدایس ساف باتیں کیول نیس مجتے اورو انتخا کرتے ہیں کر پر (بی ) کم قسم کی بے سرویا باتیں کر رہاہے \_(العماذ بالله )

فے وہ بی سرغے کی ایک ٹانگ کائے جاتے ہیں کہ صاحب جب ہمارابدن خاک میں مل کرئی ہومجیا مرف پریاں ماتی رومکیں اوراس ہے بھی پڑھ کر ہمارے

باب داد اجن کوسرے ہوئے قرن گز رمجے ۔ شاید پڑیال بھی باقی ندری ہوں ، ہم کس طرح مان لیس کہ پیسب بھراز سرنو زند ، کر کے تعزیب کر دیے جائیں گے ۔

پیدا کرنااورو انجی ایک مرتبه پیدا کر چکنے کے بعد ظاہر ہے جو منداالی عظیم الثان مخلو قات کا بنانے والا ہے اسے ان کاد ویار ہ بناوینا کمیاشنگل ہوگا۔

بنانے والااس کے دو بارہ بیدا کرنے پر قادر آئیں جس طرح پہلے جھوکوٹی سے بنایاد و بار ، بھی ٹی سے نکال کرکھڑا کر دیں گے۔

فلم یعنی نسیحت من کرغوروفکرنیس کرتے اور جومعمزات ونشانات دیکھتے ہیں انہیں ماد د کہ کرنسی میں اڑا دیسے ہیں ۔

وُلِّ یعنی ہاں ضرورا ٹھائے جاؤ کے اوراس وقت ذلیل درموا ہوکراس انکار کی سر انجھو کے یہ

اور کہتے ہیں، اور پھے نہیں، یہ جادو ہے کھلا۔ کیا جب ہم مر گئے اور ہوگئے مٹی اور بڈیاں ؟ کیا ہم کو پھر اٹھانا ہے۔ اَوَاٰبَآؤُكَا الْاَوَّلُوْنَ۞ قُلْ نَعَمُ وَانْتُمُ دَاخِرُوْنَ۞ فَاِئْمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِلَةٌ فَإِذَا هُمُ ادر ہمارے اللے باپ دادوں کو بھی ف تو کہد کہ ہال ادرتم ذلیل ہو کے سووہ اٹھانا تو ہی ہے ایک جمڑ کی پھر ای وقت یا لیس کے كيا اور جارے باپ دادول كو الكلے ؟ تو كهـ، بال ! اورتم ذليل مو كـ سو دہ تو يى بے ايك جمركى، پرتبمى يدلكيس مح يَنْظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا يُويُلَنَا هٰنَا يَوْمُ الرِّينِ ﴿ هٰنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِه یجے فل اور کمیں کے اے فرانی ہماری یہ آگیا دن جزا کا فئے یہ ہے دن کا فیسلہ کا جس کو تم

فَاهْلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۞ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسُّتُولُونَ ۗ مَا لَكُمْ لَا <u>پھر چلاؤ ان کو دوزخ کی راہ پر فل اور کھڑا رکھو ان کو ان سے پوچھنا ہے فٹ کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی </u> مجر چلاؤ ان کو راہ پر دوزخ کی۔ اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے۔ کیا ہوا تم کو ایک دوسرے ک تَنَاصَرُونَ۞ بَلُ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسُلِمُونَ۞ وَٱقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مدد نہیں کرتے، کوئی نہیں وہ آج اینے کو پکڑواتے ہیں قسل اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف مدد نہیں کرتے۔ کوئی نہیں، دہ آج آپ کو بکڑواتے ہیں۔ اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف، يَّتَسَآءَلُوۡنَ۞ قَالُوۡا اِنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ تَأْتُوۡنَنَا عَنِ الْيَبِيۡنِ۞ قَالُوۡا بَلَ لَّمۡ تَكُوۡنُوۡا لگے پہنے بولے تم ی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنی طرف سے فی وہ بولے کوئی نہیں پر تم ی مد تھے لگے پوچھے۔ بولے، تم بی سے کہ آتے سے ہم پر دائے ہے۔ وہ بولے! کوئی نہیں! پرتم ہی نہ سے مُؤْمِنِيُنَ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِّنَ سُلُطَن ۚ بَلَ كُنْتُمُ قَوْمًا طُغِيْنَ۞ فَحَتَّى یقین لانے والے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا تم ہی تھے لوگ مد سے نکل چلنے والے سو ثابت ہوگئ یقین لانے والے۔ اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا۔ پر تم ہی تھے لوگ بےصد چلنے والے۔ سو ٹابت ہوئی عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّا لَنَا بِقُونَ ۞ فَأَغُويُنْكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِيْنَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِنٍ فِي ہم پر بات ہمارے رب کی بیشک ہم کو مزہ چکھنا ہے ہم نے تم کو گراہ کیا جیسے ہم خود تھے گراہ فی سو وہ سب اس دن ہم پر بات ہمارے رب کی۔ ہم کو مزہ جگھنا۔ بھر ہم نے تم کو گراہ کیا، ہم سے آپ گراہ۔ سو وہ اس دن = فکے یعنی ایک ڈانٹ میں سب اٹھ کھڑے ہول گے اور چرت و دہشت سے ادھرادھرد کھنے لگیں گے (یے ڈانٹ یا جمز کی نفخ صور کی ہوگی)

ف ين تعالى كى طرف سے خطاب موكار

ف يدحكم ہوگافرشتوں كوكران سبكواكٹھا كركے دوزخ كاراسة بتاؤيه

🛕 یعنی یو ی ج جزا مادن آ بہنی جس کی انبیاء علیم السلام خبر دیتے اور ہم نبی اڑایا کرتے تھے۔

(تنبیه)" از واج" (جوڑ دل) سے مرادیل ایک قسم کے گئیگاریاان کی کافریویاں۔اور" و ماکانوایعبدون من دون الله "سے امنام و شاطین وغیر دمرادیں۔

قل حكم كے بعد كھ دير فهرائيس كے تاكران سے ايك سوال كياجائے جوآ كے" مالكم لا تناصرون "مل مذكورب ـ

فع یعنیٰ دنیامیں تو"نحت جمیع منتصر" کہا کرتے تھے (کہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگاریں) آج نمیا ہواکہ کو کی اپنے ساتھی کی مدد نہیں کرتا ۔ بلکہ ہرایک بدون کان الائے ذلیل ہوکر پکڑا ہوا چلا آر ہاہے۔

وسے "مین" (داہنے ہاتھ) میں عموماًزور دقوت زائد ہوتی ہے یعنی تم ہی تھے جو ہم پہ چراھے آتے تھے بہکانے کو زور دکھلا کراور مرعوب کرکے ۔ پایسیان سے مراد خیر و برکت کی جانب لی جائے یعنی تم ہی تھے کہ ہم پہ چردھائی کرتے تھے، مجلائی ادر نیک سے روکنے کے لیے ۔ پگفتگو اتباع اور متبومین (زبر دستوں اور زیر دستوں اور زیر دستوں ) کے درمیان ہوگی ۔

🚨 یعنی خود توایمان ندلائے ہم پرالزام رکھتے ہو ہماراتم پر کیاز ورتھاجو دل میں ایمان ندکھنے دیتے تم وگ خود ہی عقل وانعیاف کی مدین کل گئے کہ 🏿 =

الْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَنْلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانْوًا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ

= بے لوث نامجین کا کہنا ندمانا اور ہمادے ہمائے میں آگے اگر عقل وہم اور عاقبت اندیشی سے کام لیتے تو ہماری با تول پر بھی کان ندد هرتے۔ رہے ہم سوظاہر ہے خود کراہ تھے ایک گراہ سے بجز کمراہ کی طرف بلانے کے اور کیا توقع ہو کئی ہے۔ ہم نے وہ بی کیا جو ہمادے حال کے مناسب تھالیکن تم کو کیا مصیبت نے گھیرا تھا کہ ہمادے چکمول میں آگئے ربہر حال جو ہونا تھا ہم جو کا رضدا کی جحت ہم پرقائم ہوئی اور اس کی وہ بی بات ﴿ لَا مُلَكِنَ جَهَا مُعَمَّمُ مِنْكَ وَ مُعَنَّى مَا مُعَالَى وَ مُعَنَّى مَا مُعَالَى اَلَّا مُعَالَى اَلَى اَلْمُ اللَّهُ مُعَالَى اِللَّا مُعَالَى اَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ وَلَا مُعَالَى اللَّهُ وَ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ وَ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ الل

میوے، اور ان کی عزت ہے۔ باغوں میں نعمت کے۔ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے۔ لوگ لئے

ف یعنی ب مجرم اور درجه بدر جد مذاب میں شریک ہول مے مبیے برم میں شریک تھے۔

۔ قتل یعنی ان کا تجبر وغرور مانع ہے کہ نبی ملی الله علیہ وسلم کے ارشاد سے پیگر۔ (لا الدالا الله ) زبان پرلائیں جس سے ان کے جبو نے معبودوں کی نفی ہوتی ہے۔ خواہ دل میں اسے بچے ہی سیمیتے ہوں۔

فت یعنی شاعروں کا جبوٹ تومشہورے ۔ پھراس راست بازستی کوشاعر کیسے کہتے ہوجود نیایس خانص سپائی لے کرآیا ہے اور سارے جہان کے بچول کی تصدیل کرتا ہے رہمیا مجنون اور دیوانے ایسے محتجے اور پخته اصول پیش کمیا کرتے ہیں؟

وس یعنی انکارتوحیداوران گتا خیول کامز و چکھو کے جو بارگاہ رمالت میں کررہے ہو ۔جو کچھ کرتے تھے ایک دن سب سامنے ہائے گا۔

فل یعنی عجیب وغریب میوے کھانے کوملیں کے جن کی پوری صفت تواندی کومعلوم ہے ال کھی تقری بندوں کو بھی بتلادی ہے جیے فرمایا والا مقطوعة ولا قدائو عدی کے خدای جانے کیا کیا عواز وا کرام ہول کے۔

युप्त

عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنُ مَّعِيْنٍ ﴿ بَيْضَاءَ لَنَّةٍ لِّللَّهِ بِيْنَ۞ لَا فِيْهَا غَوْلَ وَلَا هُمْ عَنْهَا پھرتے میں ان کے پاس پیالہ شراب ماف کا سفید رنگ مزہ دستے والی چینے والوں کو یہ اس میں سر پھرتا ہے اور یہ وہ مچرتے ہیں ان کے پاس پیالے شراب نتھرے کے۔ سفید رنگ مزہ دیتے چینے والوں کو۔ نہ اس میں سر پھرتا ہے، اور نہ وہ يُنْزَفُونَ۞ وَعِنْدَهُمُ قُصِرْتُ الطَّرُفِ عِيْنُ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ۞ فَأَقْبَلَ اس کو پی کربیکیں فیلے اوران کے پاس میں عورتیں بنی نگاہ رکھنے والیاں بڑی آنکھوں والیاں فیل محویاد واٹھ ہے دھرے وہ میں جم اس سے نکتے ہیں۔ اور ان کے یاس ہیں عورتیں، نبی نگاہ رکھتیاں بڑی آتکھوں والیاں۔ کو یا وہ انڈے ہیں جھیے دھرے۔ مجرمند کیا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَأَءَلُونَ۞قَالَ قَأَيِلٌ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيْنٌ ﴿ يَقُولُ آءِنَّك ایک نے دوسرے کی طرف کی ہے ہے ہوا ایک بولنے والا ان میں میرا تھا ایک ماتھی کہا کرتا کیا تو ایک نے دوسرے کی طرف، لگے ہوچھے۔ بولا، ایک بولنے والا ان میں مجھ کو تھا ایک ساتھی۔ کہنا، کیا تو لَمِنَ الْمُصَيِّقِيْنَ ﴿ ءَاذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عَرَانًا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿ قَالَ هَلَ آنْتُمُ یقین کرتا ہے کیا جب ہم مرمجے اور ہوگئے مٹی اور پڑیال کیا ہم کو بڑا ملے گی جس کہنے لگا جلا تم یقین کرتا ہے ؟ کیا جب مر گئے اور ہوگئے مٹی اور بذیاں، کیا ہم کو بدلہ ملنا ہے ؟ کہنے لگا، بھلا تم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَاطَّلْعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ﴿ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِنْتَ لَتُرْدِيْنِ ﴿ وَلَوُلا جھا نک کر دیکھو کے فک پھر جھا نکا تو اس کو دیکھا بچوں ﷺ دوزخ کے بولا قسم اللہ کی تو تو مجھ کو ڈالنے لگا تھا گڑھے میں اور اگریہ ہوتا جھا نک کر دیکھو گے۔ پھر جھا نکا تو اس کو دیکھا بچوں چے دوزخ کے۔ بولاقتم اللہ کی! تو تو لگا تھا کہ مجھ کو گڑھے میں ڈالے۔ اور اگر نہ ہوتا ف یعنی مز اورنشاط پورا ہوگا۔اور دنیا کی شراب میں جوفرا بیاں ہوتی میں ان کانام ونشان یہ ہوگا داسر گرانی ہوگی دنشہ جزمے کا، مذہ جیسے کے، یہ چیسپھڑے وغیر ہ

فل یعنی شرم و ناز سے نگاہ بنی رکھنے والی حوریں جوابینے از واج کے سوائسی دوسرے کی طرف آ تکھا ٹھا کرنے دیکھیں۔

خراب ہول مے مناس کی نہریں شک ہو کرختم ہوسکیں گی۔

قت یعنی صاف وشفاف رنگ ہوگا ہیں اندا جس تو پر عمرہ اپنے پروں میں پنچے چھپائے رکھے کہ ندداخ گئے نگر دوعبار بائنچے۔ یاانڈے کے اعر کی سفیدتہ ہو گئت چھکے کے پنچے پوشیدہ رہتی ہے۔ اور بعض نے کہا کوشتر مرخ کے انڈے مراد جس جو بہت فوش شرنگ ہوتے ہیں۔ بہر مال تشبید صفائی یا خوش رنگ ہونے ہیں ہے سفیدی میں نہیں ۔ چتا نجے دوسری مگرفر مایا۔ ﴿ کَا آئِکْرِی الْیَا اُمْوَتُ وَالْمَدَّرْ جَانُ ﴾۔

فی یعنی یاران جستیم ہوں گے اور شراب طمبور کا جام ہاں ، ہاہوگا۔ اس میش وقعم کے وقت اپنے بعض گزشتہ عالات کامذا کر ، کریں مے ۔ ایک ہتنی تھے کا کہ میال و نیا میں میراایک ملنے والا تھا۔ جو مجھے آخرت پریقین رکھنے کی وجہ سے ملامت کیا کرتا اور اتمق بالا کرتا تھ ۔ اس کے زوریک یہ بالکل مہمل بات تھی کہ ایک شخص مٹی میں مل جائے اور گوشت پوست کچھ باقی ندرہے تھی بوسید ہٹریال رہ جائیں ، پھراسے اعمال کا بدلر دیسے کے لیے از سرفوزیر ، کردیں ؟ بھلا ایس بھرائے برکون یقین کرسکتا ہے؟

ف یعنی و مساقعی یقیناً دوزخ میں پڑا ہوگا۔ آؤ ذرا جھا نک کردیکھیں کس مال میں ہے۔ (یہ اس بنتی کامقولہ ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مقولہ اللہ کا ہے یعنی حق تعالیٰ فرمائیں کے کرتم جھا نک کراس کو دیکھنا چاہتے ہو) نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِيُنَ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِهِ أَنَى ۚ إِلَّا مَوْتَتَمَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ میرے رب کا فغل تو میں بھی جوتا انبی میں جو پراے ہوئے آئے فل کیا اب ہم کو مرنا نہیں مگر جو لیکی بار مرمکے اور ہم کو میرے رب کا فضل تو میں مجی ہوتا ان میں، جو پکڑے آئے۔ کیا اب ہم کونہیں مرتا ؟ محر جو پہلی بار مر سے، ادر ہم کو بِمُعَنَّدِيْنَ۞ إِنَّ هٰنَا لَهُوَالُفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ لِيفُلِ هٰنَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰيِلُونَ۞ آذٰلِك تکلیت نہیں پہننے کی بیٹک ہی ہے بڑی مراد ملنی ایسی چیزوں کے واسطے ماہے محنت کریں محنت کرنے والے والے مجل تکلیف نہیں پہنچی۔ بیٹک بی ہے بڑی مراد ملی۔ ایک چیزوں کے داسطے، چاہئے محنت کریں محنت دالے۔ مجلا خَيْرٌ ثُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلُنْهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِيْنَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِنَ یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت سیبند کا ہم نے اس کو رکھا ہے ایک بلا ظالموں کے داسطے وہ ایک درخت ہے کہ نکل ہے یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت سینڈ کا۔ ہم نے اس کو رکھا ہے خراب کرنا ظالموں کا۔ وہ ایک درخت ہے کہ لکا ہے اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطِيْنِ۞ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ دوزخ کی جو میں نے اس کا خوشہ بیسے سر شیطان کے نہے سو وہ کھائیں گے اس میں سے پھر بھریں کے دوزخ کی جڑ میں۔ اس کا مشکوفہ جیسے سر شیطانوں کے۔ سو وہ کھائیں کے اس میں ہے، پھر بھریں مے مِنْهَا الْبُطُونَ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاإِلَى اس سے پیٹ پھر ان کے واسطے اس کے اوپر ملونی ہے بطتے پانی کی 🙆 پھر ان کو لے جانا اس سے پیٹ۔ پھر ان کو اس کے اوپر لمونی جلتے یانی کی۔ پھر ان کو لے جانا قبل یعنی اس منتی کواسینے ساتھی کا مال دکھلا دیا جائے گا کرٹھیک دوزخ کی آ گ میں بڈ اہواہے ۔ بیمال دیکھرکراسے عبرت ہو کمی اورانڈ تعالی کافغس واحیان یاد آئے گا۔ کہے گائم بخت! تو نے تو مجھے بھی اسپنے ساتھ برباد کرنا میاہا تھا محض اللہ کے احمال نے دست میری فرمانی جواس معیب سے بھالیااورمیر اقدم راہ ا پمان دعرفان سے ڈ**کمک** نے مدد یاد رہذ**آج میں بھی تیری طرح پکوا ہو**ں آتا یاوراس درد ناک مذاب میں گرفیار ہوتا یہ فیل اس دقت فرط مسرت سے بھی کا کہ کیا یہ واقعہ نیس کہ اس بہل موت کے سواجو دنیا میں آجی اب ہم کو مجمی مرنا نہیں اور یہ مجمی اس میش و بیار سے نکل کرتگلیت

فی اس دقت فرط مسرت سے بھے کا کرکیایہ واقعہ نہیں کہ اس پہلی موت کے مواجو دنیا میں آ چکی اب ہم کو بھی مرنا نہیں اور یہ بھی اسے بل کرتنگیت وعذاب کی طرف جانا ہے ۔ مدا تعالیٰ کے نفٹل درحمت سے اس تعم ورفا ہیت میں ہمیشہ رہیں گے ۔ بیٹک بڑی بھاری کامیابی ای کو کہتے ہیں اور یہ ہی وہ اعلیٰ مقسد ہے جس کی تحصیل کے سیے جانبے کہ ہرطرح کی محتیق اور قربانیاں کو اراکی جائیں ۔

الْجَحِیْمِ ﴿ اِنَّهُمُ الْفُوا اَبَاءَهُمُ ضَالِیْنَ ﴿ فَهُمْ عَلَی الْرِهِمُ يُهُرَّعُونَ ﴿ وَلَقَلُ ضَلَّ الْرَحِمْ مِ النَّهُمُ الْفُوا اَبَاءَهُمُ ضَالِیْنَ ﴿ فَهُمْ عَلَی الْرِهِمُ مُهُونِ یَهِ دَرُرْتَ یَں فِلِ اور بہک مِج یَں اللّٰ کے دُمِر مِں۔ انہوں نے پائے اپ باب دادے بہکے ہوئے۔ مودہ انی کے قدموں پر دوڑتے ہیں۔ اور بہک عِے ہیں قَبُلُهُمُ اَکُنُو اُلاَ وَلِیْنَ ﴾ وَلَقَلُ اَرُسَلُنَا فِیْهِمُ مُّنُولِدِیْنَ ﴾ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ قَبُلُهُمُ اَکُنُو الْاَ وَلِیْنَ ﴾ وَلَقَلُ اَرُسَلُنَا فِیْهِمُ مُّنُولِدِیْنَ ﴾ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ اللّٰ اللل

الْمُنْنَدِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿

ڈرائے ہوؤل کامگر جوبندے اللہ کے بیں چنے ہوتے ق

ڈرائے ہوؤں کا۔ مگر جو بندے اللہ کے ہیں ہے۔

منكرين حشراور مكذبين رسالت كىتر ديداوران كى جہالت اور حمافت كااظهار

عَالَجَاكَ: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ آهُمْ أَشُرُ خَلُقًا آمُر مِّنْ خَلَقْنَا ... الى ... إِلَّا عِبَادَ الله الْمُعُلَّصِيْنَ ﴾

یہاں تک توحید کامضمون تھا اب آگان لوگوں کی تر وید فر ماتے ہیں جوحشر ونشر کے منکر تھے اور اس کو کال اور
ناممکن بتلاتے ہیں اور کافروں کی سرکٹی کو بیان کرتے ہیں کہ باوجودان قاہرہ قدرتوں کے خدا کے قادرہونے کا یقین نہیں آتا
اور حشر ونشر کو کال بتلاتے ہیں اور قیامت کا خداق اڑاتے ہیں چنا نچے فر ماتے ہیں لیس جب دلائل خدکورہ سے حق جل شاند کی
کمال قدرت ظاہر ہوگئ تو جولوگ دار آخرت کے منکر ہیں اور حشر ونشر کو کال اور ناممکن بتلاتے ہیں آپ نافیج فر داان سے
دریافت کیجئے کہ وہ کیوں حشر ونشر اور بعث کو کال اور ناممکن بیدائش میں مضبوط اور سخت ہیں یا وہ چیزیں
جن کی پیدائش کا ابھی ذکر ہوا وہ فریادہ مضبوط اور سخت ہیں جیسے آسان اور زمین اور پہاڑ ظاہر ہے کہ ان اجسام عظیمہ کے
مقابلہ میں انسان جیسے ضعیف البنیان ہتی کی کیا حقیقت ہے جو طلب معاش میں رات دن مرتا کھیتا پھرتا ہے تحقیق ہم نے
انسانوں کو چپکی ہوئی مئی سے بیدا کیا ہے جو آسان اور زمین سے کی طرح سخت اور مضبوط نہیں ہوسکتا اور انسان کا اصل مادہ
فر مین ہے اور پافی ہے لیں جب انسان ابتداء فر مین کے اجزاء سے بیدا کیا گیا تو اس کے دوبارہ فر مین سے بیدا ہونے کا کیوں
فر مین ہے اور پافی ہوئی مئی سے بیدا ایا گیا تو اس کے دوبارہ فر مین سے بیدا ہونے کا کیوں

<sup>۔</sup> پھن" کہتے ہیں۔ ف**ک** " زقر " کھا کر پیاس لگے گی توسخت جلتا پانی پا یاجائے گاجس سے آئنتیں کٹ کر باہر آپڑیں گی۔ **﴿فَقَطَلَعَ اَمْعَاۤ مِمْعَہِ ﴾**اعاذ ناالله منها۔ فہل یعنی بہت بھوکے ہوں گے تو آگ سے ہٹا کر یکھانایا نی کھلا پلا کر بھر آگ میں ڈال دیں گے ۔

فل یعنی پچھلے کافر اگلوں کی اندھی تقلید میں گمراہ ہوئے ۔جس راہ پرانبیں چلتے دیکھااس پر دوڑ پڑے یمنواں کھائی کچھرنے دیکھا۔

ت بعنی برز ماندیس انجام سے آگاہ کرنے دالے آخرت کا ڈرمنانے والے آتے رہے ۔ آخر جنہوں نے دمنااور در مانادیکھ لو!ان کا انجام کیما ہوا یس اللہ کے دوری چنے برز ماندیکی ان کا انجام کیما ہوا یس اللہ کے دوری چنے برز ماندیکھتے ہیں " ڈرسب ہی کو سناتے ہیں ان میں تیک فیکتے ہیں اور برکھتے ہیں " ڈرسب ہی کو سناتے ہیں ان میں تیک فیکتے ہیں اور برکھتے ہیں ۔ آگے بعض منذرین (بالکسر)اورمنذرین (بالفتے ) کے قصر سناتے جاتے ہیں یمکذ ہین کی عبرت اورمومنین کی سل کے لیے ۔

انکارکرتے ہواور کیوں اے محال مظہراتے ہواور اگریہ خیال ہے کہ فاعل کوان چیز وں پرقدرت نہیں تو جو خدا آسان وزئین کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو ان کے اجزاء کود و بارہ ملانے اور ان عیں زندگی ڈالنے پرجی قادر ہے تدرت اس کی صفت ذاتی ہے جس کی سبت تمام چھوٹی اور بڑی چیز وں کے ساتھ برابر ہے اور یہا مر بالکل بدیجی ہے اس کا انکار قابل تجب معلوم ہوتا ہے اور آپ فائخ کا کافروں سے استضار تحصیل علم کے لئے نہیں بلکہ بطور تجب ہے آپ کو اس بات سے تجب آتا ہو کہ اور وٹن بیل تو پھر دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں محال بجھتے ہیں اور اس انکار سے بڑھ کریے باوجود کی تحددت الہید کے آثار ظاہر اور دوثن بیل تو پھر دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں محال بھی جی ان کو دلائل مقبلے ہے بعث اور حشر کا سمجھایا جا تا ہے تو بھے تہیں تو بعن اور جب کوئی مغزہ و دیکھتے ہیں جو نبی کو ونشر کا امکان سمجھایا جا تا ہے تو بھے تہیں ویدہ والمت اس کے ایک ہن اور شخص کرتے ہیں اور جب کوئی مغزہ و دیکھتے ہیں جو نبی کی صدافت پر دلالت کرے تو بنا بنا کر سمخول کرتے ہیں گویا کہ ہن اور شخص کو دو برد کا راب ہیں اور بھا جا دو بر بھی اور تو بیل کا معمول میں اے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ ہنی اور شخص کو دو برد کی بیان اور جب ہیں اور برب کوئی مغزہ و بیل کی کہتے ہیں کہتیں ہے بیا کہ کہتے ہیں کہتی ہو کہتی اور تعاف ہو کہتے ہیں کہتی ہے جہاں ہو اور خوارہ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گیا جو ہمارے گزشت مواضع ہیں ڈن ہو بھی وہ بھی وہ بارہ زندہ کر کے مختلف مواضع ہی ڈن ہو بھی وہ بھی وہ بھی وہ بارہ زندہ کر کے مختلف مواضع ہی آباء واحداد جو بم سے سالہا سال پہلے مر بھی اور مختلف مواضع میں ڈن ہو بھی وہ بھی وہ بارہ زندہ کر کے مختلف مواضع ہیں ڈن ہو بھی وہ بیل کے دیارہ زندہ کر کے مختلف مواضع ہیں ۔

S. S.

مطلب ہیہ ہے کہ خیر ہم تو نے مردے ہوں گے شاید ہم دوبارہ زندہ ہوجا ئیں گر جوہم سے صد ہاسال پہلے مربیکے ہیں ان کا دوبارہ زندہ ہوتا توبالکل ہی محال معلوم ہوتا ہے شرکین اپنے گان میں اس چیز کوخدا کی قدرت ہے باہر جو نے تھے القد تعالیٰ فر ہاتے ہیں کہ اے بی شافیخ آپ شاورخوار ہودگے اور تمہاراتکبر کچھنہ چیلی ہی جس قیامت کو آباء واجدادسب اٹھائے جا کا گے درآ نحالیکہ مسب شخت ذیل اورخوار ہودگے اور تمہاراتکبر کچھنہ چیلی ہی ہی سے مراد گئے میں ہے ہوں کے درآ نحالیکہ مسب شخت ذیل اورخوار ہودگے اور تمہاراتکبر کچھنہ چیلی ہوگا ہی ہم میں ایک ہوئے کہ جس دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب زندہ ہو کر قبر سے نکل کھڑے ہوں گے اور قیامت کے اس ہونا کے منظر کو شیکی لگائے ہوئے دیکھتے ہوں گے اورخوف و دہشت کی وجہدے سب کے ہوٹی اڑ جا نمیں گے اور پچھتا و یہ کے اور حرب ہوتا ہے جس کی تھی اور چیکھتا و یہ کے اور جس کو تھی کہ جس کی تھی دنیا ہیں تکا ہوئے کہ اس کا موتا ہے کہ آئ شیلہ کا دن ہے بعد از اس اللہ تعالی کی طرف سے فرشوں کو تھی بطاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئ نہم کی دبارہ کر ہونی وان کے جو کہ میں ان کے مشابہ اور مماثل اور ان کے تاکھ اور بیرو شے جیسے زنا کاروں کو بت پر ستوں کے ماتھ اور سی کہ ماتھ اور میاتی اور میتوں کے ساتھ اور میت ہوں کے ساتھ اور میت کی ساتھ اور میت ہی ستوں کو بت پر ستوں کے ساتھ اور میت ہی ستوں کے ساتھ اور ستارہ پر ستوں کو ستارہ پر ستوں کو ستارہ پر ستوں کے ساتھ اور میت کی ایک جگوا کھا کر وصور کو ساتھ ایک ایک جگوا کھا کہ ور مطلب یہ ہے کہ ایک پر ستوں کو ستارہ پر ستوں کو ستارہ پر ستوں کے ساتھ اور میت کے ساتھ اور میتوں کے ساتھ اور ستوں کو ستارہ کی ستاتھ اور ستوں کے ساتھ اور میتوں کے ساتھ اور میتوں کے ساتھ اور میتوں کے ساتھ اور میتوں کے ساتھ اور ستوں کو ستارہ کو ستارہ پر ستوں کو ستارہ کو ستارہ کی ستاتھ اور ستوں کو ستارہ کیا کھی کو ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کی ستاتھ اور ستوں کے ستاتھ اور ستوں کے ستاتھ اور ستارہ کیا کھی کو ستارہ کو ستارہ کی ستارہ کو ستارہ کی ستارہ کو ستارہ کی ستارہ کی ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کی ستارہ کی ستارہ کو ستارہ کی ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کی ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کو ستارہ کو ستار

قتم کے گنبگاروں کوایک جگہ جمع کروتا کے سب ل کرایک ہی تتم کی حسرت اور افسوس میں مبتلا ہوں اور ہرتشم کی حسرت کا نمونہ لوگول کی نظروں کے سامنے آ جائے اور ان ظالموں کے ساتھ ان چیزوں کوجھی جمع کروجن کی بیظ کم اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے متھے بعنی ان کے ساتھ شیاطین اور اصنام کو بھی جمع کرو اور پھران سب کو دوزخ کی راہ دکھا وَاور پھر بیتھم ہوگا کہ ذراان کوتھ ہرا دُ اور ان کو کھٹرا رکھوا<del>ن سے باز پرس ہوگی</del> ان سے ان کے عقائد اور اخلاق اور اعمال کے متعلق سوال ہو**گا** اور ان کو سرزنش کی جائے گی تا کہان پر اللہ کی ججت بوری ہوجائے اور پھر بطور ملامت اور تو بنخ ان ہے کہا جائے گا کہ آج تم کوکیا ہوا کہ عذاب کا تھم سننے کے بعد ایک دوسرے کی مدنہیں کرتے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہے رہتے تھے ابوجہل نے بدر کے دن کہاتھا نحن جمیع منتصر ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہی جبتم ونیا میں ایک د دسرے کے ہمدم اور دم ساز اور ہم نوالہ اور ہم پیآلہ بنے ہوئے تھے تو آج کیا ہواایک دوسرے سے علیحدہ ہواس وقت بیظالم شرمندگی کی وجہ سے پیچینبیں بول سمیں سے بلکہ بیلوگ اس دن گردن جھکائے ہوئے سرا قَلَندہ اور دم بخو د ہوں سے مجرآ پس میں سوال وجواب کریں گے اور ایک دوسرے کوسر زنش کریں گے اور قبعین اپنے سرواروں کوالز ام دیں گے کہ ہم تمہارے کہنے سے گمراہ ہوئے اور تمہاری بدولت ہم کو بیروز بددیکھنا پڑا اورایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکرسوال وجواب کریں مے اوراپنے سرداروں سے بطورالزام ہے ہیں گے کہ محقیق تم وہی لوگ ہو کہ جودائیں جانب سے ہمارے پاس آتے تھے یعنی ہم کوحق سے روکتے تھے اور باطل کواچھا کر کے دکھلاتے تھے یعنی یمین سے حق کے معنی مراد ہیں پایمین سے قوت اور غلبہ کے معنی مراد ہیں بعنی تم ہزور وقوت ہم کوراہ ہدایت ہے روکتے تھے زبروتی تم نے ہم کواس راہ پرلگایا سر داراپنے تا بعداروں کے جواب میں پانچ با تیں کہیں گے(ا) یہ کہ ہم نے تم پر کوئی زبرد تی نہیں کی بلکہ تم خود ہی اپنے اختیار ہے کفراور نافر مانی کو اختیار کیاتمہارے مگراہ ہونے میں ہمارے مگراہ کرنے کوکوئی دخل نہیں تمہارے خمیر میں پہلے ہی سے سرکشی اورشرارت کا مادہ تھا ہمارے ساتھ مل کراور زیادہ شریر ہوگئے۔ (۲) دوم ہی کہ ہماراتم پرکوئی زور نہ تھا اور نہ زبردی کہ ہم تم کو جبرا وقبرا کفر میں داخل کردیں اورا بمان سے روکیں یا نکالیں۔ (سوم) یہ کہ بلکہتم خودحق سے برگشتہ قوم ہتھے اوراز خودتم کفراور صلال میں حد ے گزرنے والے تھے ناصحین کا کہنا تو نہ مانا ہمارے کہنے اور بہکانے میں آ گئے اپنی گمراہی کی نسبت ہماری طرف کیوں کرتے ہوجیسا کہ دوسری جگہ شیطان جہنم میں اپنے معترضین اور الزام دینے والوں سے یہ کہے گا ﴿وَمَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْهُ كُمْ مِين سُلُظن إِلَّا أَنْ دَعَوْ تُكُمَّ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِي وَلَوْمُونِ وَلُوْمُوا الْفُسَكُمُ ﴾ يعنى ميراتم يركونى زورنه تقايس نے تم كو فقط کفرتی دعوت دی تقی تم نے ازخود میری دعوت کو قبول کیا اورا نبیاء کی دعوت کور د کیا پس آج مجھے ملامت نہ کروا پنے نغیوں کو ملامت کرو۔ (چہارم) وہ سردار یہ کہیں گے کہ کہاں اصل بات ہے ہے کہ ہم پرغضب اور عمّاب کے ساتھ اللہ کا کلمہ عذاب لازم اور ٹابت ہوگیا ہی ہم سب بلاشبہ اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے جومقدر ہو چکا تھاوہ آج ہم پر ٹھیک پڑااور قسمت کا لکھا ہوا چیش آیا بتلاؤ ہم کیا کریں غرض میہ کہ جو پچھیجی ہونتیجہ اورانجام یہ ہے کہ ہم سب پرالله کاتھم جاری اور نافذ ہوااور قسمت کا لکھا ہوا سائے آئیا۔ (پنجم) <del>پس حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم کو بہکایا</del> سواس کی وجہ بیٹی کہ سختین ہم خود بہکے ہوئے تتے جس کفرادر گمراہی پرخود تتے ای کوہم نے تمہارے لئے اچھا کر کے دکھایا تا کہتم

وَهَالِيَ

مجی ہم بی جیسے ہوجا دُغرض یہ کہ ہم نے تم کو جیرا و تہرا گراہ نہیں کیا۔

# احكم الحاكمين كي طرف ہے مشركوں كو وعيد

﴿ فَإِنَّهُ مِنْ وَمَهِ إِنَّ الْعَلَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلْ بِالْمُحْرِمِينَ ﴾

فریقین کی اس مخاصمت اور باہمی ملامت کے بعد اتھم الحا کمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہتم دونوں ہی فریق مجرم ہو پس محقیق کافروں کے بیددونوں فریق آج کے دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے اس لئے کہ کفراور گمراہی میں دونوں شریک تھے اگر چہ عذاب کے درجات میں فرق ہوتھیں ہم مجرموں کے ساتھ ایسابی معاملہ کرتے ہیں کفر کے سردارادران کے تابعین سب ہی کفراور عمرا ہی کے جرم میں شریک تھے اس لئے دونوں فریق عذاب میں بھی شریک ہوں مے سخقیق ان لوگوں کا جرم بیتھا کہ بیلوگ تو حیدا وررسالت کے منگر تنے ان سب کی حالت بیتھی کہ جب ان سے لا اللہ الا اللہ کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کرتے اور اکڑتے اور تاک بھوں چڑھاتے اور اس بات کے منگر ہوجاتے اور خالص اللہ کی الوہیت ے منہ موڑتے اور آنحضرت نافظ جب ان کوتو حیداور حق کی دعوت دیتے تو ازراہ تکبر وغروریہ کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانہ شاعر ے کہنے سے اپنے معبودوں کوچپوڑ دیں گے اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ آپ مُلاِیخ اندشاعر ہیں اور ندمجنون بلکہ حق اور ہدایت کو لے کرآئے ہیں اور آپ مانظ سے پہلے جس قدر پیغیر حق اور ہدایت لے کرآئے آپ مُناظ بنے ان سب کی تقیدیق کی اور سب کو سچا بتلا یا اور ظاہر ہے کہ جوحق اور ہدایت لے کرآئے وہ مجنون نہیں ہوسکتا۔اور نہ شاعر ہوسکتا ہےاصول دین میں آپ ظافظ اور تمام انبياء عظهم متفق اور متحديين اور ظاہر ہے كہ جس كا كلام كل عقلاء اور مرسلين كےمطابق ہواور سرتا بإحقيقت اور واقعيت پر منی ہووہ شاعراور مجنون کیسے ہوسکتا ہے پھر فرشتوں کی زبانی ان کو تھم سنا یا جائے گا بیٹک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو جس طرح كفراور تكذيب ميں شريك تنصے اى طرح تم سب در دناك عذاب ميں شريك ہو گے اوريہ كو كي ظلم نہيں مگر صرف نجات یا تیم سے جو کفراورشرک کی نجاست سے اور اس کے میل کچیل ہے بھی <mark>یاک وصاف تھے</mark> جو مل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لئے کرتے تھے اس میں ان کی کوئی دنیا دی غرض شامل نہ ہوتی تھی ایسے لوگ قیامت کی ذلت اور رسوائی ہے محفوظ رہیں سے۔ وہ سب کومعلوم ہے جوقر آن میں جا بجا ندکور ہے ہرایک کواس کے مل کے مطابق رزق کریم ملے گاان کے لئے قشم قشم کے بطورلذت وفرحت ہوگانہ كه بطور ضرورت ﴿إِنَّ لَكَ آلَ تَجُوعَ فِينَهَا ﴾ أوربيلوگ بزي عزت والے ہوں محاور نازونعت ك باغوں میں عیش وآ رام سے ہوں گے اور تختوں پرآ ہے ساہنے بیٹے ہوں گے اور ان کے سا<u>ہنے لطیف اور بہتی ہوئی شراب کا</u> ایک جام مجرایا جائے گا جود کھنے میں سفید ہوگی اور پینے میں پینے والوں کولذیذ اور مزہ دارمعلوم ہوگی اس شراب میں نہ کی تشم <u> گاخرانی ہوگی تعنی اس کے پینے</u> سے ان کے پیٹ میں کوئی در دند ہوگا اور نہ وہ لوگ اس شراب سے بدمست ہوں گے کہ اسے

پی کر ہے ہودہ اور بہکی ہوئی باتیں کرنے لگیں بہتی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ ہوگی کے عقل خراب کر دے ی**ا کوئی اور** خرابی ڈ الے ادران کختوں پران کے پاس نیجی نگاہ والی اور بڑی آ نکھ والی عورتیں ہوں گی یعنی وہ عورتیں باجود کمال حسن و جمال کے عفیفہ ہوں گی کہ سوائے اپنے شو ہرول کے کسی پرنظر نہیں ڈالیس گی اور وہ عور تیں رنگت میں ایسی صاف و شفاف ہوں گی جیسے انڈے ہول کسی پردہ میں پوشیدہ جوگر دوغبار ہے بالکل محفوظ ہوں انڈے کارنگ سفید ہوتا ہے مگر ماکل بہزر دی ہوتا ہے اورتمام رنگول میں بیرنگ نہایت خوشنمااور غایت درجہ پیندیدہ ہوتا ہے اوراہل جنت اس عیش وسرور میں ہوں گئے کہ ایک دوسرے پر متوجہ ہول گے ایک کا منہ دوسرے کے سامنے ہوگا اور اس وقت تفریحاً ایک دوسرے سے دنیا کے واقعات کے متعلق بچھ در یافت کریں گے ای دوران گفتگومیں اہل جنت میں ہے ایک کہنے والا اہل مجلس ہے کہے گا کہ دنیامیں میراایک ساتھی ایک ہم نشین تھا جو بعث کامنکر تھااور مجھے احمق سمجھا کرتا تھااور وہ بطور تعجب واستبعاد اور بطریق تکذیب وحمسنحرمجھ سے بیکہا کرتا تھا کہ کیا تواس بات کو پچسمجھتا ہے کہ جب ہم مرجائیں گےاور خشک مٹی ہوجائیں گے یا جلا کر ہماری را کھ ہوا میں اڑ اوی جائے گی اور ہم ہڈیاں ہوجا نمیں گے توکیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اپنے اعمال کی جزادیئے جائیں گے یعنی میراوہ ساتھی حشر ونشراور جزاوسزا کا منکرتھااوراس قسم کی باتوں سے مجھے بہکانا چاہتا تھااس دفت میرادل چاہتا ہے کہاس ساتھی کودیکھوکہ کس حال میں ہے۔

اور بعض کتے ہیں کہ دونوں سے وہ دو بھائی مراد ہیں جن کا ذکر سورۃ کہف کی اس آیت ﴿وَاضْمِ بُ لَهُمْ طَقَلًا رَّجُلَانِ ﴾ میں گزرا پھروہ جنتی بطورتفر آگے اپنے رفقائے مجلس ہے کہے گا کہ کیا ٹیمکن ہے کہتم میرے اس ساتھ کوجھا نک کر دیکھو کہوہ دوزخ میں کہاں پڑاہےاور کس حالت میں ہے تا کہتم کواپنے مقام میں اورمنکرحشر کے مقام میں فرق معلوم ہو جنت بلندی پرواقع ہےساتویں آ سان کےاو پرسدرۃ المنتهٰیٰ کےقریبعرش سے بنچےواقع ہےاور جنت میں بالا خانے ہیں اور دوزخ پستی میں ہےاہل جنت ، اہل دوزخ کواپنے بالا خانوں ہے جھا نک کر دیکھ عمیں گے پھروہ جنتی جنت کے بالا خانہ ے اس قرین کو جھانکے گا تواس قرین کوجہم کے بیچوں چے دیکھے گااوراہے دیکھ کریہ کے گا کہ خدا کی قسم تحقیق تواس بات کے کہ ابنی گمراہ کن باتوں ہے مجھے ہلاک کرڈ الے کہ تیری طرح میں بھی حشر ونشر کامنکر ہوجا وَں اور اگرمیرے پرور دگار کا مجھ پرفضل نہ ہوتا تو میں بھی جہنم میں تیرے ساتھ پڑے ہوؤں میں یعنی اگر خدا کی تو فیق میری دستگیری نہ کرتی تو تیری طرح میں بھی منکر حشر ہوجا تا اور تیری طرح تباہ ہوجا تا۔

﴿ اَفَمَا نَعُن بِمَيْدِينَ فِي إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَعُن بِمُعَلَّدِينَ ﴾

گزشتہ آیت میں اس جنتی قائل کے کلام کا ذکر تھا جس نے اپنے ایک دنیاوی قرین (ساتھی ) کوجہنم میں جھا نک کر و یکھا تھااب اس آیت میں ( یعنی ﴿ أَقِمَا أَنْحُنْ عِمَيِّيةِ أَنِينَ ﴾ ) میں پھرای کے کلام کا ذکر ہے۔

ا مام رازی مونید اورا مام قرطبی مونید نے اس آیت کی تفسیر میں دوقول نقل کئے ہیں دیکھوتفسیر کبیر ●: ۲۷ ۸ ۱۳۸\_

<u>●قالالاماءالرازي قوله تعالى افعانحن بميتين فيه قولان الاول ان اهل الجنة لا يعلمون في اول دخولهم في الجنة انهم لا</u> يموتون فاذا جيىء بالموت على صورة كبش املح وذبح فعند ذلك يعلمون انهم لايموتون والثاني ان الذي يتكامل خيره وسعادته فاذاعظم تعجبه بهاقديقول ايدوم هذاالي افيبقي هذاالي وانكان علىيقين من دوامه تفسير كبيرص: ١٣٨/٤

وومراقول: .....ای آیت یعنی ﴿ اَفْتَا نَحْن بِیمیتِیدِیْن ﴾ یمی دومرا ● تول یہ ہے جوابی عباس نظافی ہے منقول ہے کہ ﴿ اَفْتَا نَحْن بِیمیتِیدِیْن ﴾ الل جنت کا کلام ہے جوفرشتوں سے ہوگا وخول جنت اور دخول جہم کے بعد موت کو مینٹر ھے کی شکل میں لاکر جنت اور جہم کے درمیان ذنح کرد یا جائے گا اہل جنت اور اہل جہم جب اس منظر کود یکھیں گے کہ موت ذنح ہوگئ تواس وقت اہل جنت فرط سرت سے فرشتوں سے کہیں گے ﴿ اَفْتَا نَحْن بِیمیتِیدِیْن ﴾ کہ اب ہم اس کے بعد ہم موت ذنح ہوگئ تواس وقت اہل جنت فرط سرت سے فرشتوں سے کہیں گے ﴿ اَفْتَا نَحْن بِیمیتِیدِیْن ﴾ کہ اب تو موت ہم مرنے والے نہیں دنیا میں تو ہم کوایک مرتبہ موت آ چی تو کہ اس بہل موت کے بعد ہم کوموت نہیں آئے گی اب تو موت کی موت آ چی ہو ان کی ہوا نے کے بعد اہل جنت فرشتوں سے یہ سوال کریں گے ﴿ اَفْتَا نَحْن بِیمیتِیدِیْن ﴾ المح تو فرشتے ان کو بشارت ویں گے کہ ہاں اب موت نہیں بلکہ ظود ہی ظود ہے بلا اس موت نہیں بلکہ ظود ہی ظود ہے بلا اس موت نہیں بلکہ ظود ہی ظود ہے بلا اس موت نہیں بلکہ ظود ہی اور ترف سے اور ترف میں مواد کے ہوئی تو بادر سرت کو ظمن ہوادر ان مجلہ کا علق ایک ہونہ مقدون تو بیتین ای بعن شانه الموت وقریء ہما فتین تفسیر بیضاوی و حاشیہ شیخزادہ: ۱۲۵ مین مخلد ون منعمون نفسیر المجلالین: ۱۲۳۸ تو تفسیر قوطیی: ۱۵ املادی

●قيلهومنكلامالمومنينللملائكةحين يذبح الموت ويقال يااهل الجنة خلود بلاموت ويااهل النارخلود بلاموت (صاوى: ٢٣٨/٣)

موت کے اور دوام ہی دوام ہے بلافا کے یہ بشارت من کراہل جنت مطمئن ہوجا کیں سے کہ اس زندگانی کے بعد موت نہیں اور ندآ کندہ بیس کی عذاب کا خطرہ ہے ابتدا میں اہل جنت کو بیلم ندتھا کہ جنت میں مجمی موت نہیں آئے موت کے ذکا کے بعد اہل جنت کواس کا علم ہوگا کہ اب موت نہیں فرشتوں کے اس اعلان کوئ کراہل جنت کی خوشی تو زیادہ ہوجائے گی اور اہل دوز خ کا رنج وقم بڑھ جائے گا اور ناامید ہوجا کیں سے کہ اب اس عذاب سے ہم کو بھی رہائی نہ ہوگی۔ تفصیل کے لئے تغییر کیر : کار میں میں۔

خلاصہ کلام یہ کہ موت کے ذرئے کے بعد اہل جنت کا فرشتوں سے بیر سوال اور استفہام ﴿ آفِیٰ آفِیْنَ بِی مِحْسُ وَ اِللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّ

حق تعالی شانداہل جنت کی بیہ بات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں میٹک ایسی ہی چیزوں کے واسطے ممل کرنے

ابان کے اس اعتراض کا کہ درخت آگ میں کیونکر ہوسکتا ہے جواب دیا جارہا ہے تحقیق ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے ایک فتذکر دیا ہے دیکھیں کہ کون مانتا ہے اور کیوں نہیں کا فروں کو یقین نہیں آتا کہ آگ میں بھی درخت ہوسکتا ہے کہ جوان کی مزید گوائی کا سبب بن گیا اس لئے کہ محقیق وہ ایسا درخت ہے جوجہنم کی جڑ ہے آگتا ہے کا فرید نن کہ کہنے گئے کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہوسکتا ہے ان نا دانوں کو یہ معلوم نہیں کہ آگ میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کا فراد ت اس کا نشوونما ہوتا ہے۔

نام سمندر ہے اور آگ بی میں وہ جیتا ہے اور آگ بی سے وہ لذت حاسل کرتا ہے اور آگ بی سے اس کا نشوونما ہوتا ہے۔

نیس جب خدا تعالیٰ آگ میں ایک حیوان (جاندار) کو پیدا کرسکتا ہے اور آگ بی کواس کی غذ ابنا سکتا ہے تو کیا وہ

<sup>●</sup> زقوم کا درخت دنیا کے درختوں میں ایک نہایت مسوم اور بد بودار اور بدشکل درخت ہے اگر چہ غیر معروف ہے اور وہ ایسامسموم ہے کہ اگر بدن ہے مس کر جائے تو بدان میں درم ہوجائے اور وہ مرجائے۔

اس پرقادر نبیس کہ کا فروں کے کھانے کے لئے (جو بمنزلہ حیوانات کے ہیں ﴿ اُولِیِكَ كَالْاَثْعَامِر ہَلْ هُمْ اَضْل ﴾ ) آگ میں ایک درخت پیدا کردے ادرای درخت کوآگ ہے محفوظ رکھے۔

حافظ ابن کثیر مختیفر ماتے ہیں کرزقوم ایک خاص درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں جسے طوبی جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اوراس درخت کے خوشے خبیث اور بدشکل ہونے میں شیطانوں کے سرکے مشابہ ہیں شیطانوں کے سرسے اس لئے تشبید دی گئی کہ اگر چاوگوں نے شیطانوں کوئیس دیکھا گر عام طبیعتوں میں شیطانوں کے سروں کا بدشکل اور بدرنگ اور فتیج الدنظر ہونا رائخ اور جاگزیں ہے اور تشبید کے لئے دیکھنا ضرور کی نہیں فی الجملہ علم کافی ہے خواہ وہ حس ہویا خیالی جس طرح اس آیت میں ہے وقت الحق ان طفراً اللہ ملک گئی الجملہ علم کافی ہے خواہ وہ حس ہویا خیالی جس طرح اس آیت میں ہے وقت کے ساتھ تشبید دیتے ہیں اور جرجی جن اس کے خواں کی ہے جی کے دیکھنا ہوں کے خواں کے حسن و جمال کو بے مثال دیکھتے ہیں تو اس کے فرشتے کے ساتھ تشبید دیتے ہیں اور جوچی خوا کی ہے تو اس کو سے کہ دیا کرتے ہیں کانہ راس المشیطان۔

اردوزبان میں دیکھلو ہر کمبی بات کو کہتے ہیں کہ "بات کیا ہے شیطان کی آنت ہے کیا شیطان کی آنت کسی نے دیکھی ہے غرض میر کہتے ہیں کہ "بات کیا ہے خرض میر کہتے ہیں کہ جب کی بدصورتی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو میہ کہتے ہیں کہ شیطان کی صورت ہے اور جب کسی کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ کی شکل ہے۔

پس تحقیق کفار جبر اُوتہ اُ اس بد بوداراور بد مزہ درخت سے کھا کیں گے اور بدنہ ہوگا کہ ذبردی کی وجہ سے اس میں کچھ چکھ لیس اور پھر چھوڑ دیں بلکہ اس سے اپنے پیٹوں کو بھر نے والے ہوں گے بینی ان پرزبردی کی جائے گی کہ وہ اس سے کھا کیں اورخوب کھا کیں یہاں تک کہ ان کے بیٹ بھر جا کیں۔ اہل جنت کارزق "کریم" تھا اس کے بالقابل اہل جہنم کا رزق زقوم اور جمیم ہوگا اس درخت سے کھا کر بیاس سے بتاب اور بقرار ہوجا کیں گئوں گئوں کے تو اس کھانے کے بعد ان کے واسطے بیپ سے ملا جلا کھولتا ہوا پائی ہوگا جوان کی انتز یوں کے کھڑے کھڑے کھڑے کا جوان کی انتز یوں کے کھڑے کھڑوں کو کردے کا طرف ہوگا جو یہ کی طرف ہوگا جو ایک دہوتی ہوئی آگے ہوئے کی طرح سے پائی بھی ان کوزبردتی بلا یا جائے گا پھران کی واپسی اور لوٹنا دوزخ کی طرف ہوگا جو ایک دہوتی ہوئی آگ ہے اور امام کھکا تا ہے بیزقوم اور ماء جمیم بطور یہ مہمانی اور ناشتہ ان کو دخول جہنم ہے پہلے کھلا یا اور بلا یا جائے گا یا جائے گا یا جائے گا ایا جائے گا ای جہنم کی طرف اوٹا دیا جائے گا اور زقوم کھلانے اور ماء جمیم بلا نے کے لئے جمیم سے نکالا جائے گا اور زقوم اور راء جمیم کھانے اور پینے کے بعد ان کو زقوم کھلانے وار عام جمیم کھانے اور پینے کے بعد ان کو زقوم کھلانے وائے گا۔ مار ہوں کھوں کو کھانے اور بینے کے بعد ان کو زقوم کھلانے وائے گا۔ مار کھوں کو کی طرف کو گا۔ کھوں کے کھانے اور بینے کے بعد ان کو زقوم کھلانے وائے گا۔ مار کھوں کھوں کے کھوں کے اور کھوں کے کھانے اور بینے کے بعد ان کو زقوم کھوں کے گا۔ کھوں کو کھوں کے اور کھوں کھوں کے اور کھوں کھوں کھوں کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کھوں کے اور کھوں کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کھوں کھوں کھوں کھوں کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کے کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے اور کھوں کھوں کے کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کو کھوں کے کھوں کھوں کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے

امامرازی یکنشه ماتے ہیں کہ صحبہ کافروں کوزقوم اور حمیم کھلا یا پلا یا جائے گاوہ جگہ جمے باہر ہوگی یا جہم کے کنارہ پر ہوگی کھلانے اور پلانے کے بعد پھران کو جمیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا جوان کے عذاب کی اصل جگہ ہے۔ تغییر کیر:

السام الرازی قال الله تعالیٰ ثم ان مرجعهم لالی الجحیم ای بعد اکل الزقوم و شرب الحمیم و هذاید... انهم عند شرب الحصیم لم یکونوا الحمیم من موضع خارج عن الجحیم فهم یوردون الحمیم لاجل الشرب کما تورد الابل الی الماد شمیوردون الحمیم لاجل الشرب کما تورد الابل الی الماد شمیوردون الی الجحیم تفسیر کبیر: ۱۳۲/۷۔

وهذا قول مقاتل ان الحميم خارج الجحيم وقال القشيري ولعل الحميم في موضع من جهنم على طرف منها تفسير قرطبي: ٨٨/١٥\_

رُيَانِي

ے ر ۱۳۲ وحاشیہ صاوی علی تغییر الجلالین: ۳۸ ۹ ۲۳ ـ

حضرت شاہ عبدالقاور مُولِيَّةُ فرماتے ہیں کہ بدلوگ بھو کے (اور بیاسے) ہوں گے تو آگ ہے ہٹا کران کو یہ کھانا پانی کھلا بلاکر پھرآگ میں ڈال دیں گے (موضح القرآن) پس بدلوگ بھی جیم میں ہوں گے اور بھی حمیم میں ﴿وَثَکَ تِدِبن هٰذِه جَهَدَّهُ الَّیْنِی یُکَیِّبُ بِہَا الْہُجْدِ مُونَ ﴾ یَطُونُونَ ہَیْہَ ہَا وَہُنْ سَجِینِیم اور حضرت شاہ ولی اللہ مُسَلَّمُ لَکھتے ہیں یعنی (دوز خیاں را) بعد خوردن ونوشیدن ایشاں را باز بدوز خبرند (فتح الرحمن)

اب آ گے فرماتے ہیں کہ اس دردنا کے عذاب کی وجہ یہ ہوگ کہ انہوں نے آباء واجداد کو گرائی کی حالت ہیں یا یہ سے لوگ ان کی محبت ہیں بہوچ سمجھے اور بلا جمت اور بلا ولیل ان کے قدم بقتم تیزی کے ساتھ دوڑے بے جارے ہیں ذراغور کرتے تومعلوم ہوجا تا کہ یہ لوگ حق پرنہیں ان کا باطل پر ہونا بالکل ظاہر ہے اور ان کفار موجودین سے پہلے بھی تحقیق آکٹر لوگ گراہ ہو بھی جوان کو گراہی کے انجام سے ڈراتے سے گرانہوں نے حقیق آکٹر لوگ گراہی اور گراہی سے انرائی آگے ہوں دیابی ہیں ان پرعذاب اور گراہی سے بازنہ آگے ہی کہ ان لوگوں کا کیسابر اانجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے نہ مانا تو دنیاہی ہیں ان پرعذاب نازل ہوا گرائٹ کے تلص بندے کہ وہ ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اس برے انجام سے اور دنیاوی عذاب سے محفوظ رہے اور ای طرح وہ اخر دی عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے اب آگے چندا نبیاء کرام بیٹا ہے واقعات ذکر فرماتے ہیں اور ان ہون منذرین کا ذکر کرتے ہیں جن کی امتوں نے سرکٹی کی اور دنیا ہیں تباہ اور برباوہ وتے موجودہ ذمانہ کے کفار کو چاہئے کہ ان سے عبرت پکڑیں۔

وَلَقَلُ كَالْمِنَا نُوَحٌ فَلَنِعُمَ الْمُجِيْبُونَ ﴿ وَتَجَيَّنُهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَقَلُ كَالُو اللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَقَلُ كَالُو اللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَجَعَلْنَا ذُرِیّتَنَهُ هُمُ الْبُقِیْنَ ﴿ وَتَرَکُنَا عَلَیْهِ فِی الْاَخِرِیْنَ ﴿ سَلَمُ عَلَی نُوْجِ فِی اور رَحَا اس کی اور رَحَا اس کی اولاد کو وی باتی رہے دالے، اور باتی رکھا اس پر پچھلے لوگوں میں کہ علام ہے نوح پر سارے اور رکمی اس کی اوراد وی رہ جانے والی۔ اور باتی رکھا اس پر پچھلی خلق میں۔ کہ سلام ہے نوح پر سارے

الْعُلَيِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذٰلِكَ نَجُرِى الْهُحُسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْهُوْمِنِيْنَ ﴿ ثُمَّ أَغُرَفُنَا اللَّهُ وَمِن عِبَادِنَا الْهُوْمِنِيْنَ ﴿ ثُمَّ اَغُرَفُنَا اللَّهُ وَمِن عِبْلُ اللَّهُ وَمِن عِبْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جہان والوں میں۔ ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو۔ وہ ہے جارے بندوں ایماندار میں۔ پھر ڈبویا ہم نے

# الْأَخَرِيْنَ۞

د دسرو<u>ل کوف</u>

دوسرول کو \_

ف تقر عاً ہزار مال تک حضرت فوح علیالموم اپنی قوم کومجھاتے اورنصیت کرتے رہے مگران کی شرارت اورایذاء رمانی برابر بڑھتی رہی یا خرصنرت فوح علیہ السمام=

#### قصهاول نوح مَلِيِّهِ

عَالَجَاكَ: ﴿ وَلَقَدُ نَادُسُنَا نُوحُ فَلَيْعُمَ النَّهِينَهُونَ إِلَى ثُمَّ آغُرَقُنَا الْإِخْرِينَ ﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ اللہ کا اوراس کو اوراس کے پیروؤں کو بڑے ہماری م اور تکلیف ہے ہوائی اورائی اور اورائی ا

(منبیہ) اکثر علماء کا قول یہ می ہے کہ آج تمام دنیا کے آدمی صنرت فوح علیہ السلام کے تین بیٹوں (سام، مام، یافث) کی اولاد سے ہیں۔ جامع تر مذی کی بعض امادیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ والمنفصبل بطلب من مظانہ۔

<sup>=</sup> نے مجبورہ وکراسین بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہو کرع کیا۔ ﴿ فَلَ عَارَبَهُ آئی مَعْلُو ہُ فَالْتَصِدُ ﴾ اے بروردگارا بیں مغلوبہ ہوں آپ میری مدد کو بینجئے۔ دیکھولک اللہ نے ان کی پکارکیسی سنی اورمد دکوکس طرح بینچا نوح علیہ السلام کو مع ان کے گھرانے کے رات دن کی ایذا ہے بچایا۔ پھر ہولنا کے طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی ۔ اور تنہا اس کی اولاد سے زمین کو آباد کر دیا۔ اور بہتی دنیا تک اس کاذ کر خیرلوگوں میں باقی چھوڑا۔ چنا نچیآج تک خلقت ان برسلام بھیجی ہے ان کی حفاظت کی ۔ اور سازے جہان میں اور حد علیہ السلام سم بہد کریاد کیے جاتے ہیں ۔ یہ تو نیک بندول کا انجام ہوا۔ دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال دیکھوکہ سے بسب اور سازے جو ان کی خدرکرد ہے گئے ۔ آج ان کانام دفتان تک باقی نہیں ۔ اپنی حماقتوں اور شرارتوں کی بدولت دنیا کا بیڑا عزق کرا کرد ہے۔

وَإِنَّ مِنْ شِينَعَتِهِ لَإِبْرِهِيْمَ ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِهِ الراي فَي رَاهُ وَالراي مِي خِ ابرايم و بي الما الله و الراي من خ ابرايم و بي الما الله و الراي من خ ابرايم و بي الله و الله

م كيا إلى بحظ جوث بنائے ہوئے ماكول كو الله كے سوائے مائے ہو وسل پحركيا خيال كيا ہے تم نے بدورد كار مالم كو وس پر نكاه كى مركيا بيال كيا ہے تم نے جہان كے صاحب كو؟ پحر نكاه كى تم كيا بو جھر كيا خيال كيا ہے تم نے جہان كے صاحب كو؟ پحر نكاه كى

نَظْرَةً فِي النَّجُوْمِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُنْبِرِ يُنَ۞ فَرَاغَ إِلَى الِهَرْمِمُ

ایک بار تارول میں پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہول، پھر پھر گئے وہ اس سے بیٹھ دے کر پھر جا گھما ان کے بول میں ایک بار تارول میں۔ پھر کہا میں بیار ہوں۔ پھر الٹے گئے اس سے پیٹے دے کر۔ پھر جا گھسا ان کے بنوں میں،

فَقَالَ الْا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ طَرْبُّا بِالْيَمِيْنِ ﴿ فَأَقْبَلُوا

پھر بولا تم میوں ہیں کھاتے ف تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے فل پھر گھما ان پر مارتا ہوا داہنے ہاتھ سے ف پھر لوگ آئ پھر بولا، تم کیوں نہیں کھاتے۔ تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے۔ پھر گھما ان پر مارتا داہنے ہاتھ سے۔ پھر لوگ آئے

فل انبیام میم السلام اصول دین میسب ایک راه برین ،اور بر بچهلا پہنے کی تصدین و تائید کرتا ہے۔ ای نیے ابرا ہیم علیدالسلام کونوح علیدالسلام کے گرده سے فرمایا - ﴿وَانْ هٰلِهَ ٱمَّدُكُمُ اُمَّةً وَاحِدَةً وَالْاَرَةُ كُمْ فَاتَّقُون ﴾ .

فٹے یعنی ہر حسم کے اعتقادی داخلاتی روگ سے دل کو پاک کرتے اور دنیادی فرخٹول سے آزاد ہو کرائکسار د تواضع کے ساتھ اسپنے رب کی طرف جسک بڑا۔ اور اپنی قوم کو بھی بت پرتی سے بازر ہنے کی میسے تک یہ

فعل یعنی بیا خرچمرکی مورتیاں چیز کیا ہیں جنیں تم اس قدر چاہتے ہوکہ اندکو چھوڑ کران کے چھے ہو لیے یکیا بچ مج ان کے ہاتھ میں جہان کی حکومت ہے؟ یاکسی چھوٹے بڑے نقسان کے مالک ہیں؟ آخر سے مالک کو چھوڑ کران جموٹے ماکموں کی اتنی خوشامداور تمایت کیوں ہے؟

فی یعنی میااس کے وجود میں شہہے؟ یااس کی شان ورتبہ کو نبیس سجھتے جو (معاذ اللہ) ہتھروں کو اس کا شریک تھرار ہے ہو۔ یااس کے غضب وانتام کی خبر نبیس؟ جوایسی گتا فی پر ہری ہو گئے ہو۔ آخر بتلا و توسمی تم نے پرور د گارعالم کا کیا خیال کر رکھا ہے۔

ق ان فی قوم میں بچوم کا دورتھا۔ صفرت ابراہیم علیہ السام نے ان کے دکھانے کا دوں کی طرف نظر ڈال کرکھا کرمیری طبیعت ٹھیک نہیں (اورایراد نیا میں کون ہے جس کی طبیعت ہر طرح ٹھیک رہے تھے میں ایرونی لگے ہی رہتے ہیں۔ یہ تی تکلیف اور بدمر کی کی کیا تھی کہ ہروقت قوم کی دی مات دیکھ کر کڑھتے تھے ) بایہ مطلب تھا کہ میں ہیمارہ و نے والا ہوں (ہماری نام ہے مزاج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا تو موت سے پہلے ہر شخص کو یہ مورت پیش آنے والی ہے) ہمر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد سے تھی لیکن تاروں کی طرف دیکھ کو " انہی سقیم "کہنے سے لوگ یہ طلب سجھے کہ بذریعہ بچوم کے انہوں نے معلوم کرلیا ہے کہ منظریب ہماریڈ نے والے ہیں۔ وہ لوگ اسپ ایک تہوار میں شرکت کرنے کے سیے شہرسے باہر جارہ سے ہے۔ یہ کلام کن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عرض یہ بی گھر کی موقع فرصت اور تنہا کی کا مطبق ان جور کے کہا" یہ کھانے اس کے جانے ہوں کے جانے ہوں کے ہوئے ہیں کیوں نیس کھیا ہے۔ یہ دور کی کہاری صورت کھانے والوں کی ہی ہے۔ اور بیس کھانے تی ہو جود کے تمہاری صورت کھانے والوں کی ہی ہے۔

(تنبیه) تقریر بالا سے فاہر ہو محیا کہ حضرت ابراہیم کا" انبی سقیم "کہنامطلب واقعی کے اعتبار سے جبوٹ بیتھا، ہاں بخالمین نے جو طلب مجھااس کے اعتبار سے خلاف واقعہ تھا۔ ای لیے بعض امادیث محجہ میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق کیا محیا ہے۔ مالا نکہ فی انحقیت پر کذب نہیں ۔ بلکہ توریہ ہے اور اس طرح کا " توریہ مصلحت شرمی کے دقت مباح ہے۔ جیسے مدیث ہجرت میں " مسن المرجل " کے جواب میں آنچسٹرت میل الله علیہ وسلم نے فرمایا " من المداء " اور یہ النه المؤل الم المؤل ال

= اوبر مسلسان الدهند الراجم عليه الرحل عدين السبيل ال چونديدورين صرت اراجم عليه اسلام درتر بند الحاق السبيل ال چونديدورين صرت اراجم عليه اسلام درتر بند الحاق المنات المائية المائية

انمانوں کی روح تم میں ندوال سکے ۔ پھرتعجب ہے کہ تھانے پینے اور بولنے والے انسان، بے من وحرکت انسان کے سامنے سربہجو د ہوں اور اپنی مہمات میں ان سے مددمطلب کریں؟

فك يعنى زورسے مارماد كرور والا يہلے غالباً سورة المياه ميں يرقعه غلل كزرچكا ہے ۔

ف وگ جب است مسلے مسلے مسلے مساویس آئے دیکھ ابت ٹوٹے پڑے ہیں قرائن سے محماک ابراہیم کے دایسی کا کام نیس پتانچ سبان کی طرف جمہٹ پڑے۔ فیل یعنی جم کمی نے بھی تو ڈارمگر تم یہ احمقان ترکت کرتے کیوں ہو؟ کیا پتمرکی ہے جان مورت جوخود تم نے اپنے ہاتھوں سے آش کرتیار کی پرشش کے لائق ہوگی؟ اور جو الله تمہار اور تمہارے ہر ایک عمل و معمول کا نیز ان پتھروں کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے کوئی سروکار دتھا؟ پیدا تو ہر چیز کو وہ کرے اور بندگی دوسروں کی ہونے لگے، بھرد وسر سے بھی کہیے جومخلوق درمخلوق ہیں۔ آخر یہ کیا اندھیر ہے؟

فت جب ابراہیم علیہ السلام کی معقول با توں کا کچھ جواب نہ بن پڑا تو یہ تجویز کیا کہ ایک بڑا آتش خانہ بنا کرابراہیم کواس میں ڈال دو \_اس تدبیر سے لوگول کے دلول میں بتول کی عقیدت رائخ ہوجائے گی اور میبت بیٹھ جائے گی کہ ان کے تخالف کا انجام ایسا ہوتا ہے آئنہ وکوئی ایسی جرائت نے کرے گامگر انڈنے ان ہی مجو نجاد کھلا یا۔ابراہیم علیہ السلام پر آگے گڑا رکر دی تھی ہے سے علی روس الاشہاد ثابت ہوتھیا کتم اور تمہارے جبوٹے معبود سبمل کرفدائے واحد کے ایک مخلص بندے کا بال میکا نہیں کر سکتے ۔آگ کی مجال نہیں کہ رب ابراہیم علیہ السلام کی اجازت کے بدون ایک ناخن بھی جلاسکے ۔

فی جب قرم کی طرف سے مایوی ہوئی اور باپ نے بھی تی شروع کی قو حضرت ابراہیم علیدالسلام نے ہجرت کااراد ، کیاللہ تعالیٰ نے آپ کو " ثام " کاراسة دکھلایا۔ فک یعنی کنبداور دملن چھوٹا تواچھی اولاد عطافر ما، جو دینی کام میں میری مدد کرے اور اس سلاکو باتی رکھے ۔

فلے بہال سے معلم ہوا کہ صنرت ابراہیم علید السلام نے اولاد کی د ما ما بھی اور خدا نے قبول کی اور و ، بی لؤ کا قربانی کے لیے پیش کیا گیا موجو د ، قررات سے علیات سے کہ جواز کا حضرت ابراہیم علیدالسلام کی د عاسے پیدا ہواو ، حضرت اسماعیل " =

تَرْى ﴿ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴿ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَأَءَ اللَّهُ مِنَ الصَّيرِيُنَ ﴿ فَلَهَّا

د کھتا ہے بولا اے باپ کر ڈال جو جھ کو حکم ہوتا ہے تو جھ کو پائے کا اگر اللہ نے جایا سیارنے والا فیل پھر د کھتا ہے ؟ بولا اے باپ ! کر ڈال جو تجھ کو تھم ہوتا ہے۔ تو مجھ کو بائے گا اگر اللہ نے جاہا، سہارنے والا۔ پھر = دولفھوں سے مرکب ہے ۔ "مع" اور" ایل" "سمع" کے معنی سننے کے اور" ایل" کے معنی خدا کے میں یعنی خدا نے حضرت ابراہیم علیہ الملام کی د ماس لی۔ تورات میں ہے کہ خدا نے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں من نے تیری کن لی اس بناء برآیت ماضرہ میں جس کاذ کرہے وہ حضرت اسماعیل علیدالسلام ہیں حضرت اسحاق علیدالسلام نہیں ۔اورویسے بھی ذی وغیرہ کا قصد ختم کرنے کے بعد حضرت اسحاق علیدالسلام کی بشادت کا مبدا کارذ کرکیا محیا سے بعد كرة كة تاب- ﴿وَرَبَقِرَ لَهُ بِإِسْعُقَ مَدِيًّا قِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ معلوم واكر ﴿فَدَهُمْ لَهُ بِغُلِيمِ حَلِيْمِ ﴾ من ان كماد وكى دوسرك لا كى بثارت مذور ہے۔ نیز اسماق علیہ السلام کی بشارت دسیتے ہوئے ان کے نبی بنائے جانے کی بھی خوشخری دی فئی اور سورہ ہود میں ان کے ساتھ ساتھ یعقوب کامرو و بھی سالیا محیار جو حضرت اسحاق عليد السلام كے بیٹے ہوں گے۔ ﴿وَمِن وَدَآمِرا مُعْق يَعْقُوب ﴾ پھر كيسے كان كياج اسكتا ہے كرصرت اسحاق عليد السلام ذبح مول محويا بى بنائے مانے اوراولادعطا کیے جانے سے پیشتری ذیج کردیئے جائیں الامحال مانا پڑے گاکہ ذیج الدحضرت اسماعیل علیدالسلام بیں جن کے تعلق بشارت ولادت کے وقت دنوت عطافر مانے كاوعده جوانداولاد ديے جانے كاريدى وجد بے كر قربانى كى ياد كارادراس كى متعلقدر سوم بنى اسماعيل عليدالسلام ميس برابر بطورورا شت منتقل ہوتى بلى آئيں۔ اورآج بھی اسماعیل علیدالسلام کی روحانی اولاد بی (جنبین مسلمان کہتے ہیں)ان مقدس یاد گاروں کی حامل ہے موجود و تورات میں تصریح ہے كتربانى كامقام مورا " یا "مريا" تھا\_ بہووونماري نے اسمقام كاپرز بتلانے ميں بہت بى دوراز كاراحمالات سے كام لياہے حالانكه نهايت بى اقرب اور بے تكلف بات يہ ہے كہ يہ قام مروا" ہوجو کھید کے سامنے بالکل زدیک واقعہ ہے اور جہال می بین الصفاو المروة ختم کر کے معتمر بن ملال ہوتے بیں اور ممکن ہے "بلغ معد المسعى" ميں ای سعی كى طرف ايماء ہو موطامام مالك كى ايك روايت يس نبى كريم كى الدُعليدوسلم نے مروه "كى طرف اثاره كركے فرمايا كر قربان گاه يہ ہے۔غالباو واس ايرا ہيم داسماعيل كى قربان كادكى طرف الثاره بوكارورزا ب يلى الدعليدوملم ك زماني في اوك عمومامكر سي تين ميل منى ميس قربانى كرتے تھے جيسے آج تك كى جاتى ب معلم بوتا بك ابراميم عليه السلام كي أمل قربان كان مرود تقى \_ بهرحجاج اور ذباع كه ترت ديكه كرئ تك ومعت د مدى محى آرة آن كريم بس بهي ﴿ عَدْمَيَّا إِلَمْ عَالَكُ عَبْدَةِ ﴾ اور ﴿ فَهُ **عَیلُها اِلّی الْبَدَی** الْعَیْتِینِ ﴾ فرمایا ہے جس سے کعبہ کا ترب ظاہر ہوتا ہے۔ والله اعلم-بہرمال ترائن وآ ثاریہ بی بتلاتے ہیں کہ ' ذیخے اللہ' وہ بی اسماعیل علیہ السلام تصح جومك مين آخر مساوروين اس كي لن بيملي تورات مين يهي تصريح ب كحضرت ابراميم عليه السلام كواب اللوت اورمجموب بيني كي ذرح كالحكم ديامي تصالور يملم ب كرحضرت اسماعيل عليه السلام حضرت اسحاق عليه السلام سے عمر ميل بڑے ہيں۔ پھر حضرت اسحاق عليه السلام عليه السلام كي موجود كي ميس الكوتے كييم بوسكتے يى بجيب بات يہ ہے كہ يهال حضرت ايرا ہم عليه السلام كى دعاء كے جواب يس جس لڑ كے كى بشارت كى اے " غلام حليم محمام كيا ہے ليكن حضرت اسحاق عليه الملام كى بشارت جب فرشتول في ابتداء خداكي طرف سے دى تو " غلام عليم " سے تعبير كيا يت تعالى كى طرف سے جليم " كالفھ الْ برياكسي اور بى برقرآ ل میں کہیں اطلاق نہیں مما محمار سرف اس اور کے تومس کی بشارت بہال دی تھی اور اس کے باپ ایراہیم علیہ السلام کو یا تعب عطاموا ہے۔ پیراٹی الزوید پھر تعبید کھیا تھا تا مُعِينِهِ ﴾ اور وان إبرٰ هِينهَ وَلاَوَاقَ سَلِينِهُ ﴾ جس سناهر بوتا ہے کہ یہ بی دونول باپ بیٹے اس اقب خاص سے ملقب کرنے کے متحق ہوئے "ملیم" اور مار" کا مفهم قريب قريب ہے۔اى " غلام حليم "كى زبان سے يبال نقل كيا۔ ﴿سَتَجِدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰيرِينَ ﴾ دوسرى مكرمان فرماديا ﴿ وَإِسْفِعِيْلَ وَاخْدِيْسَ وَكَا الْكِفُلِ كُلُّ قِنَ الصِّيرِيْنَ ﴾ ثايداي ليهورة "مريم" من ضرت اسماعيل و"صادق الوعد" فرماياكه "ستجدني انشاء الله من الصابرين" كومد وكل فرح سي كردكها يابهرمال عليم"" مار"،" صادق الوعد" كانقاب كامعداق ايك بي معلوم موتاب يعني حضرت اسماعيل عليه السلام- ﴿ وَكَانَ عِلْدَارَتِهِ مَرْضِيًّا ﴾ مورة "بقره" بقره" بستعمير كعبد كوقت حضرت ابراميم واسماعيل عليه السلام كي زبان سے جو دعالتال فرمائي ہے اس ميس بيالفاظ جي ين- ﴿رَبَّهَا وَاجْعَلْمًا مُسْلِمَةً مِن لَوْ يَيْدَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ بعينه ال مم كتنية يهال قرباني كذكريس " فلما السلما الخ"كافع ادا کردیا۔اوران بی دونوں کی ذریت کوخصوی ملور پر مملم کے نقب سے نامز دکیا۔ بیٹک اس سے بڑھ کراسلام وتفویض اورمبرحمل کیا ہوگا جو دونوں باپ بیٹے نے ذکح كرف اورة كم مون كم تعلق دكملايا يهاى "اسلما" كاسلم كالناتعالى فان دونون كي ذريت كو استمسمة بناديا فلله الحمد على ذلك-ف یعنی جب اسماعیل علیه السلام برا ہوکراس قابل ہوگیا کہ اسپنے باپ کے ساتھ دوڑ سکے اوراس کے کام آسکے اس دقت ایرا ہیم علیہ السلام نے اپناخواب عیشے توسایا تا کہ اس کا خیال معلوم کریں کہ خوشی ہے آ مادہ ہوتا ہے یاز بردشی کرنی پڑے گی۔ کہتے میں کہ تین رات سکسل یہ بی خواب ویجھتے رہے ۔ تیسرے روز پیٹے کوافلاع کی، عضے نے بلاتو قف قبول کیا کہنے لاک اباجان! (دیر کیاہے) مالک کا جو کم ہو کرڈالیے (ایسے کام یس مشورہ کی ضرورت نہیں ۔امرانہی کے امتثال میں شفقت پدری =

اَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَهِدُنِ۞ وَنَادَيُنْهُ اَنُ يَّالِبُرْهِيْمُ۞ قَلُ صَلَّقُتَ الرُّءْيَا، إِنَّا كَلْلِك جب دونول نے پیم مانااور چیماڑااس کو ماتھے کے بل فیلے اور ہم نے اس کو پکارا یول کداسے ابراہیم تو نے کا رکھایا خواب فیل ہم یول دیسے ہیں جب دولوں نے تھم مانا اور پچھاڑا اس کو ما تھے کے بل۔ اور ہم نے اس کو پکارا بوں کے اے ابراہیم! تو نے بچ کرد کھایا خواب، ہم یول دیتے ایل نَجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ @ إِنَّ هٰلَا لَهُوَ الْبَلُّوُا الْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِلِيْجُ عَظِيْمٍ ۞ وَتَرَكْنَا بدله نکی کرنے والوں کو بیک میں ہے سرج والمحنا وسلے اور اس کا بدلد دیا ہم لے ایک مانور دن کرنے کے واسلے وسلے وال بدیہ نیکی کرنے والوں کو۔ مینگ یمی ہے صرح جامچنا۔ اور اس کا بدلہ دیا، ہم نے ایک جانور دانع کو بڑا۔ اور ہاتی رکھا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴾ سَلَمُ عَلَى إبْرَهِيْمَ ۞ كَلْلِكَ تَجُزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۞ إِنَّهُ مِنْ ہم نے اس پر مجھلے لوگوں میں کہ علام ہے اہراہیم پر فی ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نکی کرنے والوں کو وہ ہے ہمارے ہم نے اس پر پچیلی خلق میں۔ کہ سلام ہے ابراہیم پر۔ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکل کرنے والوں کو۔ وہ ہے ہورے عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَبَشَّرُنْهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَابْرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ا یماندار بندول میں فل اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں فکے اور برکت دی ہم نے اس پر اور بندول ایماندار میں۔ اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی، جو نبی ہوگا نیک بختوں میں۔ اور برکت دی ہم نے اس پر اور إشلخق وَّظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ مُبِيْنُ ﴿ يَ اسحاق پر اور دونول کی اولاد یس نکی والے یس اور بدکار بھی یس ایسے حق یس صریح نک آخل پر۔ اور دونول کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں صریح۔

= مانع نہونی چاہیے ) رہایں! سوآپ انشاءاللہ دیکھ لیس مے کئی مبروقمل سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں ہزاروں ہزارد تعمیل ہوں ایسے بیٹے اور ہاپ پر۔ فیل تاکہ بیٹے کا چیرہ سامنے ہومہادا مجت پدری جوش مارنے لیکے، کہتے ہیں یہ بات بیٹے نے کھلائی۔آ کے اللہ نے آہیں فرمایا کہ کیا ماجرا گزرا یعنی کہنے میں نہیں آتا جو مال کزرااس کے دل براورفر شتوں پر۔

فی بسی بس ارہے دے یو نے دواب مچا کر دکھایا مقسود مانٹے کا ذرج کرانا نہیں میٹن تیراامتحان منظورتھا یواس میں پوری طرح کامیاب ہوا۔ وی بعنی ایسے شکل جنم کرکے آنرماتے ہیں، بھران کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تب درجے بلند دسیتے ہیں۔ تورات میں ہے کہ جب ابراہیم نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا ورفرشتہ نے ندادی کہ ہاتھ روک کو بقو فرشتے نے یہ الغاظ کہے۔" خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایما کام کیااورا سپنے اکلوتے میں تجو کو برکت دول کا اور تیری کمل کو آسمان کے متادول اور ماس بحرکی ریت کی طرح بھیاد دول گا۔" ( تورات بحوین اصحاح ۲۲، آیت ۱۵)

ن یعنی بڑے درجا جو بہشت ہے آیا۔ یابڑا قیمتی فربہ تیار بھریدی رَم قربان کی اسماعیل طیدائسلام کی عظیم الثان یاد کار کے طور پر بمیشر کے لیے قائم کردی۔ فہ آج مک دنیا براہیم کو بھلائی اور بڑائی سے یاد کرتی ہے۔ علی نبینا و علیه الف الف سیلام و تحید۔

ك يعنى ممارس الل درجدك ايما عدار بندول يسير

فك معلم جواوه ببلى فوشخرى اسماعيل عليه السلام كي اورسارا تصدد بح كاان بى يرتصار

فک حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے میں ۔" یہ دونوں کہا دونوں بیٹوں کو ۔ دونوں سے بہت اول دیکھنی ۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انہیا مربی اسرائیل علیم السلام ہوئے ۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سب یکسال نہیں ، اجھے بھی جو بڑوں کا ==

# تصهر دوم ابراجيم مليثها باتوم او

## لفظ''شيعه'' کي اصل

شیعہ کتے ہیں کہ لفظ 'شیعہ' اس آیت سے ماخوذ ہاورا پنی تغییر وں میں لکھتے ہیں کہ انبیاء اولوالعزم میلا ہمیشہ اس بات کی آرزوکرتے تھے کہ کاش شیعہ علی ڈالٹوعلیہ کے ساتھ ہماراحش ہو حضرت ابرا ہم خلیل اللہ علیا کوشب معراح میں شیعہ علی دکھلائے گئے چودھویں رات کے چاند کی طرح ان کے چر نے ان کی بید دعا ستجاب ہوتی اور فوق اق مین شیعہ علیہ سے ورخواست اور دعا کی اے اللہ مجھ کوشیعہ علی میں داخل کر چنانچہ ان کی بید دعا ستجاب ہوتی اور فوق ق مین شیعہ عقب کو ہیں جائے ہیں اس تھا اندان اللہ انعظیم ، خدا تعالی کے ہیں کو اور فوق ق میں ان اللہ انعظیم ، خدا تعالی کے جس کواو نی عقل میں ای قصدی طرف اشارہ ہے یعنی ہیں کہ بیسراسرافتر اء اور بہتان ظیم ہے کو یا کہ شیعوں کے زور کی فوق ق میں میں جائے ہیں کے میں کو اور طلب آیت کا بیہ کہ میں ایرا ہیم طلب آیت کا بیہ کہ میں ایرا ہیم طلب آیت کا بیہ کے دوران قباح اللہ طلب آلی میں میں میں ایرا ہیم طلب آلی میں کا کوئی مسلمان قائل کے دوران قباح اور مناعوں کے علاوہ ایک عظیم قباحت بیہ کے دھرے علی ڈاٹھ میا والد دھرے ابرا ہیم طابع اور میں میں ان میں میں افضل سے اور حضرے علی ڈاٹھ میں ان اور شناعوں کے علاوہ ایک عظیم قباحت بیر ہے کہ دھرے علی ڈاٹھ مواذ الدر حضرے ابرا ہیم طابع اور میں میں دیکھوکیہ شصت ۲۲ ودوم از مکا کہ شیعہ تھے اور حضرے علی ڈاٹھ تم اور فیصلہ تھے تھے جس کا کوئی مسلمان قائل نہیں ۔ دیکھوکیہ شصت ۲۲ ودوم از مکا کہ شیعہ تھے اثناعشر ہیں۔

<sup>=</sup> بنام روش کویس اور برے بھی جواپنی بدکار یوں کی وجہ سے ننگ فاعدان کہلانے کے متحق میں ۔

<sup>(</sup>تنبید)عموماً مغرین نے "ومن ذریتھما" کی ضمیر"ابراھیم واستحاق" کی طرف دایع کی ہے مگر حغرت ٹاہ ما مب دحمہ الذنے اسماعیل واسحاق عیبم السلام کی طرف راجع کرکے مغمون میں زیاد و دسعت پیدا کردی ۔

# شیعه کس کو کہتے ہیں اور سنی کس کو کہتے ہیں

شیعداس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا مرحی ہوا ور حضرت علی ٹاٹٹا کوسب سے افضل مجمتنا ہوا ور خلافت نہوی کا آپ علیہ الرضوان کواور آپ علیہ الرضوان کی اولا دکوستی سمجمتنا ہوا ور صحابہ ٹاٹٹا کو خائن اور غاصب مجمتنا ہوکہ حضرت علی ٹاٹٹا سے حتی خلافت خصب کیا اور ان سے نظرت اور کرا ہمت رکھتا ہوا ور ان سے تبرا کرنے کو ذکر اللہ سے افضل سمجمتنا ہوغرض ہے کہ هیدت کی بنیا دحضرات محابہ ٹاٹٹا ہے سے خض اور عداوت پر ہے۔

# سی کس کو کہتے ہیں

ادرین اس کو کہتے ہیں جوسنت نبوی اور جماعت صحابہ ٹاٹٹؤ کے طریقنہ پر ہواور تمام صحابہ ٹاٹٹؤاور تمام اہل ہیت اور از واج مطہرات علیہم الرضوان کی محبت اورعظمت کوفرض اور لازم اور جزءایمان سمجھتا ہو۔ \_\_\_\_

اے بی مخلی اپنی تو م کے سامنے اس وقت کا حال ذکر کیجئے کہ جب ابراہیم علی اپنی اپنے رب کی طرف قلب سلیم کے کرمتوجہ ہوئے کہ جو ول عقا کد اور اظاقی اور اعمال کی برائیوں سے اور عیبوں سے اور آلائشوں سے پاک تھا جب کہ انہوں نے اپنی باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے جو بت پرست تھے ہے کہ کہ وہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو کیا جھوٹ موٹ بی خدائے برحق کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی طلب اور تلاش میں پڑے ہوئے ہو اور ان کی پرسش میں گئے ہوئے ہو کہ ترق کی جہانوں کے حقیق پروردگار کے ساتھ کیا خیال اور گمان رکھا ہے کہ وہ کہ ان کی تو م اور ان کی تو اور ان کی تھا ہوئے ہو گہر ہے اور اس کی کیا شان ہے ابراہیم مائی کی تو ایر اہیم مائی سے برست ہونے کے علاوہ ستارہ پرست بھی تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کی تو م کے لوگ اپنے ایک میلہ میں جانے گئے تو ابراہیم مائی سے کہ کہا کہ تم بھی ہی رہے ساتھ چلو

قوم کے لوگ نجوئی تھے ہیں ابراہیم فائیلائے ان کے دکھلانے کے لئے ستاروں کی طرف ایک نظر اور کہا کہ ہیں بیار
ہوں اس لئے ہیں تمہارے ساتھ نہیں جاسکا اور چونکہ وہ لوگ نجوم کے معتقد تھے اور کواکب کو حوادث علم میں متعرف بچھے
سے اور عام طور پرعلم نجوم استعال بھی کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس ستارہ کا طلوع توم کے نزد یک علامت طاعون کی بھی
جاتی تھی اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیم ملیلی پرکوئی اصرار نہ کیا اور ان لوگوں کو بیڈر ہوا کہ کمیں اس کے ساتھ لے جانے
سے اس کی بیاری بم کونہ لگ جائے اور حضرت ابراہیم ملیلی کا ستاروں کی طرف و کیھنا بطور ابہام اور توریہ تھا لوگوں کو بیگان ہوا
کہ ابراہیم ملیلی کو نجوم کا کوئی قاعدہ معلوم ہوگا اس لئے لوگوں نے ان پرنہ کوئی انکار کیا اور نہ ساتھ چلئے پراممرار کیا اور حضرت
ابراہیم ملیلی کا انہی سقیم کہنے سے مطلب بیتھا کہ میری طبیعت ناساز ہے ٹھیک نہیں بیار ہوا چاہتا ہوں بیٹی مجھ کو اپنے
امسمحلال سے بیار ہونے کا اندیشہ ہے نیز ہرخض کو زمانہ آئندہ کے اعتبار سے مرض الموت کا اندیشرتو لگا ہی رہتا ہے یا یہ محضرت
ابراہیم ملیلیاں وقت کچھے بیار بھی ہوں اگر چے ظاہر اور محسوس نہ ہولیذا نیس کہا جاسکتا کہ ابراہیم علیلیا کا ہی مور کی مراد کے اعتبار سے توصیح
ابراہیم ملیلیاں وقت کچھے بیار بھی ہوں اگر چے ظاہر اور محسوس نہ ہولیذا نیس کہا جاسکتا کہ ابراہیم علیلیا کا ہی مراد کے اعتبار سے توصیح

لیکن خاطب اپنی کم عقلی وجہ سے متکلم کی اصل مراد کونہ پہنچ سکے اور اس توربیا ور ابہام سے ابرا ہیم علیا کا مقعد بہتھا کہ ان

کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کوئی کیداور تدبیر کریں تا کہ ان پر جمت لازم ہوجائے پس انہوں نے بیاری کا بہانہ کیا تا کہ ان

کے ساتھ عید میں نہ جا کمیں ستاروں کی طرف نظر کر کے کہا کہ میں بیار ہوں یعنی اپنے اندر بیاری کے پھی آٹار محسوس کر رہا ہوں

مجھے اپنے اضمحلال سے ایسانظر آتا ہے کہ شاید میں بیار پڑجاؤں نیزموت ہو مخص کے لئے قطعی اور یقینی ہے اور جس پرموت کھی

ہوئی ہے وہ لامحال سے ایسانظر آتا ہے کہ شاید میں بیار پڑجاؤں کے الحسی برید الموت بی ارموت کا ڈاکیہ ہے۔

ہوئی ہے وہ لامحال سے بیار ہوتا ہی ہے چنانچے بزرگوں کا قول ہے کہ الحسی برید الموت بی ارموت کا ڈاکیہ ہے۔

اور حضرت ابراہیم ملیکا کا یہ کہنا کہ انی سقیمایک قشم کا توریا وراہام تھا جس سے مقصودا حقاق حق اورابطال باطل تھا اور ستاروں کی طرف نظر کرنا ایک قشم کا حیارتھا جو محض ان کے دکھلانے کے لئے تھا کیونکہ وہ لوگ فجوم کی تا قیر کے قائل شخصاس لئے انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق حضرت ابراہیم علیا ایک بات کا یقین کرلیا اوران کو چھوڑ کر چلے گئے اور ساتھ چلنے پراصرار نہ کیا اس توریہ اور ابہام سے حضرت ابراہیم علیا کی غرض غایت درجہ محمود تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بتوں کے ساتھ کوئی کید کریں جس سے ان کا عاجز اور نا قابل الوہیت ہونا ثابت ہوجائے ہیں وہ لوگ ان کا یہ عذر سن کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ خواہ تخواہ تھا کو کیوں ساتھ لے جائیں ایسانہ ہو کہ اس کی بیاری ہم کولگ جائے اس لئے ان سے کوئی جھوڑ کر چلے گئے کہ خواہ تخواہ بیار کو کیوں ساتھ لے جائیں ایسانہ ہو کہ اس کی بیاری ہم کولگ جائے اس

اور حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور جو چیزتم بناتے ہواور جو گمل تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا لیعنی جس طرح تمہاری ذات اللہ کی مخلوق ہے اس طرح تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں اور تمہاری صنعت اور کاریگری بھی اللہ ہی کہ پیدا کی ہوئی ہے جس طرح شجر اور حجر کی ذات کو اللہ نے پیدا کیا اس طرح اس صنعت اور کاریگری کوجس ہے تم نے یہ بت بنایا اور تراشا ہوئی ہو فعدا کیے ہوسکتی ہے کیا خدا بھی اور تراشا ہو وہ فعدا کیے ہوسکتی ہے کیا خدا بھی موسکتی اور کاریگری سے تیار ہوئی وہ خدا کیے ہوسکتی ہے کیا خدا بھی کی صنعت اور کاریگری سے تیار ہوئی جیز قابل عہادت نہیں ہوسکتی لائن مہادت ہوئی جیز قابل عہادت نہیں ہوسکتی لائن عہادت وہ فدات ہوئی چیز قابل عہادت نہیں ہوسکتی لائن عہادت وہ فدات ہوئی چیز قابل عہادت نہیں ہوسکتی لائن عہادت وہ فدات ہوئی جیز قابل عہادت نہیں ہوسکتی لائن

قوم کامقصوداس باز پرس سے حضرت ابراہیم ملیٹا کی ملامت اورزجروتو پیخ تھی حضرت ابراہیم ملیٹانے اس دلیل اور بر ہان سے ان کی الی حمافت ٹابت کی جوزجروتو پیخ کی منتہاتھی اور بیآیت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ مرحمل اللہ کی مخلوق ہے حذیفہ بن الیمان مخافظ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی ہر صانع اور ہر صنعت کو پیدا کرتا ہے (روا البخاری فی خلق الافعال)

پس جب ان پر جمت قائم ہوگئ جس کے دفع پروہ قا در نہ ہوئے اور نہ اس کا اٹکار کر سکے تو غیظ وغضب ہیں آ کر ایک داکتی ہوئی آگ ۔ ایک داکتی اور ترحمت سے جب وہ آگ ابرا تیم طائب پر بردوسلام ہوگئ تو اس سے حضرت ابرا ہیم طائب کی نبوت و اور دوشن ہوگئ بتوں کے تو شرک باطل ہوگیا اور آگ کے بردوسلام ہوجانے سے حضرت ابرا ہیم طائب کی نبوت و رسالت ٹابت ہوگئ غرض یہ کہ اس طرح سے تو حیداور رسالت دونوں کا اثبات ہوگیا۔

خلاصة كلام: ..... يه كدجب ابراتيم علينان ديل اور بربان سے ان كوقائل كرديا كه خودتر اشيده چيز برگز تا تل عبادت نبيس بوسكتی توقوم كوگ اس جواب باصواب سے مبهوت اور حيران ره گئے اور جھا كر بولے كه ابراتيم علينا كے لئے ایک برا آتن خانه بنا ؤجوآگ سے لبریز ہو پھر دہتی ہوئی آگ میں ابراتيم علینا كو ڈال دو پس ان لوگوں نے ابراتيم علينا كو الله يك ماتھ بڑے تن خانه بنا ؤجوآگ سے لبریز ہو پھر دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیں کہ جل كردا كھ ہوجائے اور بیرتصه بی ختم ہو پس ہم نے ان كوزير كرديا اور سب كو نيچا دكھا يا كه اس دہكتی ہوئی آگ ميں ڈال دیں کہ جل كردا كھ ہوجائے اور بيرتصه بي نيا كى حقانيت ان كوزير كرديا اور سب كو نيچا دكھا يا كه اس دہكتی ہوئی آگ كو ان پر باغ و بہار بنا ديا جس سے حضرت ابراتيم علينا كى حقانيت اور صدافت ثابت ہوگئی اور ثابت ہوگيا كہ اللہ اپنے عباد تخلصين كی اس طرح سے حفاظت كرتا ہے اور بير ججزه ان كی نبوت و رسالت كی دليل بنا جس كامفصل قصہ سورة انبياء میں گزر چکا ہے۔

اورابراہیم ملیا آگ سے نگلنے کے بعد جب ان کے ایمان لانے سے بالکل تامید ہو گئے توان کے اندر بہنا شاق گزرا تو ارادہ ہجرت کا فرما یا کہ کا فروں سے مفارقت اور علیحدگی ہی میں دین وونیا کی فیروبرکت ہے توبہ کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کا فرما یا کہ کا فروں ہے مفارقت اور علی ہوگار کی طرف ہجھے الی جگہ پہنچادے گا جہاں میر اپروردگار مجھ کو لے جائے امید ہے کہ وہ مجھے الی جگہ پہنچادے گا جہاں میر وین اور دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح ہوگی چن نچے بچکم خداوندی سرز مین شام کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت سارہ علیم السلام اور حضرت سارہ علیم السلام اور حضرت ہا جرہ علیم السلام ہمراہ تھیں اور جب شام پہنچ تو اللہ تعالیٰ سے بیدعا کی کہ اے اللہ مجھ کو ایسا فرزند عطا فرما جو نیر ب



نزدیک نیکوکاروں کی سے ہوپس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کوایک برد بارفرزندگی بشارت دی جس سے مرادا ساعیل علیق ہیں حسب بشارت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے غلام حلیم پیدا ہوا جس کا حلم ظاہر ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیق کی دعا اور التجا کے بعد اسمعیل علیق فرزند عطا کیا جس کی نسبت تو ریت میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے (اے ابراہیم علیق اسمعیل علیق کے ق میں میں نے تیری تی دیکھ میں اسے برکت دول گا اور اسے بہرہ مند کرول گا اور اسے بہت بڑھا وَں گا اور اس سے بارہ مردار پیدا ہوں می اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا ( تو ریت سفر پیدائش باب ۷۷ درس ۲) بعد چند سے حضرت ابراہیم علیق م بھی خداوندی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیق کو کہ معظمہ لائے اور تربیت کے لئے جبل فاران کے قریب ان کوچھوڈ کر ملک شام واپس ہو گئے وقا فو قابرا تی پرسوار ہوکر حضرت اسمعیل علیق کود کیمنے کے لئے مکہ آتے۔

یں جب وہ غلام حکیم اس من کو پہنچا کہ باب کے ساتھ چلنے اور دوڑنے سکتے اور بقول بعض سات برس کے اور بقول کعف ستر ہ بر*س کے ہو گئے* اتفاق سے اس زمانہ میں ابراہیم ملی<sup>نیں</sup> شام سے حضرت ہاجرہ علیبہاالسلام اور حضرت اسمعیل ملی<sup>نیں</sup> کو د ک<u>کھنے کے لئے آئے بتھے تو تین رات مسلسل یہ خواب دیکھا کہ</u>وہ اس فرزند کو ذرج کررہے ہیں بہلی رات جب بیخواب دیکھا تو موجیرت ہوئے پھر جب تین دن تک یہی خواب دیکھا توار شادخداوندی کو سمجھ گئے اور اس غلام حلیم کے ذبح کاعزم کرلیا۔ پس جب ابراہیم ملیشاذ بح فرزند کاعزم کر چکے تومناسب جانا کہ اس فرزند سے بھی اس خواب کا ذکر کردیا جائے جس کے ذبح کے متعلق میہ خواب دیکھا ہے تا کہ اس کی رائے بھی معلوم ہوجائے اور اس کے حلم اور صبر کا۔اور کمسنی میں باپ کی اطاعت اورفر مانبرداری کاامتخان ہوجائے اس لئے اس فرزندہے بطورمشورہ کہااے میرے چھوٹے برخوردار بیصغیرترحم اور شفقت کے لئے ہے تحقیق میں برابرخواب میں تجھ کوذ بح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پس تو دیکھ لے اور سوچ لے کہاس بارہ میں تیری کیا رائے ہے اور تیرا دل کیا کہتا ہے اب اپنی مرضی بتلا حضرت ابراہیم مَائِیلا کا اس ذکر سے مقصد بیرتھا کہان کے حکم اورصبر کا امتحان کریں اور دیکھیں کہ خدا کی راہ میں قربان ہونے کے سئے کس درجہ تیار ہیں بیٹے نے باپ کی یہ بات بن کرکہا اے میرے باپ آپ کوجوخدا کی طرف سے تھم دیا جارہا ہے آپ اس کو بلا تامل وٹر ددکر گزریئے اوراس میں دیرند سیجئے اور میری تکلیف کا ذرہ برابر خیال نہ سیجئے اور انشاء اللہ آپ مجھ کوضرور صابروں میں سے یا نمیں گے میں دل وجان سے بسروچیثم خداکی راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں اے پدر بزرگوار! الله کی طرف آپ کو جو تھم ہوا وہ فورا بجالا بے اساعیل ماہیں نے مبر کا وعدہ فر مایا مگراس کی اللہ مشیت کے ساتھ معلق کیا یعنی اس کے ساتھ لفظ انشاء اللہ کہا جوان کی کمال معرفت اور تواضع کی دلیل ہے کہانہوں نے اپنی قوت پر بھروسنہیں کیا کہ میں خودصبر کرسکو بلکہاللّٰد کی مشیت پراس کومعلق کیا ہیں جب دونوں نے اینے آ ب کواللہ کے سپر دکر دیا اور اس کے علم کے سامنے گرون ڈال دی اور ابراہیم مانی آتو بیٹے کوخدا پر فدا کرنے کے لئے اور بیٹا خدا کے لئے قربان ہونے کے لئے آ مادہ ہو گیا اورخود حضرت اساعیل ملیٹانے کہاا ہے باپ مجھے اوندھا کر دیجئے تا کہ میری صورت سامنے ہونے سے شفقت پدری تھم خداوندی کی تعمیل میں مانع ند بنے اور میری ماں کو میر اسلام کہدوینا۔ اور ابراہیم علیٰق نے بیٹے کو بییٹانی کے بل زمین پرگرادیا تا کہان کوذیج کریں اورمنہ کے بل ان کواوندھالٹا کر

ان کے گلے پر چھری چلانے لگے باتفاق روایات بیرٹابت ہے کہ چھر کند ہوگئی اور گلانہ کٹ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرزند کو

سلامت رکھا اوراس کے فدیہ میں مینڈ سے کے ذرع کا تھم دیا اوراس طرح ابراہیم طابیقا کو ذرج ولد کے طبی رخی و تم سے بچالیا
اور جب ابراہیم طابیقاس طرح سے ہمارا تھم بچالایا تو ہم نے ابراہیم طابیقا کو آ داز دی کدا ہے ابراہیم طابیقا تو نے اپنا خواب سج کردکھا یا خواب میں تو نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے موافق عمل درآ مدکر نے میں تو نے کوئی تصور اور کو تا ہی نہیں کی ابراہیم طابیقا نے اگر چہ بیٹے کو ذرج نہیں کہا تھر جتنا کام ان کے امکان میں تھا وہ کر گزرے اگر چہذر کے واقع نہیں ہوالیکن تو نے تعیل تھم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تو فرشتہ نے آ واز دی کہتم نے خواب سے کردکھا یا لیس ابراہیم طابیقا نے فرشتہ کی آ واز من کراس طرف تو جہ کی تو دیکھا کہ ایک سفید مینڈ ھا بڑے سینگوں والا اور بڑی آ گھوں والا سامنے کھڑا ہے جس کو اللہ تعالی نے فدیہ کے لئے بھیجا ہے۔

حضرت استالا مولانا سیدانورشا و میلید پی فراتے سے کے حضرت ابراہیم ملاقائے نواب میں پیلیں ویکھا تھا کہ انہی ذبحہ علائے خواب میں بیٹیں ویکھا تھا کہ انہی خبصات کا برجائیں کے بیش وزع کر رہا ہوں سواتنا کرنے سے وہ خواب میں سے ہوگئے جتنا خواب ویکھا تھا اتنا پورا ہوگیا چونکہ ابراہیم علیقائے نے بیل علیقائی کے میں اس کے اللہ تعالی نے بیلے کو ذرئے سے بچالیا تحقیق ہم ای طرح اسخان عظیم کے بعد نیکوکاروں کوالی ہی جو اسخان بیش ہوئے اللہ تعالی خواب دو وہ باہر وہ کی ہوئے اور تیرے فرزند کے موض فدریہ کے لئے بیرمینڈھا جیجتے ہیں کی ہے اسخان بیشک شخت تھا مگر تو پورا اتر اہم بھی خوش ہوئے اور تیرے فرزند کے موض فدریہ کے لئے بیرمینڈھا جیجتے ہیں مرح کی آز زبائی تھا تھا کہ وہ ترک کے اس محل علیقا کو فیش کی کو اور تیر کے فرزند کے موض فدریہ کے لئے بیرمینڈھا جو بہتائی اور استحان بعنی آز زبائی تھا حقیقة ذرخ ولد مقسود نہ تھا سوامتحان میں تو پورا اتر ااور کا میاب رہااور ہم نے اہراہیم ملیقا کو فرزند کے موس کو ادا تھا اور ابن کیا تھا کو بیش کو بیا کو فیش کو بیا کہ میں کو موسینڈھا تھیل میں کو بیول والا اور بڑی آئے تھوں والا تھا اور بڑا فربیتھا تھا کو فرزند کے موسینڈھا تھیل میں کہ وہ مینڈھا تھا اور ایس کی کا میک تھا تھا اور ابن کیا تھا اور ابن کیا تھا اور ابن کیا تھا اور ابن کیا کہ ابن کیا تھا اور ابن کیا کہ وہ جنت سے حضرت اساعیل ملیقا کے فدیہ کے لئے اتا را گیا۔ دیکھوٹنے قربل کو جاست ابرا ہی کے میں دو جو سے کہ سنت ابرا ہی کے فدیہ نے اساعیل ملیقا کی جان کیا اور آئی کہ دو جنت میں کہ اس کو درخونس میں ان کیا کہ دور بنت ابراہی کے کہ سنت ابراہی کے مطابق قربان کیا کہ جان کیا قربان کیا کہ اور کی کولد کا تو اب مگر کردیا کہ لوگوں کو چاہئے کہ سنت ابراہی کے کہ مطابق قربان کیا کہ بیان کیا گیا کہ درت کی کولد کا تو اب ملی کیا کہ دور جنت ہے کہ سنت ابراہی کے مطابق قربان کیا کہ کیا کہ دور جنت ہے کہ سنت ابراہی کے کہ دور جنت ہے کہ سنت ابراہی کیا کہ دور جنت ہے کہ سنت ابراہی کیا کہ دور جنت ہے کہ سنت ابراہی کے کہ دور جنت ہے کہ سنت ابراہی کیا کہ دور جنت ہے کہ سنت ابراہی کیا کہ دور جنت ہے کہ سنت ابراہی کیا کہ دور جنت ہے کہ سنت

اورہم نے ابراہیم ملیا کا ذکر خیر پھیلی امتوں میں باتی چھوڑا کہ بعد میں آنے والی امتیں ان کوذکر خیر کے ساتھ یاد
کرتی رہیں خاص کریہ آخری امت یعنی امت محدیہ تشہد میں درود ابرا ہی پڑھتی ہے سلام ہوابراہیم ملیا پر بعد میں آنے
والے بھی ان پرصلوٰ قوسلام پڑھیں عے ہم اپنے نیکو کاروں کو ایسی جزاد یا کرتے ہیں بیٹک ابراہیم ملیا ہمارے ایما ندار
بندوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان اورا خلاص اور عبودیت کاحق اواکردیا۔

# دوسری بشارت کا ذکر

﴿ وَهَا لَكُرُنْهُ بِإِسْطَقَ نَبِيًّا قِنَ الصَّلِحِيْنَ ... الى ... وَظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ مُبِيِّنَ ﴾

گرشتہ آیات میں پہلے فرزند یعنی حضرت اسمعیل علیا کی بشارت کا ذکرتھا جو حضرت ابراہیم علیا کے پہلے اور
اکلوتے بیٹے سے اوران کے ذرخ اور فدیہ کا حال ذکر کیا اب اس کے بعدان کے دوسر نے فرزند یعنی اسحاق علیا کی بشارت کی
ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اسامیل علیا کے بعد ہم نے ابراہیم علیا کو ایک دوسر نے فرزند کی بشارت دی
تہمارے ایک اور فرزند ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اوروہ نبی ہوگا اور صافحین میں سے ہوگا اور با تفاق علاء حضرت اسامیل علیا محضرت اسامیل علیا اور خضرت سارہ علیہ السلام کے بعن سے پیدا ہوئے مضرت اسحاق علیا ہوئے اور بارشاہ ہوئے اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر یعنی ہم نے ابراہیم علیا پر برکتیں نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر یعنی ہم نے ابراہیم علیا پر برکتیں نازل کیس اور ان کے بیٹے اسحاق علیا پر کے سال میں کثر ت سے انبیاء ہوئے۔

حق جل شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم ملیثی کو دو بشارتیں ملیں اول غلام حلیم کی بشارت ملی جوان کی دعااور التجا اور سوال کے بعد ملی یعنی و کرتی ہے ہے لیے مین المضیلیدی ہے کے بعد غلام حلیم اساعیل ملیثی کی بشارت ملی اور دوسری بشارت یعنی اسحاق ملیئیم کی بشارت ہے وہ بلا سوال اور دعا کے ملی جس وقت حضرت اساعیل ملیئیم پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم ملیثیم کی عمر چھیاس سال کی تھی اور جب اسحاق ملیئیم پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم ملیئیم کی عمر ننا نوے سمال کی تھی۔

کہ بھے اور رائح تول اور ظاہر قرآن کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیه کی ضمیر اساعیل علیقاؤ بھے کی طرف راجع کی جائے کیونکہ ماتبل میں تمام تصدا ساعیل علیقاؤ بھے کا ذکر فر ما یا اور پھر حضرت اسحاق علیق کی بشار کا ذکر فر ما یا ﴿وَبَهُ اَوْرَ مُنْ اِلْمُنْ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

چونکه ماقبل میں اساعیل دائیہ کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے علیه کی خمیر اسمعیل دائیہ کی طرف را جع کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ دو بینوں اور دو بھائیوں کو ملا کرعطف کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ مناسب اور موزوں ہے اور علی بذا ﴿وَمِن کُورِ لَعِمِیہ اَ﴾ کی خمیر شنیہ بھی اساعیل دائیہ اور اسحاق دائیہ کی طرف را جع ہے۔ دیکھوتفیر کے قرطبی ص ۱۱۳ج ۵۰۔

ذیح اللّٰد کی بحث

یک ثابت ہے کہ ذیح اللہ اسمعیل علینیا ہیں نہ کہ اسحاق ملینیا اور یہی جمہور اہل سنت و جماعت کا ند جب ہے اور یہ ہی سیح قول ہے کہ ذیح کا تمام واقعہ اساعیل ملینیا ہیں نہ کہ اسحاق ملینیا ہے کہ ذیح کا تمام واقعہ اساعیل ملینیا ہے متعلق ہے کہ ونکہ بیدواقعہ حضرت ابراہیم ملینیا کی ہجرت کے بعد کا ہے جو مکہ میں پیش آیانہ کہ ملک شام میں اور بعض علماء اہل سنت سے جو یہ منقول ہے کہ ذیح اللہ حضرت اسحاق ملینیا ہے سوان کا یہ قول سے خور ہے اور موجودہ توریت اول تو وہ توریت نہیں جوموی ملینیا پر نازل ہوئی تول علماء اہل کتاب سے ماخوذ ہے یا توریت سے ماخوذ ہے اور موجودہ توریت اول تو وہ توریت نہیں جوموی ملینیا پر نازل ہوئی

تھی صفحہ ستی پراس توریت کا کہیں نام دنشان نہیں دوم یہ کہ جوتوریت موٹ ملیٹا سے موسوم ہے۔ وہ درحقیقت ان مضامین کا مجموعہ ہے جو بعد میں تصنیف ہوئے پھروہ بھی تحریف سے خالی نہیں بلکہ تغیر وتبدل سے مملوہے۔

(۱) حضرت ابرائیم الی اور عرض کیا ﴿ رَبّ هَبُ لِی مِن الصّلِیحِین ﴾ اے اللہ مجھ کوایک نیک فرزندعطافر ماجو تیرے نیک فرزندصالح کی دعا ما گل اور عرض کیا ﴿ رَبّ هَبُ لِی مِن الصّلِیحِین ﴾ اے اللہ مجھ کوایک نیک فرزندعطافر ماجو تیرے نیک بندوں میں سے ہواور تیری طاعت میں اور دین کی خدمت میں میری مدد کرے اور سفر وحضر میں میرے لئے باعث انس ہو اور میرے بعد میرا جانشین ہواللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک غلام طیم کی ان کو بشارت وی ﴿ وَقَبْمَا مُنْ لَهُ يِعْلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَاللّ واللّهُ اللّهُ وعلی استحالی اللّه مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وعلی استحالی اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ ذَرِيتُهُ مَا فَدَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُونِ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ ذَرِيتُهُمَا فَدَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا مَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ذَرِيتُهُمَا فَدَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ذَرِيتُهُمَا فَدَلُ عَلَى الللّهُ اللّهُ مِنْ ذَرِيتُهُمَا فَدَلُ عَلْى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ذَرِيتُهُمَا فَدَلُ عَلْى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ذَرِيتُهُمَا فَدَلُ عَلْى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

کے دنوں بعد حضرت ابراہیم طابی بھی خداوندی حضرت اسمعیل طابی اوران کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کووادی غیر ذی

زرع فاران کے جنگل اور بیابان میں یعنی کمہی سرز مین میں چھوڑ آئے اوراس بارے میں اہل اسلام اوراہل کتاب کا کوئی
اختکا نے نہیں کہ حضرت اسمعیل طابی حضرت ابراہیم طابی کے پہلے فرز نداوراکلوتے بیٹے ہیں اوراس وقت حضرت ابراہیم طابی کی عمر چھیا ہی سال کی تھی اورحضرت اسحاق طابی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابراہیم طابی کا اصل قیام ملک شام میں اپنی بی بی سارہ علیہ السلام کے مرفق اوراس وقت حضرت ابراہیم طابی السلام کے کوئی اولا دنہ تھی محر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے کوئی اولا دنہ تھی محر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت میں معلیہ السلام اور حضرت براقی پر ہوئی اسلام کے کوئی اولا دنہ تھی محر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دیکھو: البدایة ﷺ کا بن کشیر: ابراہی ماقتی ہوئی میں ہوجاتے ۔ دیکھو: البدایة ﷺ کا بن کشیر: ابراہ ۱۵۔

کے عرصہ بعد اسمعیل علیہ بڑے ہو سے اور چنے گھرنے گئے تو اس وقت اللہ تعالی نے بذریعہ خواب معزرت ابراہیم علیہ کو بیارشادفر مایا کہ اپنے فرزندوحیداوراکلوتے بینے کو ہمارے نام پرذئ کروجس سے مقصود حضرت ابراہیم علیہ کو بیارشادفر مایا کہ اپنے فرزندوحیداوراکلوتے بینے کو ہمارے نام پرذئ کروجس سے مقصود حضرت ابراہیم علیہ کی محبت کا امتحان تھا چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ کی محبت کا امتحان تھا چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ کی اس سے اس محم کی تعیل کے لئے آ مادہ ہو گئے اور بیتمام واقعہ حضرت اسحاق علیہ کی والا دت سے بہت پہلے کا ہے معلوم ہوا کہ وفر قبہ تھا و لئے ہی ہے اسمعیل علیہ کی والا دت کی بشارت مراد ہے اور ذیج اللہ بھی غلام علیم ہے اور فرقی تھا ہے گئے ہے کہ سے اسمعیل علیہ کی والا دت کی بشارت مراد ہے اور ذیج اللہ بھی غلام علیم ہے اور فرقی تھا ہے گئے ہے کے اس غلام علیم کو ذیح کا فد بیمراد ہے۔

(۲) اللہ تعالی نے قرآن کریم میں غلام حلیم کی بشارت اوران کے ذرئے اوران کے فدید کے بعد حضرت اسحاق ملیشا کی بشارت کا ذکر فرما یا اور ﴿ وَ ہَدَیْمَ وَ لَهُ بِإِنْسُعُنَى ﴾ فرمایا اور یہ دوسری بشارت ہے جو پہلی بشارت کے عرصہ بعد دی می اوراس بشارت کو بحرف عطف ذکر ہے جس کا پہلی بشارت ﴿ وَ بَدَیْمَ وَ لَهُ بِی عُلْمِ سَلِیْمِ اِللّٰهِ سَلِیْمِ اِللّٰهِ عَلِیْمِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

حضرت ابراہیم علیا جب پہلے اور کہ ان کو بچالیا اور کمال عنایت والطاف سے بعد چندے ایک اور فرزند کی بشارت دی لینی اسحاق علیا کی تعالیٰ نے فدیہ بھیج کر ان کو بچالیا اور کمال عنایت والطاف سے بعد چندے ایک اور فرزند کی بشارت دی لینی اسحاق علیا کی ولا دت کی بشارت دی اور فرما یا ﴿ وَرَبَّ اللَّمُ فَهُ مِنْ اَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلُولُ عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَ

<sup>•</sup> فقدروى ان الخليل كان يذهب في كثير من الاوقات راكبا على البراق الى مكة يطلع على الولد (ابنه) ثم يرجع كذا في البداية والنهاية.

(۳) پھر دونوں فرزندوں کی بشارت کے بعد تن تعالی بیز ماتے ہیں ہو اور شکا علیہ و و قلی اِسٹی کا اور برکت بازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق مائیں پر عموا مفرین نے علیہ کی ضمیر ابراہیم مائیں کی طرف راجع کی ہے اور علی ہذا اس کے بعد دالی آیت ہو و و می کی تیجہ تا گھیسے و کھی ایرا ہیم مائیں ابراہیم مائیں اور اسحاق مائیں کی طرف راجع کی مائی ہو ہو کی کے جائے جن کے ذکح کا منصل تعد قریب میں ذکر ہو چکا ہے اور اب علیہ پر و علی اسحاق کا علف نہایت مناسب ہے اس لئے کہ علیکی ضمیر اسمعیل مائیں کی طرف راجع کی جائے جن کے ذکح کا منصل تعد قریب میں ذکر ہو چکا ہے اور اب علیہ پر و علی اسحاق کا علف نہایت مناسب ہے اس لئے کہ علیکی ضمیر اسمعیل اور بڑے بیٹے کی طرف راجع ہے اور و علی اسحاق کا علیہ پر معلف ہے جس میں دو مرے بیٹے پر برکت کے ذول کا ذکر ہے اور و علی اسحاق کا علیہ پر معلف ہے جس میں دو مرے بیٹے پر برکت کے ذول کا ذکر ہے اور و علی اسحاق کا علیہ پر معلف ہے جس میں دو مرے بیٹے پر برکت کے ذول کا ذکر ہے اور و علی اسحاق کا علیہ پر معلف ہے جس میں دو مرے بیٹے پر برکت کے ذول کا ذکر ہے جس کی مرش میں دو مرے بیٹے پر برکت کے ذول کا ذکر ہے جس کی مرش دو ہو تا اور پر ہو تھی اور پر مفسرین نے ابراہیم مائی اور اسحاق کی طرف راجع ہو اور پر ہو تھی اضح تھی ہو اور پر مفسرین نے ابراہیم مائی اور اسحاق میں معلف منا یو ہو تھی اضح تھیں علیہ کی ضمیر کا اسمیل مائیں کی طرف راجع ہو اور پر ہو تھی اسمائی کو دور سرے بھائی کو دور سے بھائی کی اور ایک ہو تھی اسکار کے مفایر کہا جاسکات کی دور سرے بھائی کو دور سے بھائی کو دور سے

(٣) نیز حق تعالی نے جب حضرت اسحاق دائیا کی والادت کی بشارت دی تواس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فر مایا و ذہباوہ بی بھی ہوں گے معلوم ہوا کہ اسحاق دائیا تھ نے ہیں سے کہ جب حضرت ابراہیم دائیا کو یہ بھی ہذاو یا گیا کہ اسحاق دائیا نبی بھی ہوں گے تو اسی صورت میں استحان میں ان کے ذرح کا تھم دینا ہے معنی ہے بھر اس بشارت کے ساتھ یہ بھی ہذکور ہے ﴿وَمِن وَرَامِ اِلْمُعْتَى یَعْقُوْتِ ﴾ کہ اسحاق دائیا کی مرکز جی کا نام یعقوب دائیا ہوگا معلوم ہوا کہ اسحاق دائیا اتی عمر کو پہنچیں گے کہ ورا اس کے بیٹا بھی ہوگا تو اسحاق دائیا کی محمل ہوتا تو نہ نبوت ملتی اور نہ نکاح ہوتا اور نہ بیٹا ہوتا نیز حضرت اسحاق دائیا کی بشارت کو ﴿وَہِدَائِمُو لُهُ فِي اِسْطُوقَ کَا مُعْمُ مِن اِللّٰ اِللّٰ کِی دیا ہے کہ یہ قصہ ستقل ہے جس کا پہلے تصہ سے تعلق نہیں۔ بشارت کو ﴿وَہِدَائِمُو لُهُ فِي اِسْطُوقَ کَا سِمُ مِن کُلُولُ ہِ کِی اِسْلُ کے کہ یہ قصہ ستقل ہے جس کا پہلے تصہ سے تعلق نہیں۔ بشارت کو ﴿وَہُدَائِمُو لُهُ فِي اِسْطُوقَ کَا مُعْمُ دِیا گیاوہ اس کے بلوغ سے پہلے دیا گیا اس لئے کہ نص قرآئی میں یہ قید ہذکور ہے ﴿وَلَا اِلْمُالُولُولُ مِن یہ اِلْمَالُ لُولُ کُلُولُ کُ

را ) بیراہی اسلام اوراہی حاب سے الفان سے اورور بیت سر پیدا ن باب ۲-۱-۲ سے سراحۃ وحیداور برکا لفظ موجود ہے اور با تفاق یہود ونصاری اکلوتے بیٹے اسمعیل ملیکیا سے نہ کہ اسحاق ملیکاوا قعد ذکا کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ اکلوتے بیٹے نہ شے امتحان کے لئے اکلوتے بیٹے کے ذکا کا حکم ہوا تھا حضرت اساعیل ملیکیا کی موجودگ میں حضرت اسحاق ملیکیا کیسے اکلوتے بیٹے ہوسکتے ہیں جو حضرت اسمعیل ملیکیا کے بعد پیدا ہوئے اور توریت کے بعضوں نسخوں میں جود حید اور اکلوتے بیٹے کے بعد لفظ اسحاق کا بڑھا دیا ہے وہ یہود کی ویدہ دانستہ تحریف ہے اکلوتا بیٹا وہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی دوسرابیٹانہ ہواور بیہ بات صرف اسمعیل ماہیں پرصادق آتی ہے کہان کی موجود کی میں ان کے سوااور کوئی بیٹانہ تھا۔

(2) اس کے علاوہ بیروا قعہ مکہ میں چیش آیا اور اس کے آٹاراور یا دگاروں کا مکہاورمٹیٰ میں ہونا اور مدتوں تک فدیہ كمينده كيسينكول كاخانه كعبر مل معلق رهنابيتمام بالتيس اس بات پرولالت كرتى بين كهتمام واقعه كمه بيس آيانه كه مك شام مين شعى مكلط كت بين كديس في فديد كورنبد كوونون سينكون كوخاند كعبد كاندرد يكها بهاور المعيل ماينا بجين ے مکہ ترمدیں رہتے تھے اور اسحاق ولیکا ملک شام کےشہر کنعان میں رہتے تھے اور کنعان ندمقام مجے ہے اور ندقر بان گاہ ہے بخلاف منی کے کہوہ قربان گاہ ہے اور مکہ مقام حج ہے اور بطوریا دگارابراہیں وسمعیلی حج اور قربانی اور صفااور مروہ کے درمیان سعی اور رمی جمرات کی سنت آج تک بنی اساعیل مائیلامیں جاری ہے اور حج اور قربانی ملت اسلام کاعظیم شعار ہے جو حعزت ابراہیم ملیٰ کے وقت سے اب تک مکداورمنیٰ میں چلی آ رہی ہے۔

(٨) اصمعی میکند کہتے ہیں کہ میں نے ابوعمر و بن علاء میکندے یو چھا ( کہ دو بیٹوں میں ہے ) ذبیح کون تھا تو مجھ سے کہا اے اصمی میشند تیری عقل کہاں جاتی رہی کہ تجھ کو یو چھنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ مکہ میں اسحاق ماینوا کہاں تھے بلکہ وہاں تو اساعیل ملینیا ہتھے اور ذرخے اور قربانی کا مقام بھی مکہ کی سرز مین میں ہے اور اساعیل ملینیا ہی نے اپنے باپ کوخانہ کعبہ کی لتعمير ميں مدودي تھي ۔تفسير قرطبي: ١٥١/ • • ١ ـ

(٩) اور حضرت معاویه اللفظ سے روایت ہے کہ ایک مخص آنمحضرت مُلافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیایا ن الذبيحين اے دو ذيح كے فرزند آپ مَالِيُلُم كو الله نے جو عطا كيا ہے اس ميں سے مجھ كو بھى كچھ عطا سيج مستعن آنحضرت مُلَافِئُم بين كرمسكرائ اور بنے حضرت معاويہ ولافٹؤنے جب بيردوايت اپنى مجلس ميں بيان كى تو حاضرين ميں سے تمسی نے کہاا ہے امیر المومنین وہ دو ذہبح کون ہیں تو فر ما یا ایک ذہبح تو حضرت اساعیل مایٹیں حضور مُلاطیخ کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذیج آپ ملائظ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں جس کا قصدیہ ہے کہ عبدالمطلب نے جب جاہ زمزم کے کھودنے کا تحكم ديا توالندسے بينذركي كدا گراللدنے بيكام آسان كرديا توايك بيٹے كوخدا كے نام پر ذرج كروں گا۔

عبدالمطلب کے دس بیٹے تصفرہ ، زی میں ذرج کا قرعه عبداللہ کے نام پر نکلاخا ندان اور دیگرا حیاب نے بیٹے کے ذیج سے ان کور د کا اورمشورہ دیا کہ فعد میہ میں سواونٹ قربان کرڈ الوعبد المطلب نے اس کومنظور کیا اور عبد التد کی طرف سے فدیہ میں سواونٹ دیئے اس طرح سے حضرت عبداللہ حکماً ذہبے اللہ ہو گئے اس لئے حاضر ہونے والے مخص نے حضور مَلْ يُظِمُ كو یا ابن الذبیحین سے خطاب کیا اے دوز سے کے بیٹے پہلے ذہبے اللہ حضرت اسمعیل مایٹی ہیں جوحضور پرنور مُلاثِیم کے جدامجد بي اور دوسرے ذبح الله آپ مُلْأَيْلُ كے والد ما جدحفرت عبدالله تھے۔ رواہ الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره وغيرهما روح المعاني: ١٣٧٢٣ وتفسير قرطبي: ١٣/١٥ ] ـ

(١٠) نيز اى طرح ايك مرفوع حديث من يبحى آيا بكرة تحضرت تلطف في ارشاد فرمايا انا ابن الذبيحين من دوذنيح كابينامول\_ ديكھوالبحرالحيط: ٢٥ ٣١٩ ٣١ورروح المعاني: ٢٣ ر ١٢ ٣ \_ حافظ عراقي مينيغرماتے ہيں

کہ میں اس مدیث کی سند پر مطلع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

خلاصہ کلام ہے کہ ظاہر قرآن سے بہی معلوم اور منہوم ہوتا ہے کہ ذیج اللہ حضرت اساعیل ملیا ہیں اور جمہور صحابہ شامگذا
اور تابعین کا بھی بہی قول ہے اور بعض سلف اور خلف سے جومنقول ہوا ہے کہ ذیج اللہ حضر ساحاتی ملیا ہتے وہ ورحقیقت کعب
احبار طالفات منقول ہے ان سے من کر صحابہ و تابعین نے اس قول کو نقل کیا یا اہل کتاب کے محیفوں سے ماخو ذہبے جس کی بنا پر
قرآن کریم کے صرح کا ورخلا ہم مدلول سے عدول ہم گرخ جا ترمہیں۔ دیکھوالبدایة ● والنہایة لا بن کشیر ص ۹ محا وافلا ابن تیم محلح قول ہے کہذیج اللہ اسامیل ملیا ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا بہی قول ہے اور بہ کہنا کہ ذبح اللہ اسحاتی ملیا ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا بہی قول ہے اور بہ کہنا کہ ذبح اسحاتی ملیا ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا بہی قول ہے اور بہ کہنا کہ ذبح اسحاتی ملیا ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا بہی قول ہے اور بہ کہنا کہ ذبح اسحاتی ملیا ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا بہی قول ہے اور بہ کہنا کہ ذبح اسحاتی ملیا ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا بہی قول ہے اور ایم کہنا کہ ذبح اسحاتی ملیا ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا بہی قول ہے واللہ اعلیہ اسحاتی ملیا ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا بہی قول ہے واللہ اعلیہ و اسحاتی ملیا ہیں بھولیا ہیں بھول ہیں وجہ سے باطل ہے واللہ اعداد عمر میں و جہ سے باطل ہے واللہ اعداد عمر میں و تابعین کا بہی تو ل بیں وجہ سے باطل ہے واللہ اعداد عمر میں و تابعین کا بین و بیان ہے واللہ اعداد عمر میں و تابعین کا بین و تابعیا کا کہا ہو کو کو بین کے واللہ اعداد عمر کیا کی کو کو کیا گوئی کو کو کا کو کو کو کی کو کو کو کر کو کر کو کر کیا کہ کو کیا گوئی ہو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو ک

وَلَقَلُ مَنَنَا عَلَى مُولِى وَهُرُونَ ﴿ وَنَجَيْنُهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَكَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَا اللهُ اللهُ

سیری راہ فیم اور باتی رکھا ان پر پچھل خلق میں۔ کہ سلم ہے موی اور بارون پر سیری راہ۔ اور باتی رکھا ان پر پچھل خلق میں۔ کہ سلم ہے موی اور بارون پر اللّٰ سکلہلک مجنوری اللّٰه میں اللّٰہ میں اللہ میں ال

فل یعنی ارمونیوں کا بیرا عرق کر کے بنی اسرائیل کو خالب دمنصور کیا۔اور بالکین کے اموال واملاک کاوارث بنایا۔

ت یعنی قررات شرید جس میں احکا م البی بہت تنفیس واینماح سے بیان ہوتے ہیں۔

ف يعنى ممارك كامل ايماء اربندول من سيين

وتعالى

<sup>●</sup>قال ابن كثير وقد قال بانه اسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم وانما اخذوه والله علم من كعب الاحبار اوصحف اهل الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترلت لاجله ظاهر الكتاب العزيز ولايفهم هذا من القران بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التامل على انه اسمعيل عليه السلام اه: ١٥٩١ \_

# قصدسوم حضرت موسى وبارون عظالم

كالكان : ﴿وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُؤسَى وَهُرُونَ ... الى ... إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِكَا الْمُؤْمِدِينَ ﴾

ربید: .....اب بیتیسرا تعدیم بیس ان انعامات خداوندی کا ذکر کرتے ہیں جوموکی اور ہارون بھالا پر مبذول ہوئے اور پران انعامات کا ذکر کرتے ہیں جوگیم اللہ کی اتباع کی برکت ہے بنی اسرائیل پر مبذول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خود کی غلامی اورقبر اور فلم و تم ہے جات دی اورقوم نوح کی طرح قوم فرعون کوغرق کیا اوران کے اموال اوراملاک کا بنی اسرائیل وارث بنا یا اور پھران کو تو رہت جیسی روش کتاب عطاکی جوحد و داورا دکام پر مشتل تھی اور سراط متنقیم اور راہ ہدایت کو ان پرواضح کرنے والی تھی جو اس راہ پر چلااس نے فلاح پائی چنا نجو فرماتے ہیں اور بینک ہم نے احسان کیا موئی ملی الاون علیا اور نوس کو موان کو موان کو موان کو موان کیا اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوموں کو سخت مصیبت سے خوات دی اور نوس کو موان اور بینک ہم نے اور ان کی مدد کی ہیں وہی دیمن مونی اور ہم نے موئی اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھا کی جو کتاب دی جس سے مراد تو رہت ہے والی تھی اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھا کی جو کتاب دی جس سے مراد تو رہت ہے والی تھی اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھا کی جو کتاب دی جس سے مراد تو رہت ہے والی تھی اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھا کی جو کتاب دی جس سے مراد تو رہتی ہور کی بیان کیا تھا اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھا کی جو کتاب دی جس سے مینو اور کی جو کتاب دی جس سے مینو کا موان کے بعد آنے والی تو موں جس ان کا ذکر خیر باتی جھوڑا کہ وہ کہیں سلام ہو موئی طیری اور کی دورون کی بیان کیا تھا ہور کی بیان کیا تھا ہور کیا کہ کر خیر باتی ہوئی ہورا کی میں سے سے اشارہ موئی طیری دورون میں ان کا لفظ کہ جاتا ہے بینک ہم اپنے بیک بندوں کو ای کو کہیں سالم ہو کرتے ہیں کہاں کو کا کو کی کو کا کو کردنوں ہیں اور کیا کہ کرتے ہیں کیا کہ کران کو کو کی کو کہاں بی کا کو کردنوں ہورون ہیں اور کیا کی کو کو کردنوں ہور کو کیا گور کو کردنوں ہور کو کیا کو کردنوں ہور کیا کہ کردنوں ہوں جس سے سے اشار کو کردنوں ہوروں میں بی کو کردنوں ہورون ہورون

آحُسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿ اللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ابَأْبِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ فَكَنَّابُوهُ فَإِنَّهُمُ

بہتر بنانے دالے کو فل جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے الگے باپ دادوں کا فی پھر اس کو جمثلایا مو وہ بہتر بنانے والے کو۔ جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے الگے باپ دادوں کا۔ پھر اس کو جمثلایا، سو وہ بہتر بنانے دالے کو۔ جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے الگے باپ دادوں کا۔ پھر اس کو جمثلایا، سو وہ دور بنانے داری کو بہتر سے میں بھر ساتھ میں بھا سے دور سے میں بھر سے میں ب

ف حضرت الیاس عیدالسلام بعض کے زودیک حضرت ارون کی کس سے ہیں ۔اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر معلبک کی طرف بھیجا۔و، توگ بعل " نامی ایک بت کو بع جتے تھے ۔حضرت الیاس علیدالسلام نے ان کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام بدسے، ڈرایا۔

قت یعنی یوں تو دنیا میں آ دمی بھی کلیں وترکیب کر کے بظاہر بہت ی جیزیں بنالیتے ہیں مگر بہتر بنانے والا وہ ہے جوتمام اصول وفر وع، جواہر واعراض اور صفات وموسوفات کا حقیقی خالق ہے ۔جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادول کو پیدا کیا۔ پھریہ کیسے جائز ہوگا کہ اس احمن الخالقین کو چھوڑ کر '' بعل '' بت کی پرتش کی جائے اور اس سے مدد مانگی جائے ۔جو ایک ظاہری طور پر بھی پیدائیس کرسکتا جلکہ اس کا وجود خود اسپے پر ستاروں کار بین منت ہے۔انہوں نے جیما جا ابنا کر کھڑا کردیا۔ 

### قصه جہارم الباس عائیہ

قَالْغَيَّاكُ: ﴿ وَإِنَّ الْمُوسَلِمُنَ الْمُوسَلِمُنَ .. الى .. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِدِينَ ﴾

حضرت الیاس ملیم حضرت ہارون ملیما کی اولا دہیں سے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں جو پوشع ملیما کے بعد نبی بنائے گئے جن کوالٹد تعالیٰ نے شہر بعلبک کی طرف مبعوث فر ما یا جو دمشق کے غربی جانب میں واقع ہے۔

جمہور علماء کے نز دیک حضرت الیاس طائی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہے حضرت موٹی طائی کے بعد اور حضرت زکر یا اور بچنی طائی سے پہلے گز رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ الیاس طائی یہی ادریس طائی ہیں مگریہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ ادریس طائیں تونوح طائیں کے اجداد میں سے ہیں اور الیاس طائیں نوح طائیں کی اولا دمیں سے ہیں اور اہل کتاب میں وہ ایلیا کے نام سے مشہور ہیں۔

اور بیٹک الیاس طین ہی ہمارے رسولوں میں ہے تھا جن کوہم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف مبعوث کیا تھا جو بعل بت کی پرستش کرتے ہے تا کہ ان کو توحید کی دعوت ویں جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے بھلا کیا تم لوگ بعل بت کی پرستش کرتے ہو اور ایک بے مس وحرکت چیز کو اپنار ب بنائے ہوئے ہواور اس سے نہیں ڈرتے بھلا کیا تم لوگ بعل بت کی پرستش کرتے ہو اور ایک بے مس وحرکت چیز کو اپنار ب بنائے ہو اور چھوڑے ہواس ذات پاک کو کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے ایک و کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے ایک کو کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے ایک کو کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے ایک کو کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بعنی اللہ کو جو تمہارا بھی بروردگار ہے اور تمہارے ایک کو کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بعنی اللہ کو جو تمہارا بھی بروردگار ہے اور تمہارے ایک کو کہ جو تمہارے کا بیک کو کہ جو تا بھی باتے ہو اور کی بیانے کی بروردگار ہے اور تمہارے کی بروردگار ہے تا بیان میں بروردگار ہے اور تمہارے کے بیانے بروردگار ہے بیانے بو تو تو تھی بروردگار ہے تا بیان بروردگار ہے بیانے بروردگار ہے بیانے بروردگار ہے بیانے بروردگار ہے بیان بروردگار ہے بروردگار ہے بیان بروردگار ہے بروردگار ہے بیان بروردگار ہے بروردگ

معاذ الله احسن الخالقین کے بیمعی نہیں کہ خالق تو بہت ہیں گر اللہ سب بہتر ہے گر اصل حقیقت بیہ ہے کہ خلق کے دومعنی ہیں ایک ایجا داور اختر اع کے معنی ہیں بعنی کسی چیز کوعدم سے نکال کر وجود میں لا نااس معنی کو خالق کالفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختصوص ہے اللہ کے سواکوئی خالق نہیں عدم سے وجود میں لا تا اور جان ڈالنا اور جان نکالنا سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کے ساتھ مختصوص ہے اللہ کے مداتھ اللہ کے سک کے ساتھ مختصوص ہے اللہ کے مداتھ کی سرامل کررے گی۔

فی یعنی سب نے جمٹلا یا معراللہ کے بینے ہوئے بندول نے تکذیب ہیں کی بہدادہ ی سزاسے بیے رہی گے۔

فس "الياس عيدالسلام" كو" الياسين" بحى كهته إلى كرمينة طورسينا" كواطورسينا" كواطورسينا" كوار يا والياسين " عضرت الياس كمتبعين مراد مول راور المعنى الياس عيد الياسين" بحى يومي " كما صليت على ال البعض في "آل يومي " كما صليت على ال البواهيم" في ياسين" بعن المراهيم " في الملهم صل على ال ابي اوفي " في بي ب روانله اعلم .

اختیار میں نہیں اور آیت میں خالقین کے بیمعنی مرادنہیں۔

دوسرے معنی خلق کے تقدیر اور انداز ہ کرنے اور صنعت اور کاریگری کے ہیں اس معنی کر احسین المخالفین کے معنی میں اللہ سب سے بہتر اور بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ کی معنی میہ ہول کے کہ سب انداز ہ کرنے والوں اور تمام صناعوں اور کاریگروں میں اللہ سب سے بہتر اور بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ کا انداز ہ بمیشہ بالکل شمیک اور درست ہے اللہ ایک شمیک اور درست ہے اللہ ایک شمیک اور درست ہے اللہ ایک شمیک کاریگر بہت ہیں مگر خداکی صنعت اور کاریگری کو کسی کی کاریگری نہیں پہنچی کی کاریگر بہت ہیں مگر خداکی صنعت اور کاریگری کو کسی کی کاریگری نہیں پہنچی کی کاریگر بہت ہیں مگر خداکی صنعت اور کاریگری کو کسی کی کاریگری نہیں پہنچی کو کے نہیں کے اللہ اللّٰ بی آٹی تھی کے کہ کہی ہے۔

اس معنی کرخالق کا اطلاق جمعنی مناع اور کاریگر بنده پر بھی ہوسکتا ہے کیونکہ بندہ بھی اپنے علم اور قدرت کے مطابق سید

صنعد \_ اور کاریگر پرقدرت رکھتا ہے اور اس آیت میں خالقین کے یہی دوسر مے معنی مرادیں ۔

پس ان او گول نے الیاس کو جٹلا یا کہی قیامت کے دن یہ لوگ بلاشہ عذاب دوزخ کے لئے پکڑ بلائے جائیں کے مگر خدا کے خالص بندے کہ وہ صوار ہوں پر سوار کر کے اعزاز واکرام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیئے جائیں گے اور ہم نے الیاس ملی کا ذکر خیر آنے والی امتوں میں باتی چھوڑ ااسلام ہو''ال یاسین' پر یعنی الیاس ملی پر''الیاسین' بھی ان کا نام ہے جیسے میکال اور میکائیل اور میکالین اور سینا وسینین تحقیق ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں اپنے نیکو کار بندوں کو بیشک الیاس ملی ہا ہمارے خاص الخاص ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان ایک اسم جامع ہے جو تمام کمال ت ظاہری و باطنی کو شامل ہے جو علی الاطلاق اہل اختصاص کے لئے استعال ہوتا ہے۔

اگر بنده خویش خوانی مرا به از مملکت جاودانی مرا شهانے که با تخت فرخنده اند جمه بندگان ترا بنده اند

وَالْكَاكِ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّهِنَ الْمُرْسَلِينَ ... الى ... أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

ف یعنی ان کی زوجہ جومعذبین کے ساتھ ساز بازر کمتی تھی۔

فت یعنی لوط ملیدانسلام ادراس کے محرد الول کے مواد وسرے سب باشدول پر بستی الٹ دی تھی۔ پہلے تئی مکمنفسل گزرچ ہی ہے۔ وقع پیدمکہ دالوں کو فرمایا۔ بیونکہ مکہ ہے شام کو جو قاضے آتے ماتے تھے ، قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیاں ان کے راسۃ سے نظر آئی تھیں یعنی دن رات ادمر محرّد ہے ہوئے پینٹان دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں ہوتی ، کیا نہیں سجھتے کہ جو مال ایک نافر مان قوم کا ہوا و ، دوسری نافر مان اقوام کا بھی ہوسکتا ہے ۔

یہ پانچواں تصدلوط نیٹی کا ہے جو حضرت ابراہیم نیٹی کے تیتے تھے ان کی قوم لواطت اور بدفعلی میں جتائتی اور یہ بھیتے تھے ان کی قوم اواطت اور بدفعل میں جتائتی اور بیٹی اللہ تھا کے بیٹیج تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف بیٹیم بیٹی بھی خدا کے جیٹیج جے جن کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف بیٹیم بیٹی بھی جاتے ہواں کے باشد ہے بت پرست اور لواطت اور قسم شم کی بے حیائیوں اور بدکار ہوں میں جتا تھے ان کی ہدایت کے لئے حضرت لوط علیہ کو مبعوث فر مایا جب قوم نے نہ مانا تو ان پراللہ کا قبرا ورعذا ب آیا ہیں اے نبی خالا ہی منافی اس وقت کا حال لوگوں کے سامنے بیان سیجئے جبکہ ہم نے لوط علیہ کو اور اس کے سب اہل خانہ کو اپنے عذا ب عنوات کی جو ان پرائیمان لے آئے تھے سوائے ایک کا فرہ بڑھیا کے جو ان کی زوجہ تھی اس کو عذا ب نے بات نہیں دی نبیات کی ہوعذا ب میں باتی اور پیچے رہ گئے یا ان گزر نے والوں کے ساتھ رہی جو عذا ب میں بلاک ہوئے "غابر" بمعنی باتی ہوئی جو عذا ب میں بلاک ہوئے "غابر" بمعنی باتی ہوئی ہی آتا ہا اور بمعنی ماضی بھی آتا ہے آتا ہے اور بمعنی ماضی بھی آتا ہے اور بمعنی ماضی ہی آتا ہے اور بمعنی ماضی ہی تعار سے جو کہ منام جاتے ہوتو تحقیق تم شی کے وقت اور رات کے وقت ان پر گزرتے ہو اور اے اہل مکہ جب تجارت کے لئے ملک شام جاتے ہوتو تحقیق تم شی کے وقت اور رات کے وقت ان پر گزرتے ہو اور اے اہل مکہ جب تجارت کے لئے ملک شام جاتے ہوتو تحقیق تم شی کہیں تجھے کہ یہ بستیاں نبی کی مخالفت اور اور اے اٹی ہوئی ہیں۔



# وَإِنَّ يُونَّسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ الْبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المَا يُولِي الْمُشَحُونِ ﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الرَّحِيْنَ يَنِ مِهِ رَولُوا يَا تَوْ نَطَا وَارْ فِلْ جَلُولُ مِنْ مِن مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# لَلَبِكَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِر يُبُعَثُونَ ﴿ فَنَبَنُ نَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيْمٌ ﴿ وَانَّبَتُنَا عَلَيْهِ

تورہتاای کے پیٹ میں جن دن تک کسر دے زندہ ہول قسل بھر ڈال دیا ہم نے اس کو پٹیل میدان میں اور دہ بیمارتھا اور اگایا ہم نے اس پر تو رہتا اس کے پیٹ میں، جس دن تک مردے جیویں۔ پھر ڈال دیا ہم نے اس کو پٹیز میدان میں اور دہ بیمارتھا۔ اور اگایا ہم نے اس پر فل مشتی دریا میں چکرکھانے بھی لوگوں نے کہااس میں کوئی غلام ہے اپنے مالک سے بھاگا ہوا۔سب کے ناموں پر کئی مرتبر قرید ڈالا۔ ہرمرتبدان کا نام تلا۔ یہ قسہ سورہ '' ینس اور سورہ '' انبیاء'' میں مفصل کو رچکا ہے وہاں اس کی تحقیق ملاحظہ کی جائے۔

فی الزام یدی تھا کہ خطائے اجتہادی سے حکم البی کا انتظار کیے بغیر بتی سے نکل پڑے اور مذاب کے دن کی تعیین کر دی ۔

قت یعنی چونکر مجسلی کے پیٹ یس می اور پیٹ میں مانے سے پہلے بھی اللہ پاک و بہت یاد کرتا تھااس لیے ہم نے اس کو جلدی نجات دے دی رور قیامت تک اس کے پیٹ سے تکانسیب دہوتا مجسلی کی غذابن ماتے ۔

(حتميه)" للبث في بطنه" الن آخر مد كنايد ب بمي زنكني سه رادريدوا تعددريات ورات كاب رعاد معمودة لوى بغدادى جمراند في الا

شَجَرَةً مِّنْ يَتَقَطِئِنِ ﴿ وَارْسَلُنهُ إِلَى مِأْتَلَةِ اللّٰهِ آوُ يَزِيْلُونَ ﴿ فَامَنُوا فَمَتَعُنْهُمُ إِلَى اللَّهِ وَيُولِي لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

# ڿڹؙڹۣ۞

#### و**تت تك ف**

#### وقت تک۔

# قصه مختشم يونس مايييا

عَالَيْهَاكَ: ﴿وَإِنَّ يُولُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ... الى ... فَتَتَّعَالُمُ إِلَى حِيْنِ ﴾

من المجمل کو حکم ہوااس نے حضرت یوس علیہ السلام کواسپینے پیٹ سے نکال کرایک میدان میں ڈال دیا غالباً کاٹی غذاو ہوادغیر و نہ کہنے کی و جہ سے بیماراور نجیعت ہو گئے رکہتے ہیں کہ دصوب کی شعاع اور کمی دخیر و کا بدن پر ہیٹھنا بھی نامح ارہو تا تھا۔النہ کی قدرت سے و ہاں کدو کی بیل اگ آئی۔اس کے پتوں نے ان کے جسم پر سایہ کرلیااوراسی طرح قدرت نداوندی سے نذاوغیر و کاسامان بھی ہوگیا۔

قط یعنی اگر مرف ماقل بالغ مختے تو لا کو تھے اور اگر سب چھوٹوں بڑوں کو شامل گنتے تو زیادہ تھے یا ہوں کبوکد ایک لا کو سے گزر کردولا کو تک نہیں مانچ تھے۔ ہزار کی مسردنا کا توایک لا کو کہ لو ۔ اور کسرنا کی جائے تو لا کو ہے او بد چند ہزارزائد ہوں گے ۔ وائلہ اعلم۔

و بھی ایمان دیقین کی بدولت مذاب البی سے بچ محتے اور اپنی مرمقدرتک دیا کافائد وافعاتے رہے ۔ حضرت شاہ مباحب رحمداللہ لکھتے ہیں یہ وہی قرم مب سے جو کے تھے ان برایمان لاری تھی ۔ وُ حولد کی تھی کہ بیا گئنے ۔ ان تو ہزی تو تی بہ بیا گزرچکا ہے یسورہ سینس اور سورہ سینس میں ویکولیا جائے۔

پس بولس مایشا اپنے آپ کودر یا میں ڈالنے کے لئے اسٹھے تو دیکھا کہ ایک مجھلی مندکھولے حضرت بونس مایشا کی طرف دیکھا کہ ایک مجھلی مندکھولے حضرت بونس مایشا کی طرف اللہ کا کھر ہی ہے دری ہے دیا گھا کہ ایک کو در اسٹے آپ کودر یا میں ڈال دیا مجھلی نے فورا آپ مایشا کو تیرے لئے رزق نہیں بنایا ہلکہ تیرے ہید کواس کی حفاظت کا ایک کل اور ظرف بنایا ہے۔ دیکھو تغییر قرطبی میں ۲۰ ج ۲۰ ج ۲۰ ج ۱۰ مطلب بیتھا کہ اے مجھلی یہ یونس مایشا تیرارزق نہیں بلکہ تیرے پاس ہماری ا، نت ہے جس کی حفاظت تجھے یرواجب ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہ عالم غیب سے مجھلی کوآ واز آئی اے مجھلی ہم نے یونس مایٹا کو تیرے لئے رز ق نہیں بنایا بلکہ تجھ کواس کے لئے مکان حفاظت اورمسجد بنایا ۔ تغسیر قرطبی: ۱۵ ر ۱۲۷۔

چنانچہ بولس طابیہ کوچیلی کے پیٹ میں پہنچنے کے پچھ بعد جب افاقہ ہوااور سمجے کہ میں زندہ ہوں تو کھڑے ہو کرنماز مجھی پڑھنے لگے۔تفسیرابن کثیر: سمرا ۲۔علامہ آلوی محالا فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا میں بڑی بڑی مجھلیاں مشاہدہ کی ہیں جس میں آ دمی سہولت سے کھڑا ہوسکتا ہے (روح المعانی)

توقب از تھم خداوندی ہجرت کرنے پر تنبی تھی اب آئے ایطاف وعنایات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے یونس ملیٹا کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح گری اور سروی ہے ان کی حفاظت کا انتظام کیا پس ﷺ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح گری اور سروی ہے ان کی حفاظت کا انتظام کیا پس ﷺ کے بینس دان کے بعد یا جالیس دن کے ہم نے ان کو ایک چیٹس میدان میں ڈال دیا اللہ کی طرف ہے چھلی کو تھم آیا کہ یونس ملیٹا کو اپنے بیٹ ہے نکال کرایک ریکستان اور چیٹس میدان میں ڈال دی پس چھلی نے ان کو بحکم خداوندی ایک بیابان اور ریکستان میں ڈال دیا اور در آنحالیکہ وہ بیاراور مصلحل تھے اور لاغراور کمزور تھے جیسے چوزہ بے بال و پر ہوتا ہے کافی غذااور موانہ بینچنے کی وجہ ہے اس قدر لاغراور کمزور کہ دھوب اور شعاع کی بھی برداشت ندر ہی تھی اور بدن پر کھی کا بیشمنا بھی تا گوار تھا اور ای کا بیٹستا کھی بیل اگر آئی اور اور کی بیل اگر آئی کہ بیل اگر آئی کہ بیل اگر و کا دی بیل کہ بیل کہ بیل اگر و کی بیل اگر و کی بیل اگر ان کی بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیل کری بیل کری بیل کو کی بیل اور اس کے پتان کے لئے بمنز لہ نیمہ کہ ہو گئے اور ان کی فذا کا بیل کہ بیل کری بیل بیل کری کو بیل کری کو بیل کری کو بیل کری کو بیل کری بیل

الندتعالی فرماتے ہیں اور جب اس طرح سے یونس طایق کا گوشت پوست درست ہوگیا تو ہم نے ان کوایک لاکھ میں الندتعالی فرماتے ہیں اور جب اس طرح سے یونس طایق کا گوشت پوست درست ہوگیا تو ہم نے ان کوایک لاکھ ہے اگر مرف عاقل بالنے لوگوں کوشار کیا جائے تو ایک لاکھ سے اور آگر چھوٹوں بڑوں سب کوشامل کرلیا جے تو ایک لاکھ سے زیادہ شے اور ایک لاکھ وہی لوگ تھے جوان کی قوم تھی جن سے نکل کر آپ طایق در یا کی طرف بھا گے تھے اور نکلنے سے پہلے آپ طایق جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپ این سابق رسالت پر مستمر تھے اور بیارسال جواس آیت میں ذکور ہے وہ سابق قوم کی طرف ہے کی دو مری قوم کی طرف ارسال مرادنہیں خوب سمجھ لوعنقریب اس کی تفصیل آنے والی ہے۔

کلتہ: ..... یونس مایٹی جب مجھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو بمنزلہ جنین کے ہوگئے اور پھر چندروز بعد مجھلی کے پیٹ سے نگانا بہزلہ دلادت ٹانیہ کے ہوگیا ادراس طرح مجھلی کے پیٹ میں رہنے ہاں ہوونسیان اورلغزش کے اثر کا نام ونثان نہ رہا جو بغیرا ان خداوندی تو م کوچھوڑ کر چلے جانے ہے ہواتھا کیونکہ بچہ جب مال کے پیٹ سے بیدا ہوتا ہے تو وہ گنا ہول کی آلائشوں سے یاک وصاف ہوتا ہے پس حضرت یونس مایٹی جب اپنی تو م کی طرف واپس پنج تو یہ سب لوگ اور تو م کثیر ان پر ایمان کے آئے اجمالی طور پر تو پہلی ہی ایمان لا چکے سے اب اس واپسی کے بعد یونس مایٹی کے ہاتھ پر ایمان کی تجدید کی اور تفصیلا ایمان لائے پس ایک مدت تک ہم نے ان کوزندگی سے بہرہ مند کیا جب تک وہ زندہ رہے ان پر کوئی عذائیس آیا۔

یونس ملینی جب اپنی قوم کے لوگوں سے ناراض ہوکر اپن بستی نینوی سے نکل گئے تو جب اہل نمیویٰ کو یہ معلوم ہوا کہ یونس ملینی ان کی بستی کوچھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ان کویقین ہوگیا کہ یونس ملینی پیغمبر برحق متصے اور اب ہماری ہلاکت یقین ہے سوائے ایمان کے اب عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں اہل بستی نے جب آثار عذاب کے دیکھے کہ آسمان پر ایک نہ بت

الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿ مَا لَكُمْ اللَّهُ لَكُمُ لَكُمُ وَنَ ﴿ اَفَلَا تَنَاكُّرُونَ ﴿ اَمُ لَكُمُ میٹیال بیٹول سے کیا ہوگیا ہے تم کو کیما انساف کرتے ہو کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو فل یا تہارے ہاس بینیاں بینوں سے۔ کیا ہوا تم کو ؟ کیا انساف کرتے ہو ؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو ؟ تم پاس سُلُظنٌ مُّبِينٌ ﴿ فَأَتُوا بِكِتْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ کوئی سند ہے تھلی تو لاؤ اپنی تماب اگر ہوتم سے فل اور تھہرایا ہے انہوں نے مندا میں ادر جنوں میں ناتا اور جنوں کو كوكى سند ہے كھلى ؟ تو لاؤ اپنى كتاب اگر ہو تم سچے۔ اور تشہرايا ہے اس ميں اور جنول ميں نَسَبًا ﴿ وَلَقَلُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ۞ سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ إِلَّا عِبَادَ تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکوے ہوئے آئیں کے اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں فی مگر جو بندے ہیں تاتا۔ اور جنول کو معلوم ہے کہ وہ بکڑے آتے ہیں۔ اللہ نرالا ہے ان باتوں سے، جو بناتے ہیں۔ مگر جو بندے ہیں اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ® فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُلُونَ۞ مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ بِفْتِنِيْنَ۞ إِلَّا مَنُ الله کے چنے ہوئے فی موتم اور جن کو تم پوجتے ہو تھی کو اس کے ہاتھ سے بہا کر ہیں لے سکتے مگر اس کو اللہ کے بچے۔ سوتم اور جن کوتم ہوجے ہو۔ اس کے ہاتھ سے بہکا نہیں لے کتے۔ گر ای کو هُوَصَالِ الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿ وَإِنَّا جو پہنچنے والا ہے دوزخ میں فی اور ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹھکانا ہے مقرر فل اور ہم بی میں صف باعد ھنے والے فک اور جو پیٹھنے والا ہے آگ میں۔ اور ہم میں جو ہے اس کو ایک ٹھکانا ہے مقرر۔ اور ہم جو ہیں، ہم ہی ہیں قطار باندھنے والے۔ اور ہم جو ہیں ف یعنی کچیوتو موچو یمیب کرنے کوبھی منر چاہیے ۔ایک غلاعقیہ ہ بناناتھا توایسا بالکل بی بے تکاتو نہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کون ساانصاف ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پند کرواورمنداہے بیٹیاں پیند کراؤ ۔

فی یعنی آخریم مل اور بے تک بات نکالی کہاں ہے عقب وہم اوراصول ہے تواس کو لگاؤنہیں ۔ پھر کیا کو کی تقلی منداس عقید ، کی رکھتے ہو ۔ ایسا ہے تو بسم اللہ و ، ی دکھلاؤ ۔
فی یعنی آخریم مل اور بے تک بات معاذ النہ دامادی کارشۃ قائم کر دیا ۔ بھان اللہ کیا ہاتیں کرتے ہیں ۔ موقع سلے تو ذراان جنوں سے پوچھ آؤکہ و ، خو داپنی اللہ کیا تھیں معاملہ ہوتا نہیں ہے کہا داماد کا سسسرال کے ساتھ یہ ہی معاملہ ہوتا نہیں سیست کیا سمجھتے ہیں ۔ الن کو معلوم ہے کہ دوسر سے مجرموں کی طرح و ، بھی اللہ کے رو ہرو پکڑ ہے ہوئے آئیں گے کیاد اماد کا سسسرال کے ساتھ یہ ہی معاملہ ہوتا ہے ۔ بعض سلف نے نسب سے مرادیہ لی ہے کہ و دلوگ شیاحین الجن کو اللہ تعالی کا حریف مقابل سمجھتے تھے ۔ جیسے مجرس کے دان " اور " اہرمن " کے قائل ہیں ۔ یعنی ایک نیکی کا خدا اور دوسرا ایدی کا ۔

وس یعنی جنوں میں سے ہول یا آ دمیول میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندسے ہی اس پکود حکوسے آزاد میں معلوم ہواو ہال کسی کارشہ ناتا نہیں رصرف بند فی اورا ملاص کی ہوچھ ہے۔

ف بہت لوگ جمتے بیں کہ جنوں کے ہاتھ میں بدی کی اور فرشتوں کے ہاتھ میں نکی کی باگ ہے۔ یہ سی کو چاہیں بھلائی پہنچا ئیں اور خدا کا مقرب بنادیں اور دو جھے چاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال دیں یا گمراہ کردیں شایدان ہی مفروضہ اختیارات کی بنام پر انہیں اولادیا سسسسرال بنایا ہوگا۔ اس کا جواب دیا کہ تمہارے اور ان کے ہاتھ میں کوئی متقل اختیار نہیں تم اور جن شاطین کوتم ہوجتے ہوسبمل کرایک قدرت نہیں رکھتے کہ بدون مثیت ایزوی ایک مقتض کو بھی زبرت کمراہ کرسکو کمراہ و میں ہوگئے گئے اس کی سوئے استعداد کی بنام ہدوز فی کھودیا اور اپنی بدکاری کی وجہ سے ازخود دوز فریس پہنچ گئے ہے۔

لَنَحُنُ الْمُسَبِّحُونَ۞ وَإِنَّ كَانُوْا لَيَقُوْلُونَ۞ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِ كُرًا مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ۞ لَكُتَا ہم ی بیل باک بیان کرنے والے فل اور یہ تو کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا تو ہم ہوتے بم بی این یاکی بولنے والے۔ اور یہ تو کہتے تھے۔ اگر ہم یاس احوال ہوتا پہنے لوگوں کار تو ہم ہوتے عِبَادَ اللهِ الْمُخُلَصِيُنَ® فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعُلَمُوْنَ۞ وَلَقَلُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا بندے اللہ کے چے ہوتے ہو اس سے منکر ہوگئے اب آگے جان لیں کے نی اور پہلے ہوچکا ہمارا حکم بندے اللہ کے چے۔ ہو اس سے مثر ہوگئے، اب آعے جان لیں گے۔ ادر پہلے ہوچکا ہمارا تھم لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ اسے بندول کے من میں جو کہ رسول میں بیٹک انہی کو مدد دی جاتی ہے اور ہمارالٹر ہے جو ہے بیٹک وہی غالب ہے ق اینے بندول کے حق میں، جو رسول ہیں۔ بیٹک انہی کو عدد ہوئی ہے۔ اور ہار، نظر جو ہے، بیٹک وہی زبر ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَّابُصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۗ ٱفَبِعَذَابِنَا سو تو ان سے پھر آ ایک وقت تک اور ان کو دیکھتا رہ کہ وہ آگے دیکھ لیس مے نام کی ہماری آفت کو سو تو ان سے بھر یا ایک وقت تک۔ اور ان کو ویکھا رہ کہ آگے ویکھ لیس گے۔ کی ہماری آفت يَسْتَعْجِلُونَ@ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَأَءَ صَبَاحُ الْمُنْنَدِيْنَ@ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى جلد ما نگتے میں پھر جب اترے گی ان کے میدان میں تو بری ضبح ہوگی ڈرائے ہوؤں کی 🕰 اور پھر ان ہے ایک شاب ما تکتے ہیں ؟ پھر جب آ اترے گی ان کے میدان میں ، تو بری شبح ہوگی ڈرائے گیوں کی۔ اور پھر یا ان سے ایک = فلے پیکلام الند تعالی نے فرشتوں کی طرف سے کو یاان کی زبان سے فرمایا۔ جیسے بہت جگه آدمیوں کی زبان سے دعائیں فرمائی بیں یعنی ہر فرشة کی ایک مد مقرے اس سے آمے نیس پڑھ مکتاریاں پرفرمایا کہ کافر کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیال ہیں جنوں کی مورتول سے پیدا ہوئیں یہ وجنوں کواپنا حال خور بہ معلوم ے اور فرشتے ہوں کہتے ہیں ان کو بھی حکم الہی سے ذراحیو ذکرنے کی گنجائش نہیں ۔

فے یعنی اپنی اپنی مدیر ہر کوئی اللہ کی بندگی اور اس کا حکم سننے کے لیے کھزار بتا ہے مجال نہیں آئے بچھے سرک جائے۔

ف يهال تك فرشق الاكلام خم موارآ كالى مكركاهال بيان فرمات بين ر

فی عرب لوگ انبیا ملہم السلام کے نام سنتے تھے ان کے علم سے خبر دارنہ تھے تو یہ کتے یعنی اگر ہم کو پہلے لوگوں کے عوم عامل ہوتے یا ہمارے ہاں کوئی کتاب اور تصیحت کی بات اتر تی تو ہم خوب عمل کر کے دکھلاتے اور معرفت وعبادت میں ترقی کر کے اللہ کے مخصوص منتخب بندوں میں شامل ہوجاتے ۔اب جو ان کے اندر نبی آیا تو پھر مجھئے وہ قول وقر ارکچھ یاد ندر کھیا۔ سواس انکار دانحراف کا جو انجام ہونے والا ہے عنقریب دیکھیس گے ۔

فسل یعنی یہ بات علم الہی میں تفہر چکی ہے کہ منکرین سے مقابلہ میں مدا تعالی اسپے بیغمبروں کو مدد پہنچا تا ہے اور آخرکار مدائی نشکر ہی غالب ہو کر رہتا ہے خوا، درمیان میں مالات کتنے ہی پیٹے کھائیں مگر آخری نتح اور کامیا ہی گلص بندول ہی ہے سے بے یہ باتبار مجت وہر بان سے بھی اور باعتبار ظاہری تسدہ و منبسہ کے بھی یہ بال شرط یہ ہے کہ " جند" فی الواقع" جند الله " ہو یہ

فی بینی ایمی چندروز انبیل کچھ ندکیے مبرے ساتھ آپ کی اندعیہ دسم ان کا عال دیکھتے رہے اور یہ اپناانجام لیں کے چنانچے دیکھ لیا۔ ف2 ثابہ " فیسوف یبصر ون"ن کرکہا ہوگا کہ پھر دیر کیا ہے ہم کو ہماراانجام ہلدی دکھلا دو۔ اس کا جواب دیا کہ اسپے او پر جوآفت لائے جانے کی ملدی میا=

# حِيْنِ ﴿ وَالْبَصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُ وُنَ ﴿

وتت تک اور دیختار واب آمے دیکھ لیں کے فل

ونت تک ۔ اور دیکھارہ ، اب آ مے دیکھ لیں مے۔

# مشرکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تر دیدا وراس پرتہدید اور وعید

عَالَجَاكَ: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّيِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ .. الى .. وَٱبْصِرْ فَسَوْفَ يُبُصِرُونَ ﴾

ر بط: ..... شروع سورت میں دلاکل تو حید کا ذکر تھا بعد از ال انبیاء کرام بیٹلائے وا قعات ذکر کئے جواللہ کے عبار مخلصین تھے اور توحید کے داعی تھے اب پھراصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بطور تقریع شرک اور کفر کا ابطال فر ماتے ہیں اور مشرکین کے بعض عقائد باطلہ اورمہملہ کی اوران کی بعض جہالتوں اور ضلالتوں کی تشریح اور تفصیل فر ما کران کی تر وید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بیلوگ فقط شرک کی گمراہی میں مبتلانہیں بلکہاس کےعلاوہ قشم تشم کی جہالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہیں مثلأ خدا تع لی کے جسیم کے قائل ہیں اور اس کی صاحب اولا و مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ولا دت ان اجسام کا خاصہ ہے جن میں کون وفساد جاری ہوتا ہےایں لئے کہ توالدو تناسل بقاءنوع کے لئے ہوتا ہے کہ افراد اگر چید فنا ہوجا نمیں مگرنوع باقی رہے اور اس تشريح سے مقصودان کی تقصیح اور تقییح ہے تا کہ علانیہ طور پرمشر کمین کی جہالتیں اور حماقتیں ظاہر اور عیاں ہوجا نمیں مشر کمین عرب ، کے چندقبائل کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جنوں کو خدا تعالیٰ کاسسرالی رشتہ دار سمجھتے ہے ان آیات میں مشرکین کی ان دو ہاتوں کی قباحت اور حماقت ظاہر فر مائی کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے بیٹد کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جوان کونا پسند ہاور بری گئی ہے گویا کہ اپنے نفس کو ضدا پرتر جیج ویتے ہیں کہ خدا کے لئے خسیس اور کمتر چیز تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے عمدہ اور بہتر نیز اپنی حماقت سے فرشتوں کو دختر ان خدا بتلاتے ہیں اور خدا کے لئے اولا دکھہراتے ہیں اور بلا دلیل خدا کی اولا دکومونث کھہراتے ہیں اور فرشتوں کی بھی تو ہین کرتے ہیں اور مشرکین کا فرشتوں کی بابت ہے کہن کہ بیٹورتیں ہیں ہیہ بات تو مشاہدہ ہی ہے معلوم ہوسکتی ہے ایسی بات محض عقل ہے معلوم نہیں ہوسکتی الی بات کے اثبات کے لئے مشاہدہ چاہئے اور ظاہر ہے کہ وہ بالبداہت مفقو د ہے اس لئے کہ بیاوگ فرشتوں کی پیدائش کے دفت موجود اور حاضر نہ تھے تو پھران کو کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں ان کی پیر بات بالکل جھوٹ اور من گھڑت ہے جس پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں۔

پھراخیر میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی براءت بیان فرمائی کہ فرشتے اس کذب وافتراء سے بالکل بری ہیں جو مشرکین ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کما قال تعالیٰ حاکیا عنهم ﴿وَمّا مِنّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَمّا مِنّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَالْالْنَعُنُ اللّٰهُ مَعْلُومٌ ﴿ وَمّا مِنّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَاللّٰا لَنَعُنُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰمَ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰمَ اللّٰمَا مِنْ مَا مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

<sup>=</sup> رہے ہو، جب وہ آئے تی تو بہت برادقت ہوگا۔ عذاب انہی اس طرح آئے گاجیسے کو گی دشمن گھات میں لگا ہوا ہوا ورمنے کے وقت یکا یک میدان میں اتر کر چھاپہ مارا جائے ۔ عذاب آنے کے دقت یہ بی حشران لوگوں کا ہوگا جنہیں پہلے سے ڈرمنا کر ہٹیار کر دیا محیا تھا۔ چناخی فتح مکہ دغیرہ میں ایما ہی ہوا۔ فل شایہ پہلاوندہ دنیا کے عذاب کا تحااوریہ آخرت کے عذاب کا ہو بعنی آپ ملی الدعلیہ دسکم دیکھتے جائے اب آ کے چل کرآخرت میں یہ کافر کھیا کچو دیکھتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حال کی حکایت فر مائی اوران کی عبادت اور بندگی کی خبر دی کہ وہ دن رات صف بستہ ہو کرتیجے وتمحید کرتے ہیں اور اللہ کی تنزیہ و تقتریس کرتے ہیں اور اپنی عبدیت کا اقر ارکرتے ہیں تو پھر فرشتے خدا اور معبود كيے ہوسكتے ہيں فرشتے خودا بن عبديت كے مقراور معترف بيں اى طرح حضرت عيسىٰ عايا اور حضرت عزير عايا خدا تعالى کے برگزیدہ بندے تنصمعاذ اللہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہ تنصفر شتو ل کی طرح خدا کے رسول بھی دن رات اللہ کی عبادت میں لگھے رہتے ہیں پھر مکذبین رسالت کی تہدید کے لئے بی خبر دی کہ انبیاء مرسلین نظام کا انجام ہمیشہ نیک ہوتا ہے ان سے اللہ کا وعدہ فتح ونصرت کا ہوتا ہے کفار مکہ کو چاہیے کہ جلدی نہ کریں وہ اپنی مخالفت اور تکذیب کا انجام عنقریب دیکھے لیس سے ﴿ وَ أَبْصِيرَ هُمُ فَسَوُفَ يُبْعِيرُونَ ﴾ حالات چاہے كتنا ہى پلٹا كھاتے رہيں بالآخرغلبة ت كا ہوگا يہ كفار ہمارے نبي كى خالفت كر كے پجے نہيں کر سکتے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ غلبہ ہمارے رسول ہی کا ہوگا پھرمشر کین کے اقوال کی تر دید کے بعد سورت کو انبیاء کرام مظام کے سلام اور ا بنی تنزیه و تقذیس برختم کیا که الله تعالی ان تمام با توں ہے پاک اور منزہ ہے جومشر کین حق تعالی کی طرف منسوب كرت ين - ﴿ سُبُعُن رَبِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَّمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ ﴾ . شروع سورت من ﴿ فَالسَّدَهُ عَلِمُ أَهُدُ أَشَدُ خَلُقًا ﴾ من مكرين حشر عسوال توجع كا ذكر تها اب اخير سورت

﴿ فَاسْتَفْتِهِ مِهِ الْمِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ مِن منكرين توحيد سے سوال تبكيت كا ذكر ہے چنانجے فرماتے ہيں بس اے نبی مُلکظُم آپ مُلکظُم ان مشرکین سے جوتسم شم کے باطل عقائداورمہمل خیالات میں مبتلا ہیں بطور تقریع وتو یخ خود ان سے فتوی پوچھئے تا کہ خودان کی زبان سے شرک کی قباحت اوران کی جہالت اور حماقت ظاہر ہوکہ خدا تعد لی کے بارے میں کیا بہتان باندھتے ہیں کیا ان کے نزد یک تیرے رب کے لئے بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں یعنی پہلوگ اپنے لئے بیے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں حتی کدان کوزندہ در گور کردیتے ہیں تو پھر خدا کے لئے کیوں بیٹیاں پسند کرتے الله قال تعالىٰ ﴿ ٱلَّكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأَنْفِي ۚ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيُزى ﴾ ﴿ أَفَاصْفُ كُمُ رَاثُكُمُ بِالْبَيْدُنَ وَاتَّخَلَ مِنَ الْمَلْبِكَةِ إِنَالَا وَلَكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ ايك قباحت توبيه ولى دوسرى قباحت سنوكه أكربهم في فرشتول كوعور تيس بنايا ہے تو کمیا ہے لوگ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے اور کھڑے د کھے رہے تھے کہ القد تعالیٰ نے فرشتوں کوعورت بنایا ہے تو پھر کیسے جانا کہ فرشتے عورتیں ہیں یہ بات تو مشاہدہ ہی ہے معلوم ہوسکتی ہے مخض عقل ہے اس کا ادراک نہیں ہوسکتا پس بلا مشاہدہ اور بلا دلیل تم نے فرشتوں کو کیسے مونث قرار دیا۔ (تیسری قباحت ) یہ ہے آگاہ ہوجا ؤسخ<u>قیق بیلوگ اپنی طرف سے جمو</u>ث بنا قباحت ہوئی کہ خدا تعالی کوصاحب اولا وقرار دیا جوخاصہ ان اجسام کا ہے کہ جن میں کون وفساد اور تغیر و تبدل جاری رہتا ہے اور اولا وباپ کے ہم جنس اور اس کے مثل ہوتی ہے اور خدامثل سے پاک ہے ﴿ لَيْسَ كَيْفِلِهِ شَيْءٌ ﴾ كيا خدا تعالى نے بيوں کے مقابلہ میں اپنے لئے بیٹیوں کو پسند کیا ہے تہ ہیں کیا ہوا کہ کیسامہمل تھم لگاتے ہوکیا تم ذرہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیسی ہے ہودہ بات کہدرہے ہو کمیاتمہارے پاس اس بارے میں کوئی واضح دلیل ہے اس بارے میں تمہارے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہےاور نہ دلیل حسی ہے۔

(چوتی قباحت یہ ہے) ہیں اگراس بات پرتمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہوتو اپنے پاس سے کوئی آسانی کتاب لاکر دکھاؤ جس میں فرشتوں کا بیٹیاں ہونا لکھا ہوا ہو آگرتم ہے ہو غرض یہ کہتمہارے پاس نہ توعقلی دلیل ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ عقلا فرشتوں کا مونث ہونالا ذم ذات اور لازم ماہیت ہے اور نہ تمہارے پاس یہ کہ اپنے مشاہدہ سے فرشتوں کا مونث ہونا ثابت کرسکواور نہ کوئی نقلی دلیل ہے کہ کسی آسانی کتاب سے اس کی سند پیش کرسکوجس میں یہ کھا ہوا ہو کہ اللہ تیٹیاں ہیں۔ کوعورت بنایا ہے اور فرشتے اللہ بیٹیاں ہیں۔

(پانچویں قباحت) مشرکین نے جب یہ بکنا شروع کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابو بکر رفاظ نے کہا کہ الرے کمبختو! بتلاؤ کہان کی مائیں کون ہیں تو بولے کہ سرداران جن کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں۔تفسیر قرطبی: ۱۵ رہ ۱۳ اقفسیر ابن کثیر: ۳ رہ ۲۳۔بعض قبائل عرب کا بیزیال تھا کہ الند تعالی نے سرداران جن کی عورتوں کواپنی جورو بنایا اوران سے بیفر شتے بیدا ہوئے جبیا کہ ہنود کے بھی دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق ایسے ہی خیالات فاسدہ ہیں۔

پس مشرکین نے کسی بے حیائی اور ڈھٹائی سے جنوں کا خدائے پاک سے رشتہ ملا یا حالانکہ سب اللہ کی پیدائی ہوئی مخلوق ہیں اس لئے فرماتے ہیں کہ بعض مشرکوں نے حدی کردی کہ خدا تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نبی رشتہ اور تا تی تھی ہرایا ہے حالانکہ جنوں کوخوب معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی رشتہ اور نا تی تیس سب اللہ کے بندے ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے ضرور حاضر کئے جا تھیں گے میہ پانچویں قباحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے جنوں کا رشتہ مصاہرت کے دن حساب و کتاب کے لئے ضرور حاضر کئے جا تھیں گے میں قباحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا کسی سے سسر الی رشتہ نہیں ثابت کیا اور مصاہرت فرع زوجیت کی ہے اور اللہ ان سب با توں سے پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی سے سسر الی رشتہ نہیں لعنت ہواللہ کی ان گستاخوں پر جو جنوں سے اللہ کی مصاہرت کے قائل ہوئے فرشتوں کو خدا کی اولا دقر اردیا اور جنوں کو خدا تعالیٰ کی سسرال قرار دیا۔

ابن عباس نظاف سے مروی ہے کہ دشمنان خدا (یعنی مجوس) ہے کہتے ہیں کہ یز دان اوراہر من بین اللہ تعالیٰ اور الجیس دونوں بھائی ہمائی ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلك علوا تفیسر ابن کثیر: ۲۳ / ۲۳ معاذ اللہ! ان نا مانوں نے خدا تعالیٰ اور شیطان کو بھائی ہمائی اور شیطان کے درمیان جواز ہم جن ہم رشتہ اور قرابت ثابت کرتے ہیں اور جنوں سے خدا تعالیٰ کا عمائی مائی ہمائی ہمائی

اب آ گے فرشتوں کی بندگی کا حال خودان کی زبان نے قل کرتے ہیں تا کہ ان کا بندہ محض ہونا ٹابت ہوجائے اور

مشرکین کے خیال کارد ہوجائے چنا نچ فرماتے ہیں کہ اور بیفر شتے خود یہ کہتے ہیں کہ تنہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کے لئے ایک جگہ اور ایک حدم تقرر ہے کہ ہم نہ اس سے آ گے بڑھ سکتے ہیں اور نہ چچھے ہٹ سکتے ہیں جس کام کی بجا آ وری کے لئے ہم کو مقرر کردیا ہے اس میں ہم اپنی رائے سے ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں کر سکتے اور دوم بیہ ہم ہی ہیں بارگاہ خداوندی میں صف بستہ کھڑے ہے اس میں کھڑا ہے تو جب ہمارا میں صف بستہ کھڑے والے کوئی اللہ کی بندگی کے لئے کھڑا ہے اور کوئی اس کے تھم کے انتظار میں کھڑا ہے تو جب ہمارا بیرال ہے تو ہم کیسے خدا کی بیٹیاں اور اس کا جز ہو سکتے ہیں اور بغیر تھم الہی کے ازخود کسی کوئیا نفع نقصان پہنچا کتے ہیں اور سوم بیہ بیا کہ تھی تا ہور کوئی نفع نقصان پہنچا کتے ہیں اور سوم بیہ کہ تحقیق ہم ہی ہروقت اللہ کی تبیان کرنے والے ہیں ۔ پس جولوگ ہماری الو ہیت اور معبودیت اور خدا سے ہماری جزئیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کھلے گراہ ہیں۔

# مشركين عرب كي ايك بدعهدي كاذكر

قَالَهَ النَّاكَ: ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ لَوْ أَنَّ عِنْلَمًا ذِكْرًا قِنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِيْنَ ﴿ فَكُفَرُوْا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

وقال تعالىٰ ﴿أَنْ تَقُوْلُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِنْبُ عَلَى طَأَيِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۚ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمُ لَغْفِلِيْنَ﴾.

مطلب یہ ہے کہ جس چیزی یہ لوگ پہلے سے تمناکیا کرتے تھے جب وہ ان کے سامنے آئی تو اس سے متنفر اور بیز ار

ہو گئے ان آیات میں وعدہ سے انحراف پروعیداکید اور تہدید شدید ہے چنا نچے فرماتے ہیں اور تحقیق یہ کفار مکہ آپ مُلاَیِّم کے

مبعوث ہونے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ آگر پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوئی جس ہے ہم

یندونھیے سے صاصل کرتے جسے یہودونھاری کے پاس اللہ کی کتا ہیں آئیں تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے۔



نی مُلاکم سے جواپنے دین کے غلبہ کا وعدہ کیا ہے ضرور اللہ اس کو پور اگرے گا۔

چنانچ فر ماتے ہیں اور البتہ تحقیق پہلے ہی ہے ہمارے برگزیدہ بندوں اور پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ بلا شبہ بالآخر وہی مظفر ومنصور ہوں گے اور خدا جس کی مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا کہا قال تعالیٰ ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَا غِلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِي ﴾ وقال تعالى ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاشهاك﴾ اور شخقیق ہمارالشكرى دشمنوں پرغالب رہے گا خدا كے شكر سے انبياء ومرسلين كے مبعين اورابل حق مراد ہيں كه بلا اسباب ظاہری کے ان کو کا فرول پر غلبہ حاصل ہوگا ہیں اے نبی کریم مُلاثِیمٌ آپ مُلائِمٌ ان سے ایک وقت معین تک مند بھیر کیجئے اور ان کو دیکھتے رہیے جو کہتے اور کرتے ہیں وہ کرنے دیجئے پس بیلوگ بھی عنقریب دیکھ لیس گے کہ س طرح اسلام کو کفر پرغلبہ حاصل ہوتا ہے اور بیلوگ اپنی ذلت وخواری کوبھی دیکھے لیس گے بس کیا بیلوگ بطور شمسنحر ہمارے عذاب کو جلد ہی ما تنگتے ہیں اوراس کی جلدی مچارہے ہیں اور ب باک اور دلیری سے کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا بس خوب سمجھ لیں کہ جب وہ عذاب ان کے مکانوں کے صحنوں میں آ کراتر ہے گاتو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن کواس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ اس کی پرواہ نہ کرتے تھے اور اے نبی مُناقِعًا آپ مُناقِعًا ان سے ایک خاص وقت تک اعراض کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہس طرح اللہ کی مدر آتی ہے بس بیلوگ بھی ابنا بتیجہ اور انبی م دیکھ لیس گے ان آیات میں اسلامی . فتوحات بدر دغیرہ کی طرف اشارہ مے اور بیآیت فتح اسلام کی پیشین گوئی ہے اور کفار کی تہدید ہے کہ بید شمنان اسلام عنقریب ﴿ ا بِن خواري كود مكِيرِكِ عَصرت شاه ولى الله قدس الله سره ازالية الحفاء ميس آيت ہذا يعني ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِبَتُومَا لِعِبَاٰدِهَا . الْمُوْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنُدَكَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ ﴾ كَتَفْسِر كرتي موع فرماتي بيل يعني روزاول میں ہمارا وعدہ اینے برگزیدہ بندوں انبیاء ومرسلین ہے محقق ہو چکا ہے کہ حقیق دشمن کے مقابلہ میں وہ ضرورمظفر ومنصور ہوں گے اور بلا شبہ ہمارا ہی کشکر غالب آنے والا ہے اس آیت میں مرسلین سے وہ رسل مراد ہیں جو کفار سے جہاد و قبال کے لئے مبعوث اور مامور ہوئے اور کشکر ہے ان کے اصحاب اور تابعین مراد ہیں جن کے دل میں داعیہ نصرت رسل اور اعلاء کلمۃ الله ڈالا گیا خواہ مرسلین کی موجودگی میں ہواورخواہ ان کے وصال کے بعد جیسے صحابہ کرام ٹفائیڈ کہ وہ اللہ کالشکر تھے اور حق تعالیٰ نے جو دعدہ نبی کریم مظافیظ سے اور آپ مظافیظ کے متبعین سے مظفر ومنصور ہوجانے کا فرمایا تھاوہ دنیانے بچشم خود کیھ لیا کہ آنحضرت مُنْ يَخِيرُ كِي اصحاب ميں ہے ایک خاص گروہ کے دل میں داعیہ اعلاء کلمۃ اللّٰہ ڈالا گیا اور وہ مظفر ومنصور بھی ہوئے تو بالبداہت معلوم ہوگیا کہ صحابہ کرام ٹکافٹ جنداللہ کامصداق تھے جواس وعدے سے مشرف اور ممتاز ہوئے اور آپ ماٹھ کے وصال کے بعدخلفاءراشدین مُحَافِّتُهُ کے ہاتھ پرجونتو حات ظاہرہوئیں و ہائ سابقہ وعدہ نصرت وغلبہ کی تکمیل تھی (ازالیة الحفاء)

سُبُعُن رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ وَسَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْن ﴿ وَالْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ ا باكذات بتر عرب كاوه بدورد كارعوت واما باك بال بالول سے جوبيان كرتے إلى اور سلام بر رولوں بر اور سبخو في الذكو جورب ياكذات بتر عرب كى ، عزت كا صاحب باك بال باتول سے جوكرتے ہيں۔ اور سلام بر رولوں بر۔ اور سبخو في التذكو، جورب ب مج

### الْعٰلَمِينَ۞

سارے جہان کافل

مارے جہان کا۔

# خاتمه سورت برتنزیه دخمیدرب العالمین وتئویه شان حفرات مرسلین صلوات الله دسلامه علیهم اجمعین

اورسلام ہے اللہ کا دنیا اور آخرت میں اس کے رسولوں پر کہ سلامتی ان کے اتباع میں ہے جن کے ذریعہ خدا تک چہنچنے کا راستہ معلوم ہوا پس ان کے اتباع کوفرض اور لازم جانو کیونکہ انبیاء کرام تمہارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں بغیران کا وامن پکڑے خدا تک پنچنانا ممکن ہے اور سب طرح کی تعریف ہے اللہ کے لئے جورب ہے سارے جہانوں کا لیخی قابل سائٹ اور بندگی صرف وہی ذات ہے جو سارے جہانوں کا مربی ہے بندوں کو چاہئے کہ برنعمت کوای کی طرف سے جانمیں اور اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ورحمت سے بندوں کی ہدایت کے لئے بیغیروں کو جانبی اور اس کا شکر کریں خاص کر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ورحمت سے بندوں کی مدد کی اور کا فروں کو ہلاک اور بربا و بھیجا تا کہ اللہ کے احتمال کے سرخواں میں اجمال کے سرخواں اشارہ فرماد یا پہلے کلمہ میں مشرکین اور کھار کیا سے اللہ کی تازہ فرماد یا پہلے کلمہ میں مشرکین اور کھار کے نیاں اللہ کیا خاتمہ ہے کہ تین کلموں میں اجمالی طور پر تمام اصول دین کی طرف اشارہ فرماد یا پہلے کلمہ میں مشرکین اور کھار کے نیالات سے اللہ کی تنزید بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہم چیز سے پاک اور منزہ ہے جو شان الوہیت کے مناسب نہیں اور تحمید کے خیالات سے اللہ کی تازہ بید بیان کیا اور ہو آئم کی کی لیا تھا گی تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے جو اس کی شان کے لائق ہیں پہلے جد میں صفات سلید کو بیان کیا اور ہو آئم کی لیا تھا کہ کی ہوا یت اور سوادت کا ذریعہ جانمیں اور ان کے اتباع کی ہوایت اور سوادت کا ذریعہ جانمیں اور ان کے اتباع کی ہرکت سے تو خرت کے عذاب ہے تو اس کی برکت سے تو خرت کے عذاب ہے تو اس کی برکت سے تو خرت کے عذاب سے تو ات ہو ہیں۔

alk;

غرض به کدان تین آخری کلمات میں تمام اصول دین کی طرف اشارہ ہو گیاا مام ابن الی حاتم بھو ہوئے اپنی سند سے
امام شعبی بُونظۃ تابعی کبیر سے مرسلا روایت کیا ہے کہ جس مخص کو یہ بات بسند ہواورا چھی معلوم ہوتی ہو کہ قیامت کے دن بھر پور
ہیانہ سے ناپ کراس کو ثواب دیا جائے اس کو چاہئے کہ اپنی ہرمجلس ● اخیر میں یہ کہ لیا کرے ﴿ مُنْفِعْنَ رَبِّ الْحَوْقَ الْعَالَمُ عَلَى الْمُورُ سَلِمَ عَلَى الْمُورُ سَلِمَ عَلَى الْمُورُ سَلِمَ عَلَى الْمُورُ سَلِمَ فَى الْمُورُ سَلِمَ فَى وَالْحَدُمُ وَالْحَدُمُ وَالْعَالَمُ وَالْحَدُمُ وَالْعَالَمُ وَالْحَدُمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعُمْ وَالْعَالَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالَمُوالِمُ وَالْعَالُمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعُوالِمُ وَالْعَلَمُ وَ

الحمد لله اولا واخرا مارئ ٢٥ مفر الخير ١٣٩٣ يم پنجشنبه بعد نماز نجر مسوده والصافات كى تغيير سے فراغت موئى ـ فالحمد لله اولا واخرا ماار حمال وحمين يا ذا الجلال والاكرام اس كى قبول فر با اور اپنى رحمت اور توفيق باقى تغيير كى اس ضعيف ونا توال كے باتھ سے تحيل فر با آئين يارب العالمين و رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم و صلى الله على خير خلقه سيدنا وسيد المرسلين محمد و على اله الطيبين و اصحابه الطاهرين و علينا معهم يا ارحم الرحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كزى الدنيا و عذاب الاخرة والحمد لله اولا واخرا و ظاهرا و باطنا ـ

اطلاع: ..... یہاں تک معارف القرآن مصنف مولانا محد ادریس کا ندهلوی مُعَالِمَة کی جلد ششم کمل ہوئی باتی تغییر بنام محمله معارف القرآن حضرت موصوف کے صاحبزاد ومولانا محد ما لک کا ندهلوی مُعالِمَة نے کمعی ہے۔

الحمد متدمعارف القرآن کی جلد ۲ مکمل سوئی ساتویں ، آٹھویں جلداس کے بعد بنام تکملیہ معارف القرآن ہوگی۔ نظر میں معارف القرآن کی جلد ۲ مکمل سوئی ساتویں ، آٹھویں جلداس کے بعد بنام تکملیہ معارف القرآن ہوگی۔

> مکتبه حبیبیدر شیدیه طرنی اسریدارد و هاز ارلامور

<sup>●</sup> اورایک مدید میں یہ یا یا ہے کہل سے الحفے سے پہلے ہے پڑھالا کرسے۔سبحنك اللهم وبحدلت اشهد ان لا اله الاالت استففرات واتوب الميك تاكيمل ميں جواس ك زان سے لكا ہے اس كا كفاره موجائے الى مديث كانام مديث كفاره ممل ہے۔ تغيرابن كثير: ١٢٧٣۔

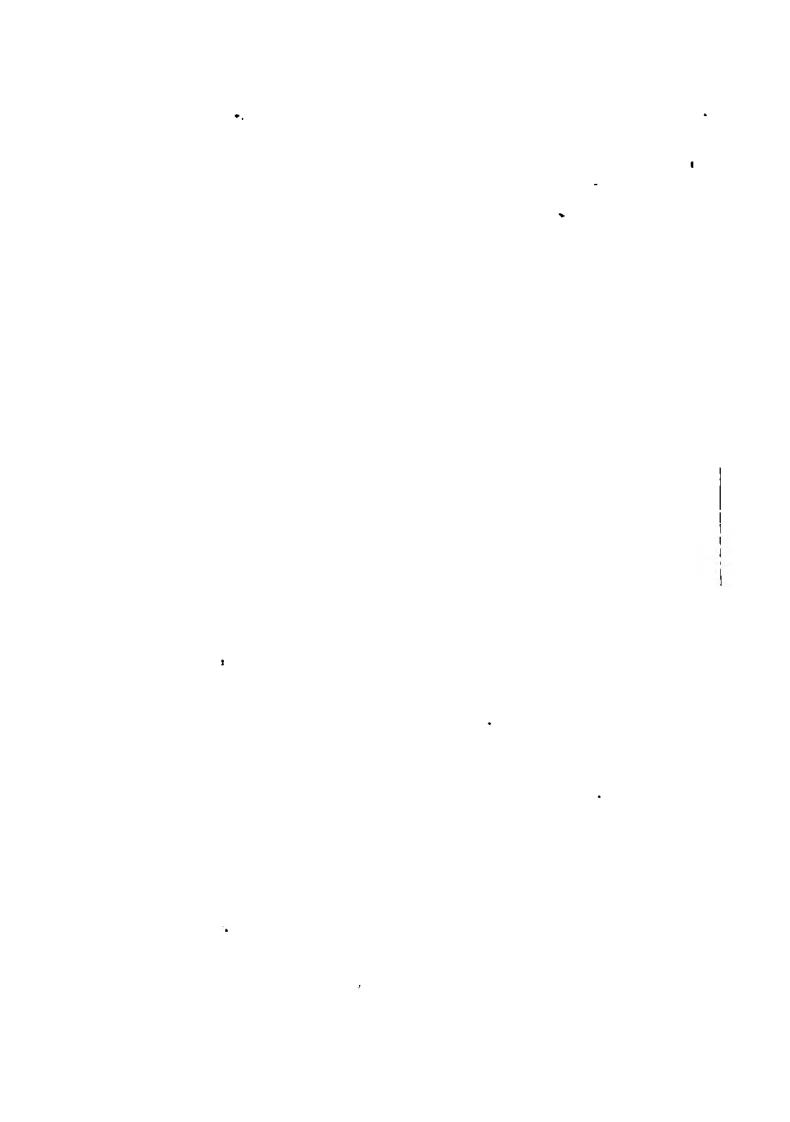







































مَكْتَبَهُ حَبِيْبِيهُ رِشَيْدِيهُ 29LG مَارْمِيْتِ مُرْمِنْ نَسْرِيالُوبالِوبِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعِلِيْلُوبالِوبِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ